جمله حقوق به حق ناشر محفوظ ہیں

نفوش عصمت

چارده معقورن ي محيل سوانح جيات

عَلَامُ البَّدِيثَانَ جِيْدِرَ وَادِي

باثر -★-

محفوط كالمحنثي المحتدي

Tel: 4124286- 4917823 Fax: 4312882 E-mail: anisco@cyber.net.pk

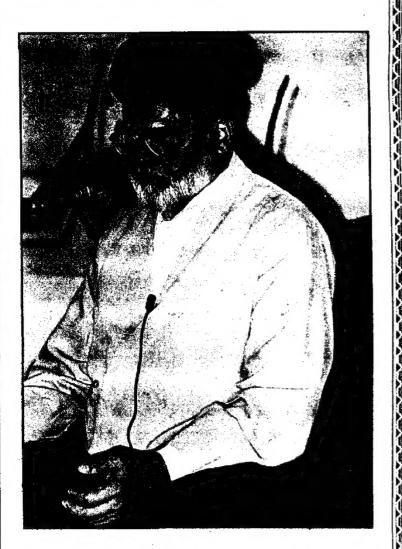

عَلَامُ البَّدِيثَ ان حِيْدرَ وَادي

## پاکستان میں اس کتاب کے حقوق اشاعت محفوظ بک الیجنسی، امام بارگاہ شاہ نجف، مارش روڈ کے نام محفوظ ہیں۔

| ام كتاب:                |
|-------------------------|
| م منف.                  |
|                         |
| بهلاایهٔ یشن(هندوستان): |
| روسر اایدیشن (پاکستان): |
| تعداد:                  |
| به تعاون:               |
| به مادن.<br>قمت:        |
|                         |

معفوط المحذى المحتدثي

Tel: 4124286- 4917823 Fax: 4312882 E-mail: anisco@cyber.net.pk

## قطعه تاريخ وفات

## ازشاعر آل محدَّر يحان اعظمی

\*\*

منبر سے جس نے منزل عقبیٰ کو پالیا مجلس سے جس نے خلد کا رستہ بنالیا نقوش عصمت کامل و ذیثان مرتبت جسکالیا جس نے اجل کو قد موں پہانے جسکالیا

\*\*\*

 کی وفات کے بعد، انہیں من کر اور انہیں پڑھ کر ایسالگنا ہے کہ جیسے جینے کے ڈھنگ اور کم سرنے کی تیاری کے لئے نشان راہ مل کئے ہوں۔ پرور دگار عالم ان کی قبر کو منور فرمائے۔ ان کی لحد پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، انہیں جو ارسید الشہد اعلیہ السلام نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور علامہ جیسی ہاعمل و متواز ن زندگی گزار نے کی توفیق دے۔

میجی "نقوش عصمت" کی عظمت کے بارے میں

ججتہ الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے اپنی معروف ایمان افروز اور فکر انگیز استاب میں نقوش عصمت کو انتہائی فکر و ذہانت کے ساتھ ابھار اہے اور سیرت معصوبین میں تاریخ کے بعض ایسے واقعات و حوادث کی خرف منوجہ کیا ہے جن کی طرف عام مور خین کی فظر نہیں جاتی یا وہ انہیں قابل ذکر نہیں سمجھتے۔ علامہ جوادی نے معصوبین کی حیات طیتہ و اسو و حذہ کے تمام اہم ابواب کو نہایت اختصار کے ساتھ اور آسان زبان میں پیش کرنے کی بہت اچھی کو مشش کی ہے اور اس بات کا خاص لحاظ واہتمام رکھا ہے کہ سیرت معصوبین کے واقعات اور ان کے اوصاف و فضائل کو انتہائی صحت کے ساتھ سیدھے سادے اسلوب میں اہلی نظر تک نعمل کیا جائے۔

علامہ کا مطالعہ برسوں ہے ان ذوات مقد سہ کی سیرت یعنی سیر ق المعصوبین کے سلسلے ہیں بہت گہرا ہے اور ان کی نظر تمام مآ خذ پر ہے اس لحاظ سے ان کی بیہ کتاب متند حیثیت رکھتی ہے نقش ٹانی میں ہم نے معروف ریسر چ اسکالر آل محمہ رزمی صاحب کا مقدمہ بھی شامل کر دیاہے۔ امید ہے کہ اہل دانش اور معیاری مطالعہ کا ذوق رکھنے والے ہماری اس سعی پیم ومسائی جیلہ کو پہند فرمائیں گے۔ میں ، میرے اہل خانہ اور اراکین محفوظ بک ایجنسی سرکار علامہ کے اہل خانہ کی خدمت میں وئی تعزیت پیش کرتے ہیں ذات واجب ان کے تمام پسمندگان و متعلقین ولوا حقین کو صبر جمیل عطافر مائے۔ آمین۔

سيدعنايت حسين رضوي

## بيش گفتار

جتہ الاسلام علامہ سید ذیثان حیدر جوادی کی معرکتہ الآراکتاب "نقوش عصمت"
اپنے موضوع پر ایک جامع، متند، مفیداور مر بوط تحریر ہے، علمی حلقوں میں اس کی پذیرائی
اور اس کی قبولیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اس کا پہلاا ٹیریشن ہاتھوں ہاتھ
فرو خت ہو گیا۔اور میں ابھی دوسرے ایڈیشن کی طباعت کا عزم کر ہی رہا تھا کہ سیدروح فرسا
خبر ملی کہ سرکار علامہ ۱۰ر محرم کو اعمال عاشورہ بجالانے کے بعد مجلس عزامے خطاب، فرماکر
اسے خالق حقیق سے جالے۔

علامہ جیسے مجاہدراہ حق کی جدائی اور الن کی اچانک دار البقائی طرف روا تھی کے حادث اور جا نکا سے مجاہدراہ حق کی جدائی اور الن کی اچانک دار البقائی طرف روا تھی میرے بزرگ، میرے اور جا نکا صدے نے دل ود ماغ کو معطل کر کے رکھ دیا۔ سرکار علامہ میرے بخت اور میرے ہدر دو بہی خواہ تھے، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں انہوں نے نہ ہبی، قومی، علمی اور ادبی دائرے میں جو وسیع خدمات انجام دی ہیں اس سے ہر علم انہوں نے نہ ہبی، قومی، علمی اور ادبی دائرے میں جو وسیع خدمات انجام دی ہیں اس سے ہر علم دوست اور قوم کا ہر باشعور و دیندار فرد آشنا ہے۔ وہ اپنے اخلاص، دینی بصیرت، تبحر علمی،

تحریر خطابت، داعی دینداری کے حوالے سے ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہیں گے اور زندہ ہیں۔
علامہ جیسی علمی شخصیت، خلیق و ملنسار و مشفق ہستیاں مجھی نہیں مراکر تیں وہ اپنے
کر دار و کارناموں کی وجہ سے ہمارے دلوں اور ذہنوں میں علم کی نور وضیا بن کر زندہ رہیں
گے یقین نہیں آتا کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں ایسالگتا ہے کہ وہ ہمارے در میان موجود ہیں،
ان کی مسکر اہث، ان کا انداز اور ان کی آواز بڑی قریب سے سائی دے رہی ہے جیسے وہ کہہ

یوں تو منہ دیکھے کی ہوتی ہے محبت سب کو میں تو جب جانوں مرے بعد میرا دھیان رہے میں نے شاید زندگی میں مجھیا تنی توجہ سے انہیں نہیں سناادر پڑھا جتنی توجہ سے ان ساتھ خلوص ودرد مندی کی وجہ ہے گہری تاثیر بھی پائی جاتی ہے۔ قدرت نے انہیں صلاحیت و حکمت تبلیغ ہے بہر ہ وافر عطا کیا ہے اور وہ سادہ مگر دلچسپ اور مؤثر انداز سے بات کہنے کی قابل رشک صلاحیت ہے مالامال ہیں۔

انہوں نے اس کتاب کے لوازے کی تلاش میں بردی جگرکادی ہے کام لیا ہے اور عام فرک ہے کام لیا ہے اور عام فرک ہے فراہت کر لکھا ہے۔ بالعوم دیکھا گیا ہے کہ علمی نقابت کے بوجھ تلے شاعری اور تحریر کی شافتگی دم توڑ جاتی ہے۔ مگر علامہ جوادی کی نثر کی بیٹ نمایاں خوبی ہے کہ خالص علمی موضوع کی عقیاں سلجھاتے ہوئے بھی ان کی تحریر میں سلاست وروانی سادگی دشکنتگی ہر قرار رہتی ہے۔ وہ ایک منجھ ہوئے ادیب اور قادر الکلام شاعر ہیں۔ ان کا اسلوب سہل اور رواں دواں ہے۔

آج" جب نقوش عصمت" دوبارہ زیر طباعت ہے تووہ علم نبیل و فاضل جلیل اس دار فانی سے رخصت ہو کر خالق حقیق سے جاملا ہے لہٰذاائل محبت کی قرض کی ادائیگی اور عقیدت کے طور پر انگی رشحات کے ساتھ ساتھ انگی ذات دبامقصد حیات کے بھی پچھ نقوش اس کتاب کے مقدمہ میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کر رہاہوں۔

### نقوش علامه جوادي غليه الرحمه

نام:- ذیثان حیدر الله:- جوادی الله:- کلیم تخلص:- کلیم دادگرای کانام:- مولاناسید محد جواد مقام ولادت:- کراری ضلع الدا آباد (بهندوستان) مقام ولادت:- کیم اکتوبر ۱۹۳۸ء مطابق ۲۲ررجب که ۱۳۵۰ء

نقوش عصمت اور علامه جوادي

تحرین آل محمد رزمی ایریشر ما مهنامه اصلاح کراچی

حیات انسانی قطعی عارضی وفانی ہے گراس کا ایک ایک لحد کا نئات کی سب سے
قیمتی مناع کی حیثیت رکھتا ہے۔ ججتہ الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم بساط بحر
زندگی اور وقت کے بہترین استعمال THE BEST USE OF کیلئے کوشاں رہے ۔ اس
کا ثبوت "نفوش عصمت حیات چہار وہ معصویین" ہے۔

یے کتاب حیات چہارہ معصوبین کا ایک موضوعاتی اشاریہ SUBJECT WISE ہے۔ جس میں معصوبین کی شخصیت، مرتب و منزلت، علم وحلم، عظمت کر دار، تہذیب نفس، خصائص، امتیازات معنوی کمالات، خطبات، اخلاق واوصاف حمیدہ، صفات جلیلہ، ان کی گرانقذر و جامع تعلیمات، وقیع ملفو ظات اطوار وعادات، عبادت وریاضت، شباعت وشہامت، سیرت، معصوبین کا مقصد حیات، انکے عبادی معاشرتی، معاشی، معاملاتی اور ذاتی ضوابط اخلاق، معصوبین کے دور کے سیاسی حالات اموی وعباسی تحمر انول کے مظالم مشکلات کا اجمالی و تحقیقی جائزہ ہے۔

حیات معصومین پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بظاہر اس سلسلے میں مزید کسی کام کی عنجائٹ کم ہی د کھا گی د تی تھی مگر علامہ جوادی نے اپنے شخصی کی اسلام ہی د کھا گی د تو تو تعلق کی اسلام کیا ہے، محقیق، محقیق و جبتو کی روشنی میں بردی عمر کی و ژرف بنی سے موضوع کا اصاکا طعہ کیا ہے، محقیق، تطبیق، تدقیق اور تخلیق ہے اسمین نقوش عصمت کودل نشیں بنادیا ہے۔

علامہ جوادی کی یہ تصنیف ان کے گہرے دینی شعور، اخلاص وللہیت، جذب ایمانی و محبت احلیب اور موثر داعیانہ اسلوب کی شاہد ہیں ان کا قلم محض ایک بلندیا یہ عالم وادیب ہیں کا قلم نہیں ایک داعی و مربی کا قلم مجھی ہے۔ اس لئے اٹکی تحریر میں شخفیق کے ساتھ

 $\overline{\ }$ 

مومن قریش 'کاتر جمه فرمایا\_

🖈 علامه مرحوم صرف ٢٧ سال كى عمريس درجيراجتهادك قريب پين چي تھے۔

🖈 علامه مرحوم نے ۳۸ مختلف ممالک میں تبلیقی خدمات انجام دیں۔

علامہ ذیشان حیدر جوادی طاب ٹراہ کی زندگی مشکلات وجدو جہدے عبارت تھی انہوں نے ایک مصروف ویا کیزہ زندگی گزاری وہ بیک وقت محراب و منبراور تحریر و تقریر کے آدمی شخے، انہوں نے قوم کے شعور فردایعنی قوم کے بچوں کو ابتدائی دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا عزم مصم کرر کھا تھا۔ انہیں قوم کے نوجوانوں کی تعلیم وتربیت کا خیال تھا انہیں قوم کے بزرگوں کی علمی و فقتہی استعداد میں اضافہ کی فکر تھی۔

ا نہیں شریعت کی برتری، غیر اسلامی رسوم ور داج سے گلوخلاصی اور منبر کے تقدس کو بحال و بر قرار رکھنے کی فکر تھی وہ کہیں بھی جاتے مجلس ہونیا محفل، فجی نشستیں ہوں یاسفر وہ تبلغ کی کوئی نہ کوئی راہ اور کوئی نہ کوئی پہلوڈھونڈ ہی لیتے ہے۔ یہاں تک کہ وعوق میں کوئی نہ کوئی قصہ ایسا جھیڑ دیتے جسمیں وعظ ونصیحت کا کوئی نہ کوئی گوشہ ضرور پوشیدہ ہوتا تھاوہ تح کے دینداری کے پرجوش علمبر دار ہونے کی وجہ سے اپنی مسئولیت و ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے۔

شاید بید ہاری ناقدری و بے مہری کا نتیجہ ہے کہ ذات واجب نے ہم سے علم وعمل کی اس ولت کو چھین لیا ہے اور موت کی تند و تیز آند ھی مسلسل ہمارے علمی چراغوں کو بجھائے جارہی ہے۔ جمتہ الاسلام استاد الاسائذہ مولانا محمہ حسین نجفی، رئیس المناظرین سر تاج تحریر مولانا سید محمد محن گوپالپوری پر سپل مدرسة الوااعظین تکھنوا بن مولانا سید راحت حسین گوپالپوری طاب ثراہ مولانا مجتبی کی خان اویب الہندی کے بعد حجة الاسلام علامہ سید ذیثان حیدر جوادی کا احاکہ ہم سے منظی خان اویب الہندی کے بعد حجة الاسلام علامہ سید ذیثان حیدر جوادی کا احاکہ ہم سے رخصت ہو جانا کسی عظیم سانحہ اور کڑی آن ماکش سے کم نہیں۔

کراری میں اینے والد گرامی اور دیگر علاءے حاصل کی ابتدائی تعلیم:۔ جامعه ناظميه لكھنؤ ا ثانوی تعلیم:۔ درجه كاجتهاد نجف اشرف ا على ديني تعليم:-ا تاليف وتصانيف كي تعداد تقريباً دوسو (٢٠٠) دوسوکتابوں کے علاوہ مجالس، تقاریرو دروس کے تقریباً علمي آثار:-وس بزار آڈیو/ویڈیو کیسٹس دی ڈیز۔ تنین بیٹے اور جاربیٹیاں۔ آپ کے دو فرز ند مقة الاسلام مولانا اولادي:-جودى اور ثقته الاسلام مولانااحسان حيدرعالم دين بين-توی خدمت ومسئولیت: صدر تنظیم ال کاتب مندوستان، بانی حوزه علمیه انوار العلوم الهاآ بإد- تكران يندره روزه تنظيم المكاتب لكصنو، نما تنده ولي امورسلمين حضرت آيت الله العظلي سيدعلي خامنه اي روز عاشوره المساهجري بمقام ابوطهبي ا حائے مدفن: علامہ ایک باعمل عالم ہونے کے ساتھ ساتھ قادرالکلام اوصاف حميده:-اور پختہ شاعر تھے آپ کے جارد بوان، کلام کلیم، پیام کلیم، سلام كليم اوربياض كليم طبع شده موجود بين 🖈 علامه عربی، فارسی اور اردو متیوں زبانوں میں خطابت فرماتے تھے۔ الله مرحوم١١مال كي عربيس على وين تعليم كے لئے نجف اشرف تشريف لے گئے۔ المعلامه مرحوم نے 2 اسال کی عمر میں کتاب "فص واجتهاد" تحریر کی۔ اسال كاعريس آيت الله باقر الصدر كى كتاب "فدك فى الناريخ" اور ٢٠ سال ك عمر مین "اقتصادنا" ـ اسال کی عمر مین علامه عبدالله الخبیری کی کتاب "ابوطالب

پیش رہے۔ شعر و سخن کی محفل ہویا مجلس سیدالشہداء، علمی و تعلیمی کا نفرنسیں ہوں یا تومی و فکری موضوع پر سیمنار، تومی و ساجی معاملات ہوں یا کو شد نشین علاء واہل علم کی خدمات مر جگہ علامہ ہراول دیتے کے سپاہی کے فرائض انجام دیتے رہے۔

## علامه جوادي کی تحریک دینداري

علامہ جوادی توی در در کھتے تھے، دہ توم کے علمی و فکری انحطاط کود کھتے توان کادل کو هتا، کتی بی دا تیں قوم کے مسائل پر غور و فکر بیں گزار ویں ان کا خیال تھا کہ قوم قرآن و البلیت نے زندگی کا جو تصور دیا ہے اسے ہم صحح طور پر سجھنے بیں کو تابی کر دہ ہیں، چنانچہ انہوں نے اصلا تی کام کا آغاز کیا اسے ہم صحح طور پر سجھنے بی کو تابی کر دہ ہیں، چنانچہ انہوں نے اصلا تی کام کا آغاز کیا اور شیعوں کو یہ سمجھانے کی کو شش شر وع کر دی کہ اسلام دین اور دنیادونوں کا جامع ہ، انہوں نے تبلیغی مقصد کے لیے مجلس، نجی نشتوں، سنر ، کا نفر نبوں اور سیمیناروں کا استخاب کیا، وہ ہر محفل وہر مجلس بیں تبلیغ کرتے، کہیں دعوت بیں ہوں یا کوئی ان سے ملئے کے لیے آئے، سفر پر ہوں تو ہمسفر وں بیں اگر قوم کا کوئی فرد نکل آتا تو علامہ موقع غنیمت ہواں کر اس کی فکری تربیت شر وع کر دیتے، زندگی کے آخری دنوں بیں علامہ ہمہ وقت ہواں کر اس کی فکری تربیت شر وع کر دیتے، زندگی کے آخری دنوں بیں علامہ ہمہ وقت اپنے مشن پر کام کر رہے تھے۔ شایدا نہیں اندازہ تھا کہ وقت کم ہوادر کام بہت زیادہ ہو وہ مشکلات کو ذرا بھی خاطر میں نہ لاتے، مسائل کا چینج قبول کرنے اور آگے بڑھ کر قربانیاں دینے کے لیے ہمہ وقت مستعدر ہے تھے۔

### علامه جوادى كازبدوورع

علامہ ذیشان حیدر جوادی ایک زاہد حقیق تھے، عبادت وبندگی کوان کی زندگی میں الالیت حاصل تھی۔ وہ نماز کے او قات کی بوی پابندی فرماتے تھے، نماز شب کے پابند تھے اور ہمیشہ اپنے ملنے والوں سے نماز شب کی تاکید کرتے تھے، ابو ظہبی کے مومنین جنہوں

ا كيا ايسے وقت ميں جب ند بب كواز كار رفتہ قرار ديا جار با بودين كوتر تى كى راہ ميں ر کادٹ سمجھا جار ہاہو، قوم کی علمی استعداد عبر تناک سطح تک گر چکی ہور سومات کو ند ہب کا ا نام دیا جارہا ہو، لادینیت کا سلاب اپنے پورے باڑھ پر ہو بے علمی بام عروج پر ہو، قوم عقائد کے نام پر بٹ چکی ہو اور باعمل ودیندار علماء بے عمل عوام کے سنگ ملامت کی زو میں ہوں توعلاء پر فرض ہے کہ وہ مصلحت کوشی کادامن تیموژ کراعلائے کلمۃ الحق کریں۔ علامہ جوادی ساری زندگی تمام مصلحوں اور مفادات سے بالاتر ہو کر اعلائے کلمة الحق کرتے رہے ، ادر امر باالمعروف ان کی زندگی کا منشور ، نصب العین اور ہدف تھا، قحط "SUBSTANTIAL جوادي جيسي معقول شخصيت علامه جوادي جيسي معقول شخصيت " PERSON صائب الرائے دیندار، خلیق ولمنسار، متوازن، معتدل اور جید عالم Polyhistor كا سانحة ارتحال عامة المومنين اور خصوصاً شيعان بهند و تنظيم المكاتب مندوستان کے لئے ایک عظیم نقصان ہے جس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ وه ایک معروف مذہبی ایکالر، شیعه قوم کا تشخص، بذله سنج، ذی علم، نیک نفس، متقى وپر ميز گار انسان، تھے مرحوم اپنی ذات ميں ايك انجمن وايك ادارہ تھے وہ گذشتہ ا ۲۰ سال سے کشت علم وادب کی آبیاری کررہے تھے انہوں نے اپنے علم کو عمل اور فن کو زند گی اور شخصیت کاجزولا نفک بنادیا تھا۔

رید کاور در اہل ہیت پر گدائی کی،
مرحوم نے سالہاسال باب مدینہ علم پر جبیں سائی کی اور در اہل ہیت پر گدائی کی،
اپنی فکر کو د جلہ فن اور فرات علم میں غوطہ دیا اور اپنے قلم کو خاک نجف ہے صفل کیا، ان
کی زندگی جدوجہد سے عبارت تھی سالہاسال ابو ظہبی میں محراب کی ذمہ داری بور ک
کرتے رہے، برسہابرس پی خطابت ہا طراف واکناف میں ہے والے شیعوں کو جگاتے
رہے، شظیم المکاتب ہندوستان کی ذمہ داری ہویا جامعہ انور العلوم کی مسئولیت یا ولی امیر
مسلمین مقام معظم رہبری کی نمائندگی کے فرائنس ہوں، علامہ ہر محاذ، ہر میدان میں پیش

نہیں لیا خطرات واندینٹوں کو بھی خاطر میں نہ لاتے بلکہ تحریک دینداری کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں۔اگرا قامت دین کاکام کرناچاہتے ہیں تو جمیں بھی ای جذبہ وذمہ داری کانمونہ پیش کرناہوگا۔

ان کی بے وقت موت سے تفقہ و تدین کی مند ویران ہوگئ، قافلہ تحریک دیران ہوگئ، قافلہ تحریک دیران ہوگئ، قافلہ تحریک دیراری کی رفتار تھم گئی، ذمہ دارانہ خطابت کا گلش اجز گیا، کردار و عمل کی شع بھھ گئے۔

بوذر صفاتی ودرویش کاسورج غروب ہو گیاجب و کھ بیدار ہوں اور ذہن ودل دریا ہوں تو احساسات وجذبات کی عکاسی وصورت گری مشکل ہوجاتی ہے۔ خالق ارض وساء علامہ مرحوم کوجوار سیدالشہداء عطافرمائے اوران کی لحد پراپئی رحمت کا نزول فرمائے۔

برادر عزیز سید عنایت حسین علامہ جوادی مرحوم کی شہرہ آفاق کتاب "نقوش عصمت" دوبارہ شائع کررہے ہیں۔ علامہ ہے قربت و قرابت داری کا یہی تقاضہ ہے کہ ان کے آثار کونہ صرف باقی رکھا جائے بلکہ ان کی روشن تحریروں سے اہل فکر و نظر اور مومنین کوزیادہ سے زیادہ روشناس کرایا جائے۔

ند ہبی، دین، علمی، تاریخی، تدریسی اور معیاری کتب کی اشاعت کے حوالہ سے محفوظ کیا ہے۔ کہ اشاعت کے حوالہ سے محفوظ کیا گئی میں اس کے دورِح رواں عنایت حسین کانام تعارف سے بے نیاز ہے۔

عنایت صاحب نه صرف کتاب کی اہمیت، افادیت، و قعت، ضرورت اور عظمت کو پیش نظر رکھتے ہیں بلکہ کتابت وطباعت میں عصری نقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے خوشگوار تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔

سر ورق ہوکہ کتابت و کمپوزنگ یا طباعت، وہ دل کٹی کو ماند نہیں پڑنے دیے نہ معیار کو گرنے دیتے نہ معیار کو گرنے دیتے ہیں مجھے اُمید ہے کہ وہ علامہ کی دیگر کتابوں کی اشاعت کی ذمہ داری کو تبول کرتے ہوئے ان کمابوں کو بھی شائع کریں گے جو ایمی تک یاکتان میں متعارف یاشائع نہیں ہوئی ہیں۔

نے ہیں سال علامہ کی اقدّاء میں نماز پڑھی ہے یا عمال ہاہ شعبان در مضان کیے ہیں۔ دواس بات کی مواہی دیں سے کہ مولانا کس محضوع و مخشوع ہے اعمال بجالاتے تھے کس قدر ووب کرد عاکرتے اور مناجات پڑھتے۔انہیں عبادت سے عشق تھا۔

# علامه جوادي ايك عظيم تمصلح اور داعي

## ہمارے کیے سبق

علامہ جوادی کی زندگی میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں، وہ دین کی ذمہ داری، اطاعت خداد ندی، عبادت و بندگی، واجبات کی ادائیگی اور تقلید کا ہمیں مسلسل احساس دلاتے رہے ہم ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احساس کریں اور دوسروں میں بھی معرفت دین کا شعور واحساس کی پیدا کریں، انہوں نے تجدید واحیائے دین کی تحریک چلائی اور حجہ و آل مجہو کی تعلیمات پر عمل کی وعوت دی، اس راہ میں طرح طرح کی پریشانیاں اٹھائی، شختیاں سہیں، اذبیتیں برداشت کیں اور ہر قتم کی قربانیاں دیں۔ مگر مجھی مصلحت پندی و مصلحت بنی سے کام

تمام ظلم کے طوفاں تھے غرق جیرت میں بفیض تشنہ کبی پار انز گئے عباس"

ہرایک قوم کے لب پرہاب حسین حسین حسین حسین حسین حسین سارے جہاں کو جگا کے سوئے ہیں

کربلا تیرے سوا کس نے مجھی دیکھا ہے ایک کردار کے کھڑوں کا بہتر (۷۲) ہوتا

چشم ایمال میں، نصیری میں الگ، ہم میں الگ دہ خدا کہتے میں ہم شیر خدا کہتے میں

حشرتک سوئے کی زنداں میں سکین چین سے کہے گا بابا سے اب تزییں نہ دختر کے لیے

کلیم اللہ آبادی نے واقعات کربلا کے مقاصداور درسگاہ کربلا کو سمجھنے کے لیے اپنی آٹکھ کوبطور حوالہ استعمال کیاہے اور عقل و آٹکھ کے اندھوں پر بھی تنقیدی ہے۔ آٹکھ اندھی ہو تو پھر نظر آتے ہیں خدا عقل اندھی ہو تو پھر نور خدا بھی ہے بشر کلیم اللہ آبادی کے کاام کی انفرادہت، ان کی سادگی و سکجی ہو ئی زبان اور شاکہتے۔ کہج

کلیم اللہ آبادی کے کلام کی انفرادیت، ان کی سادگی و سلجی ہوئی زبان اور شائستہ لہج میں بن نہیں ان کے انداز نظر میں بھی ہے۔ وہ ایک سلیم الطبع، مہذب اور باضمیر انسان ہیں، خوش اخلاقی، خوش فکری اور تہذیب نفس کے امتزاج سے ان کے کلام میں موضوعی اور معروضی دونوں سطحوں پر ایک ایسا توازن جھلکتاد کھائی دیتا ہے۔ جس سے فذکار کی دیانت داری اور جذبات کے خلوص کا پتہ چلتا ہے۔

# کلیم اله آبادی (علامه جوادی)

## شعر و سخن کے آئینہ میں تحرین۔ آل محدرزی

شاعر جذبات و احساسات کا آئند دار ہوتا ہے وہ اپنے خیالات و افکار، واردات و مشاہدات نظریات و عقائد کو لفظوں کے خوبصورت پیکر میں ڈھالٹا ہے۔ لیکن لفظوں کی اس اصنام گری سے وہ سپاشاعر نہیں بن جاتا۔ تجی شاعری جذبوں کی سپائی، بے لاگ مشاہدے، احساسات کی پاکیزگی، روح کی بالیدگی، فکر کی طہارت اور ڈرون بنی سے حاصل ہوتی ہے، سپاکا ماری عام آدمی کے مقابلے میں شاعر زیادہ سلیقے سے کر تا ہے۔

کونکہ شاعر کواظہار کا سلقہ آتا ہے دوا پندل پر گزری ہوئی کیفیت بھی بیان کرسکتا ہے، دوسر وں کے جذبات کی ترجمانی اور ماحول کی عکاس بھی کرسکتا ہے۔ لیکن کسی بھی شاعر کی شخصیت سے کماحقہ یا کسی حد تک آشائی کے بغیراس کی شاعر انہ عظمت کا اندازہ نہیں لگایا

عاسكتابه

علامہ سید ذیثان حیدر جوادی کلیم اللہ آبادی کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں وہ ایک مفسر مخصیت سے کئی پہلو ہیں وہ ایک مفسر مجھی ہیں موٹرخ بھی، ادیب بھی ہیں شاعر بھی، صاحب محراب بھی ہیں اور صاحب منبر بھی لہذاان کے شعور کا دھارا کسی ایک خصوصی ست نہیں بہتا وہ سلام بھی کہتے ہیں قصیدے بھی۔ غزل بھی کہی ہیں لظم بھی اس کے علاوہ نعت، ریاعی اور مناقب نگاری پر بھی پوری دست گاہ رکھتے ہیں۔

کلیم اللہ آبادی کے سلام کے چنداشعارے ہی ان کی شاعری کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
علم کے ساتھ ہے مشک کینٹ یوں جینے
چیا گلے ہے جینجی کو ہو لگائے ہوئے

دیگرامناف مخن کے ساتھ ساتھ کلیم اللہ آبادی نے سلام بھی کہے ہیں۔ سلام عربی
زبان کا لفظ ہے اور اسم ند کر ہے اس کے مختلف مضمرات و تعبیرات ہیں یہاں پر سلام فن
نگاری پر بحث مقصود ہے نہ سلام کلیم پر نفته و نظر بربیل تذکرہ عرض ہے کہ سلام میں غزل کی
طرح اعلیٰ در ہے کے مضامین از فتم واروات قلبی اور معاطلت فکری و ذہنی نظم کیے جاتے
ہیں۔ مگر اس میں غزل کا رنگ پیدا نہیں ہونے ویا جاتا۔ عمو ماسلام میں واقعہ کر بلاو شہادت
حضرت علیٰ و حضرت فاطمہ اور شہادت حضرت امام حسین اور ان کے
حضرت علیٰ و حضرت فاطمہ اور شہادت حضرت امام حسین اور ان کے
رفقاء کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے اخلاق، تمدنی، تہذی و نہ ہی و دیگر
امور جلیلہ جن سے شاعری کی زینت میں اضافہ ہو سکے منظوم کیے جاتے ہیں۔

کلیم اللہ آبادی کے سلام کے چند شعر کے مطالعہ سے ان کی سلام نگاری کی عظمت کا بخونی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

> حوصله شیر" کا سر نامه عزم و جهاد صبر زینب مبرکی تاریخ کا عنوان ہے

> کتنے پرچم جھک گئے اور کتنے جھنڈے گر گئے اک علم اور ہر دور میں اونچا رہا عباسٌ کا

ہر جگہ شمع حسینی کو فروزاں کر دو کون جانے کے سنگر ہوں کہاں سے پیدا

سی کروار نی صلح حن جنگ حمین ا اک جمالی ہے تو ہے ایک جلالی تصویر

جو آل محم<sup>و</sup> کا پرستار نہیں ہے اس کا کوئی ندہب کوئی کردار نہیں ہے اب فقط تذکرہ خاک شفا باتی ہے ہوگئ ختم ہر اک مرہم و اکسیر کی بات طعنہ ابتر کو عکر احمہ مختار نے جو خلوص دل ہے ماگئی وہ دعا ہیں فاطمہ و رونیاں لے کر فلک والوں نے طابت کر دیا جو در حیرر ہے ملتا ہے وہ صدقہ اور ہے نشان مجمی ہے ضروری وہ مال محشر ہیں ہوگا جعلی کہ جس پر ان کا نشاں نہیں ہے وہ ایک کہ جس پر ان کا نشاں نہیں ہے دی کے ساتھ یارو نشان ماتم بھی کہ حضر کی حقیقت کیا ہے دی کے لیں ہم بھی کہ محشر کی حقیقت کیا ہے دیا ہے دیا

د کھے لیں ہم بھی کہ محشر کی حقیقت کیا ہے

پردہ المحضے ہے اگر حشر نمایاں ہوجائے

کلیم اللہ آبادی کی مشق وریاضت، خلوص و توجہ، شعور و آگہی کی مرہون منت ہے سلام

کلیم ہے بیاض کلیم تک انہوں نے فکر کی بہت می منزلوں کو طے کیا ہے کہ چاروں دیوان میں

کوئی چو نکادینے والا شعر نہیں ہے لیکن ان کی شاعر می ہیں پیغام ضرور پایا جاتا ہے۔

یہ وہ دن ہیں کہ خد بہ آدمی کا طاقت و زر ہے

کی کا دین درہم ہے کسی کا دین ڈالر ہے

صحابہ ہم ہے ہیں بہتر، پیمبر ہیں ہمیں جیسے

تو گویا یہ صحابہ، اب پیمبر ہیں ہمیں جیسے

وکر علی عبادت پروردگار ہے

ذکر علی عبادت پروردگار ہے

مثل نماز اس کی بھی تکرار چاہیۓ

مثل نماز اس کی بھی تکرار چاہیۓ

## عرض ناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

علامہ السيد ذيشان حيدر صاحب قبلہ جوادي مدظله كي شخصيت كى تعارف كى مخصيت كى تعارف كى مخصيت كى تعارف كى مختصيت كى تعارف كى مختاج نبيل يہ جارى قوم كا قيتى سر مايد بيں۔ علامہ موصوف نے ترجمہ و تغيير قرآن كے بعد "نقوش عصمت "كوضيا تحرير ميں لاكر كوياعالم اردوكے ليے نصاب بدايت كمل كرديا يعنى! قرآن مقدس كا ترجمہ بھى اور حيات معصوبين كى ترجمانى بھى۔

علامہ جوادی مدخلہ کی قلمی خدمات کی فہرست بقضلہ بہت طویل ہو پیگل ہے۔ مستند تاریخی ماخذوں سے واقعات کا انتخاب اور صحیح تاریخی پس منظر میں ان کا تجزیہ کر کے حیات معصوم کی معنویت کو قاری کے لیے قامل ادراک بنادیا ہے۔

ہم نصف صدی سے ترویج علوم آل محمد علیهم السلام میں معروف سفر ہیں۔ محمد باقر مجلسی رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق کتاب "بحار الانوار" کی بارہ جلدیں آسان اردو ترجمہ ہدینہ قاریمین کرنے کی سعادت عاصل کر چکے ہیں۔

علامہ السید ذیشان حیدر جوادی مد ظلہ کی اس گراں قدر تعنیف "نقوش عصبت" کے بعد ہم آپ حضرات کی خدمت میں علاّمہ کی دیگر تصانیف بھی جلد پیش کررہے ہیں۔ ہم علاّمہ صاحب کے بعد شکر گزار میں کہ انہوں نے ہمارے ادارہ محفوظ بک ایجنی کو پاکستان میں اپنی کتابوں کی طباعت کی اجازت عنایت فرمائی ہے۔

امیدہے کہ پیروان اٹل بیت علیم السلام خصوصی طور سے نوجوان نسل اس چشمہ ہدایت سے خاطر خواہ استفادہ کریں مجے۔

اللّهم صل على محمدُ و آل محمدُ واجعلنا من اتباعهم وسَلَّمُهُمُ و اوليا نهم والحمدلله اوّلا و أخو أ.

السيدعنايت حسين رضوي

ان کا آخری شعر جو آپ نے اپنی رحلت ہے ایک دن قبل ۹ محرم الحرام کو کہا تھا۔

ید حت آل کی توقیر تو رہ جائے گی

میں نہ رہ جاؤں گا تحریر تو رہ جائے گی

کلیم اللہ آبادی اپنے سلام میں ہمیشہ روایت کا خیال رکھتے تھے اور چیزت وجدیدیت کے
چکر میں نہیں پڑتے تھے۔

کلیم آبادی نے غزل بہت کم کئی ہیں لیکن ان کے سلام میں غزل کارنگ صاف جھلگا ہے اہل فن جانے ہیں کہ غزل بہت کم کئی ہیں لیکن ان کے سلام میں غزل کارنگ صاف جھلگا ہے اہل فن جانے ہیں کہ غزل کا فن ریزہ خیالی کا فن ہے اس کا ہر شعر ایک اکا لی ایک تجرب یا ایک فرد سے مما ثلت دی جاسکتی ہے، اکا ئیوں، حادثوں، تجربی اور افراد کی یہ دنیا یو قلموں رفکار تگ اور وسیج ہے۔ کہ اس صنف سخن میں زندگی مجر کے سرمایہ کواس طور سے سمیٹا کہ اس سے شاعر کی شاعری اور شخصیت کی ایک داستاں مرتب ہو جائے۔

بہت حسین تھا ماحول خود کٹی کے لیے گر یہ بیل تھا کہ جیتا رہا کی کے لیے

انیس غم نی بیں یوں مری تھائیاں اکثر کی ہے میں نے اپنے دل سے دل کی واستان اکثر

ساتیا چٹم عنایت کا سہارا جاہے کاسہ سر مقلب ہے شیشۂ دل چور ہے

یہ فقط جذب محبت کا اثر ہے ورنہ کاغذی ناؤ کہیں چلتی ہے طوفانوں میں

## فهرست مضامين

| IK I                                   |         |                               | _          |                            |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| Ś                                      | ۸٠      | جادادردفاع كافرق              | 9          | وفي تنظييم                 |
| \                                      | 14      | ببوديول سے مقابلہ             | 11         | حرث آفاز                   |
| \<br>\<br>\                            | 94      | معراج دسولي اكرم              | 14         | نقش ميات مضرب درسل اعظم    |
| Ś                                      | 92      | ميرت الني الاحكم              | ורא        | الداع                      |
| 1                                      | 111     | نفش حيات حضوت على بن ابى طالب | 14         | ادلاد                      |
| \ <u>\</u>                             | ۱۲۵     | خصوصيات                       | ۵٠         | اقراد                      |
| \ <u>\</u>                             | 114     | اولاد دا زداع                 | ا۵         | عاّت رسول                  |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 124     | امحاب کرام                    | or         | اصحاب دسول اكرم            |
|                                        | IMI     | عسلیٌّ ولی انتُر              | 4+         | حات مرسل اعظم كاشادى فعلوط |
| \ <u>\</u>                             | ira     | من كنت مولاه فبذا على مولاه   | Аl         | ولادت                      |
| ζ.                                     | 100     | خطبه غدير                     | ۱۹۲        | ابتدائ زندگی               |
|                                        | 141     | نقتني حيات جناب فاطمه زجرا    | ar         | الردواع                    |
| \ <u>\</u>                             | 124     | چند مثالی کردار               | ۵۲         | بشت                        |
| 3                                      | 144     | دو غلط نہمیاں                 | 77         | بجرت                       |
| \ <u>\</u>                             | 120     | خصائص الزبراء                 | ۸۲         | مقدجناب فاطرا              |
| Ì                                      | 141     | جمانی امتیازات                | 49         | مو کے                      |
| Š                                      | 1/4     | معنوی کما لات                 | 41         | مجة الوداع                 |
| Ś                                      | IAP     | تبييح فاطمة                   | <b>4</b> r | تبکینی راه کی رکما وطی     |
| Ż                                      | 1/4     | نحلبهُ فدک                    | ۲۷         | جهاد                       |
| ΚĮ                                     | 245 245 |                               |            |                            |

### اجازت تامه طباعت بسه سعائب

### Syed Zeeshan Haider Jawadi

P. O. Box · 5318 ABU DHABI - U. A. E. خسائم الشسريعة السبك **ديشسان حيسان الجوادي** مهاب ٥٢١٨ بوطر -الإمارات العربية المتحدة

| . 3                          |
|------------------------------|
| اخسلاق                       |
| محيفة كامل                   |
| دلائلِ امامت                 |
| وربار يزيتر من خطبه امام سجا |
| زين العابرين بارما ومبردج    |
| اسلام مي دعاكى الجميت دراس   |
| دعلت محرالوحمز والثمالي      |
| تقنيحيات امام محمد با        |
| اخلاق مسند                   |
| خبارت                        |
| نغش انگشتر                   |
| دلائلِ اماست                 |
| علمی کما لات                 |
| كمانات                       |
| ادواع وادلار                 |
| امماب وتلابيذ                |
| اقوال مكيمانه                |
| نقش حيات امام جعفر           |
| افلاق اماخ                   |
| ولائل اماست                  |
| ا کوا بات                    |
| نها دست .                    |
| انداع واولاد                 |
|                              |

| 7             | \ <b>-</b> /\-/ | <u>、,                                    </u> |        |                            |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------|
| <b>\'\\</b>   | ۲۸+             | چوتھامقدم_فتح وشكست                           | 191    | مديث كمار                  |
| Ì             | ۲۸۲             | بإنجوال مقدمه سامام حبين اورشر بعيت           | 190    | أيت تطبير                  |
| \<br>\        | 14.             | پسنظر                                         | 199    | امحاب بكساء                |
| Ş             | 191             | خنار کر بلا                                   | 1.1    | پرده اورسین معمومین        |
| <b>\</b>      | r-0             | تميد كربلا                                    | Y+2    | نقش زيد كان الم حس جتبي    |
|               | 1-11-           | شبدائے کر بل                                  | 111    | علم امام حن                |
| グン            | ۳۳              | انقلاب كربلا                                  | ۲۱۲    | اخلاق                      |
| X<br>V        | rri             | نغتر میات                                     | 110    | خباعت                      |
| X,            | mri             | المام حين _ وسياد عمل بالقرآن                 | MA     | عبادت                      |
| \\<br>\<br>-\ | مابلما          | امام مين اورارشادات رمول اكرم                 | rn .   | شهادت                      |
| \<br>\<br>\   | rra             | ادازمنسرحين                                   | 114    | ازداع                      |
| ζ,            | rra             | اسباب بمارعلى الحمين                          | 771    | الم حن بان اسلام ك تكاه ين |
| Ś             | 224             | فغنائل وامتيازات گري                          | 114    | ملح امام حنّ               |
| \\\<br>\\\    | mr2             | مجانس قبل ولادت امام حيين                     | rra    | ا مام من كا تاريخي مناطره  |
| X             | mr/             | مجانس بعدولا دت امام حبين                     | 444    | خصائص الحسّن               |
| Ş             | 440             | ممالس بعدشهادت امام حمين                      | 121    | الزامات                    |
| Š             | pp              | منازل شمادت                                   | 100    |                            |
| 1             | mm              | دروسیس کریلا                                  | 144    | الداع                      |
| \<br>{        | 77              |                                               | ryr    |                            |
| <             | ro              | نقش حيات امام على بن الحسيل                   | - 1777 | كربلاك المحين              |
|               | 7               |                                               | 744    |                            |
|               | m               |                                               | 12     |                            |
|               | ľ               | عبارت ب                                       | 12     | تيمرامقدر بالكت ونهادت     |

بادهٔ حیات می سلما فول کی دا بنها کی کے سیے دوی مرکزیں :ایک السرکی مفوس کتاب دومرے معویٰ کی ایمیزہ سرت ۔اوران دونوں سے دانسکی کے بغرزدر کی کاسفری سمتای جاتی ركه نامكن نبس جس طرح قرأن أيات مي غور و فكرموفت البي كا دريسب اسى طرح حيات عموين ي أذرنے دالے واقعات کی منویت تک درا لُ حاصل کرنے کی کیشش بھی دخاہے الہی کا بسیسیجے۔ اورس طرح أيات قرآن كوامن من مفاسم الابحرب كرال مورون بالعام معوين ك كادنامول كيدامن بربعى تردرته معنويت كالمندر فالميس ماررباس تشفكان علم ومعرفت بقد ظرف ان دونون مرجمون سے بردور میں سراب بوتے دہے ہیں اور سراب بوتے دہیں گئے۔ علاميد ذينان جدرماحب فباجوادى وظلاسف زجروت فيرزأن كع بتدفقون ممت الم كركويا عالم اردوك ليدنعاب بدايت مكل كرديا العنى قرآن كا ترجيبى اورحيات معمومين كى ترجان مبى حروران كرجرك مقابرس يهام زيادة كل عداس ليك وران بسرالله ليك الناس الكرك سبكامب بادر ماعف باودالشرف اسع مرطرح كا ديب وعيب" سع إكراد كاست اوراس كى اس طرح مفاظت كى بدكر ونياكى مصي اور ذا في كمكى وتغرس كونى فرق رأيا. "نقوش عصمت" لعي معمومي كاميرت كاموالد دومرام درش كومتول ك نررا يكمى جلف وألى تاريخ اليفدامن مي معوين ككارنامون كومكردينا يحدكواده كرتى-ية عظمت كداركى سبت نفى كراس في زيان فلق "بن كرتار يخ كددامن يرابنى مكنود بناكى جودا تعات مفوظ ره سكة وه بي اس تاريخ كل ريح واديون بي بمس بوك مي جال حقائق كرانة تودرانية روايس اسرائيلي افراف وفمنون كالأائ بوئ افرايس سيدمع فت

| ŀ           |                | <u> </u>                  | \ <del>-</del> \-\- | ^-^-^- <del></del> ^-                             |
|-------------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|             | 4              |                           | I ₩17               | كاات                                              |
|             | 5 09           | کلمات حکت سرم ا           | ari                 | نقن أنكشتر                                        |
|             | 69             | نقش حيات المام مستعسك     | ari                 | عزاداري                                           |
|             | 29             | علوم وكما لات             | arr                 | ا شهادت                                           |
|             | 09             |                           | arr                 | ازواج وادلاد                                      |
|             | 401            | اقوال مكيمانه             | ory                 | ایک خصوصیت                                        |
|             | 40.            | شیادت                     | ory                 | ایک دیا                                           |
| <b>*</b>    | 4#             | ازداج واولاد              | ما                  | اقوال مكيمار                                      |
| <           | 411            | اصحاب الم حن عسكري        | orm                 |                                                   |
|             | ar             | بنعابس                    | ary 3               | مبدر و مهدانی مبدر الفی جوا                       |
| Z           | 411            | نقش حيات حضرت ولى عشيرا   | 202                 | السريعيات الله الما الما الما الما الما الما الما |
| 3           | Amb            |                           | ۵۵۸                 | مهادت<br>ازداج دادلاد                             |
| 1           | 414+           |                           | 209                 | ارواق دروا                                        |
| \<br>\<br>\ | ALL            | · ·                       | Ira                 | اعرا فات                                          |
| Ś           | ' Yar          | نعمائص وانتيازات امام عقر | Ira                 | ا مرزون<br>اقوال محيار                            |
| ( )         | YOY            | <u>ن</u> واب ادبع         | ara                 | ا اوال میار<br>نقش انگشتر                         |
| \<br>\<br>\ | 444            | زمار فیبت کری کے دوابط    | ara                 | اصحاب اور تلامذه                                  |
| Ś           | YYZ            | ذارُين قائم آل محدّ       | دى١٩٧٤              |                                                   |
| Ś           | YZA            | خفوط و رسائل              | ۵۷۲                 | مغرو کما لات                                      |
| Ś           | 444            | مئله طول حات              | ۵۷۷                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,           |
| <u>۲</u>    | ٧٨٠            | روايات واعترافات          | ۵۸۷                 |                                                   |
| Ś           | YAF            | نصوميات مكومت امام مقر    | ۵۸۸                 | ا ازواج واولاد<br>ازواج واولاد                    |
| Ì           | YAY            | الم مفتر                  | ۵۸۸                 | اروبی وادیار<br>نقشِ انگشر                        |
|             | /^ <b>/</b> ^\ |                           |                     | المرات المرات                                     |

بزركان دين اورا وليا دعواكى تاريخ حيات كادريا فت كرنا معرفت كاعبارس عظیم ترین فریفه ہے تو کردار رمازی کے اعتبار سے ایم ترین دسیلہ۔ وہ انسان کسی طرح ہی دیانت دارنهین کهاجا سکنا ہے جوابیے میٹیوا اور مقندا کی تاریخ حیات یا اس کی سیرت سکے نقوش دخطوط سے بدخرمو، اوروہ انسان کمی عنوان بھی صاحب کردا ذہبی بن سکتا جی کے مامنے کردار کے نو نے ادر بیرت کے آپٹویل موجود نہوں۔ اندھیرے یوسفر بنه والامنزل درمانهيں بوتاب ورائن ببند پر کردا رک عادت کھڑی کرسف والا مجو کو کا

ملادا سلام فاسى كلة كى الميت كيش نظر مردورس اوليا رنداك تاريخ حيات مرتب كى بعادداس كم منصوص الميازات وصوصيات كونايال كرف كى كوست كى كوست "اريخ انبياء"كي ام مع كتابي على كيس ليرت مرس الخلم" اور سوائح حيات المعصورين" ك عنوا ن مع كتابي تاليف كاكني، بلك تذكرة العلمانيسي كتابي بعى منظرعام يأكني اور ان سب المتعدمات كم ما الدي ك نا دري كرنا يا زيرزين دفن موجاف وأف انساؤل كا يزدر قلم زيره كرنابني تما بكدا ن سبكا واحدمقعدان كي دندگي كاتيانات كانسايال كنا اوران كى دوشى يسنط كردارك تعيركنا تما اورى وجسي كتارت حيات يس مرت ان دا قعات پرزور دیاگیا ہے جواس مقدر کے بلے منید تھے اور باتی مالات اوروا قعات كونغوا ما ذكر ديا گياسه ورزايدانها ن كى ١٠ سال ذندگى كے جلر بزئرات بمى دوجول بحلات يم جي نبي كيرما سكة بي - جمعا يُكريكوون يا بزارون ما ن فداكى زندگ كرملهالات

جمع كردسيد كمي بين راس ميرس مكارى فذف ديزون"كانبادس ومرة بدارين كوالك اردين كانام بدا وربا نوت تديدكها جاسكتاب كعلام جوادى منطلا في تقوش ععمت الكوكر وعلى كازا مرا بخام ديا باس كي في بناه على بعيرت كرا قد" تاكيدولا" بعى دمكا دسيه-علامر جوادى مظائر كے فلى مدات كى فرست بغضار برت الويل بوطى سے اور تادي تي تي تي اقتعاديات ومهاجيات فقرد ففيرشعودادب تقريبا بطمي اوردين وضوع بران كالمنيفات موجودين وكل فريون ملك أو ناكون معروفيات كم باوجودايك سال كما الدر ترجمه وتفير قرأن واور كل كليم المي المن المقوية عصمت "كالكيل اليرمولانين قوادركيام - والغول في من لْمُتَكُوكِ دوران فرياياتها كر مخرت كار" " شاطاكا د كونتم كرديت بي مكر مفوش عصت بجيفي ان کے اس قول کی خودان کے بارے می تردید کر ہی ہے۔ رئیس نشاط تحرید کی بدا ہوئی نہ مین ادرناددكااحاس موتلب دوانى كماقد لأويز طرز قرية دواي درف كماد فذنا أوس فهي مستنداري أفذول سهواتعات كانتاب كركادمع اريي سنظرس انكاتجزيه الركے حيات بعقوم كى منويت كو قارى كے يا قابل ادراك بنا دياہے ۔ اكتر جكموں يُرممون كى دارك ك کے انگ انگ وا قعات بی منوی ربط کی نشان دہی اوں کردی ہے کہ "ارباب معمن" کی موثت بآسان عاصل بوجاتي--اردوكابات ك دنياين نفوش عصت ايكران تعدا فافهة مك ايك بلى

مرورت معى جرورى مركى بمي اميدب كربيروان المبيث اس جيمر بدايت عناطر واه استفاده كريك درين ال واكتفاكر في كال والعركم المنافي والمنطاء

ہماس قابل فخرچش کش پر بارگا واللی میں فکر گذار ہیں کہ اس نے ایس عظیم خدمت کی ونيق عنايت فرماني ـ

حقیرف ترجر و تفسیر قرآن مجد کا کام شروع کیا تھا آواس و قت ہی بیات باربار منظ بن آئی تھی کواس قدر تراجی و تفایر کے ہوئے ہوئے نے ترجرا در تفسیر کی کیا خودہ ہے۔

اس سے ہم تر قریہ ہے کہ کسی دو سرے موضوع پر کام کیا جائے۔ اور آئے تقوش عصت کے اعلان کے ساتھ بھی ہی صدائے بازگشت سنظیں آدہی ہے کہ فلاں فلال جیوعلی اواد اہل قالم کی مخترا در مفقل کتا ہوں کے بعد اس موضوع پر قلم انظاف کی کیا طرورت ہے ہو کیان خدا کو ان مجد کی اشاعت کے بعد بے قسارا ہل علم و مہزا درا دباب محل کا فائل خرورت ہے اور مرد تا ہی ہی مگریر خود فر فرایا ہے کو اس دورمی اس موسی کر و فر فرایا ہے کو اس دورمی اس موسی کر جد و تفیری یقینا خردرت تنی اور اس کا طباعت و کا فذو غروجی ہے کہنداہ کے اندر و مہزار نسخ ہا تقوں ہا تھ بحل گئے داگر جاس کی طباعت و کا فذو غروجی بے قباد تقافی تھے والوں کو ما کہ کا نات کی بارہا ہ میں دینا ہوگا ہے۔

والوں کو ما کا کا کا کا نات کی بارہا ہ میں دینا ہوگا ہ۔

والوں کو ما کا کا کا نات کی بارہا ہ میں دینا ہوگا ہ۔

كدوه چندكناول يسكس طرح درج كيے جاسكتے يى - ؟

ادس تاریخ کی می فراد کی کی مورخ نے خود اپنے ذوق کو بھی استمال کیا ہے اور ذوق کے بھی استمال کیا ہے اور ذوق کے را تفر مصالح وقت کو بھی نظریں دکھا ہے جس کا نتیج یہ مواہے کہ بیٹمار زندگیاں نا قابل نذکر وقرار پاکئی ہیں اور شیمار واقعات تاریخ کے قبرتان میں ذیرہ دفن کر دیے گئے ہیں کران واقعات سے بہت سے افراد کے نقائص اور عیوب کا اظہار مہوتا تھا، یار واقعات ان سلاطین اور کام کے مزاج پر بار تھے جن کی تحریک یا اعاد پر دورخ نے تم اٹھایا تھا، اور جن کی دولت کی فراوانی ہی مورخ کے قلم میں روشنائی کا کام کر دہی تھی۔ اور جن کی دولت کی فراوانی ہی مورخ کے قلم میں روشنائی کا کام کر دہی تھی۔

ای دمزید عث کرنے کا فرورت نہیں ہے۔

کے کے بود میں تعریف کی جاتی ہے اور بردل کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کا ان دمین کرام اور مجان علی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اون سی تعلیف پر مولاً ہی پر تنقید کرنا شروع کردیتے بی اور ان کا نیال ہوتا ہے کہ مولاً کو میں اسکام شریعت کے نفاذیں ان سے شورہ کرناچا ہیے تماجی طرح کے مراجع تقلید کو برفتوئی سے پہلے ان سے سخراج کرلینا چلہ ہیے۔

ذکوره بالا دا توسے اس کتاب کی دم تالیت کا انداز ، بوگیا برم کا کس کامقعد دا تعات حیات کا جمع کرنا یا ان کے بیان سے مومنین کرام کو خوش کرنا نہیں ہے۔ اس کامقعد دا تعات کی اصل بنیا دوں کو تلامنس کرنا اور ان سے ناظرین کرام کو رومشناس کرانا ہے تاکران کی روشیٰ میں اپنے کردار کی اصلاح کرسکیں اور اپنی دنیا وا ترت کو سوارسکیں۔

راسافوس کی بات ہے کرص قوم کے پاس چودہ ایسے کردا رہوں جن میں گئناہ اور جم کا کیا ذکر ہے۔ اسے کردا رہوں جن میں گئناہ اور جم کا کیا ذکر ہے۔ دہو ونسیان اور ترک اولی کا بھی گذر نہ ہوا ور جن کا خرکہ جسے وہلم کیا جا تاہو اس قوم میں ہے عمل یا برعمل افراد پیدا ہوجائیں، یا ایسے خطیب اور مقرد پیدا ہوجائیں، یا ایسے خطیب اور مقرد پیدا ہوجائیں جو سید عمل اور بدعملی ہی کو خرب کا اقراز یا کرداد کا شرا ہمکار قراد دیتے ہوں۔ اِنّا اللّٰہ وَانّا اللّٰہ وَ رَاحِهُوں ۔ اِنّا اللّٰہ وَانّا اللّٰہ وَرَاحِهُوں ۔ اِنّا

ان تام بالوں کے علادہ ہرمعوم کی ذعدگی سے تعلق کو کُ خاص پوضوع دہا ہے آو اس پرانگ سے بحث کی گئی ہے اور درمیان میں اس کے تعقیلی فرکرہ سے واقعات کے مسلسل بیان کو مجود ح نہیں بنایا گیا ہے۔ میں اپن اس کوشش میں کس قدر کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ آوا بل نظری کریں گ بداس کے قدر دال پیدام و مائیں گے اور انھیں اس کی اہمیت اور صرورت کا اندازہ ہماگا. فقيفاس كتاب كالايف بي واى ذوق استعال كياسي و ذوق تفير قرآن ين كام كردبا تقا اوراس كافلاصريب كراكر قرآن محيدرب العالمين كى طرف سعيندول ك سياكم كتاب تربيت ب إس ين قدم قدم يرتربيت كانقوش المش كرنا جا يس اوراسى كى مرايت كوتربت فكرون فاكا ذريع بناجله بيدا وراسى طرح اكر بيغبراسلام فعرت البركو قرافيه كى على تغيير در عملى تعيرك لي تهورا إع وان كردارى مى تربيت بشرك سيادول كولايال مونا چاہیے۔میری ناوس ائر طاہری کامقعدابے فضائل و کالات کا اظہار مرکز نہیں تعاورہ فضائل كا اظهار يمى دين موا اور تربيت بشرى كريل كياكست تفادر العول في معاسك سكين ترين لحات يس بعى اس بهلوكو نظراندا زنبين كياب، السك واتعات حيات كومون بعور فضل د کمال پین کرنا دوران کے افادی اورعلی بہنووں کو نظرانداز کردیناسپرت سکاری نہیں ہے بكرسيرت سے خيانت ہے۔ مثال كے طور يرايك اسور خطيب نے موالے كالنات كى زند كى كے اس واتعركوبيان كياكداك كرا من ايك جورالايا كياجن كاجُوم ثابت تفا-اصحاب في سفادش كى اوداس كي عب على موسفى اوالرويا ليكن آب في اتدامات دبيدا ورجب وه بازادي جاكر على كى در من تعيده واصفى لكا تواكب فاسد والبي باكراس كى التكيول كو با تنسط اكردياب دعاكى اوراس كا بائة دوباره درست بوگيا، اوراس واقعسے يراسنتاج كيا كرمبت على ايك ایسی شے ہے جو چوروں کے بھی کام آتی ہے اور ان کے کے موٹ یا تقوں کو بھی جوڈدی سیے۔ تى بىر نے بىر مجلس گذارش كى كەركار وا قعات گذر يىكے بى، اىنيى بدلانېيى جاسكتا بىلىكى كمازكم استناع يس قدديانت دارى برتى جاسكى بدراك كالشفاده بالكل مع بالكي اسكامه قىم يى برعلى اوربركدارى بيراكرف كمعلاده كيا بوسكتاب كاش أي دوبا قر اكوادرى بيان كرديا بوتأكر مكم شريعت اس قدوهم بيركر والسئر كائنات سفاس سكرمب بوسفسك باديود اس کے با تذکاف سیے اور شریعت کے نفاذیس سی طرح کی مدرعایت سے کام نہیں لیا ، اور مجتت كوشريعت كى با الى كا دريد بني بنف ديا واس كے بعد جب بحت كى اليركا وقت كيا تو بمر اس مقيقت كا اعلان فرايا كردد باره با تعون كاعلاج أس بي مجتت كى بزا ركيا ما د باسه جمال بانة



البرة برخود كهن كى جُواُت كومكتا بول كريرت نگارى كا ايك نيار خ ب جن پربست كچه كام كياجا سكتا ب نوراكر ب كو كن ايرا با بهت بيرا بوجل بح بحص حالات زمان بى كام كوسف ك اجازت دي اور وه اس رُخ پرسير حاصل بحث كركة قوم كوكر دا درمازى كے سليق سے اگاه كرے اور معمومين كى قوم كو امنا بلند كر دا دبنا دس جها ل "كو فوا لمنا فريناً ولا تكونوا علينا مشيئاً "كى جلوه كرى بو اور كردارس خود مجبّت كا اعلان بوجائے اور مجوب كى عظمت كى نشانى بن جائے ۔ و آخر دعوانا ان المحد للله وب العلمين ۔ والمشكلام على من البسع المهدی ك

السّدذيشان جدر جوادي البوظبي البوظبي الدوني المارة

# نقش زرگانی مرسل فظر م

ماضي

عرب تنان کاعلاقہ جو تقریبًا ۱۳۰۰ سے ۲۰۰ امیل لمبا اور ۲۰۰ میل چوٹا علاقہ ہے اور جس کاکل رقبہ ۱۷ لاکھ ۳۰ ہزار مربع میل ہوتا ہے بعنی متحدہ جرمنی اور فرانس سے چارگنا زیادہ اور متحدہ ہندوستان سے ایک تہائی کم۔

يعلاقه روزاول ساديان ومذابب كالمهواره كهاكيا بعاور دنيا كيمينا رمذابب

فاسى علاقه مرجم لياب اوراكثر كالدفن بعى اسى خطريس بناب

اس علاقد کی نایاں ارخ کا دورجناب ارائم کے زیانے نشروع ہوتاہے جن کی مخصر اس علاقد کی نایاں ارخ کا دورجناب ارائم کے زیانے نشروع ہوتاہے جن کی مخصر ارخ جیات یہ ہے کہ پر دردگار عالم نے اپنی قدرت کا ملہ سے انعین مختلف نصائل مکالات سے آوات کرکے قوجہ کا علم دار بناکراس علاقہ میں محلق فرایا اور فرود جیسے باغی اور طلاغی کے مقابلہ میں کھڑا کردیا۔ جناب ابرائیم نے قولاً اور عملاً قوجہ کی تبلیغ شروع کی اور ایک ون مخت پاکرتام ہوں کا صفایا کردیا جس خیری انعین آگ میں جلنے سے بچالیا اور بسرداً وسسلا مگا نے میں انعین آگ میں جلنے سے بچالیا اور بسرداً وسسلا مگا کے چھینے دے کر آگ کو گلزار بنادیا۔ اس واقعہ سے مناز موکر جناب سارو بنت ماران نے آپ سے عقد کر بیاا ور نبوت کی تاریخ میں کا لات کو دیکھ کر بہنا م عقد دینے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

جناب ابراہیم ابتدائی طور پر بابل میں رہے، پھر وہاں سے کنان چلے گئے، کنوان می تحطبر اللہ و تحصر منطبر اللہ و مصر منتقل ہوگئے۔ کو اس دور کے فرعون کے دربار میں بہو بنے تو اس خیاب سارہ کے حق وجمال کا حاس کر کے باربار ان کی طرف ہاتھ بڑھا ناچا ہا، لیکن ہر مرتبہ ہاتھ منتسک ہوگیا۔ اس خیاب ابراہیم سے وعدہ کیا کہ اگران کی دعاسے ہاتھ منتیک ہوجائے گاتو اکٹرہ ایسی جسارت نہیں کرے انتیال سے

بارگا والئى مى التاسى كى دما تبول موئى ـ با نفددست بوا تواس فى المست كى دارس متا زُموكابى بيتى باجره كور ب كى درست كے بلے دے دیا۔ اس كے بعد آب كا قیام مقام جرون ميں رہاورو بي تقال فرايا جو آرج مليل الرحن كے نام سے يا دكيا جا تاہے۔

جناب ماره کے ما تھ ایک دن تک ازدواجی زندگی گزاد نے بدجب جناب براہم نے دکھا کران سے اولاد کا ظاہری اسکان نہیں ہے قرجناب ہاجرہ سے مقد کر لیاجس کے بعد جناب اسامیل کی والادت ہوئی اورجب جناب ماره . ۹ مال کی ہوئی تو مالک کا گنات نے اپنی تقدرت کا ملہ سے انجیں بھی صاحب والا دہنادیا اورجناب اسمات کی والادن ہوئی۔

بابره کے بہاں ولادت کے بعد نظری طور پرسارہ کو کشکش کا شکار ہونا چاہیے تھا اس سے جناب ابراہ کے میں بنیاد ابرائی نے اشارہ قدرت سے اس صورت مال کا برص نکا لاکر جناب اسماعیل اور جناب ہابرہ کو کویں بنیاد خانہ کو بسکے قریب ڈال دیا۔ جہاں ہے آب وگیاہ ہونے کی بنا پرسخت مالات کا سامنا کرنا پڑا اورایک گھونٹ پانی کی تاثیر ہیں تدریت نے چنر زمزم جاری کردیا، کھونٹ پانی کی تاثیر ہیں جناب ہا برہ کوسی کرنا پڑی جس کے نیج میں تدریت نے چنر زمزم جاری کردیا، اور اس طرح کرم پرود دگار کا بھی مظاہرہ ہوگیا اور نبی خدا کے تحفظ کی داہ میں سی کی مناف سے کہ انجہ ارموکیا۔

اُدُسرَقِيلَ جِهِم سكه افرادكا اس علاقه سے گذر جوا ا درانھوں سفہ چٹر زمزم كى دوانى كو ديكما آولال چڑا وُ ڈال دیا ا دراس طرح ادخ وم كى اً با دى كاسلىل شروع جوگيا .

کھ عوم کے بورجاب ابراہیم اپنے گھروا لوں سے ملنے کے لیے آئے توجاب اسماعیل توجود منے ان کی ذوجہ نے اخلاق و ما دات کا مظاہرہ نرکیا توجناب ابراہیم نے طلاق کا اثنارہ ہے۔ دبیا اور اس طرح دوسری شادی تبید جرم میں ہوئی جس سے اساعیل کوسکون ذندگی نعیب جوال کیون اس کے بعد ہی تقدرت نے اساعیل کی قربان کا حکم ہے دبیا اورجناب ابراہیم نے ویے ہے وصلہ کے ساتہ بسید کو ما فردا میں قربانی کے بیش کر دیا۔ اساعیل نے بی ایش کے ویک موئی مولا کے حالہ کردیا اور اسس ماری اراہیم خیل اندائیس میں اپنے کوم خی مولا کے حالہ کردیا اور اسماعیل ذیج الشر۔

اینادا در فداکادی کا پرسلدنسل ابرائیم واساعیل می جاری دیا - یهان تک کرجناب عدمنا ت پیدا بوسے جن کا نام عرافعلاد تھا۔ ان سے فرز ند جناب ہاشم تھے، اور جناب ہاشم کے ایک فرز ند بلطلب تھے اور ایک امد — اسد کے گریں جناب فاطر بنت امدی ولادت ہوئی۔ اور عبدالمطلب سے یہاں جناب بدالمطلب نے فرایا کریں اوسوں کا مالک ہوں اوراس گھرکا ہی ایک مالک ہوں اوراس گھرکا ہی ایک مالک ہوں جوعنقریب اسے بچائے گا۔ ابربراس اشارہ کو رسمحوسکا جوہم خرور و تشکرانمان کا مالم ہوتئے ہے ایکن رب اسالمین نے بدالمطلب کے بیان کی لاج دکھ کی اورا بابیل کا نشکر بھیج کرابر ہسکے نشکر کا فاتد کرا دیا اوراس طرح بھوٹی طاقت سے سپر ہاور کے ہارنے کا قدرتی نظام سامنے آگیا اورابر بسکو باتو مواقع سے مزا بھی نھیب د ہوا۔

اربرکی فرج میں شاکھ ہزارا فراد تھے جن میں آئی یا تیراً اور سے بڑے باتھی تھے اور ستے بڑے ہاتی کا نام محود تفاجس سے فار کو یہ کے انبعام کا کام بینا تفاجو قدرت کی تدبیر خاص سے کامی میں تبدیل جو گیا ہ

یرعدد المطلب کاک ایان نفاکر انفول نے گھری مفاقلت میں بنوں کا حوال نہیں دیا۔ بلکہ ایک غیبی طاقت کا حوالہ دے کریہ واضح کردیا کہ مالک اصلی یرثبت نہیں ہیں نعداہے ساوراطینات کا روز ظاہر پر ایمان نہیں ہے بلک ایمان بالغیب ہے۔

### حال

جی الی ابرم کی تباہی اور خار خورا کی حفاظت خاص کا واقعد بیٹی آیا اس سال کوعام الفیل
کہاجا تاہے اور اس سال رسول اکرم کی ولادت ہوئی ۔ عام شیعہ روایات کی بنا پر اربیح الاول
کواور عام سی روایات کی بنا پر ۱۱ ربیح الاول کو مصر کے شہور عالم فلکیات کی تحقیق کی بنیا در بیقول
مولانا شبلی و ربیع الاول کو ۔ انگریزی سال کے اعتبار سے شہور سلک ۲۹ ایکست شھیع ہے اور
مولانا شبلی کا سلک ۲۰ ربیل الشعیع ہے ۔

مقام ولادت شعب بابی طالب تھا۔ جس مکان کورسول اکرم فی مقیل کومبرکر دیا تھا اور انعوں نے محدین اور من تقفی کے ہات فروخت کردیا تھاجس کے بعد ہارون دیٹید نے است ویدکرولالنبی قرار دے دیا۔ بفولے

ذمان حل میں جناب آمند کو خواب میں بشارت ہوئی کہ بچرکا نام احدُر کھا جائے (ابن سعن ۔۔ اور بروابین اہل خاندان کے مشورہ سے عبدالمطلب سنے محد سطے کیا۔ لیکن حق بیسے کہ بیکام بھی بذریع الم اسمام متوداولاد بیدا ہوئی جن میں سے ایک جناب عبداللہ ہے اور ایک جناب ابوطا ب عبدالمطلب کی خرتی کا گرفعا دی فرزند دئیے کا تو ایک کورا و نعدایں قربان کردیں گے جنا نی جب عبدالمطلب کی خرتی کدا گرفعا دی فرزند دئیے کا تو اللہ کے حسن وجال کال کی بنا پر دوبارہ فرعد اللہ کیا تریانی کا وقت آیا تو قرع جناب عبداللہ کے فدیہ ہے کیا گیا اور سو اون می قربانی نے کرجناب عبداللہ کو قربانی سے بچاہیا گیا اور اس طرح عبداللہ بھی ذیح قرار پائے اور دسول اکر گابن الذیجیین کے صداف قرار پائے سے بچاہیا گیا اور اس طرح عامر تھا اور کنیت الوالحات لقب یشبتہ الحرقعا اس لیے کرمر کے بال مغید عبدالمطلب کا نام عامر تھا اور کنیت الوالحات لقب یشبتہ الحرقعا اس لیے کرمر کے بال مغید مضاور انتہائی خوب صورت ۔ باپ کے انتقال کے بعد نا نیمال میں رہے ۔ آخر کا در مطلب جا کرو ہا سے لئے ان کا غلام کہنا شروع کر دیا اور اس طرح عامر کے جائے ان کا غلام کہنا شروع کر دیا اور اس طرح عامر کے جائے ان کا غلام کہنا شروع کر دیا اور اس طرح عامر کے جائے ان کا غلام کہنا شروع کر دیا اور اس طرح عامر کے جائے ان کا غلام کہنا شروع کر دیا اور اس طرح عامر کے جائے ان کا غلام کہنا شروع کر دیا اور اس طرح عامر کے جائے ان کا غلام کہنا شروع کر دیا اور اس طرح عامر کے جائے ان کا غلام کہنا شروع کر دیا اور اس طرح عامر کے جائے ان کا غلام کہنا شروع کر دیا اور اس طرح عامر کے انتقال کے بعد نا نیمال میں دیا ہے کہنا کے انتقال کے بعد نا نیمال میں دیا ہے کہنا ہے کہنا کے انتقال کے بعد نا نیمال میں دیا ہے کہنا ہے کہنا کے کہنا کہ کے کہنا ہے کہنا کے کہنا ہے کہنا ہے کہنا کے کہنا ہوں کے کہنا ہے کہنا

ورول اکرم کے ادفاد کے مطابق جناب عدالمطلب پائخ صوصیات کے ما مل تھ: ا۔ انفول نے سب سے پہلے باپ کی زوج سے عقد کو منوع فراد دیا۔ ۲۔ نوارز پرخمس مالد کیا۔

س ماجوں کی سقایت اور میرانی کا انتظام شروع کیا۔

م ایک انبان کے بدلے سواون کی دیت مقرر کی۔

م طواف کیر کے سات میکرمین کیے ۔۔۔۔ اور قدرت نے ان کے افلاص کی بنا پران تام اقدامات کو جزر مذہب بنادیا اور انھیں فرزند کی قربانی کے ادادہ کی بناپر ابراہیم ان کے

نفب سے وار دیا۔
سخاوت کی بنیاد پرعبدالمطلب مطعم الطیر کو نقب سے شہور تھے اوران کاسب سے بڑاکارزامہ
اس و مدا ور بہت کا اظہار ہے جو ابر بہت الاشر ) کے مقابلہ میں بنیں کیا ، جب وہ ہا تھیوں کا انگر نے کر المطلب
فار نفدا کو منہدم کرنے کے لیے آیا اور مارے کم والے آیا دی چو گر کو جاگ گئے جناب عبدالمطلب
ابر ہر کے پاس کے اوراس نے احرام کرنے کہ بدر بب پوچھاتو فر با یا کر تیرے لئکروالوں نے بیر ابر سے کہ تعین اوٹوں
اور ن کر نے اوراس کھرکی فکر نہیں ہے جے ڈھل نے کے میرالشکراکی ہے۔
کو فکر ہے اور اس کھرکی فکر نہیں ہے جے ڈھل نے کے میرالشکراکی ہے۔

۱۱۰ رس کی عمر می مبها تجادتی سفرشام کی طرف اینے چا جناب الد طائب کے ماقہ کیا۔
جہاں چند کمحوں کے بیلے بچرا داہب کا سامنا ہو گیا جس نے سرپر ابر کو سایہ فکن دیکو کرا ہو طائب
کو نصوت کی کراس بچہ کو وطن واپس کر دیں یا اس کی ضوعی نگرا نی کریں کہ یم ستقبل میں ایک بڑی
شان واقاہے اور بیود ہوں کو اس بات کی اطلاع ہوگئ تو وہ زندہ مذبچو ٹریں گئے۔ اس اوئی طاقات
کا اثریہ ہوا کہ عیدا گیوں نے بچرا کو آپ کا معلم بناویا اور قرآن کے تمام قدیم دوایات ومعلومات کو
اس کی تعلیم کا ممنون کرم بناویا اور بیان فرمسلم افراد کی سازش سے ہوا جو خاص مقامد کے تحت
صلفہ بکوش اسلام ہوئے ہے۔

اس کے بعد آپ نے اپنے اعام کے ساتھ حرب نجاری مصدلیا۔ جس کی بنیا دیتھی کہ ماضی کے نون ناحق کا بدار لیا جلئے اوراسی اشقام کے جواز کی بنیا دیر آپ نے اس بی شرکت کی نظودی دے دی تھی در زاسلام کا مقعد یہی تقاکہ گزشتہ تمام محا المات کوکس رکسی طرح فتم کر دیا جائے۔

رب الفجاري كى طرح حلف الففنول كامعابره تماجس مين متعدد فضل نامى افراد في مظلوم كى اعانت كامعابده كيا تقا اوراً توسك المي بندر كانت اس بهى شركت فران تقى اوراً توسك المين است معدد وقائر رسيد.

اس کے بدرکوبر کی تعرب کا م شروع ہوا قو مختلف قبائل نے ایک ایک طون کی داواد کا تعمیر
کا کا م نے ابیا جب جرامود کے نصب کرنے کی باری آئی قرایک قبامت نیز بنگامہ کھڑا ہوگیاا ورا تر
میں یہ طبے پایا کہ جو نفس سبسسے پہلے باب بی شبر سے داخل ہو اسے حکم بنا دیا جائے یقوڈی دو
میں ومول اکرم داخل ہوئے اور آپ نے ایک جا دریا اپنی عبایں پنٹو کو رکھ کر سادے قب اُئل کو
اعداف کا حکم دیا اور جب سبسنے بلند کر دیا تو آپ نے جا درسے اٹھا کو اس کی جگہ پر نصاف کا کام دسول اکرم کے علاوہ کوئی انجام
اور اس طرح واضح ہوگیا کرکمی کو اس کی میچ جگہ پر بھانے کا کام دسول اکرم کے علاوہ کوئی انجام
نہیں دے اسکتا جا ہے وہ افراد ہوں یا قبائل۔

داسال کی عرض دوسراسفر تجادت کی جس می فدیجر کے مال کو مضارب اورکیش کے طور پر بیجے سکے سلے سے مال کو مضارب اور جناب فدیجر نے فلام میسرہ کو ساتھ کردیا، جس نے والی اگر اس قدر فلائل دکالات کا سنر کرہ کیا ، اور خود فود سے نے بھی اس قدر برکت اور منفست کا شاہدہ

انجام پایا ہے اس بلے کو جب اگل دمول کے اسائے گرای قددت کی طون سے نازل ہوئے ہیں تو یہ کو نگر مکن ہے کو نود رسول اکرم کا اسم گرای اہل خاندان کے مشودہ کا ممنون کرم ہوجائے۔ ایپ شکم مادریں تھے کر آپ کے والد بزدگواد جناب عبدالنٹر کا انتقال ہوگیا اور ہوایت بھرانی مشبلی بحوالہ طبقات ابن سعد۔ آپ کو اپنے والد محرم کی طون سے میراث ہیں ایک ام ایمن کنیز، پانچ اون اور جند د نبیاں میں ۔ اوراس طرح انبیاد کے بہال میراث رہونے کا مفروض دوراول ہی باطل موگیا۔

### رضاعت

### شغل زبرگانی

دس برس کی عربے ابن اصلاحی صلاحت کے اظہاد کے بیے گلہ بانی کاکام شروع کیا اور اس طرح قوم پرواضح کرتے دہے کہ میں جا اور اس طرح قوم پرواضح کرتے دہے کہ میں جا اور ان کی بھی اصلاح کرسکتا ہوں اور جو میں یہ صلاحت دوسرے افراد سے کہ میں زیادہ با کی جا آپ کے جا فودوں کی چوا کا دمنا مراحد کا کاروباد تھا پرجا فور چوانے والا بنادیا جب کہ اس کی کو فئ حقیقت نہیں ہے۔ یددوسرے افراد کا کاروباد تھا جے درسول اکرم کے حوالے کردیا گیاہے۔

کو مدعویی کیا اورسب کے کھانے کا انتظام بھی کیا۔ جس کے بعد پہلے دن او گوں نے بات سننے سے
ایماد کر دیا تو دوسرے دن پر دعوت کی اور بشکل تام اپنا پیغام بیش کر دیا اور قوم سے نعرت واحداد
کی درخواست کی جس کے معاوضہ میں وصابت، وزارت اور خلافت کا وعدہ بھی کیا جواہئے مشن ک
کامیا بی کے بقین کا کھکل ہوا اعلان تھا۔ لیکن معنرت علی کے علاوہ کسی نے اس مطالب پر قوج ددی تو
بالا تراتمام جت کے بعدان کی وصابت و وزارت و خلافت کا اعلان کر دیا اور اسلام کی ہلی دھوت تیوں
غائد کی حامل قراریا گئی۔ قوجد نواکا بھی اعلان ہوگیا۔ رسالت سرکا دو عالم کا بھی اعلان ہوگیا اور وصابہ و وزارت علی کا دو مالی کی اعلان ہوگیا۔ درالت سرکا دو عالم کا بھی اعلان ہوگیا۔

اس اعلان مام کے بعد قریش کی طرف سے مخالفتوں کا سلد شروع ہوگیا اور اس سلدیں ب سے پہلے حادث بن ابی ہالہ کو شہد کیا گیا ہو اعلان در الت کے چو تقے رال اسلام کے پہلے شہدیں۔ حادث کی شہادت کے بعد شہادتوں اور افریتوں کا ایک سلد شروع ہوگیا جس میں مردعوت اُزاد غلام سب شریک ایسے اور کمی ایک کو معاف نہیں کیا گیا۔

مُرْدُوں بِن جناب یا سرکو بے دردی کے سا تو شَمِیدگیا گیا۔ خباب بن الارت کوانگاروں پراٹایا گیا۔ بلال کوگرم دیت پر لٹایا گیا۔ پراگر چرتسل نہیں کے گئے گریہ اذیت کمی تشل سے کم نہیں تتی۔ افلح الوظیہ کو دسیوں بیں بائدہ کرکھینچا گیا۔ صہیب دوی کو سادا سامان بھین کر کھسے باہر نکال دیا گیا۔ عود توں بیں جناب یاسر کی الجہ بحیہ، حضرت می کر بہن فاطہ، ذئیرہ، نہدیہ، ام عبین میں تو آبیں کھیے عدا ذیت دی گئی اور بعض کو تشل ہی کردیا گیا۔

ادسردة برس فى عرب فاسم بن بيغير كا أنهال بوكيا قد شمول دفي ايك دوما في اذيت كما ما ك فرايم كرديا ا درسفور اكرم كوابر كركيار سف كل گويا ان في نسل كاسلساخ موكيا به ادر جس كاب في دره سف اس طعندا بزر كربوا بي اور فرسر ، كيابا في درب كار قدرت في اس طعندا بزر كربوا بي براه كاف من دره سف اس طعندا بزر كربوا بي براه كاف من من كرابر من كرابر من كربول اكرم كوعنايت فرما يا اور فن كرابر موسله كا اطلان كرديا - جو دجود فاطر كا بهلاسكون تقاج دمول اكرم كوشت ترين ما كات بي نمير بها معالم و من كرابر مناف كرم كوشت ترين ما كات من المراب كرم كوسله كراب المراب كرم كوسله كراب المراب كرم كوسله كرابر من المراب كرم كرم كرم برابول اكرم كوسله كراب المراب كرم كرم برابول اكرم كوسله كرابر من المرابر كرم كرم بجرت دينا برط ا در بها قا فله جند كي طوف من كرابر وشتل دواد بوگيا جس من جعفه الدرام كرم بجرت دينا برط ا در به با قا فله جند كي طرف من كرابر و منتمل دواد بوگيا جس من جعفه المرابر المراب

کیا کراب اس کے علادہ کوئی چارہ کارنہیں رہ کیا تھا کرفد بح بطقد کا پینام دے دیں ۔ جنا نجد ایک محترم فاتون نفیہ کو بینج کر پینام دیا اور صفور نے اس پینام کو شفور کرلیا اور عقد کی تاریخ طعے ہوگئ ۔

حفود اکرم کی طرف سے بیناب او طالب نے اور خدیج کی طرف سے ورقد بن فوفل نے عقد پڑھا جس وقت تک بڑے طوسی ہید مرتفیٰ وغیرہ کے ارشا دکے مطابق جناب خدیجہ باکرہ تغیب اوراب نے تام اخراف قرنش کے بینا مات کو روکر دیا تھا۔

عقد کے موقع پر جناب اوطالب نے ایک ناریخی مطبہ پڑھا۔ جومطالب کے اعتباد سے میں بے نظیرہے اور اخلاص علی کے اعتباد سے بھی اسلام میں عقد کا ایک صد قرار پاگیا ہے۔

اس واقعہ کے تقریبا پانچ سال بعدا ورمبوط آدم سے ۲۱۹۳ برس بعدست ورسسماله ایل میں جناب ابطال بیا ہے سال بعدا ورمبوط آدم سے ۲۱۹۳ برس بعدست و اور سسماله ایک میں جناب ابطال بے میال صفرت علی کی ولادت موئی ۔ گھر کا استخاب کیا اور اس طرح ابوطال ب کو ان کے نعد مات کا پہلا انعام عطاکیا گیا کر دمول اکرم کی ولات ان کے کھر میں مودئ ۔ ان کے کھر میں مودئ ۔ ان کے کھر میں مودئ ۔

ان کے مستریں ہوں اور اس کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً چالینظ سمال کی تنی آد آپ برسور اُ اِفْسُراً اُ اس کے دس سال کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً چالینظ سمال کی تنی آد آپ برسور اُ اِفْسُراً اِنْ عَلَیْ سِلْمَ اِنْ کی شکل میں بہلی وجی نا ڈل بیول جس نے قرائت، تعلیم، قلم وغیرہ کا ذکر کرکے اسلام کے مزاج قانون کی نشان دہی کی اور اس طرح اعلان دین فعدا کی راہ ہمواد ہونے گئی سلال بیس اس وجی اول کے نزول کو بعثت رسول کے تبدیر کیا جا تا ہے جس کا واقعہ علار جب کو بیش آیا۔

بشت ك بعد تين مال كن ضير تبليغات كاسلسله جارى ر بااورآب منتلف افراد كواس وى اول

کے مضون اور مفادسے باخرکرتے دہے۔ بین سال کے بعداعلان کاحکم ہوا تو آب نے وہ صفاکے پاس نام قرایش کوجمع کرکے فرمایا کہ اگریں یہ خردوں کہ بہاٹ کے بیچے سے ایک انشکر حملہ کرنے والاسے تو تم بغیر دیکھے اعتباد کردگے یا نہیں؟ سب نے اقراد کیا کہ ہم نے آپ سے بہے علاوہ کچہ نہیں مُناہ کو فرمایا کہ میں تعذاب الہٰی سے ڈوا دہا ہوں جو اس بُت پرسی کے متیج میں بیٹی آنے والا ہے۔ سان میں جنگا مدکھ اہو گیا لیکن آپ نے اسلام کی بیش نے کاسلدایان بالنیب سے شروع کیا جس کے بغیر غرب کی کوئن افادیت نہیں ہے۔

أدهرا بإنامان كوباقاعده دعوت دينكامكم أكياقوآب فصفرت على كوديدتهم فاعمان

ر تقے بیند دنوں کے بعد دوسرا قا فله حضرت جعفرین ابوطالب کی قیادت میں دوار ہواجس میں ۱۹۸۹ در اور ۱۹۸۸ در میں اور

ملاؤں کی اس تعداد کے شہرے باہر نمل جانے پر باتی افراد مزیظ و تم کانشان بفتے لگے جنائی اور اور جن کے جنائی اور ا اور جمل فے صوصیت کے مافقہ صنور کو متانا شروع کردیا جس کی جرمن کرجناب بحرہ کو کوجوش آگیا اور انسوں نے اسلام کا اعلان کر دیا جس کے بعد رسول اکرم کو واقعی ایک قسم کا سکون نصیب ہوگیا اور انسوں نے اسلام کا اعلان کر دیا جس کے بعد رسول اکرم کو واقعی ایک قسم کا سکون نصیب ہوگیا ہے۔

اوراسلام ایک براسدمهای اورجها بدکا مالک بوگیا-

كفارف اس مورت مال كاندازه كرك بائيكاف كامنصوبه بنايا كربى إلتم راس قور

اقتصادی اورسای دباو ڈا لاجائے کو تو کو ہمارے دالے کرنے پر بجور موجائیں جو ہردور کے خلالم کا انوی حربہ وتاہے منصور بن عکر سف معاہدہ کھا اور چالینٹس افراد سف اس پر استخلیجا وواس حج بن انجم کی زندگی کو خطوم میں ڈالنے کا آخری منصور تشکیل پاگیا۔

واضح ربے کو اسلام کے اس سخت ترین دور بس بنی باشم کے طاوہ کی تفس کا بھی ذکر تاریخ اسلام میں نہیں ہے اور زکوئی سابق الاسلام اسلام کے اس در دوخم میں شریک رہا اور شراسلام کی خاطر کسی طرح کی قربانی دی۔

تحب إلى طالب كے ان معائب نے بن ہائم كواس قدر متاثر كيا اور تين سال كے فاقول اور دختوں كے بتوں برگذارہ كرف كا يا أربواكر تقوش عوص كے بعد جناب الوطالب كا اشقال ہو كيا اور ماہ مبادك بيں جناب ند بح بھى ونيات رفصت ہو گئيں اور اسلام اپنے دوفوں بشت پنا ہوں سے محوم ہو گيا ۔ اب ذائو طالب جيام دائم بن اور ہا و قار بزدگ رہ گيا نہ ند بح بسي صاحب دولت اور با افلاص فاقون سد رمول اكرم پر ان حادثات كا اس قدر اثر جواكر آپ نے بورس سال كو عام الحزن كا نام دے ديا اور اسلام كے معائب كا ايك نيا دور شروع ہو گيا ۔

حضرت العطائب كما نتقال كم بعد جب كميس بناه كالممل أنظام مذره كيا توقدرت في الم

۲۷ردیما او دل کوریزی داخلا کار درگرام بنا۔ قبید بن سالمیں جمادن آگیا قواسلام کی بین نازجدا دا بوئ جس موافراد نے شرکت کی۔

مرینس داخل بوسفه انعاد کی مورتی اور بنی نجاد کی توکیون نے استقبالیہ تران پڑھا۔ اس وقت میں داخل بوسفه انعاد کی مورتی اور بنی نجاد کی توکیون انداز کی میں کا ما الله ان تھا کہ جہاں یہ اور نے بیٹر بلا آتا ہے اور کی مورت اور اور میں مورت کی مورت کی مورت کی اور کا دومنز لرخا دائی نے دورت قیام فرمایا۔ ان کامکان دومنز لرخا دائی نے نیچے کے صدی قیام فرمایا کہ اس طرح لوگوں کی ملاقات میں میرولت بردگی اور کا دہلنے بارانی انجام باسکے گا۔

میند کا اصلی نام یٹرب نفاداس کی بنیاد سام بن فوق یا پوشع بن فون نے دکھی تھی رہاں پہود یوں کا کاروبار تجارت تھا اوراوس ونور دی ہے قبائل زراعت کا کام کستے تھے گئی، م قبائل اکباد تھے بہزا فیائی اعتبار سے ایک طرف کوه عیر، دوسری فرف کو وسلے ، شمال میں کوہ احد اور باتی مختلف بہاڑیاں۔

دینا دیس خرید لی تاکداس پرمجد کی تعمیر کی جدا صوری زراره کے دویتم نیچے مہل اور مہیل کی زمین دی در در کی اور اس دینا درس خرید لی تاکداس پرمجد کی تعمیر کی جلئے اور صور اکرم نے میرونہوی کا منگ بنیا در کی ااور اس تاریخی مبدد کی تعمیر عمل میں آئے۔

اس کے بور حکم پروردگارسے نماز بنجگاری دارکتوں کا تین ہوا اورجاعت کاسلسلہ شریع ہوگیا قواعلان کے لیے ایک ویدلی ضرورت محسوس موئی اور صفور نے دوسرے احکام کی طرح وہی پرورد دکار کے مطابق اذان کا حکم دیا اور بلال پہلے موذن قراد پائے ۔ (واض دہے کی طرح وہی پرورد کار کے مطابق اذان کا حکم دیا اور بلال پہلے موذن قراد پائے ۔ (واض دہے دہے کو احکام المبر میں کمی شخص کی دائے یا کسی کے نواب کی طون منسوب کرنا ایک نادی افسان ہے جس کی اسلام میں کوئی مقیقت بنیں ہے۔)

مسلما فی ک عبادت کا انتظام کرنے کے بعد صنور نے میاسی اور ابتماعی معاطلت پر قوم دی اور التماعی معاطلت پر قوم دی اور انس بن مالک کے گرش انصار اور مهاجرین کے درمیان براوری کارشتہ قائم کیا گیا۔ اور عرصتهان بن مالک کے ،عثمان کو اوس بن ثابت کا اور عرصتهان بن مالک کے ،عثمان کو اوس بن ثابت کا

جیب خاص کو ہج ت کا حکم دے دیا اوراس طرح سلے بعثت بیں دمول اکرم مخرت علی کولیٹ بستر پر تٹاکو کر سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے کا درحضرت علی نے بیعلوم کر کے کہ ایس طرح ومول اکرم کی جان محفوظ رہنے گی۔ تاریخ اسلام کا پہلام ہو اُ شکرانجام دیا۔

یه دا قعه ۷ دین الادل کوئیش کیا بعن ستمبرستاندی سربعید دسول اکرم کی عرتقریبا ۹۵ سال تقی اور صفرت علی کی عرتقریبا ۱۹۳ سال -

تعور میں وقف نک فار آور میں قیام رہا جہاں بردایت در منٹورج ۲ میں ، م ۷، طری ج ۲ میں ۲ م ورسول اکرم کی نعیوت کے مطابق کھانے پینے کا انتظام صفرت علی ہی کرتے دہے جم طرح کر رسول اکرم کے پاس جمع شدہ امانتوں کی والی اور بنی ہاشم کی خواتین کے مدید بہر نجانے کی ذمر داری جمعی صفرت علی میں کے میرد تھی ۔ معی صفرت علی میں کے میرد تھی ۔

فار أورسے علی كرخيرام معبد میں قیام فرما یا جہاں اس كى بكرى كا دوده و كا لااوديت بكر كاس قدر بركت مائے اگى كوام معبداور اس كاشو ہردونوں مسلمان ہوگئے۔ اُدھواپ نے كى كرك پانى درخت كى برطيس ڈال دیا جس سے درخت شاداب ہو گيا اور پھر بہی حادثہ ہي آبان كے بتے ہوا كہ يروز شها دت صفرت على تھا۔ اس كے بعددوز فاشوراس كى جوئسے فون اُبلنے لگا اوراس طرح بواكہ يروز شها دت صفرت على تھا۔ اس كے بعددوز فاشوراس كى جوئسے فون اُبلنے لگا اوراس طرح رسول داك يروز شها در بي الله المان تى شركت كا فطرى نبوت فراہم ہوگيا۔ در بين الا بواد و مخشرى ادر سراة بن جشم آپ كے تعاقب بي جلا آو اس كا گھوڑا ذيين ميں دھنس كيا۔ دوبارہ بحرنظو ادر ش كے انعام كى لائح ميں آگے بڑھا تو بھر بي واقع بيش آيا اور اگراد آپ نے مہادا ہے كركا لويا قرم لمان ہوگيا۔ ابو بريده اللى نے بھی تعاقب كيا تو آپ نے بردا وسلانا كا موال ديا اور وہ بھی

که و مدینه که درمیان ۲۰ منزلون برقیام کرکے قریب مدینه پوپنچه تومقام قبایس قیام فرمایا - یہ تاریخ ۲۲ ردیع الاول سلامی بیشت کی تھی - چار روزیهاں قیام دہا۔ تین روز کے بعد حضرت علی کے گاور معد کی تعریما کام شروع موگل اس لیے کہ تبلیغ اسلام کا

تین روز کے بعد حزت علی آگئے اور مبد کی تعمیر کا کام شروع ہوگیا۔ اس ملے کہ تبلیغ اسلام کا کوئ کام حضرت علی کی شرکت کے بغیر شروع ہونے والان تعا۔

بھائی قرار آیا گیا اور ابوعبیدہ کو سعدین معاذکا ،عار مذیفہ کے بھائی قرار پائے ، اور سلمان ابو در داد کے۔ مصعب بن عمیر کی برا دری ابو ابوب سے طرح کی اور ابو ذر کی برا دری منذر بن عرب ، بلال کی اخوت ابور ہے۔ سے طبان اور عمرہ کی اخوت ذیر بن مار شسے ۔ایک صرت علی تقیم نیس دسول اکرم نے دنیا اور آخوت

یں اپنا ہمانی قرار دید بااوراس کے علاوہ اصابین کسی کویشرف ماصل نہیں ہوسکا۔

انصارف موافات کامی اداکیا اور این جلاموال ین مهاجرین کوشریک بنالیالیکن تعوریت عصد کے بعد مهاجرین کوانشرون موگف البکری عصد کے بعد مهاجرین کواپنے بیروں پر کھڑست موسف کا فیال بیدا موا اور مختلف کا دوبار شرون موگف البکری برانب موسف دلالی کاکام شرون کیا اور مختان شد . نیجنے لگے .

مریز آبادی کے اعتبار سے ابتدایں بہود ہوں کا مرکز تھا۔ اس کے بعد مین سے اوس اورخورج نام
کے دفتھ آگر آباد ہوگئے اور اکنوں نے بہود ہوں سے معاہدہ کرلیا ۔ تھوڑے عرصہ کے بعدد وفول فریقوں
میں اختلات ہوگیا اوریہ اختلات برقرار کہا۔ رسول اکر منے اس صورت مال کے بیٹ نظر مدینہ بہونچ کو
ایک عام عمد نامہ تیار کیا جس میں مسلمان ، بہودا ور مدینے کتام قبائل شائل سے میشہود روایات کی بنا پر
اس معاہدہ میں ، مر وفعات تھیں جو ایک عام اجتماعی زندگی کے لیے کمل دستورانعل کی میشیت رکھتی تھیں۔

اب ہجری سال کاسلد شروع ہوگیا جس کی بنیا دطری دغیرہ کے اشارہ کی بنیا در در مول اکرم ہی افراد کی بنیا در در مول اکرم ہی فی قائد کی کار اشارہ کیا تھا۔ اس کا تعلق کسی دوسر مے صحابی یا مورخ سے نہیں ہے۔ ہجرت اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ مثال مرقع پائے جائے ہیں اور یہی اسلامی تعلیمات کا مرکزی نقطہ ہے۔

سلیج میں ولیدین مغیرہ اور عاص بن وائل کا انتقال ہوا اور عبد الشربن زبیراد دختار بن او عبیدہ تقفی کی ولادت ہوئی ۔

سلیم میں ہجرت کے ۱۰ با ۱۹ مینے کے بعد مین نمازی حالت میں تبلی تعدیلی احکم آگیا جب حضور برار بن معرود کے مکان یا سبح بنی سالم میں نمازظہرین شغول منفا و داس طرح اس مقام پر مبدر تبلتین کی تعمیر ہوگئی اور مسلما فوں کو یہو دیوں کے طعنوں سے بجات مل کئی کر انفوں سفرنیا دین قرایجا دکر لیاہے لیکن اخیں ہما دے تبلہ کے علاوہ دو سرا قبلہ میں نصیب بنہیں ہے۔

بجرت كة تقريبًا إيك ما وك بعد دين الناني من مضري بعض نازى دوركمتون بردوركمتون

کا اضا فرکر دیا گیا اورظهر وعصر وعشار کی چار رکھتیں ہوگئیں جوصفریں باتی رہتی ہیں اور سفریں خستم ہو جاتی ہیں ۔

اس کے جوکفاد کی طرف سے مزاحتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور سرکاد دوعالم کوسلے طور پرمت بلہ

کرنا پڑا۔ بعض معرکوں میں آب نے خود شرکت فرمائی جے غزدہ کہاجا تاہے اور اس کی تعداد تقریبًا

ہے ۔ اور بعض میں دوسر سے مسلما فوں کو سردار بنا کہ چیجے دیا جے سربہ کہاجا تاہے اور جس کی تعداد تقریبًا

ہم ہے ۔ اور بعض مور فین سکے بیان سکے مطابق غزوات کی تعداد ۲۸ ہے ۔ بہر مال مضورا کوم کو دستش مال کے عرصہ میں تام ذمداد اوں سکے علاوہ ان معرکوں کو بھی برداشت کرنا پڑا ہو آپ کی عقلت کرداد
کی مب سے منامے دلیل ہے ۔

ابتدا فی طور پرصفرست میں دد آن یا افداد کی مزاحت بون اس کردوری الاول یں عکرمرین افدان میں افدان میں مقام بواط تک صفور خود تغربیت افدان میں مقام بواط تک صفور خود تغربیت افدائی میں مقام بواط تک صفور خود تغربیت افدائی ہے۔ میں عشیرہ تک جانا پڑا۔ دی دن کے بعد کرزین جارہ فرک نے بال افرائی سے بالا بات اسے یادی اجابات ہے۔ جادی الفائید برجب اور شعبان میں قدر سے مکون رہا۔ اس کے بعد ماہ در مفان یں بدر کری کامعرکہ بنین آتا جو استان کاست سے بہلا پنتہور ترین معرکہ ہے۔

بدرکامعرک اگرچه ببلام کو نفا اورنشکراسلام انتهائی بدسروسایا نی کے عالم میں تھا۔ لیکن نعرنت خوا و ندی کا نیچ یہ ہوا کونشکر کفا دسکے اکثر سروا بعقبہ بن دسید ، نثیبہ بن دسید، ولید بن عقب، اوجہل بن ہشام ، دفعہ بن اسود ، اوالبخری بن ہشام ، امیر بن خلف، نبیداد دسند بن المجاج سب بی کام آسکہ اود اس فارح کفور کے حصلے ہوئی صورت ہوگئے ، اود شایداس فصرت نعدا وندی کا دا ذہبی تشب اکہ مسلمانوں کا اعتباد دائشکر ہر تھا اور داسلی پر جلک تمام ترافتہ ونصرت اللی پر تھا اور المیصے حالات بی نصرات با

تفاج بهنده جگرخواره کا باب محادیکانانا ادر ابسنیان کاخرتما ادر ایک دلید تفاج محادیکا ماجون به اور تفاج محادیکا ماحول تفا ادر ایک خطر تفاد در بیگری اید کا برای افراد محادیکا بهان تفا ادر دیگری اید کا مرتفاک دین نیز به بهی مقع جسک بعد محادید اور دید که دل می به در با ایک فطری امرتفاک دین نیز به در و در شد و قرابت سے نیاده ایم کوئ شے بسی ہے۔ ان افراد کے علادہ ذبیر کے چانو فل بن نویدادد محل کے فرابت سے نیاده ایم کوئ شے بسی ہے۔ ان افراد کے علادہ ذبیر کے چانو فل بن نویدادد محرت علی سے بن عنمان بی مقد جن کے قتل سے متعقبل میں جنگ جمل کی ذمین مجواد کی ادر اس طرح محضرت علی سے ان کے اسلامی مجابدات کا برا سے ایم کیا ۔

چنددنوں کے بعد ماہ شوال سنے میں غردہ بنی قُنقاع پیش آیا۔ یہ ان یہود ہوں کی سرگونی کاموکر تفاجھوں نے ہجرت دمول کے بعد مدینے تحفظ کا معاہدہ کیا تھا اور جب شرکین نے حمل کا ادادہ کیا توان کے ساتھ ہوگئے اور پھر شرکین کی شکست کے با د جود معذرت کر نے اور معافی مانگئے کے بدلے قلع بند ہو گئے۔ صفورا کرم نے بھی قلع کا محاصرہ کر گیا اور اس طرح پندرہ دوز سے بعد ذکست کے ساتھ ہتھیا رڈ النے پر جبور ہو کئے بچر جم جہدشکن اور غداد کا انجام ہوتا ہے۔

اس کے بعد ماہ ذی تعدہ یا ذی المجرستہ میں صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ ذہراکا عصد مولائے کا نمات علی بن ابی طالب سے ہوا، جن کی نواستگاری کا تقاصا اسلام کی ہر ڈری تخییت کی طرف سے ہوا تھا لیکن قدرت سفے سب سے پیغامات ددکر کے ڈرکا درشتہ ڈورسے کرنے کا کم دسے دیا اور تاریخ اسلام کا بہلاا در اکنوی عصمتی درشتہ نانجام یا گیا۔

اسی سیم کے ذی المجریں حضرت عثمان بن معلون کا انتقال ہوا جنیں رسول اکرم نے یہ شرف بخیا اور بھر برابر یہ شرف بخیا اور بھر برابر اس کے بعد قرر کے سرانے پتو فعرب کیا اور بھر برابر ان کی زیادت کو جائے در سے یہاں تک کہ لمپنے فرز ندا برا ہم کوان کے جاری دفن کی ایجر سے اسلام کے چاد میں ہوئے۔ لاش کا دوسر دینا، قبر کا نشان بنانا، قبر کی زیادت کرنا اور قبر کے ہمایہ میں دوسروں کو دفن کرنا۔ جس کے بعد مسلمان توجہ ند دست تو برین عقل و دانش بباید گریت ۔

۲۷ رفی المجرکوغز و گھرین پیش آیاجس میں اوسفیان نے ٹنگست بدر کے انتقام کی نذر پودی کرنے سکے ملے تفییطور پر ۲۰۰۰ مسببا میوں سے ساتھ مدینہ پر بلغار کر کے دوانھار کوتنل کو یا کام آتی ہے ور زجب اعتماد غیر فعا پر شروع موجاتا ہے آولا کھوں کی تعداد کے موسف کے باوجودشکت کے علاوہ کھ باتھ نہیں آتا میں اگر دور ماضرس برا بر دیکھنے میں اُر ہاہے۔

بررکے واقعی مجاہر توصرت جناب محزو، جناب عیدہ اور جناب علی ترتعنیٰ، بینی کل اولاد علی لطلب منی دیائے لطلب منی دیائے لیک جب مال فیرے با تقرآگیا توسب دعوید ار بوسکے اور اس افلاص جا دیے باوجود طبع وزیائے پنا کام کرنا شروع کر دیا جس کے نتیج س سورہ انفال نے سادا مال ملک رسول بنا دیا اور آپ نے تام سلمانوں مجابر بن اس قدر مخلص بیں کرانھیں نہ مال کی پرواہ ہے اور نہ وہ اس قسم کی تقییر یراعز اف کرنے والے بی ۔
تقییر یراعز اف کرنے والے بی ۔

بنگ برس اسرون کی باس میں رسون اکم کوافتیار تھا کی جانے ہوں ہی اُڈادکری یا فدید کے کوآزاد کریں۔ چنا پُخ آپ نے دونوں طریقۂ کا دافتیاد فرمائے۔ عباس بن عبدالمطلب کوندیسکر اُڈادکیا، عرد بن ابرسفیان کو ایک عرد انصاری سعد بن نمان کے بدلے آزاد کیا اسہاں بن عرو کوفلا سے کہ نا پرعر بن الخطاب کی دائے تھی کواس کے دانت اکھا ڈویے جائیں اُزاد کیا اگر چراس کی مشہود خطابت کی بنا پرعر بن الخطاب کی دائے تھی کواس کے دانت اکھا ڈویے جائیں ایک آئی کوئی کی اُس کے دانت اکھا ڈویے جائیں گئی کوئی آئی کی مشراب قراد پائی کی کھی کا کہ اس کی منزایہ قراد پائی کی کھی دس سلی فوں کی تعلیم کی در داری لے اور اس طرح یہ واضح موگیا کو اسلام مال سے زیادہ محمل کوئین چا ہتا ہے اور اس سلم میں تعصیب کا دیتا ہے، اور علم میں بواس سے ماصل کوئین چا ہتا ہے اور اس سلم میں تعصیب کا شکار نہیں مونا چا ہتا ہے۔

جگ برر کے نتیج میں مہاملان شہید ہوئے جن میں 4 مہا جر تصاور آتھ انسازاوراُوھر الشکر کفار میں نتر افراد ہلاک ہونے والوں میں 8 مہا جر تصاور بلاک ہونے والوں میں 8 مہا ہوئے کفار میں نتر افراد ہلاک ہونے والوں میں 8 مہر شہا حضرت علیٰ کی تلواد کے مارے ہوئے تصاور با تی کے تتل میں بھی آپ کی شرکت ثابت ہے۔
مول اکر م نے کفار کے مقولین کو ایک کنویں میں دفن کر کے قرآن جمید کی آیت کی تلادت کی کہ جو فدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ قریم نے پالیا اب تم بتا اوگر جو دعدہ تم سے کیا گیا تھا وہ تمیں ماصل ہوا کو نہیں جس واقد میں اوراح کفار تک کی زندگی کا اشارہ پایا جا تا ہے جہائیکد اولیا، فلا اور شہدائے راہ فدا۔ ان کی جیات میں شک کرنا تو اسلام سے انخوات کی ملامت ہے۔
ہوگر بدر کے سلد میں ینکہ انتہا کی ایم ہے کو اس میں صفرت علی کے مقتولین میں ایک عقبہ جنگ بدر کے سلد میں ینکہ انتہا گی ایم ہے کو اس میں صفرت علی کے مقتولین میں ایک عقبہ

اورحضور في تعاقب كاعكم ديرياتوا بناستو معى جوار كر بعاك كياجس كى وجرس است غزوة سويق كها جاتا ب- (سويق يستو)

سسيع

گی بنیاد پر حتن رکما گیا جوگویا شبر کا ترجه نفا جو جناب با دون کے فرزند کا نام نامی نفا۔
تقریبا ایک ماہ کے بعد احد کا معرکہ چنن آیا جس بی کفار کی چین قدی کا حال میں کورسول اکر ہفت اصحاب کا امتحان لیا کر جنگ کہاں ہونی جاہیے ؟ ۔ بعض اصحاب نے کہا کہ داخل دینے اور بعض نے کہا فعارج دینے کی اکثر بیت کو دیم کو مصلحت پر ور د کا رکے مطابق آپ سلام جنگ سے بچکی مسلام جنگ سے بچکی مسلام جنگ بہتر نہے گی آپ نے فرایا کا بنیاجی مسلام جنگ بہتر نہے گی آپ نے فرایا کا بنیاجی مسلام جنگ بہتر نہے گی آپ نے فرایا کا بنیاجی مسلام جنگ بہتر نہے گی آپ نے فرایا کا بنیاجی مسلام جنگ بہتر نہے گی آپ نے فرایا کا بنیاجی مسلام جنگ بہن نے بیلے نہیں اُٹا داخل دین جنگ بہتر نہے گی آپ نے فرایا کا بنیاجی مسلام جنگ بہن نے بیان محتال مورسوں نیاز مورسوں نیاز مورسوں نیاز کر اورسول ان محتال نیاز میں انتخار بدا مورسوں نیاز مورسوں نیاز کر مسلمان اگر جو ان براد محتال مورسوں نیاز کی مسلمان اگر جو ان براد کر میں اور او معرون نیاز ۔ اُدھر دورو کھوڑ ہے تھا در اور مورسوں نیاز ۔ اُدھر دورو کھوڑ ہے تھا در اور مورسوں نیاز ۔ اُدھر دورو کھوڑ ہے تھا در اور میں اور اور مورسوں نیاز ۔ اُدھر دورو کھوڑ ہے تھا در اور مورسوں نیاز دورا نماد کے مرداد مورسوں میں ور اور میاروں کے طرداد مورسوں بی میں اور اور مہا ہوتان کے طرداد مورشوں نیاز میں اور اور مورسوں نیاز دورا نماد کے مرداد شرکوں میں اور اور مہا ہوتان کے طرداد مورسوں نیاز موراد مورسوں نیاز دوراد موراد موراد مورسوں نیاز میں اور اور مہا ہوتان کے طرداد مورسوں نیاز میں اور اور مہا ہوتان کے طرداد مورسوں نیاز میں اور اور مہا ہوتان کے طرداد مورسوں نیاز میں اور اور مورسوں نیاز کی مورسوں کی کر مورسوں کی مورسوں کی مورسوں کی کر مورسوں کی کر دور اور مورسوں کی کر دور اور مورسوں کی کر دور اور مورسوں کی کردور کی کر دور اور مورسوں کی کردور کر کر کر کر کر کردور کر کر کردور کر کردور کردور کر کردور کردور

میدان کا بہلا مقابلہ صفرت علی اور طلح بن ابی طلح کے درمیان ہوا جس کے سروتوادگی آدگر کہ برہنہ ہوگیا ادرا ب نے مفد بھرلیا آد دوسرے وارسے بے کر نمل گیا ادرات کر ففریں علی کے مقابلہ میں یہ بہت مقد بھرلیا آوروں کے مقابلہ میں یہ اور کی تاب زلا کہ جل بہا آؤموی بیا کے مقابلہ میں داد کی تاب زلا کہ جل بہا آؤموی بنگر شروع ہوگئی کے نشر دع ہوگئی کے نشر اسلام کے بجابہ علی جمزہ مقداد اور الو دجاز افسادی تھے جن کو دسول اکر جمانہ افسادی تھے جن کو دسول اکر جمانہ افسادی تھے جن کو دسول اکر جمانہ افسادی تھے جب کہ ذریر تعلیم اور فراد زئریں کے جب کہ ذریر بی عابد در ایس منابت فرمائی تی ۔

بھگدڑ کا یہ عالم تھا کہ ابتداریں ڈوٹو موسلانوں نے جنگ شروع کی اور آخر می حضرت علی اشکر کو کے علی اسکر کو کا مر علم زاروں کے قتل میں معروف ہو گئے ، جس کے تبجیبی رسول اکرم اخمی ہو گئے تو آپ ان کی حفاظت میں معروف ہو گئے جس کے زیرا ڈسولہ ایسے زخم کھائے کہ بار بارگر پڑتے تھے لیکن رسول اکرم سے نفاع کرتے رہے اور میدان سے فرار کو ایمان کے بعد کفر کا درجہ دیتے دہے۔

اُدُورِ خَابِ تَرَ وَى خَهَادت واقع مِوكَى اور وحشى لمعون ف ان كاكليج مِنده ك والم لحرديا جس في جانف كى كوشش كى اورجب ناكام موكى قو ناك، كان كا بار بناكر تظيير والى يا اوراس طى كفرف اسلام سنة ابنى شكست كا بورا بدار في الادكونى معوون صما بى اسلام ك كام ناآيا.

دسول اکرم سفر جناب بخره کے جنازہ پر سات بجیری کہیں اور پھردوسرے شہداد کے جنازہ کی ناز کے سائذ بھی جزہ کو شامل رکھا بہال تک کہ ۱ مے مرتبہ ناز جنازہ ہوئی۔ پھر جرہ کو الگ دفن کیا گیا جو جن انجوج اور عبداد شرین عرو کو ایک قریس اور باقی تمام شہداد کو ایک مقام پر دفن کر دیا گیا اور اس طرح ہ اٹوال سنے میں مرکبی ختم ہوگیا۔

دسول اکرم کے زخی ہونے کے بعد جناب فاطر اپ کی خرگیری کے لیے آئیں اور انفون سف

پر حمل کے فی دعوت ویری۔ دمول اکرم سف اس صورت مال کو دیکہ مفاظت کی تیاریاں شرع کون الحد جناب ملمان کے مشور صدے عریف کے اطراف میں خندت کھدوا نے کا پروگرام مرتب کرنیا۔ طعیب پایا کرم وس اَدی مل کر مم گز زمین کھو دیں گے۔ اور سلمان نے تن تنہا یہ طے کیا کر سب کے را برزمین کھودی گئے۔ چنا پخوا میں صورت مال کو دیکھ کر انعار و مباجرین دو فول نے چاہا کر سلمان سے کا دنام کو اپنے حساب میں درج کر لیاجائے تو صفورا کرم نے فرایا کر سلمان کا شاریم ابلیت کے ما تھے ہے، اور اہلیت بیں دی

تخف شال بوسکتا ہے جن کاکار نایا ل تمام انھار و مهاجرین کے برا بر موا دروہ تنہا مارے کالات کا حامل ہو۔

ماه درمنان مین خرق کو دنه کاکام شرد ع بوا ادر دونه دکے بور نے ملان داه فداین جا در افواین ایمان داه فداین جا در افواین ایماد کرنے در برزست نکالے جا چکے تھے اور افواین آبا کی مازش کر کے بنی قریف کو بنی عبر شکنی پر آماده کرنیا اور اس طرح سلما فوں پر شدید ہراس طاری ہوگا۔ مغاذی دافتوں کے مطابق حضرت بورٹ کی خرب کو بال اور اس طرح سلما فوں بر شدید ہراس طاری ہوگا۔ فوفر دہ ہوگئے ، باتی مسلما فوں کاکیا ذکر ہے۔ نتیج ہے جوا کر خمنوں نے ۲۰ دن تک عرب کا محاصر جادی کو فوز دہ ہوگئے ، باتی مسلما فوں کا تاریخ میں کہ خرب محاصر باتنا کی اور اور خرق پار کر کے اس طور کا گئے ہو بنا ہرا نہا کی اور اور خرق پار کر کے اس طور کا گئے ہو بنا ہرا نہا کی احتمال کو میں مقابل کی ہمت رہ ہوگئے اور عرب کا محاصر اور کہ خود کے منا فراد اپنے نشکر سے کے ملک اور اور کر دیا گا اور در برجی کی کو مراد سے کے ملک اور نا دیر مقابل کی بعد خود بھی نزی ہوئے اور عرب کا ایمان کر کہ خود کر کے فراد اختیار کیا۔ تعویل کا در اور ایمان کر کہ کو خود کر کے فراد اختیار کیا۔ تعویل کی در اور اس برجی کی کو خراد نے تعاقب کا اور اس کر کے فراد اختیار کیا۔ تعویل کے در در اور اس برجی کی کو خود دیا۔ کا احدا س برا اور اس نے حکم کر دیا اور اب انفوں نے جاگئ کا احدا س جواک نا شریع کردیا۔ کو در اور کا تعاقب کو ایمان نا شریع کردیا۔ کو در اور کا تعاقب کو در اور کردیا کیا کہ در اور کردیا کردیا کردیا ہوں نے جاگئ اور کردیا در اب انفوں نے جاگئا ان شریع کردیا۔ در اب انفوں نے جاگئا ان شریع کردیا۔ در اب انفوں نے جاگئا تا شریع کردیا ۔

عرو کوتشل کرنے کے بدر صفرت علی فیاس کی تیمی زرہ بھی ماصل د کی جس پراس کی بہن نے آپ کی شرافت و نجابت کا تھیدہ پاڑھا اور اس طرح اسلام تلواد اور کردار دولوں کا

زخوں کے دُعظ سفا ورعلاج کرسفین صفرت علی کا مکل سائھ دیا یا وران کے علاوہ کوئی بعدردیا یا مفار نظر نہیں آیا۔

### مسكدية

بعن قبائل عرب نے سرکار دوعالم کسے معلم کا مطالبہ کیا تو آپ نے ۱ افراد کو بھیے دیا اور کھنے اور نے مقام رہین پرسب کو گھیرکر قتل کر دیا۔

صفرسی چریس نجدوا اول نے ایرا ہی مطالبرکیا اود آپ نے چالیس افراد کورواز کیا اورا لجا لبراء عام بن مالک طاعب الاسدند فی انست بھی دی لیکن کفاد نے بڑمون پرسپ کو ترتین کردیا۔

رین الاول سیم ین در دولی سند مراد بن نفیرکب بن اشرون کے پاس کئے تو بہود اول سند موشکی کرے ایک بیت مرکز اول ایم سند در اسالمین نفیرکب بن اشرون کے بال آف آب نے مدین سے میشکی کرکے ایک بیت مرکز اول کا محاصرہ کوالیا اور تین دن کے اندر مدینہ خالی کراییا ۔ یرسب بھاگر کرخ برطی سے کا اور حیال دینہ دوانیوں میں لگ کئے ۔ یز جری افراد مدینہ کے رہنے والے تقیم بخول نے میشکن کی بھی اسلا ان کی سرکو بی کا بواز موجود تھا چاہیے جہاں بھی چلے جائیں اوران کی سرکو بی کو تعلی کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ سرخوبان سام میں کی والادت ہوئی جدر الحالین سر شعبان سرک کے دور سے فرز دا مام حین کی والادت ہوئی جدر الحالین نے دور اول ہی اسلام کا فدیدا ور ذری عظیم قرار ہے دیا تھا۔

اسی شعبان یا ذی تعده می کفار احد کی ابتدائی ذکت کا بدلدیسے کے لیے اور ابوسفیان کی باست کی لئے مکھے کے اور ابوسفیان کی باست کی لئے سکے کہ استفاح دوبارہ بدر کی طرف چلے اور ادھر دمول اکرم بھی بہور پھ کے کہ آوا بوسفیان فرار کر گیا اور آپ ۱۷ دن تیام کر کے واپس آگئے ۔

### ره

ہ رشعبان سے میم کو قبیلہ فر اعدنے مدیز پر حمد کر دیا اور آپ نے باقاعدہ مقابلہ کرکے دس کو تستال کردیا اور باتی سب کوقیدی بنالیا جے غزوہ بنی المصطلِق کے نام سے یا دکیا جا تاہیے۔

کفار کھنے دیکھ ایا کہ تنہا اسلام سے مقابلہ آسان نہیں ہے اور ہے در بے شکست ہوری ہے آو سط کیا کہ دینے کی دیوں ساز باز کر کے مشرکہ حلکر دیا جائے اور اس طرح اسسلام مقابلہ کے قابل نروہ جلئے گا۔ چنا نہاس خرکے یاتے ہی میودی خود کم بیون کے گئے اور کفار کو مدینہ

فاتح قراريا يا

بنی قریظ کی عبدتکی کی سزا کے طور پرجنگ خنرق کے دوستردن صفور نے بنی قریظ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیدیا ۔ صفرت علی علم دارنشکر ستے ۔ ان او کو سفے پہلے گالیوں سے مقابلہ کیا اس کے بعد قلد بند ہو گئے ۔ ۲۵ دن تک محاصرہ جاری رہا ۔ اُخرکا دہ تھیا دو النے پرجبور ہو گئے اور قبیل اوس فیان کی سفارش کی تو وہ اوگ سردا رقبیلہ سعد بن معاذ کے فیصلہ پر داختی ہوگئے ۔ اور انفول سفے نے ان کی سفارش کی تو وہ اوگ سردا رقبیلہ سعد بن معاذ کے فیصلہ پر داختی ہوگئے ۔ اور انفول سفے یہ فیصلہ بر داختی ہوگئے ۔ اور انفول سفے یہ بر بیان کے جس پر بر بیان کی معاملہ کو تو د حفود کی دعم وکرم پر جھوڑ دیا ہوتا ۔ یہ بات شہور ہوگئی کی کاش سعد سے بجائے معاملہ کو تو دحفود کے دعم وکرم پر جھوڑ دیا ہوتا ۔ یہ بات شہور ہوگئی کی کاش سعد سے بجائے معاملہ کو تو دحفود کے دعم وکرم پر جھوڑ دیا ہوتا ۔

بنی قریظ سے فیرت کے طور پر ملنے والا مال ۵۰۰ اتلوادی ۱۳۰۰ زر ہیں، دو ہزار نیز سے ، ۵۰۰ میری اور سے نافر شراب ویزه کے ذخا رُستے جنیں ضائع کر دیا گیا۔

قتل کرنے کی فربت آگئی آوتام افراد کو صفرت علی اور ذبیرنے قتل کیا اور آخریں بی نفیر کے سرداری بن اضطب کو بھی قتل کیا گیا اور اس طرح ۵۰ دافراد قتل کیے گئے اور ایک بخرار عور آلا اور کوں کو غلام اور کنیز بنالیا گیا۔

سليم

ربع الاول سليم مي غزده ذي قرد بني آيا جوشام كدراستي ايك منم كم إسس كا

دا عربے میں میں مرت کے بدسے ملمان ج بیت اللہ کے نے بے مین تھے اور در ول اکر م برا برسکین دے درجے تھے کہ ایک مزنر آپ نے تواب دیکھا کہ خار میں اکا طواف کر دہے ہی اور مسلما فول کو خرص نائی قرمسلما فول میں مرت کی امرد و کرکئی اور آپ یم ذی قعدہ کو جے سے پہلے عرف سے بہلے مواج دور کے بیاب دوان ہوگئے۔

کرکے فریب ہوئی کر آپ نے جا باکہ کمیں یہ اطلاع ہونجائیں کہ م اوک عرف طوات کے لیے آئے ہیں اور جنگ کا کوئی اوا وہ ہیں ہے لیکن حفرت عزشنے نوحت کے مارے جانے سے انکار کردیا اور محفرت عثمان کی میجا گیا تو وہ گرفتار ہوگئے ، اور یہاں ان کے قتل کی فیرشہوں ہوگئی توسلانی نے کم پر حمد کر سف کا تقاضا کردیا اور آپ نے احد کے تجرب کی بنا پر موت کے بجائے میدان سے فراد

ر کرنے کے نام پر بیت کا مطالب کیا۔ (الوالفداء مفازی داقدی، تاریخ ابن الوردی) بقول طبری (اعلام الوریٰ) سب نے اس بات پر بیت کی کرمقا بلے میدان سے ہرگر فرار نہیں کریں گے۔

اور بہیل بن عرو کفار کا نائدہ بن کوسلے کا بیغام لے کر آگیا۔ اورجب بیمسوس کرنیا کو صفور جنگ بہیں کریں گئے قو ہر طرح سے دبا نا شروع کیا۔ آپ نے بھی بظاہراس کی تام شرفین تسلیم کرلیں اور خاصحاب مشورہ کیا اور خاص کی کوئی پرواہ کی جس کا نیتجہ یہ ہوا کہ صفرت عمر کو نبوت میں شک ہوگیا اور سلمانوں میں ایک خلفٹار بریا ہوگیا۔

اُدورس بن ابديا جوملان موچا تفاا ورباب كم انفون ملسل اذيتين برداشت كرد القاء رسول اكرم كى خرياكرز بخرون محيت ماضر بوكيا اور پناه كامطالبركيا ـ آب فراياكوندا تقادى مددكمه . ين معابده كريكا مون كرايخ او ميون كووا بس نبين لون كالبذا عبد شكى نبين كرسكتا ـ

اس موقع برصرت وشفها باكرا بوجندل كو الوادد دين كدوه البين باب كوتتل كرف اليكن المست الميكن المست الميكن المست الم

سك

بی نفیرا پی جدتگی کی بنیاد پر پہلے ہی مدینہ سے نکالے جاچکے تھے۔ بی قریظ کو بھی جنگ بڑا اس میں مشرکین کی مدد کرنے کی سزا میں شہر بدر ہونا پڑا جس کے بعد تمام بہودیوں میں اسلام سے انتقام مین کا مذر پریا ہوگیا اور میٹاق مرید بالکل بے منی قرار پاگیا۔ دسول اکرم کو اصولی طور پر قن صاصل تھا کرمیٹاق مرید کی نعلاف ورزی کرنے والوں کی سرکونی کریں جا ہے وہ جس مقام پر قلمہ بند ہوجائیں۔ اس بنا پر آپ نے بے کہا رُخ فرما یا ور زاسلام ابنی پالیسی کے اعتبار سے بظام مطاق بوخیر ہے کا اختیار ماصل ہے کہ کا قائل نہیں ہے اگر جو قافی طور پر اسے دین نعد اسکے لیے ہر علاق میں جنگ چیڑنے کا اختیار ماصل ہے کہ اس کے نعدا کے لیے کوئی علاقہ علاق فیر نہیں ہے۔

نیری مها بزاد ببودی قلد بندموچکے تقے یعنوداکرم نے دجب شدہ می فیرکے قلعول کا مامرہ کرلیا لیکن دینسے خبر کو فاصلہ کھ کے میں اس قدرزجمت سفر کا سامنا پڑا کہ صفورود وشقیقہ م بتلا مو كئ اورحفرت على كو أشوب بنيم كالكيد موكى جس كى بنا يرمسلما فول كوموقع ل كياك لي طور رومردار لشكرسط كرسك حمل كروي يا بعني افراد كوخودى سردادى كاخيال بيدا بوهي اوروه علم اسلام الله كرير كوللون تك بيوي كلك إلى جب يربك بهادرول في الكادا تومحت وسلامت كرا قدوايس أكريس كاتعوركنى عادرج النبوة وغرو فاس اسطرح كسد كحضرت الوكرا ودحزت المرشف تخال شديدكا سامناكياليكن قلد فتح ز موسكا تومجورًا وابس أكر جسك بعدرسول أكرم فاعلان كياكم تعادى ميش قدى يا تمارك انتخاب كاحشر معلىم موكيا . اب كل من علم دول كا ادر اسد دول كاجومرد ميدان كرار غير فرار، خدا ورمول كا دوست اور فدا ورمول كامبوب موكااوراس ونت تك وابس رأك كاجب نك جبر فتح مدم وجائد من بنا يخد دوسرسد دل شكست نورده افرادسفهي است تعرشجاعت كومزيرا و فيأكرنا جابا، لبكن دمول اكرمٌ في صفرت على كوالملب كم يك رايت لشكران كے حواسے كرديا ا ورائغول من ١٢ روبسيشت ومرحب، عنتر ، عارث بصب بهلواؤل كا خائد كرك فيرك تام فلول كوفي كرليا اورميد بهيد ك ليه فاع نجرك لقب مع ملقب موكئ .

نیبرکی فتح کا ایک اثر بریمی مواکرابل فدک نے جنگ سے بیکتے موے ایضطاقہ کورول کرم مے حوالے کر دیا اور برعلافہ رسول کا فالعد قرار پاکیا جے آب نے بحکم خدا اپنی دخرنیک اخرجنا فالم زبرا کے حوال کردیا اور اسلام بڑی مدتک مدیر کے احمانات کا بدار دیے بر کا میاب موکیا۔

فدک مریزسے دو دن کے فاصلہ برسات فظوات اراض کامجوع تما جس کا عنی الکور می نفی ۔اسے چند درختوں کا مجوء کہنا اس طاقہ کی قوین نہیں ہے۔ بلک ان افراد کی قومین ہے جنوں نے اسپنے تنفین تزین بینبرگی دخر نیک اخر کو ان کے مطالبہ کے با وجود ریجند درخت وسیفسے اٹھار کرویا اور اس طرح تنقيد وتبصره كانيادر دازه كمول ديا...

فدك كاعلاقه ال غيست نبي نفا لبذا اسسمال ون كاكون تعلق نبين تفا و درسول اكرم بي

کی کو بخٹی ہو نُ جا 'دا د کو صد قد سلین بنا کر دنیا سے نہیں جاسکتے ہیں۔ اسی سئے یعی منبررسول گی تشکیل ہو نُ جس میں ابتدا نی طور پر تین نہینے ننفے ، بعد میں بڑھا کر

اسى ك يم ك اوانويين دى تعده يس وه عره بجالا يا گياجوه لم مديبيكى بناپرترك كردياكياتا

اورجعة امتخ ين عرة القفاءك نام عيادكيا جاتاب راس عرد كوقع بريبل صرت على فالما سے کم کو خالی کرایا اس کے بعد رسول اکرم عرو سکے لیے کمیں واخل ہوئے اور اس طرح قدرت فیاس موقع برمى حفرت على كردارى انفراديت كوبر قرار ركحاء

اُدُ معرستُ من من مركاه دوعالم من دنيا كه مختلف سلاطين كواسلام كابيغام بعيها. إيمان محركيُّ روم کے قیصر جش کے نجاشی عمال کے ماکم ، مصر کے مقوض بحرین کے سلطان ، یام سکے بادشاہ اور بھری كم حكم ال كم علاده واكم شام مندر بن مارث.

ان تمام تعلوط مي اجال طورير اكتسيل تستسيل مركابينام فاكراسلام سلياً واسى مي المامي ہے یا بھراسلام مزلانے کی صورت بیں عذاب آخرت کا ذکر تفاردنیا میں جد کرے بزور تمثیراسلام بھیلا كاكونى تذكره نہيں نغا اور زيراسلام كى تبلينى پائسى دى سے واسلام لا إلْدُرَاة فِي الدِّينِ كالمديب بے ادراس امول كوباتى ركمناچا بتلب.

جادى الاولى سشيه بس جنگ مؤرة مونى جع فروات بين شارنس كياجاسكتاب كحضوراكم کی شرکت نہیں تھی بلکہ آپ نے تین ہزا رمساما نوں کا نشکر روا زکر دیا تھاجب کرمقا بلہ پرشر حبیل کی کمک کی بنا پرایک لاکھ دوی فوج متی ۔لشکراسلام کی ترتیب بینٹی کرپیلے سرداد لشکر زید بن حارث جول گئے ان کی خما دت کے بدرجفرین ابی طالب اور ال کے بدرعدا اللہ بن رواحہ۔

مردارا نوانشكرايك كوبدايك كام أكي اس طرح كرجفولي أكد جم بركل ٥٠ يا ١٠ زخم تے جس پرسسے ۳۰ حرف چرہ پرستے ۔ آپ کا دست مبادک بھی تعلع ہوگیا تھاجب کہ آپ کی عرصرف مهم یا ۱۹ مال متی اور اسلام اپنے پہلے م م سالرمیا ہی کی الیی قربانی پیش کرد ہا تعاجس میں شانے بى قلم موجائي اور قدرت كى طرف سے طيار كالقب يمى ماصل موجائے .

سردارول كى شهادت ك بعد خالدين وليدف كان سنعال لى اور مالات كخطات كوديكم نشکرکز لے کربھاگ آیا جس پر دینہ پس اس قدرطامست کی گئ کومیا ہیول سے گھرسے ثکلناچھوڑ دیالیکن بدگناه صابی دسول الک بن نویره کے قتل اوران کی زوبر محرسسے بدکاری کی بنا پرخالد کوربات کے لقب سے نواز دیا گیا اور پہلوار پھر بمبنہ رہنہ ہی رہی۔

اس کے بعد فتح کم کا واقع ہیں آیا ، جس کی ختصر داستان یہ ہے کہ صلح مدید کے بعد ہر قبید کو دوسرے تبید کو دوسرے تبید کے دوسرے تبید سے معاہدہ کرنے کا حق حاصل ہوگیا تقاجی کی بنا پر بنی نزا عسف رسول اکرم سے معاہدہ کی اور بنی بکر قریش کے حلیف ہے ۔ لیکن ایک دن موقع پاکر بنی بکر کے آدمی کے دی می نزاد سا آوس کا اور انفول نے دسول اکرم سے فریا دکی آوسی کے اندر قتل کو دیا اور انفول نے دسول اکرم سے فریا دکی آوسی کے کا دارادہ کر لیا۔

مرینسے با ہر نمل کر آپ نے دوزہ قرار دیا اور سلیا فوں کہی مکم دیا بکدن قراسنے والوں کی فرت بھی کی جوتھر کے مزودی ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ (ابدایت والہ ایت ۲۵ م ۲۸۹)

ابعی نشکر کر کے با ہم بی تفاکہ ابو سفیان دریا فت حال کے لیے آگیا اور سلیا فوں کے ترف میں گرگیا، عباس نے اسے بناہ دی اور اسلام لانے کا مشورہ دیا تو بجوراً اظہار اسلام برا ما معرکیا اور ریول اکرم نے اسے بناہ نے دی اور اسلام کردیا کہ جشمی ابو سفیان ، حکیم بن حوام ، خار کھیدیا ور ریول اکرم سے بناہ نے دی اور بھی بناہ سے تاک اس طرح واضح ہوجائے کرکون کس جگر کو اپن

بناه گاه قرار دیتاہے اورکس کا اسلام کس فرعیت کا ہے۔

اس کے بعد آپ نے عباس سے کہا کہ ذرا الوسفیان کو ہمار سے نشکر کامعائن آؤکراؤ۔ عباس نے نشکر کامعائن آؤکراؤ۔ عباس نے نشکر کاممائن آئی کرائی ہے عباس نے قرک کر کہا کہ بید کو مت نہیں ہے بلکہ بوت ہے جس کے بعد اسلام اور استسلام کا فرق بھی واضح ہوگیا کہ استمال کی بنیاد نبوت نہیں ہے بلکہ مکومت اور اس کا خوف ہے اور بس ۔ ا

کمیں داخل ہوئے و آپ نے انھاد کے مانف داخل پند فرمایا جن کے علم دار سعد بن عبادہ علم دار سعد بن عبادہ عقص ۔ انفوں نے بند بات میں گرا علان کر دیا کر آج بد کے کا دن ہے ۔ انفوں نے بند بات میں آگرا علان کر دیا کر آج بد کے کا دن ہے ۔ حضورا کڑے کو یہ اعلان اس قدر ناگواد گذرا کر آپ نے علم لشکر سعد سے لے کر حضرت علی کے والے کو یہا کہ کا مامی نہیں ہے۔ اسلام جوش کے بجائے ہوش کا طلب کا دہے۔

کوری داخل موکر نازادا فرمائی پر مشرکین کوان کے جوائم اور مظالم یاد دلا کوطلقاد کمرکاناد کردیا اور بچران لاگول نے اسلام قبول کرلیا۔ اس موقع پر رسول اکرم نے مظالم کا ذکر کرسنے سے بعد یہ سوال بھی کیا کر تم لاگ مجمد سے کیا قد تق رکھتے ہو توسہیل بن عرسنے کہا کر آپ خود کریم ہیں اورا کیکیم

خاندان سے تعلق دیکھتے ہیں تو آب نے فرمایا کہ جا دُیں نے تم سب کو اُزاد کر دیا جا کوشرکین پر بھی یہ بات واضح دسے کو اُزادا ور دستے ہیں اور اگزاد کردہ اور ۔ اُزاد کردہ افراد کو شرفا درسے متعالم کرنے کاحق نہیں سبے ۔

نازادا کرف کے بعد صفرت علی کواپنے کا ندھوں پر بلند کر کے طاقبائے کعبسے بت گرواسے اور بقول محدث دہوی اس بات پرنا زفر اپا کہ علی کارحی انجام دسے دہے ہیں اور یں پارحی انتھائے ہوئے ہوں۔

كرين ١٠ يا ١٥ يا ١٠ يا ١٠ دن قيام فرلم في بدرواليي بوئ ميكن چونكرسلما فول كادى دن كاقيام طونيس بواقعا اس مي ناز تعربي بوتى ربي ـ

ماه رمعان من كم فع بوماف كربعد ارشوال مشيم كوجتك عنين بوي جريما يدان كراور طالف كدرميان تفارسلمان نيرو بزارى تعداد مرستع ادرائض فتح كاغروريس تفاليكن وشنك عطے ودیکہ کرسب فرادافتیاد کیا ،اورجب آب فسلسل آواذدی اور فرت دلائی آوابس آئے اورايسامعركم مواكر ، عكفار مادس كي جب كرسلما فون مي صرف جارا فراد شهيد بهوسك رمال فغيت من چار بزار تیدی سن بزار ا دند. اور مه بزار بعیر بکریان با ندا بین اودایک کی قریب جاندی میماملی می . ادصر جنگ مؤرث کے بعدرومیوں کے حصلے اور بلند ہوگئے اور سرقل روم فے اسلام کوفاکروہے كامنصوبه بناليا يحفوداكرهم في بعى عام نفيركا اعلان كردياكسار سلمان جهادك فياكدا ومجعائي اور تبوك تك ماكروم الشعبان اورا تدار دمفان من قيام فريايا ليكن كسى مزاحمت كى فوبت نبين آفيالة أب ف واليى كاتعد كريا - وتن شوكت اسلام كى طوف سے بالكل مايوس مو يك غف البدا الخول ف نیا پروکرام بربنا یا کرواپسی میں کھا فی سے صور کے اونٹ کو بھڑ کا کر گھا فی میں گرا دیا جائے اور آپ کی زندك كاخا تركرديا جائ يجانج ايسابى مواليكن عين موقع يرقدرت كى طرف سعايسى بجل مبكى كم سب کے چہرے بہمان سیا گئے اور آپ نے مذیغدا درعار کو اس داذ کا دا ذوار بنادیا جواس قدر سَلَين مسئل بن كياك اكر حضرت عرف يفسي بهاكرة مقد كبي منافقين ي ميرانام ونبي ب واضع سب كاس وقع روسول اكم كريم اه صرت على نبيس مقاس يد كرأب ومعلوم الخاكجنك بوسفوال بنيرب اورات فيسفائن ركركر دينرس روك ديا خاكر دينرس إاتمارا

ر مناخردری ہے کرمیرا ادر تھا را رشتہ موسیٰ اور مارون کا رشتہ ہے، حرف میرسے مبدنبوت کا سلسلہ نہیں رہے گا۔

### مر في يق

فتح کمرکے دومرے مال قدرت نے مشرکین سے برأت کا اعلان کیا اور سورہ و بدکاتیں نازل ہوئی جسے دے کر ابتدار صفرت ابو بکر سکے لیکن بعد میں وہی خدا نے اکنیں والمیں کرکے صفرت علی کے ذریع اعلان کا مکم ہے دیا اور آپ نے جم اکبر کے موقع پرمشرکین سے بیزادی کا اعلان کر دیا بواصولی طور پر بیروان علی بن ابی طالب کا ایک ابری مسلک ہے۔

اعلان برأت كے جارا ہم نكات تھے:

ا مشركين نبس بي لبذام بوالحوام كي قريب دا أس.

٧ ـ برمد موكر فارا فدا كاطواف دكيا جاسة .

س کا فرجنت کی طرف سے ما یوس بروجائے۔

مه جله معاً بدول پرعمل در آ مصرف جارها و تک بوگا اس کے بعد اسلام اسیفے تصرفات میں اُڑا درسے گا۔

اسلام كرماديد بيك كرماريد بيك كالمربومان كريد وسول اكرم فرصرت على كوين كى تبليني مم يردواز كرديا جن ك تبرين إدرا قبيلا بدان ملان موكيا .

### سنك

اُدھردسول اکرم میں ہونی تعدہ سنامیم کو آخری تج کے ادادہ سے نکل پڑسے جس قاصلہ میں آپ کے ہمراہ لاکھوں ملمان تقے حضرت علی جانوران قربانی سے کرین سے سیدسعے مک اُسکے اور آپ کے مانڈ ج میں شامل ہوگئے۔ واپسی میں غدیر کے میدان میں کا محاوا فافلہ روکا

کیا اور آپ نے ایک لاکوبس ہزار اصحاب کے جمع میں اعلان فرماؤیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یعلیٰ میں مولاہے ، اور اس طرح اسلام کا آخری منصوب بھی کھل ہوگیا اور آیت فالیوم ا کملت لکھردین کھرکی مند دے دی۔

مجست والبی برجنگ مؤرسکے زیراٹر آپ نے ایک شکراسام بن ذید کی سرکردگی میں دوم کی طوت دواد کر دیا جس میں صفرات نیمن کو بھی شامل کردیا جو بعد میں واپس آ گئے اورنہیں گئے ، اس مرید سے آپ نے مون صفرت علی کوالگ رکھا تھا۔

لفکرگی روانگی کے بعداکپ کے مرض کی شدت میں اضافہ ہونے نگا جس کے بعداکپ نوٹنڈ نہا ت کھنے سکے سایے قلم اور دوات کا مطالبہ کیا اور صفرت عرشنے یہ کم کر روک دیا کہ ان پرزفار کا غلبہ ہے اور پر فہان بک ایسے میں جس کا صدم اور شدید ہوگیا اور آپ اس تعلیف سے جانبر نہ ہوسکے۔

رسول اکرم کی بیاری سے قائدہ اُٹھا کر صفرت اُلو کی کھوا مت جاعت کے لیے آگے بڑھا دیا گیا آپ نے اُوازسیٰ آواس عالم میں مجدیں آگرائنیں ہٹا کر نود نماز پڑھا کی اور بقدر نما زجاعت میں کمی کی آگات گوارا نرخرائی ب

من الموت سے مالت غیر ہوئی تو اپنے بھائی اور وصی کو طلب کیا۔ صفرت مائٹر نے ابو بگر اور حفعہ نے عرکو طلب کرلیا تو آپ نے دونوں کو ہٹا دیا اورام سلر سے علی کو طلب کیا۔ صفرت علی آئے آوان سے دمیتیں کیں اور بھرائنیں کی آغوش میں سرر کو کر دنیائے فان سے انتقال فربایا۔ بنی ہائٹم کے جندا فراد نے خسل دکفن کا اہتمام کیا۔ صفرت علی نے تجہیز وکھنین کی ادر اپنے ہا تھوں سے میرد خاک کردیا۔

بہت سے مل فوں نے اور بقول اوالفداء صفرت او کر وعوشنے بھی جنازہ میں شرکت نہیں کا اور اس طرح اسلام کی تاریخ میں وفاداری سے ایک نے باب کا آفاذ ہو گیا اور آل دسول کونسلوں میں تنل و نون اور اذیت وا ذارکی شکل میں اجر در الت ماتار ہا۔ انالٹ وانا المیسه واجعون ۔

آپ کی و فات کے بارے میں صفّاد نے ایام جعفر ما دق سے دوایت کی ہے کہ آپ بدائی آ دنیا سے دنھست ہوئے ہیں اور فیر کے ہوقت پرایک بہودی عورت نے آپ کو کری کی دان میں زمر طاکر نے دیا تھا جس کے کھلنے سے بدسسے برا برآپ زم رکھ اٹر کی شکایت فربا یا کرتے تھے اور نوواس گشت فیمی باشارہ تقورت اُوارْدی تھی کہ مجھے زم رہیں جھا یا گیا ہے۔

اس دوایت سے اتنا اندازہ ضرور ہوجاتا ہے کو آپ کو زہر دینے والی بورت میمودی تقی جاہے وہ کمی جاعت سے تعلق رکھتی ہو، ور زمسلمان کے زہر دینے کا کیا سوال پریا ہوتا ہے۔ اور بیمی واضح موجا تاہے کو مردینے میں بورت کا باقد تھا در زمرد اس طرح کے کا بول کی براہ واست براً نہیں کہتے ہیں۔ ایسے کا موں کے لیے عورت ہی کو ذریعہ بنایا جاتا ہے جیا کہ بعد کی تاریخ عصمت سے بی ظاہر ہوتا۔

### ازواج

رت و زوجیت کے بارے س ایک عام نصور یا یا جاتا ہے کہ یوسی خواہش کی تکین کا بہتر فردیہ ہے اور بہی دوجہ کوجہ بھی شا دی کا تذکرہ آتا ہے ہراندان شر سے سر جکالیا ناہے اور جب تعددا زواج کا ذکر آتا ہے قیاندان کے بارے میں طرح طرح کی غلا فہمیاں شروع ہوجاتی ہیں کرٹ اند یہ کوئی ہوس پرست اور خواہش ژدہ انسان ہے کواس نے ایک زوجہ پراکتھا نہیں کی اور متعددا زواج کو اپنی تعکین نفس کا ذریعہ بنایا ہے ، حالا نگا اسلامی قوائین کا بخور طالع کیا جائے تہ با الکل واضح ہوجات ہے کواسلام میں شادی کا تصور و بین مفاوات کا حالا میں شادی کا تصور و بین مفاوات کا حالا ہے اور اس میں تسکین نفس اور ایجاد نسل کے طاوہ بے خوار نفسیاتی افتحادی سماجی اور سیاسی سائل کا حل پا یا جاتا ہے عورت کو وجہ کو نفس قراد مین کر نفس بین مفسی کا ذریعہ ہے بلداس کا دائرہ بھی بڑا و بین ترہے دیے کا مفتحد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ صرف جنسی سکون کا ذریعہ ہے بلداس کا دائرہ بھی بڑا و بین ترہے اور اس کے دوایات میں عورت کی تعریف یہ کی کئی ہے کو وہ موجود کی جی شو ہرکی تسکین نفس کا ذریعہ ہے اور اس کے دین کے تعظ کا بھی ذریعہ ہے۔

اس احتبار سے اسلام میں تقد دا ذواع اس انداز کا تعقونہیں دکھتا ہے جوتھود عام ادبت برت ذم نوں میں پایا جا تا ہے ادراس کی سب سے بڑی لیل یہ ہے کوعقد منی نوا ہشات کی بنا پر ہوتا ہے تو عوث فرس میں ہو اسے اور وس و جال دیے وہ کا لیا گا گیا جا تا ہے اور وس تر مصالح اور مفادات کے لیے ہوتا ہے تو ال مفادات کو نگاہ میں دکھا جا تاہے اور سن و سال اور حسن و جال بھے تصورات کو بالا سے طاق دکھ دیا جاتا ہے ۔ جو بات سرکار دوعا کم کے تعدد از داع میں واضح طور پر نظراتی ہے اور اس کا ایک اشارہ اس محمال ہی ہو اور اسلام نے ساری دنیا سے انسان نے سے اور صفور اکرم کے لیے داجب قراد دے دیا ہے تا کہ ہرانسان کو اس حقیقت کا اندازہ موجل کے کے

میت رسالت میں ازواج کا وجود نازشب کی ادائیگی سے بھی مانع نہیں ہوسکتاہے قدیگر فرائف کا کیا ذکر ہے۔

سركار دومالم في اين بورى زندگ ين حسب ذيل عقد فرائي بن اوران بن ازواج كى مورت مال يرتنى:

ا جناب صریح بند عام دوایات کی بنا پران کاس مبارک و قدت عقد به سال تقااوی خودگیم کی کره ۲ سال متی د ظاہر سبے کہ مام حالات میں ۲۵ سال کا بوان انسان زندگی کی بہلی شادی به سال کی خاتون سے بنیں کر سکتا ہے جب که اس کے بینے قوم اور قبیلہ کے اندر سبے شارام کا نات موجود مول -عقد کی یہ فوجیت نوداس بات کی ولیل ہے کہ سرد و عالم کی شادی کا مقعد اسلام کی دسین ترصلحت متی اور اس کا جنی تسکین سے کو ک بنیا دی قعلی بنیں تھا۔

اس عقد کے سلیام دومزید باتیں بھی اس حیقت کو واضح کرنے کے بینے کا فی ہیں : ۱- اس عقد کا پیغام خود جناب فدیج بنے دیا تھا اور مہر کی بیٹی ٹش بھی انفول نے کی تھی جب کہ وہ اس سے روٹ پر رشتول سے انکار کر چکی تھیں اور انتیٰ عرتک شادی کا کوئی تصدینہیں کیا تھا۔ ۱۰ نیر سرس بیدنام کی زیاد بھی رہم نہ کا صور دوجال باشاب وسن و سال نہیں تھا۔

۷۔ جناب فدیجے کے پیغام کی بنیاد بھی سرکار کاحن وجال پاشاب وسن وسال نہیں تھا بگدانفوں نے بھی یہ بیغام آپ کی دیانت داری اور آپ کے دست مبارک سے ظاہر ہونے والے برکات کی بنایر دیا تھا۔

م سوده بنت زمعه بینما تون سکران بن عروبن عیرشس کی ذوجرتی اورا تبدائی دور می سالام لائی تیس کے مالات کی بنا پر شوہر کے ما تع جشہ کی طون ہجرت کی اور وہیں شوہر کا انتقال ہوگیا، اب زحمت بین کی قبیلہ میں واپس جائیں تو وہاں سب شرک ہیں اور ابنا اسلام بی خطوبی پر برا بین کا افراد الله کی خطوبی پر برا بین اور ابنا اسلام بی خطوبی پر برا میں میں یہ شعور بھی بیدا دی کا موہر کے فدر اسلام بی جائے ہے بعد ذوج الاوار ن بنین مائی ہے بھی است میں یہ میں مرسودہ کے می من وجال کا نیک ہے بھی اور خال کا میک میں دیمال کا بکا شوہر کے بعد ان کی لاوار ٹی کا تذکرہ صرور ملت ہے۔

مور نین بنت نویم بدان کی لاوار ٹی کا تذکرہ صرور ملت ہے۔
مور نین بنت نویم بر کے بعد ان کی لاوار ٹی کا تذکرہ صرور ملت ہے۔
مور نین بنت نویم بر کے بعد ان کی لاوار ٹی کا تذکرہ صرور ملت ہے۔

اس کے بائے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ کاش مورضینِ اسلام نے ان نازک ببلو وں کا احساس کیا ہوتا اور موصوف کے صحیح کیا ہوتا اور موصوف کے صحیح من وسال اور خدو وفال کا ذکر کر دیا ہوتا تو کم سے کم دشمنان اسلام کو مرکار دو مالم کے کردار ہوات کی کہ اور اسلام کو مرکار دو مالم کے کردار ہوات کی کہ اور اسلام کو مرکا روو مالم کے کردار ہوات کی کہ نے کا کہ یا کر انسان کو اندھا اور بہرا بناد ہتی ہے۔

### اولاد

مشہورروا یات کی بناپراکپ کے تین فرزندستھے۔(۱) قاسم دجن کی وجرسے آپ کوالوالقاسم کہاجا تاہے)۔ ۲۱) عبدالشرجن کالقب طیب وطاہر تعل (۳) ابراہیم جوجناب ماریقبطیہ کے فرزند شعے ۔۔ بعض موزمین نے طیب اورطام کو دوشمار کیاہے۔

دخر ان من ایک آپ کی اپنی دخر نقین بعنی فاطمه زیرا ، اور تین از کیال آپ کی برورده نقین -جن کے بارے میں بعض مورضین کاخیال ہے کہ جناب مدیجہ کی پٹلیاں نقین اور بعض کاخیال ہے کہ ان کی بہن بالکی بٹلیال نقین ۔ ام کلٹوم ، رتیہ ، زینب ،

د من بری می باده این است است است است به اموی سے جوا نقابی سے جناب اسری ولادت مجولی میں بریع اموی سے جواب اسری ولادت مجولی من بریع اموی سے جواب فاطر زمرًا مولائے کا گنات کی زوجر قرار پائیں ۔ منی جو بندیس حرب وصیّت جناب فاطر زمرًا مولائے کا گنات کی زوجر قرار پائیں ۔

ام محلوم اوررقبه كاعقد عثمان بن عفان سے يكے بعد ديگر سے موا اورسب كا انتقال صنور كى ديگر سے موا ، اور سب كا انتقال صنور كى در دىكى من موكيا روتيه كا انتقال مست ميں موا ، اور زينب كا انتقال مست ميں موا ، ام كلثوم كا انتقال ميں دقيد كے قبل يا بعد موكيا تفا۔

جناب فاطر کاعقد مرسم مولائے کا نات صرت علی بن ابی طائب سے بوا اور انسان کی من ابی طائب سے بوا اور انسان کی مند نسل میں اماست آج تک قائم ہے۔

ابرامیم مشیم میں بیدا ہوئے اور مارجب سلم کوایک سال دی ماہ آٹھ روز کی عربی انتقال کرگئے۔ ان کی قربینت البقیع میں موجودا ورشہورہے۔

ایرامیم کورسول اکم سفان نفلسال حین کا ندیه بنادیا تفاجب جرئیل این سفیر بنیام اللی ایرامیم کورسول اکرامیم کا مدم میری ذات بهرنجا یا کراپر ایم کا مدم میری ذات

رکھتی تقیں۔ ان کے شوہر عبداللہ بن جحش جنگ احدیں مارسے گئے توحضور سفے ازراہ ترم ان سے عقد کرلیا تاکر سلمان عور توں میں بیا کئی اور لا دار ٹی کا اصاص نہیدا ہوسف یائے۔

م - ام سلم مند : برعمدان الاسلم كن دورتسي اور كا فى مُسن بمى تسي اور ما حب اولاد بمى تسي اور ما حب اولاد بمى تنسي ايكن بيوه مومان كر بدسر كاردوعا كم في ان سي عقد كرايا تاكدان كي توم كر قريانيول كى تعدد انى كى واسكه اوران كى اولاد كوتيمى كراح اس سد بجايا جاسكه ـ

ه صفیه بنت می بن اضطب: ان کاشو مررو زیر برتس بوگیا تقا، اوریگر فتار بوگانی تغیین آداد کر سکه ان سے عقد کریا تفا اوراس طرح کنیزوں کے ساتھ بہترین برنا که کا ایک مثال قائم کردی تقی ۔ کا یک مثال قائم کردی تقی ۔

اد جویر برست الحادث: یرجنگ بنی المصطلق کے گرفتاد شدگان می تغین اوران کے مائة تبیلہ کے دوسوقیدی اور بھی تقدر کی بنی جب حضو کہ نے المحکم الن سے عقد کر لیا آو اسے تبیلہ کے دوسوقیدی اور ان کے تبیلہ کے بیٹ ماروکی میلان ہو گئے مارث بنی المصطلق کے مردار تبیلہ کا نام تھا۔
بنی المصطلق کے مردار تبیلہ کا نام تھا۔

ع يهود بنت الحارث الملاليد : انعول في شوبركم رف ك بعدائ كوسركاد دوعالم المحدود على المحدود على المحدود المحدو

۸۔ ام جیدبر ملہ بنت الوسفیان: یہ مبیدا کنڈ بن عشس کی زوج تھیں اس کے ساتھ بہرت جشش می زوج تھیں اس کے ساتھ بہرت جشہ میں شریف بوئیں۔ وہ وہاں کے مالات کو دیکہ کرمیائی جوگیا۔ قو آپ نے انجی الیس الیس میں بھا۔ بلاکمان سے مقد کرلیا کہ ان کے لیے الوسفیان جیسے باپ کے گھروائیں جا ناہمی ممکن نہیں تھا۔

۵ حفصه بنت ع : ان کاشو برخیس بن حذا قد جنگ بدر می باداگیا قدائی ان سیختدگرایا در مناسست این کار دوعالم گرجگرایا در اکستر بند بند به بردی باداگر این کار دوعالم گرجگرایا در این بردی بادر خاند بردی بادر و این بردی بادر و این بردی بادر او مناسست کا الزام نهیں لگا یا جا سکتا تقارسلمان مودنیین نے افروا و تحت و تا دان دوستی مسئلہ کو اور بھی سنگین بنا دیا اور حناب عائشہ کے حسن و جال کی اس قدر تعربیت کا کو تمانی کی تیمنانی کردی بادی اور حسال کا انسان اگر ۲ و برال کی نور جمود سنداد کی سیم مقد کرد سے گاتو

الولهب ك فرزندعتبه اعتيب معتب اورورة تصحن ك مان المجيل والمراومفيان تنى بصقرآن مجدف حالة الحلب كے نام سے إدكيا ہے-

## عمات رسول

احمام کے طاوہ رسول اکرم کی چرع اے بھی تقیں جن کی مائیں مختلف تقیں ۔ اُمیر ام محمیم،

بره ، ما تکر،صفیه، اردی -امير جنعين فاطريبي كهاجاتا ب- ان كى ايك دختر زنيب تنى جس كاعقد زيد بن حارث

سے موا تنا ، اور ان کے طلاق فے دینے کے بعد صفور فے عقد کرلیا تھا۔ بره بنت عدالمطلب كا دومراعقد عبدالترملم بن بلال سيموا تفا ، جن سي السلم كي ولادت بون جوجناب اسلم كفتو برقرار پائ اوران كو انتقال كوبعدرسول اكرم فاك

عا تكرنت عبد المطلب عميرين وسب كى ندم تنس ، اور ان كے بديلاه بن عبد منافق عقد كرايا قا صفيه مارت بن حرب بن أميد كى زوم تقيل مادت كے بعد عوّام بن تو يلد (جناب مديج كمع الى) سے عدری جس سے زبرک ولادت ہول .

روایات ین وارد موام کصرت عدالطلب کی وفات کے وقت تام بیٹیال وند میں ادراً پ فیسب سے لاش درگر رکرنے کی ومیت کی تقی بکدا ہے۔ اسف سب سے مرتبہ میں الیا تفاک کون بینی کس طرح گریر سے کی اوراس کا مرثیر کن مضایین کا ما لی بوگا-

اعام پنج من سسام مرتبه جناب الوطالب ورجناب همزه کا بحن سے ایمان وکروار اور مجابرات کے واقعات سے تاریخ اسلام بحری بوئ ہے۔

جناب الحطالب محانفا ببغير ماحب نعنائل وكما لات محافظ وم المانت داراً فا وانبيا دوادليا، تقاور جناب ممزه بهترين شجاع وبهادر تقد جنگ امدي شيد موئ تودسول اكرم في ال ك

اولاد جناب ابوطالب مي مولائنات كے علاوہ جناب جنفر مي عظيم رتب كے مالك تقى

تك محدود رب كااورحين كاصدم على و فاطر كوبعي موها لهذا مي ابراميم كوحية ، يقر إن كرنے كيا تيار بون اوريسى ايك دازي كدرسول اكرم فاب فرزندكو فرزند زيرًا وعلى برقربان كرديا اورزبراومل ف این بورے گوان کو دین بینم و قربان کردیا اور تاریخ میں یہ قربانی ابری اور سردی میشیت اختیار کئی۔

يتى طرئى دغيره كى دوايت كى بنا برجناب عبد المطلب كى اولادين آپ كے فوج انفے - مارست، زبير الوطالب، محره ، غَيْراق، صرار، مقوم، الولهب، عباس-

حادث ان می سب سے بڑے تھے اور اسی لیے آپ کوابو الحارث کے نام سے یا دکیاجا تا تھا۔ مارث كى اولادين الوسفيان، مغيره، نوفل، ربيدا ورعبتمس تقد

نوفل كے فزند مغيره بن نوفل تف جنعوں في ابن المج كوفرار كرتے ہوئے كوفيس كرفتار كيا تقا اوراميرالمونين كع بعدا مامنت العاص عصعقد معى كيا تفاء

ربید کے فرزی عباس بن رسیستھے جن کی شجاعت میدا نیصفین میں دیکھنے میں آگی تھی۔ جناب ابوطالب اورعبد الشروز بررًا بس م حقيقى مبالى تقيا وران سب كى والده كرا مى جنا،

فاطربنت عروبن عالذبن عران بن مخزوم تقيل الوطالب كانام عدمنا ف يعي تقا، اوران كم عار فرزد تھے عقیل، طالب، جعفر علی ۔ اور ہرایک کے درمیان دس سال کا فاصله تھا۔ آپ کی دویٹیل مجى تتين ام إنى فاحته اورجمانه اوران سبك والده كرامى جناب فاطه بنت اسدين بالتم بن عبد منا تفين يجناب الوطالب كامشودنام عران بعض كي بنايراً ل الوطالب كوال عران مي كما ما تأسه-

مُحارد الوسفيان بن الحارث بن عدالمطلب كي زوج تنس اورام إني الووب مبروين عروفور

كى زورتين جن كے فرز رجعدہ بن برو خواسان ميں صرت على كى طرف مع ماكم تھے۔

عباس کی کنیت ابوالفنل فتی اوران کی مال کانام صرارتها دان سکه و فرزنداو زین دخریس عِداللهُ، مِبِداللهُ، فضل، قَتْم، مُعْد، عِدالرحان، تمام، كُثير، مادت، ام مبيب، أمر مفيدا مجيب اورابتدا كل المائيون كى مال ام الفضل لباربنت الحارث تقيي جميموند بنت الحادث فروج بغيب

ہجرت حبشہ میں سربراہ قافلہ کی جینت سے گئے اور فتح نجر کے موقع پروابس آئے قررسول اکرم کے فرایا کریں کی جانب جعفر فرایا کریں کی جی کڑیا وہ نوشی متاوں ، جعفر کے واپس آنے کی یا نجر کے فتح ہوجائے کی جناب جعفر جنگ مورہ میں شرکے ہوئے اور دو فول باتھ کا کر شہید ہو گئے جس کے عوض میں پرورد کا رعالم نے جنت میں بال و پر عنایت کر دیے اور طائکہ مقربین کے ساتھ سائے دھت الہی میں پرواز کر کہ جم بالد بنتے اور رسول اکرم ان سے بہناہ جمت فرائے ہے ۔ جناب عقیل بھی ایک عظیم مرتبہ کے مالک مقیا اور رسول اکرم ان سے بہناہ جمت فرائی اوم ا تھے، یہاں کے کہ آپ فرایا کہ تنہ تھے کہ مجھے مقیل سے ڈہری مجبت ہے ایک ان کے ذاتی اوم ا کی بنا پر اور ایک جناب ابطالب کے ان سے غیر معولی طور پر مجبت کے سے کا باہر۔!

اصحاب رسول اكرتم

اس مين كون شك نبين بي كمالك كالنات في مركار دوعالم كوليس البيت عنايت فمرا عقص كانظرانياد ومرسلين كى ارزخ مر مى كبين نظرنين أنى ما دران سب كورو يعمس آرات كرك آيا تطبيكا معداق قراردس ديا تفاليكن اس ك با وجودان كركردار كوتربية المول كا تابكار نبس قرار دیاجامكتا ہے كہ بيصرات اپن معمت وطهارت كى بنا پراس طرح كى تربيت كے متاج نبي تقرص طرح كى ترميت ايك مرفى كا شامكارشادك جاتى بعد مفرورت بقى كركه ليس افراديمي مستة جوفا فوادة عصمت طبارت سالك عام انسانول جيد موسقا ورسركار دوعالم ان كى على اور على تربيت كرك النيس اپنے فدمات كاشاب كا زفراد ديريتے يصحاب كرام الني افراد ورائيس متيون كانام بحضي مركاد دوعالم ففاك سعياك بنايا بحاورجن كردار بر مرارى محل تربيت كى جاب بائ ما ق بدان كي ذكره كي بيرمركار كد نعدات كانذكره نامكل ره جاتا بادران كى فرست ين معى عرف الفيل افراد كانام خالى كيام اسكتاب جن كا اردارس كاركا شام كاربغ ك قابل مو ورزجن افراد ف البند ذاتى اغراص ومفادات ك ييداسلام قبول كري تفا ياسركادكى خدمت مي حاخر بو <u>گئے تق</u>دان كا نام اس فبرست بن اثال نبي کیا جا مکتاہے چاہے انفیں صحابیت کے خطا بسے سرفرازکردیا جائے۔ ذیل من قابل ُوکڑھیتو مصرف چدا فراد کا ذکر کیا جار با ہے۔ جن کے مقاوہ ویکرا فراد می اس فرست میں شامل موسکتے

یں لیکن وہ ایک لاکھ بودہ ہزاد افراد بہرطال شائل نہیں ہوسکتے ہیں جفیں صحابر کوام میں شائل کیا جا تاہے ۔۔ اور جن میں سے بعض کا کردار ننگ اسلام بلک ننگ انسانیت تنف اور ان کا تذکرہ بھی رسول اکرم کے ساتھ مناسب نہیتی سرکا دکے نیک کرداد اصحاب کرام میں نمایاں کرداد اسکے ما لک درج ذیل حضرات ہیں ؛

### سلمان

یاملاً فارس کے رہنے والے تھاور فارس کے باسے تھے کیاں دیمول اکرم نے اخیرا ہے المبیت بیں ٹا مل کرکے انفیس سلمان محدی بنا دیا اوران کے باسے بی صفرت کا ارفتا دیما کہ سلمان ایک بختک نہ ہونے والاسمند واور منم نہ ہونے والا نواز ہے۔ یہم المبیت بی سے ہوائے بہان مطاکیا گیا ہے اور یہ فور محکت کا عطا کرنے والا ہے۔ امرالومنین نے انفیس مثیل جناب بھان حکم اور مادق آل محکہ نے انفیس مقان محکم سے افضل قراد دیا ہے بلک بعض دوایات بی انفیس صاوب مام اور محدّث قراد دیا گیا جنس مقان محکم ہے اور محدث کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور جنت جن چارا فراد کی مثبات تھی ان بی سلمان کا نام بھی فرال تھا۔ ایک مرتب عرب الفطاب نے سلمان سے ان کا حسب ونسب دریا فت کیا تو فرا یا کہ فراد یا کہ فراد کی مثبات کے ذریع فی بنا دیا محکم دیا گیا تھا اور کو در تھا برو در کا د نے ان کے ذریع فی بنا دیا میں میرا حسب ونسب سینی اب بمراکوئی وشت میرا حسب ونسب سینی اب بمراکوئی وشت میرا و دو ما الم کے طلاء کسی شخص سے نہیں ہے۔

جنك خدى س خدى كاود فى كامثوره ملان بى فيديا تماء

ماس معرف می دائن می انتقال فرایا ا مرالومنین فردا قدن ات دینسط مدائن ا تشریف فاکفسل دکفن دیا - ناز جازه مین جعفر طیارا ورجناب خطر بھی شریک موسے اور مزاروں ملائک فرناز جازه اداکی -

#### الوذر

بتندب بن جُناده نام تعادا إذ ذركنيت متى تيمسر على جوته يا يا بخوي ملمان تعد إسلاً لا نے کے بدا ہے علاقہ میں والب جلے گئے تھے اوراس لیے بدرو احدو خدق میں شریک نہیں ہوئے تعے سلمان محری کے بعد ووسرے درج کے صاحب ایمان تھے دسول اکرم نے ایس این است یں تبييعيني بن مريم قرار ديا تقاا در زيراً سمان بالإك زمين ترخص معه زياده سجا قرار ديا تقاعلي سلمان مقداد ااو ذرجن افراد کی مجتب کارسول اکرم کو حکم دیا گیا تھا اور جن کی جنت مُنتاق تھی۔ان میں اور كالجى شارتقا فلانت دوم ك دُور مِي شام جِلے كئے تھے فلانت موم تك وہيں رہے اورسلسل مادير كى قيصريت اوركسرديت برنقيد كرت رساء بهال تك كداس في عثمان الكي باس شكايت لكو بيبى اور المول في مريز طلب كرايا عما ويرف حرب الحكم ايسا ون براور ايس رمن ا ما قدديندوداند كياكدرينه بهو يخت بدولول كاكوشت تك مجدا جوكياريال آكوشان ك طرزعل بربعي ننقيد كى جس كے متبحريس ريزه كى طرت شهر بدركرديد كي اور احلان موكيا كركوني وست كرف كريد مي رجائ ليكن المرالونين في المن فرزندول كرما قد الودر كدالوداع ميس شركت كى اور الو ذراس ما لم من ربذه بهو يج كر راستد من فرزند ذر كا انتقال بوكيا د بذه به فيكر زوجسف ما قد جور ديا اوربالأخر خود بهي انتقال فراكه دايك دخر ما تد تعي اسف مرداه كواسد بوكر آسف واسك قا فلدكو با خركيا سرداد قافله مالك امشتر سفرتج بيزوتكفين كى عبدالنثر ين معود في نازجنازه پرطان اور الله ياستده بياستده مين دمول اكرم كايرمح م اورصادق اللهجيد صما بى برد خاك كردياكيا . مالك اشترك بيان كم مطابق ابو دركو چار بزار درم كاتيم قاضي كفن دياكيا اوراس طرح رسول اكرم كى بيشين كوئى بعى معيم تابت موى أ

#### مقدا دبن الاسور

ا دِمَعُبُرکنیت تھی۔ باپ کا اصلی نام عرو نھا لیکن چونکد امود بن عبد نیفوٹ نے فرز ند بنالیا مقال لیے ابن الاسود کے نام سے مشہور موگئے۔ ان کا شمار بھی ان افراد میں میوتا ہے جن کی میت

کارسول اکرم کوحکم دیا گیا تھا اور جن کے انتقاق میں جنت زوپ رہی تھی ۔ ضاح بنت نسیران عبد المطلب آپ کی زوج تھیں اور رسول اکرم کے ماتھ تام غزوات میں شرکت کی ہے۔
مستا یہ میں دریزے ایک فرت خرص دور جوٹ میں انتقال کیا اور جنازہ جنت البقیع میں دفن کیا
گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کا ان کا فرز در مجد مشل پسرفوح ثابت ہوا اور جنگ جمل میں میل المؤنین کی حقافیت کے مقابلہ میں تک می بات کی اور بالا فرقتل کیا گیا جب کر تقداد نے امیر المؤنین کی حقافیت اور عظمت میں میں تک می نہیں کیا تھا۔
اور عظمت میں میں تک بھی نہیں کیا تھا۔

#### بلال بن رياح

ان کی کنیت ابوعداللہ اورابوع و تقی۔ بال کانام جمان تفا۔ بدر واحد و خذق و فیروی شرکت کی ہے۔ رسول اکرم نے موذن قراد دیا قر لوگوں نے اعتراض کیا کہ یشین کوسین کہتے ہیں، قرار شاؤندرت ہوا کہ ہماری نظریں بلال کی میں بھی شین ہی ہے۔ رسول اکرم کے بعد کری کا ذکھ لیے اذان مذہبے کا مہد کرلیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کلا جی علی نعیر العمل متروک ہوگیا۔ شام میں مشاہر یا سنا جمیم انتقال کیا اور باب العنیری دفن ہوئے۔

#### جابر بن عبدالترالانصاري

اصحاب بدریں شمار ہونے نے رسول اکرم نے ان کے ذریعہ امام باقر کے سلام ہونیایا تھا۔ اکثر غروات بی دسول اکرم کے ساتھ شرکت کی اور صغین میں امیرالمومنین کی تکاب بی دہدے میں دریکا اعلان کرتے دہتے تھے کہ ،

مینڈ کی گلیوں میں اس مدیث مبادک کا اعلان کرتے دہتے تھے کہ ،

" تلکی تنکیر البتشر میں ، جو اس کا منکر جوجائے دہ کا فرہے ،

منی نیزیہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپنے بچوں کو مجت علی کے ذریعہ آزا کو اور انگار کردیں تو ان کی مال کے کردار کا جائزہ لوگ ۔

کردار کا جائزہ لوگ ۔

سرے میں ، 4 سال سے ذیادہ کی عربی انتقال فرایا ، اور یدین کے آخری صحابی تھے ۔

دفن مونے کی خردی تھی۔

#### خزيمير بن نابت انصاري

رسول اکرم نان کی گواہی کو دوآ دمیوں کے برابر قرار دیا تقااس بیے انسی فوالنہا تین کہا جاتا تھا۔ بدرا در دیگر معرکوں میں شرکت کی ہے ادراس کے بعد مولائے کا نات کی دکاب میں رہے بہاں تک کو صغین میں عاریا سرکی شہادت کے بعد فوج دشمن پر زبردست حلاکیا ادراس کے متیج میں شہید کر دیے گئے۔ امیرا لمونین نے زندگی کے آخری دور کے تعلیمیں بن اصحاب کویاد فرایا مقان میں عار، ابن المتیمان اور ذوالنہا ذین کا نام تصویست کے ما تعلیا گیا ہے۔

#### زيدبن مارنه بن شراحيل الكلبي

حکیم بن جزام نے بازار عکا فاسے جناب فاد بحرکے لیے خریدا اور انفول نے دیول اکرم کخش دیا۔ مار فد آزاد کرانے کے لیے آیا آو ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور دسول اکرم کی نمائی کو آزاد کی برترجے دی جس پر مار نہ نے اپنی و لدیت سے فارج کر دیا اور دسول اکرم نے انعیں اپنا فرز ند قرار دے دیا۔ اور پھراپنی دفتہ کی بہن زینب بنت بحث سے عقد بھی کر دیا۔ بنا بجفر طیار کے ساتھ جنگ ہوتہ میں بحثیت علم دار لشکر شرکت کی اور وہیں شہید ہو گئے آپ کو الواسام کہتے ہیں۔ آپ کے فرز ندکا نام اُسام متا اسی لیے آپ کو الواسام کہتے ہیں۔

#### سعدبن عباده بن وكبم بن مارنة الخزرجي الانصاري

بیعت عقبرا ورجنگ بدریں شرکت کی ہے . فتح کم کے موقع پر انساد کا پرجم انسیں کے پاتھوں میں تھا۔ باپ وادا سے عرب کے مشہور کی افراد میں شمار ہوتا تھا یہ تیدند کے موقعہ پر انسار نے انسیں کو امیر بنا تاجا با تھا لیکن اتنا جنگا مہوا کو غریب پا مال ہوتے ہوئے نیچے اور عرسف ان کے قتل کا مکم ہے دیا ، جس پر ان کے فرز تدقیس نے عرکا گربان پکڑ کیا اور سعد زیرہ والی آگئے۔ لیکن بیعت الو کم سے برا برا تھا دکرتے رہے بہاں تک کی عرکے دور فلا فت میں شام چلے گئے۔ اور وہاں جنول نے سب سے آخریں دار دنیاسے رحلت کی ہے۔

#### عزيفه بن البمان العنسى

رسول اکرم اورامیرالموئین کے علق اصوبی شار ہوتے تھے جنگ احدمیں المین فراد اور بھا فرکے ماقد شریک ہوئے اور ان کے والد وہیں شہید ہو گئے۔ درول اکرم فیا نفیس منافقین کے نام بتا لیدے مقد لہذا جس کے جنازہ میں شرکستنہیں کرتے تھے لوگ اس کے منافق ہونے کا فیصلہ کرلیتے تھے۔ جناب سلمان کے بعد مدائن کے والی قرار پائے اور جنگ جمل سے بہلے ہی انتقال کر گئے۔ حذیفہ کا شماران ساست افراد میں ہوتا ہے جنوں نے صدیقہ طاہر ہ کی ناز جنازہ میں شرکت کی ہے۔

#### ابواليبانصاري

فالدین زیدنام تھا۔ پدرا ور دیگر معرکوں میں شریک ہے ہیں۔ دسول اکرم کے بعد اور المؤمنین کے راتھ جمل و مفین و نہروان میں شرکت کی ہے۔ دسول اکرم نے ہجرت کے بعد انفیں کے رکان میں قیام فرمایا تھا اور انفول نے بہترین فدمات انجام دی تھیں میفین میں معاویہ کے خیر پر حملہ کر دیا تھا لیکن وہ فرار ہوگیا۔ اس کے بعد معاویہ کی طرف سے شرفع بن منصور نے حضرت علی کے خیر پر حملہ کیا تو ابو ابوب نے ایسا وارکیا کہ سرکھ گیا۔ لیکن ظالم پشت فرس پر باقی رہا یہاں تک کرجب گھوڈے نے سکندری کھائی قوسرا لگ دکھائی دیا اور

معاور ہی کے زمانے میں دوم کی جنگ میں شرکت کے لیے گئے اور وہیں اُشقال فرایا۔
وقت آخر وصیت کی کرمیدان کا رزار ہی میں وفن کیا جائے، چنا پُذا سنبول کے قریب فن کیے
گئے لیکن جنگ کے نما تمہ کے بعد رومیوں نے قرکو کھو دنے کا اوادہ کیا تو اس قدر بارٹ بوٹ کہ اسے صفرت ابو ایو ب ک کرامت قرار دے کر اس ادادہ سے باز آ گئے اور ان کی قرب
مرج خلائی بن گئی۔ دمول اکرم نے بھی اپنے اصحاب میں ایک مردمال کے قسطنطنیہ کے قرب

برابر بربفت اپنے تبائل سے ملاقات کے لیے جایا کرتے نفے کہ ایک مرتب سرکاری ایمنٹول فراست من تبرا دکر شہید کردیا اور مشہود کردیا گیا کہ انفین جنّات نے تنل کیا ہے۔

#### الودجارة انصاري

بزرگ اور بها درامعاب بین شمار موتے بید ان کاح زمشہود ہے۔ جنگ یام میں شرکیہ ہوئے اورجب سیلہ کڈا بہے مراغیوں نے مدیقة الرحان بین بناه لی تو مفوص فتی طریقہ سے باغین واض ہوگئے اور بہت سے لوگوں کو تہین کردیا بہال تک کو تو بھی شہید کر دیے سکنے اور برولین جنگ شن کہ نزندہ رہے اور امیرا لمونیٹن کے مافق شرکی موکر دہے۔ بہر مال ظہرکو فرسے جن وہ افراد سکا محان امام عقر بین ہونے کا تذکرہ ہے۔ ان بین ابو وجانہ کا نام بھی یا یا جاتا ہے کو انفول سے سخت ترین اوقا میں رمول اکرم کا مافق دیا ہے جب صحابہ کی اکثر بت ساتھ جھوٹ کر جلی گئی تھی۔

#### عاربن ياسر

رسول اکرم کے عظیم ترین صحابی اور موالا نے کا گزات کے فدائیوں بی سفتے ۔ بنی مخروم کے ملیعت نفے اور ابوالیت قان کنیت تھی۔ باپ کا نام یا سراور ماں کا نام میتر تھا۔ ابتدائی کو دو برکے لائے اور اسلام کی خاطر بے حد مصائب کا سامنا کیا ، بہاں تک کر کفاد ان تام صرات کو دو بہر کے وقت گرم دیت پر لٹا دیا کرستے تھے اور اسلام سے انحوات کی دعوت دیا کرستے تھے نیکن ان صرات وقت گرم دیت واسقلال کا مظاہرہ کیا اور صفور اکرم نے آل یا سرکوجنت کی بنارت دی۔ ماں باپ انحین اذبیق کی تاب نہ لاکر دنیا ہے دصت ہو گئے اور محارت عجب کی بنارت دی۔ مطابق الغیاف فربان پر جاری کر دیا ہے دصت ہو گئے اور پرور دکار مالم نے ان کے ایان اور اطیبنان کر بان پر جاری موالد کر الم مناک کے بیان ہوگئی اور پرور دکار مالم نے ان کے ایان اور اطیبنان کی بیشین کو گئی تھی کہ العین ایک باغی گرد و تھنل کرے گئا اور زندگی کی آخری غذا کا سرشیم ہوگی ۔ جنانی پہنے کی بیان میں موالد کر ہوئے کی افزی غذا کا سرشیم ہوگی ۔ جنانی پر موسف فراکم میں موسول کر کے باغی گردہ کا داز فاش کردیا ۔ مرکار دو عالم کی پیشین کو ٹی کا حوالہ دیا اور جان را وضوایس قریان کرکے باغی گردہ کا داز فاش کردیا ۔ مرکار دو عالم کی پیشین کو ٹی کھنے کا دو اور کا کرا والون ان کرکے باغی گردہ کا داز فاش کردیا ۔

#### مالك بن نوريره الحنفي البراوعي

دسول اکم کے بعد مدیز آئے الا الو کرکومنر پردیکا آو کوک دیا کہ عائی کے بوستے ہوئے تعین برحی سے موسے تعین برخی سے دیا کہ انسین با ہر نکال دیا جائے الدن الدین ولید اور قالدین ولید اور قالدین الدین الد

کسی ایک تاب س آپ کے جدا میازات کا جمع کر دینا تقریباً نا مکنات میں ہےا در بوجس فائی زندگی میں مہم مع معرات بیش کیے ہوں اور ہزاروں فارق عادات اور کا مظاہرہ کیا ہو اس کے امیازات کی فہرست کے لیے بھی مفصل کتاب کی خردرت ہے۔ تمشری و توضع کا مرحلہ تو بعد میں شروع ہوتا ہے۔ ذیل میں صرف پندا میازات کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ ایک اجالی فاکر نظر میں آجائے اور تفعیلات و تشریحات کے بارے میں خور کرنا یا کھنا پڑھنا آسان ہو جائے۔

#### ولادت

مشہور ومعرون بات ہے کر مرکار دوعالم کی ولادت باسعادت ہا رہیجا الاول سلسہ مام الفیل میں ہوئی ہے اور عام الفیل اسلامی تاریخ میں اس سال کو کہا جا تہے جب ابر ہمۃ الاشری نے فائٹ فوا کو منہدم کر کے اپنے نود رہافتہ تبلہ و کوبہ کو دافعی کم بربنانے کا حمد کر لیا تھا اور اس فلیم کا میں شہر پا و رہا تقبول کے نشکر کا مجی اشغام کر لیا تھا جس کی ہیں ہت کا یہ عالم تھا کا اہل مکھر چور کر بھاکہ گئے اور فائٹ فوا کا جوار بھی انعیس وحذت و دہشت سے مفوظ زرکھ سکا، صرف ایک حضرت عبد المطلب فر رسول اکر م کے جد ہزرگوار ) تھے جنوں نے اس سنگین ترین صورت مال ہی بی فان کوب کا دفاع کیا اور بھاگئے کے بجائے ابر ہر کے سامنے بہونچ کئے ۔ ابر ہر ان کی اس جوائت و بہت اور عزم و حوصلہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور معالمت کی پالیسی پراُ تر آ یا ۔ عبدالمطلب کا احتراکی کیا اور انجیس عرّت کے ساف بھوٹ کے ایس سب دریا فت کیا تو آپ نے فرایا کر تیر سے نظر کو ایک تیر سے نشکر کے داوں کی موسے کی اور انجیس عرّت کے ساف بھوٹ کی اور کی موسے کی اور انجیس عرّت کے سافت کی پالیس براُ تر آ یا ۔ عبدالمطلب کا احتراکی و اور سے میر سے اور فرون کی موسے آنے کا سب دریا فت کیا تو آپ نے فرایا کر تیر سے نظر کی اور ان کی سے دون کی کوب کے میں میں ان کا مطالہ کرنے آ یا ہوں۔

## حیات مسلِ اللیسم کے انتیازی خطوط

ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے

ی توسرکار دو عالم کی جا ب طیب کے حالات واطوار کا خیاس دو سرے بی فوح انسان کے عادات واطوار پر کیا جلئے قرسرکار کا ہر عمل ایک انتیازی صفت کا حالی ہوگا اور آپ کی فرز درگی میں کھانے پینے اور سونے جا گئے سے کے آبیلیج اسلام و قرآن تک ہر کتہ قابل قوج اور جا ور جا ذرندگی میں کھانے پینے اور سونے جا گئے سے کے آبیلیج اسلام و قرآن تک ہر کا جا حالی جا ذبا فرز گائی نصوصیات کا حسائل بنا لیہ جن میں آپ کا قیاس ابنیا، دمرسلین اور شہدار وصدیقین پرجی ہیں کیا جا سکتا ہ اور آبید خصوصیات کا حسائل واقعی اور الیہ جن میں آپ کا تعالی اندہ ہوتا ہے کہ ہر کے داہم کا استراک و دیکھنے کے بعد یا تھا اور الیہ مقصد کی ورب العالمین نے آپ کو کا گنات کے ظیم ترین مقصد کی کیل کے لیے بعیجا تھا اور الیہ مقصد کی میں اسلوں سے سلے کرکھ بجاجا ہے جولی یا تعملی میدان میں دفاع دین و ذہب کے لیے ضروری ہوں اور ان تمام فضائل کھالات سے خرین کردیا جائے جن کے بغیر شخصیت کا اعتراف اور کھالات سے استفادہ ممکن نہیں ہوتا ہے اور تحقیدت کردیا جائے جن کے بغیر شخصیت کا اعتراف اور کھالات سے استفادہ ممکن نہیں ہوتا ہے اور تحقیدت ہرار انگوک و شہبات کا ہرف بن جاتی ہے۔

مرسل اعظم کے ان امتیازی نشانات کی دئوتسیں ہیں، بعض کا تعلق آپ کی فات اندی اور اس کے کردار واطوارا ور رفتار وگفتار سے ہے اور بعض کا تعلق آپ کے وجود مقدس اور اس کے ماحول یا اضافی حالات سے ہے جوشخصیت کے علی امتیاز کا متر نہیں ہیں۔ لیکن شخصیت کے علی امتیاز کا متر نہیں ہیں۔ لیکن شخصیت کی عظمت کا در بعد ضرور ہیں اور ان سے کمالات کی جامعیت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

موناچاہد کو قرم کو ابتداء اور انہاء مدا اور معاد سے بانبرر کے کہ باتی مراک خود کو دمل مرحائیں گے۔
ابر سراس کنتہ کو رسمیر سکا اور بالا خوصلہ کا تصد کر لیا۔ رب العزیت فی اس تعدر سر باور سک مقابلہ میں ایک ابلیل کا فشکر میں ویاجس فی ابر ہر سکے سادے لشکر کا فاتہ کر دیا اور اس کا اعلان اس انداز۔ سرکی کی دیا۔

١٠ بمارے إس ايك فيي لشكر بعى دمناہ -

۲- بر شهر پاولا POWER POWER) کا مقابله تشکروت نہیں بلکه کنگر الدست کیا کہ سقے ہیں۔
۲- بر شهر پاولا م آخری مرملہ تک آتا م مجت ہوتا ہے اور اس کے بعد عذاب نازل کرتے ہیں۔
۲- برادے بیسجے بورے ایا بیل اور پرندہ بھی خطاکا رئیس ہوسکتے ہیں کر کسی بے گناہ پرکنگر
کر حل آئی

۵ - بمارے خلصین کا فرض ہے کہ ہاری ارداد پر اعتاد رکھیں اور فراد سکے بھائے مقابلہ کا راست افتیار کریں ۔

تاریخ عربی اس واقد کو واقد اصحاب الفیل اور اس سال کو عام الفیل کم اجاتاب جس کامفهوم بی یدید کرخار خوار وارد جون والے الحاق سعائب نے سال کو عام الفیل برنادیاجی طرح کر اسلام میں و خات ندیور او او طالب سے مرسل اعلم پرواد دیکنے والے مدرے نے اس الل کو عام الحون بنا دیا ہے اور تاریخ میں ایک مثال قائم ہوگئ کر محدود مذت کا غم بی پودے سال کو عام الحون بنا سکتا ہے اگر خم اسی قدر اجمیت کا حال جوادی با پنج دن کے ایام خم بی جانے میں کیا ۔ تامل جوادی بنا سکتا ہے اگر خم اسی قدر اجمیت کا حال جوادی با پنج دن کے ایام خم بی جانے میں کیا ۔ تامل جو سکتا ہے۔

مام الفیل سرکار دومالم کی ولادت اس نکته کی طرف اشاره می کراب می نشکما با بیل عام الفیل سرکار دومالم کی ولادت اس نکته کی طرف اشاره می دارد می بعد عرب کی خردرت نبیل سب و اب نام نفوا کران می الفاق کران می اولاد می مرودت نبیل دو گئی تق -

اوریمی واضح کر دیا گیا کوس طرح تمدنی دیکه دیا بید کندر الا بیجا بوا مخصر برنده بخطفی نیس کرسکتا ہے ویسے بی آج بھی ایما فدہ کرنینا کراسے بھی میں ہی بیجے رہا ہوں، لہذا اس کی ذید گئی میں بی کسی خطا کا ایمان نہیں ہے اور اس کی زندگی میں بھی خطا کا احمال دینا ارمیہ پڑتی ہے ضا پڑتی نہیں ہے۔

اسلام بی وا تعات کے تعا روئیں وام الفیل کا استعال دی مقامات پر ہوتا ہے۔ والات مرکار دوعا کم اور ولادت مولائے کا نائے (مستار مام الفیل) ۔ اور یاس بات کی ملامت سے کو دوؤں خدا ئی نائز سے بی اور دوؤں کے کرداد کا ندا خام میں اور دوؤں کے کرداد کا ندا خام میں ہے اور دوؤں کے آسف کے بعسد دین خدا اور مان نما کو کسی غیبی لٹکر کی خردرے نہیں دہ گئی ہے۔

رب العالمين في اس واقد كاتواله فيقية موسئه سورة قريش مين البيضاس احسان كويادواليا هي كرم مضا برم مسك نشكركو فناكر كے سردى وگرى كے سفروں كو محفوظ كرديا اور بعوكوں كے كھاف يہينے كانتظام كرديا جس مين اس امر كى طرف بعي اشاره پاياجا تاہے كر بظا برقو آردا بابيل ايك فى مقصد كے هي فتى ليكن واقعاً اس كاا يك بنترت بہلو بحى ہے اوروہ بعوكوں كاسپركر تا اور نوف ندہ افراد كواطمينان فا امرك ذا

بسلسه عام الفيل مس محاد دوعالمی وادت بھی انہی دونوں مکتوں کی طرف اشادہ بسطاور شایدات کے ایم الفیل میں مرکار دوعالمی وادت بھی انہی دونوں مکتوں کی المد کے لیے جناب عمد الشرکے صلب اور جناب آمذے بیان مبادک کا انتخاب کی اگل تاکہ عالم انسانیت پریہ بات واضح ہوجائے کہ دنیا کو عبدیت و بندگی کا دوں دینے والا اور خوص ذنیا کو اس فراہم کرسنے والا اُر باہے اور اس کے آجائے ہے بعد مربندگی کو کو کی خطرہ معلی کا اور دامن عالم کو ۔ یہ عبدالشرکا لال جو کر دوس عبدیت ہے کا اور اُمند کا فرزند بن کر امن وسکے میروسیاب کرسنے وسکون فراہم کرسے گا اور طعم الطیری چشم وچواخ بن کر عبد کوں اور پر اِسون سے میروسیاب کرسنے کا انتظام کرسے گا۔

محل ولادست

رال دلادت كى طرح رب العالمين في أب كى مل دلادت كوجى ايك اتياز عطف فرايا ب اوداس كسي الميان والدين غيرت مدام رقي ، محافظا درها حب جرأت وبمت كركم انتخاب كيله عناكران كه ايمان كى دهناهت كرمان ما تقر كالردوعاكم كى عظمت في موال كابى الدافره بوجل اور دنيا پر بدائع بوجائ كربمارى صلحتون كا اندافر بالكل بُداكا در ب بم الني جميب ناص كوا بوطالب كر كمرس بيما كرت بيم الني جميب ناص كوا بوطالب كر كمرس بيما كرت بيم الني جميب ناص كوا بوطالب كر كمرس بيما كرت بيم الدور الوطالب

ازدواج

ایک سفرتجادت سے واپسی پرجهاں آپ جناب نود پوشکے مال سے بطور نائندہ تجادت کر دہدے متعرجب فد پوشکے خلام نے آپ کے فعنائی و کمالات اور مناقب و کرا مات کا تذکرہ کیا تو فعنائی و کمالات اور مناقب و کرا مات کا تذکرہ کیا تو فعن پوشنے ہوئے ساج کے تام بندھنوں کو قوار کر آپ پاس عقد کا پیغام بھیج دیا اور اس طرح ابتدائی مراحل ملے کرنے کے بعد ایک ہم سال کے جوان کا تقد بظاہر بم سال کی فاقون سے ہوگیا۔ اور سماج کے تام مفروضہ اصول فاک میں مل کئے ، مال فروت تھے دوند دیے تجادت و مزدوری کا طبقات ، فرضی حیاد وغیرت ، سماجی رہم و رواج سب پیروں تلے دوند دیے گئے اور صاحب معراج کے قدم فدیج شکے دوش کمالات پر آگئے ۔

بناب ابوطالب فضطب عقد پڑھا اور کالات کے مقابلی مال کی بے قیمی کا المبار کیا اور عالم انسانیت کو شنے اقدار سے روشناس کراتے ہوئے صاحبان کمال کو دولت فٹروت کے مقابلی ساحماس کمتری سے نجان دلانے کا انتظام کردیا۔

لعثنت

تقریبًا ۱۵ سال کا اینار مجری گریو دندگی گذار نے کے بعد رب العالمین نے ایک نی در داری کا بوجد کا در موں پر رکھ دیا اور سورہ اقرائے فردید پینام اللی پڑھ کرلوگوں کو دوسیا خول در داری کا اور سورہ اقرائے کا دینے کا حکم دے دیا۔ غارِ حواکی مزل ذکر وفکر تمام جوئی اور در سالت کی ذمروا، بوں کی ادائیگی کا وقت آگیا۔

ابتدائی نعنیه دعوت کے بعدعتیرہ وقبیلہ کے سامنے بیغام پیٹی کرنے کا حکم آگیا اوراک نے خشک دعوت کے بجائے بحکم رب العالمین کھانے کا انتظام شروع کر دیا حضرت علی مہتم قرار پلئے ا اور چالین افراد خاندان کو مزموکر لیا گیا۔

مخترے کھلفے سے مالیں آدمیوں کو سرکسف کے بعدد سول اکر کے نیام سانے کا ادادہ کی آوا بولہب نے قوم کو بھر کا دیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہیں۔ لوگوں نے فراد اختیار کیا اور آپ نے

کے فرزند کواپنے گھرس بیدا کرتے ہیں اور دونوں کی دلادت کا تعارف تصدا صحاب الفیل سے کواتے ہیں تاکہ عالم عقل وشور پر دافتے ہوجائے کہ یہ دونوں میرے گھر کے تقل محافظ ہیں اوریا اوطالب کی تعدمتوں کا ایک صلاح جو دلادت علی کی شکل میں دیا جارہا ہے۔ این دائی ڈن گی

پدربزرگوارکا انتقال دنیایی قدم در کھنے سے پہلے ہوگیا۔ اسنے بھی پیچنے ہی ہیں ساتھ حجوڑ دیا۔ صفرت عبدالمطلب کی کفالت ہیں رہے اور خار مخدا کا محافظ قراریا یا، اور جب وہ دنیا سے جانے کئے قوائخوں نے اپنی تمام اولاد میں ابوطالب کا انتخاب کرکے تحفظ رساتہ کا کام ان کے حوالے کر دیا اور انفوں نے کمل عمر وابقان اور شناخت وعرفان کے ساتھ سرکار کی تربیت و نگرداشت کا اشظام کیا۔

کرک کابنوں نے بتایا کریے فرز دعظیم الشان ہے۔ سفر تجادت یں داہمیہ نے آگاہ کیا کراس کامتقبل درخشاں ہے اور دیگر وسائل و ذوائع سے چنیت نبوت کا اندازہ ہوتارہا، لیکن ابوطال نے نے زندگی کا خاتر کر نینے کے بہلئے اس کا تحفظ کر کے داخ کر دیا کہ اختلاب مقائد و کرداد میں ذندگی کا خاتر کیا جاتا ہے تحفظ نہیں کیا جاتا ہے بھر میرے کرداد کو دا قوعقبہ سے طاکرہ کھو گئے قواندازہ ہو کا کہ صحابیت کسی مقام پر بھی ہولیکن جگر جگر ہے دگر دگر ہے ۔"

کمن کے مالم میں کا ہنوں اور دا ہوں کا متعبل کے بارے میں بیان دینا علامت ہے کہ سرکاد دو عالم کی ابتدائی زندگی بھی بڑی اتیازی جنیت کی الک بھی اور آئے بیجے کا قیاس بی بی الک بھی اور آئے بیجے کا قیاس بی بی الک بھی اور آئے بیجے کا قیاس بی بی کے دوس سانساؤں پر نہیں کیا جاسسکتا ہے۔ یا واضح تفظوں میں ہوں کہا جاسے کہ دام البین کی البت کا مثابرہ کرلیا تفاجی طرح آپ نے اُمت کو متوج کیا تھا کہ آؤٹ کا علم، فرح کا ذہر، اردائی کی خلت، موٹئی کی ہیسبت اعیم کی کا تقوی اوسٹ کا حق جمال اور دیگرا بیاد کو ام کا فعنل و کمال دیکھنا ہوتو علی کے جرسے پر نظر کرو۔ اس ایک آئیز میں ما دسے ملاست کا اور دیگرا بیاد کو ان اُم بی میں طرح دا ہم ب دکا ہن نے میرے چرسے میں ما دسے کا لات کا منا یہ کرل تھا۔

مجودًا دوسرے دن مجر دعوت کی اور آخر کارا پنابیغام بیش کردیا جس میں قوجدا آئی ابنی رسالت اور خیر دنیا و آخرت کا ذکر تھا جس کے بعد آپ نے نصرت کا مطالبہ کیا اور خلافت کا وعدہ کیا سادی قرم میں تنہا حضرت علی نے نصرت کا وعدہ کیا اس نے کہ ان کی رکوں میں اوطالب کا تون دو ڈر ہا قا بو پہلے ہی کہ بھکے تفر کم میرے سرواد آپ اعلان کریں کس کی مجال ہے جو میرے ہوتے ہوئے آپ کی طون نظر اٹھا کر دیجہ سکے علی کے وعدہ نصرت پر رسول اگر میں نے ان کی وصایت و وزارت و خمال کا اعلان کردیا اور اس طرح اسلام کے جملہ بنیا دی اصول توجد اعدالت ارسالت آخرت اور خلافت کا اعلان جو گیا اور حضرت اوطالب نے بھی اپنی مکومیت اور مرسل اعظم کی بیادت و ماکیت کا اعلان کر دیا تاکہ اسلام روز اول سے محل شکل میں مانے آجائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کسر زرہ جائے نہا تھا اس کے وعدہ قرابت معیار بزدگی بننے پائیں ۔ ناصول میں کوئی کی روز ہوئے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کسر زرہ جائے ناصول میں کوئی کی روز ہوئے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کسر زرہ جائے ناصول میں کوئی کس در در اور سے سے کوئی کس در در میں و سائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کس در در اور سے سے کوئی کس در نامیال ور در نتہ و قرابت معیار بزدگی بننے پائیں ۔

تفورس عرص كع بدشعب ابى طالب كى سرسال شقت أفرال زند كى كافاته بوكياادم

کفارنے اپنے معاہدہ کو توٹ کر قدرے مہلت دی قدرمول اکم نے کارتبلیغ کو تیز ترکردیا لیکن سلام کے دوؤں محافظ ایک ماقد دنیاسے دخصت ہوگئے۔ اوحر محافظ باعت کامپاہی ابطالب دنیاسے رخصت موا اور إدمرمحافظ بناری مجاہدہ فد پوشنے دنیا کو خربا دکر دیا اور سول اکرم کی نہائی اور پریشانی کو دیکھ کررب العالمین نے انھیں بنفس نفیس ہمرت کا حکم دسے دیا۔

مسلمان برطی تعدادی پیلے ہی ہجرت کر چکے نفے داب آپ بھی تیار ہوگئے اوربستر پر حزت علی کو چور کر امانتوں کی وائبی کی جوایت دے کر دوان ہوگئے۔ اب رغه کفاری تعلقاتیا ہیں اور جناب فاطر بنت امدا ور جناب فاطر بنت محد ۔ جن کے مبرواسقلال کی تعریف و توصیعت نام مکن ہے کہ ایسے نگین ترین مالات میں بھی گھر میں رہ کر صبر دسکون کا مظام رہ کیا اور کمی طرح سکے نال دشیون کی اواز بلزنہیں کی جب کہ ایسے موقع پر بڑے بہا در بھی رو دیا کرتے ہیں۔

میع ہوئی کے خارکو حضرت علیٰ کو دیکھ کرما یوسی ہوئی ، انتقام کاجذبراُ بعرا اورجب حضر علی فواطم کا قافلہ لے کرسچلے تو کفار سرّراہ ہو گئے حالا تکہ ان کی ایا تیں انفیس واپس مل میکی تیں اور حضرت علیٰ کے ذرکسی کا کوئی حق باتی مرتھا۔

وای رہے دہ برجہ اس ن ہ ایک سون سے بی مروس مرب موت ہوت رہتا ہے۔ بیجینے سے جانی مور ہی موت رہتا ہے۔ بیجینے سے جانی موا اسے در زائ ان ابتدائے بیرائش سے شغول سفرا ور مرحوف ہوت رہتا ہے۔ بیجینے سے جانی موا نی سے شخص میں بہتر حالات کی طرف آگے برط سنے کی مہم ہوتی ہے۔ اب من کی نظریس بہتر حالات سے مراد مال و دولت دا قتدا دہے دہ ان مراکز کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور جن کی نگاہ میں بہترین حالا

 $\wedge$ 

سے مراد خدمت دین و مزہب ہے وہ ان مراکز کی طرف ہجرت کرتے ہیں جا ان خدمت دین کے بہترین مواقع موں اوراصلاح است کا کام بہترین طریقہ سے انجام دیاجا سکے۔

#### انجرت کے بعد

مرید آنے کے بعد بھی کفاد کوسکون دالا اور انسیں بہنیال رہا کہ جبہمان کوان کے واسعے
باہر نکال سکتے بیں قوانمیں عالم غربت اور دیارغیریں فاکر دینا کیا شکل کام ہے اور اُدھ بھرت کی
باہر نکال سکتے بیں قوانمیں عالم غربت اور دیارغیریں فاکر دینا کیا شکل کام ہے اور اُدھ بھرت کی
شرمزگی کا طابع کر نابھی منفسود تھا، جانچ مریز بر بڑطعائی کی تیاریاں شروع ہوگئیں حضورا کرم نے
کفار کے فافر تجارت کو روک کرا بنی طاقت کا بھی مظاہر و کرنا چا با اور کفار کے باقعول خصب بھرج اُلگا۔
مواس خالی باقد سلمان اور ، ۵ مسلم کفار یکن رہ العالمین نے اور کا ورث میں موری اسلام کا بہلام عرکہ بیش آگیا۔
اسب فراہم کردید اور بالا نواسلام خالب آگیا اور کفار کے شتر آدی قتل ہو گئے جن بیت مساکہ
منہا فرزند او طالب صفرت علی نے قتل کیا تھا اور باقی ہ سے قتل میں مجا برین کی کمک کی تھی۔ اُدھر
منٹر مشرکین گرفتار بھی ہوگے اور مسلمانوں کی مال خنیت بھی عاصل ہوگیا۔

#### عقدجناب فأطمه

جنگ برر کے بعد رسول اکرم نے مکم نمدا کے مطابق تام مسلما فوں کے پیغامات کو تھکم اکر مفرت علی سے پی بیٹی فاطری کا عقد کردیا یہ لیکن سامان عقد میں مزدولت نعد بچرکام آگ اور رسما فول کا مال فنیت ۔ بلکہ آپ نے مفرت علی کی زرہ کو فروخت کرکے ان سے ۵۰۰ درہم مہرلیا اور اس بیسے مواہ دیم کا سامان خوید کربطور چیز دسے دیا اور باقی حفرت علی کو انتظام فارزداری اور ابتہام ولیم کے لیے نے دیا۔ رقم مبرکا ایک اچا صفر خوشو پر صرف کیا کہ یہ اسلام میں مال کا بہترین مصرف ندے اور اسلام صفائ، باکیزگی اور خوشو یر کافی زور و بتا ہے۔

راسلام میں ایک تاریخی اور مثانی شادی تقی جس کاعقد آسان پربھی ہوا اور زمین پربھی جس کامپرو بھی تقا اور مادی بھی یا کین اس کامعرون ایک عام معمولی شادی سے بھی کمتر تھا جس نے است سے عربیوں

كابرم دكه ليا، ادر قيامت تك بون والى شاديون ك يدايك داست قائم كردياج ك بعد پريشانى "خودكرده دا علاج نيست" كى معداق ب، جن كى كوئى ذردادى اسلام پرنيس ب.

#### معرك

برر کی شکست کے بعد کفار میں جذرہ اشقام پدا ہوگیا اور سیدہ میں احد کا موکو پیش آگیا۔ پیموکہ خاص دینہ کے اطراف یں ہوا اور اسے حضرت علی نے چند ہا ہیں کے مافت سرکرلیا تقار لیکن سلمانوں نے حکم ربول کی مخالفت میں درّہ کو بھوڑ دیا اور خالد بن ولید نے دوبارہ حلاکرے جنگ کانفشہ بدل دیا اور ملمان میدان سے فراد کر گئے۔ اور اس طرح یوضیقت بھی واضح ہوگئی کہ ربول اکرم کے حکم کی خالت ور ندگا مال خاریت کی لائح ، اور رسول کے تقیم بختائم پر عدم اعتماد کا انجام کیا ہوتا ہے اور واضح ترین کامیا بی کم طرح فکست میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

اس کامیا بی نے کفاد کے وصلے بڑھا دیدا ورانھوں نے تام امراب کو بین کرکے قلب دینہ پر حلاکر دیا اوران کا سربماہ عرو بن عدد دخیا دسول تک اگیا اور معرکہ کفار وسلین کے بھائے کل اسلام اور کل کو کا ہوگیا۔ لیکن معزت مل کی ایک خربت نے جنگ کا فیصلہ کر دیا اور دسول اکرم سنے اس مغربت کو عبادت تُقلین پر بھاری قرار دے دیا۔

جنگ خندق نے کفار کے حصلے اس مدتک قریت کردیے کہ باہر ماکر لانے کی ہمت ہیں دوگئی کی میں جن اور شہر ہے لیے کہ گئے تو انہیں ہرون آبادی دوک دیا اور شہر ہے لیا مسلم کے تو انہیں ہرون آبادی دوک دیا اور شہر ہے لیا مسلم کے تو انہیں ہرون آبادی دوک دیا اور شہر ہے لیا اور سمائی نا مرتب کوئیا۔

بعض سمانوں کو رسالت میں شک ہی ہوگیا لیکن خدا نے اس صلح کوفتے میں خواردے دیا جس کے بعد دوسرے رسال کہ خالی ہوگیا اور سمانوں نے باقاعدہ عمرہ کریا اور یسردوگرم دوفوں طرح کی جنگ کی مسلمانوں کے عمرہ کا موقع وے دیا اور گرم جنگ کی منتے ہیتی کہ طاقت کے مقابلہ کا ذکر نہیں آیا اور از فود کے خالی ہوگیا۔

جس کے نہر میں مث میریں کہ ہی فتح ہوگیا اور کو دیکو تروں سے خالی ہی کوادیا گیا۔ یہ اور دیا ت ہے کواسلام فتی کے بعدا شقای کا دروان نہیں کرتا ہے باکسرکادی مجرین کو معاون کر دیتا ہے اور عرون موالی مجرین سے کے بعدا شقای کا دروان نہیں کرتا ہے باکسرکادی مجرین کو معاون کر دیتا ہے اور عرون موالی مجرین سے کے بعدا شقای کا دروان نہیں کرتا ہے باکسرکادی مجرین کو معاون کر دیتا ہے اور عرون موالی مجرین سے کے بعدا شقای کا دروان نہیں کرتا ہے باکسرکادی مجرین کو معاون کر دیتا ہے اور عرون موالی مجرین سے کے بعدا شقای کا دروان نہیں کر تا ہے باکسرکادی مجرین کو معاون کر دیتا ہے اور عرون موالی می کر دیتا ہے اور عرون موالی می کر دیتا ہے اور عرون کو موالی کی درون کر دیتا ہے اور عرون کو دیتا ہے درون کو دیتا ہے درون کو درون کی کر دیتا ہے اور عرون کو دون کر دیتا ہے درون کو درون کی کر دیتا ہے درون کر دیتا ہے درون کی کر درون کر دیتا ہے درون کو درون کو درون کر درون کو درون کر دیتا ہے درون کو درون کو درون کی درون کو درون کر دیتا ہے درون کی کو درون کی کر دیتا ہے درون کو درون کو درون کی درون کو درون کی کر درون کو درون کو درون کو درون کو درون کر درون کر درون کی کر درون کو درو

#### جحة الوداع

رسول اکرم کی راه نمائی اور صفرت علی کے مجابرات کے نیجی کفار و مشرکین اور مودوندائی کی جمله طاقتوں کے فکست خوردہ ہو جانے کے بعد قدرت نے چا با کہ صفرت علی کے ان جابرات کی جمله طاقتوں کے فکست خوردہ ہو جانے کے بعد قدرت نے چا با کہ صفرت علی کے ان جابرات کی حیثیت اور ان کی قدر وقیمت کا اعلان کر دیا جائے ، چنا نچہ رسول اکرم نے آخری جج کا اعلان کر دیا اور الا کھور مسلمان فت اعدالا کا مسلم اور کی جملے کے جو الوداع کی والبی پر مقام فدیر نمی قدرت نے اسوالا کھ مسلم اول کا مسلم اور اس طرح بدخت سے شروع ہوئے والا کام فدیرین محل ہوگیا اور اسلام کو ایک مشقل محافظ اور است کو ایک بہترین مولائل گیا جرامی میں صفرت کا مار کی کردار کا احتداد اور استمراد تھا۔

سے درسول اکرم کا مثیل اور الن کے کردار کا احتداد اور استمراد تھا۔

فامسبركر تاب -

جيبر

صلح مدید کے بعد کفار کم تر بظاہر خاص ہو گئے لیکن نیر کے بہودیوں نے دریشہ دوانیاں شوع کردیں اور کفار کو ور فلانے گئے اور ان سے کک کائی معاہدہ شروع ہوگیا تورسول اکرم نے برکارٹ کیا اور ۹ س دن محامرہ کے بعد خیر کے جلے قلے فوج کر ہے اور موست علی نے جروبی کی طرح مرصب حضر وحارث کا بھی فاتہ کر دیا اور اسلام نے بہودیت کا قلو بھی فتح کر لیاجس کے بعدا بل فارک از فور تسلیم ہونے پر تیاد اسے ابنی فاتہ کر دیا اور اسلام نے بہودیت کا قلو بھی فتح کر لیاجس کے بعدا بل فارک از فور تسلیم ہونے پر تیاد اسے ابنی بی بنا ب فاطر کے حوالے کر دیاجس کی ایک واستان تاریخ کے اور ات میں محفوظ ہے اور جس نے اسے ابنی بی بنا ن کوع ق بشر مسے ترکردیا ہے کہ است لینے پاس سے دخر رسول کی کفالت کرنے کے بچائے امت کی بیٹا کی ورسی کرنا پڑی کرمیرے بنا زہ کو داس کا حق بھی نہ دسے میں یا دولوا میں اور درسول اکرم کی بیٹی کویہ وصیت کرنا پڑی کرمیرے بنا زہ کو دات کی تاریخی میں دفن کیا جا سے اور میرسے جنازہ میں ظالموں کو شرکت کا موقع نر دیا جائے۔

داخ دہے کہ جاب جعفر طیاد کی ہجرت جشسے آخری واپسی اس و تت ہوئی جب حضرت ملی منے بر کے قلد کو فتح کرکے واپس کے اور دسول اکرم نے فرایا کرمی کس چیز کی زیادہ ٹوشی سناؤں، نیم کی فتح کی یا جعفر کی واپسی کی سداور اس طرح روم الوطالب ٹوشی سے وجد کرنے لگی کہ ایک فرز ندنے سروجنگ کوسر کیا ہے تو دو سرسے نے مسلح مقابلہ کے میدان کوفتے کر لیا ہے۔

فنين

خیرکے بعد حنین کا معرکہ بی سربوگیا اور کرئمی فتح ہوگیا۔ بکدسٹ یں اسلام کا عیسائیت کے ما تذمعرکر میں مہا بلہ کے میدان میں فتح ہوگیا اور دسول اکرمؓ نے اپنے ابنیت کے سہا دسے عیسائیت کوشکل شکست ہے کرفعاد کی کوجزیہ دینے برجبور کر دیا اور اسلام آخری فتح سے می میکنار ہوگیا جبس کی برفتح میں کمی ذکری فراز دابوطالب کا صدر ہا جس نے روز اول کہا مت ا دیجنابہ ہے کہ وہ مالات اور شکلات کیا تھے جن سے سرکار دوعالم کو گذرنا پڑا اور جن کا مقابلہ کرنا ہر سلمان بکد ہر ذمر دار سلمان کا فرض ہے جس سے بغیر مذاسلام کا حق ادا ہو سکتا ہے اور دانسان مکل طور پر سلمان ہوسکتا ہے۔ مکل طور پر سلمان ہوسکتا ہے۔ اسلام کا دعوی کرنا آسان ہے اور اسلام کی دا ہوں گذرنا ہو شکل ہے۔ یہ شہا دت گر الفت میں قدم رکھنا ہے وگر آسان ہے جا در سلمان ہونا

سرکاردو مالم شخص مالم بی تبلیغ کا آغاز کیا ہے وہ ایس بے سروسا ان کا عالم تھنا کہ
اپنے ناندان کے بندا فراد کے علاوہ کوئ رائذ دینے کے لیے تیار د تفار خاندان بی بی عباس جیسے
افراد سفے معذرت کوئی تفی کر بی است فر برط وفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن حکم فعدا کی خلمت اور کام
کام کا آغاز دعوت سے کیا تاکمی بدگان کو بھی یہ کہنے کا موقع من سلے کواسلام کوئی کھلنے ہیں ہا
کام کا آغاز دعوت سے کیا تاکمی بدگان کو بھی یہ کہنے کا موقع من سلے کواسلام کوئی کھلنے ہیں ہے کا فرد یہ ہے ہے کہ دینے کا موقع مسلے کے
دور یہ ہے یہ برکار نے پہلے ہی دن واضح کر دیا کر میں قوم کو کی دینے کے لیے آیا ہوں قوم سے کی لینے کو مقعد در بناؤ سے آئی ہوئی اور این امت کے سربرا ہوں کو بھی ہوشیا دکر دیا کر میراکلہ پڑھنا ہے
اور میرے خرب کی تبلیغ کرنا ہے تو قوم سے کی لینے کو مقعد در بناؤ سے آئی کی دینے کا موصلہ سے میں کا کہ وہ

دعوت میں کھلانے بلانے کے بدجی زعت کا سامنا کرنا بڑا وہ یہ تنی کرجن کو کھلا یا بلیا آئیں فے جاد وگر اور مجتون کہنا شروع کردیا ۔۔۔ اور تاریخ نے یہ کلتہ محفوظ کر لیا کو کسی تخریک سے پہلے کے تعلقات اور موستے ہیں اور تخریک سے بہلے صادق واین کہنے والے ہی تخریک کے بعد جاد وگر اور دیوا زکینے نگئے ہیں کہ ان کے سلمنے وہ المرف اور ایوا زکینے نگئے ہیں کہ ان کے سلمنے وہ المرف ان کے سامنے وہ المرف اور ایوا ان کے سامنے وہ المرف کے اس میں اور میں اور ایا ہونے والا ہے ، اور آباد والهات کے بنائے ہوئے امول تیا ہی کے محل اللہ المرف والے ہیں ۔اب دین فعرا کی حکومت ہوگی اور خودساخت فرہب کے امول تیا ہی کے محل ان بشر ورم کم ان کر سے گا۔

جادوگرا و بمبؤن سکت ہی پراکتا نہیں گاگئ کرسرکا روو ما ام اینیں مبنون وسیعقل قرارشے

### تبلیغی راه کی رکاوٹیں

یہ بات قرباری دنیا جا سی ہے کہ سرکار دو مالم سنے ۲ سال کے عظم وقفیں اس شاندارطریق سے دین الہٰی کی تبلیغ کی ہے کہ آج جب سلمان صحابر کرام "کی فہرست تیارک تے ہی قوان کی نعدا دایک لاکھ بچودہ ہزارتک بہونچا دیتے ہیں ۔ جن سلمانی کو شرون صحابیت ماصل نہیں ہوسکا اور حقود کے دیکے بغیر غیب پرایان لائے ان کا سلسا اور طولانی ہے ۔ لیکن اس بات سے اکثر افزاد بین کر اس قدر کا میاب ہوئی ہے اور اس داہ میں سرکار سنے کمن ماک سنے کو سرکار پر کو ڈاچینکا گیا ولت میں شرکات اور مصائب کا سامنا کی لیے ۔ یہ دینا بہت اُسان ہے کہ سرکار پر کو ڈاچینکا گیا ولت میں کر افزیت ہیں بہونچائی گئی میاں تکے صفور نے اطلان کو بین قدر میں قدر کسی نبی کو اذبیت ہیں دی گئی ہے ۔ لیکن اس کے مفاوا ور فرا با کر جس قدر دیجے سنایا گیا ہے اس قدر کسی نبی کو اذبیت ہیں دی گئی ہے ۔ لیکن اس کے مفاوا ور مفہوم کو دہی انسان سے دسکارا منا کہ سے ۔

اس جہلین و بن بے مداکسان ہے ، ذار دوش مکر ہو چکاہے ، جا ہلیت کا دور تمام ہو چکاہے ،

جہلین کا بیشتر صدان افراد سے معلق ہے جوشتین سلان ہیں اور جنوں نے مسلمانوں کی آخوش باان سکے

احول میں آگیس کھول ہیں۔ آج ماحول کے ذہن میں دہ تا فرات اور تعصبات نہیں ہیں جن کی بنا پر کار کار کار کار من اس سے زیادہ شکل اور سنا اس سے زیادہ شکل تقالیکن اس کے با وجود روسے براے صاحبان علم و ہزیمت ہارجاتے

ہیں اور یہ کہ کر الگ ہوجائے ہیں کہ اس زیانے کی اصلاح مکن نہیں ہے اور دنیا تباہی کے اس مور پر

ہرونے چکی ہے جس سے دابس آنا نا مکن ہے۔

لیکن سرکار دوعالم فی اس سے کہیں زیادہ برتر ماحول میں کام شروع کیا بہتے قرآن مجبد نے فلال میں اور کھی گراہی سے تعیر کیا ہے اور اس قدر کا میا بی سے کام کیا کہ ہرور دگا دسف ابنی دمنا مندی کا اعلان کردیا۔

پرانسوبماد بلسبے۔

حیات پیمبرکے یا کمات عرت انگیز بھی ہی اور زندگی ماز بھی ۔۔ کہ را واسلام میں تبلیغی فرض انجام دینا ہر باصلاحیت مسلمان کا فرض ہے اور تبلیغ کی را ہیں شکلات و مصائب کا سامنا کرنا ہرصاحب ایمان کی ذمر داری ہے۔۔اس کے بعد کامیابی دینا خدا و ندعا لم کا کام ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کو نظرانداز نہیں کر سکتا ہے۔

مسلعانو! اتفو، سرکادکنفش قدم پر جل کرقوموں کا صلاح کرو اور دنیا کو حقیقتاً سرکادکسکا احواد و آین کا گرویرہ بنادو!۔

ا پناکام جاری دیکتے اور ایسے احتاد الزابات کی پرواہ نہ کرتے بلکہ کفاد نے یہی محوس کلیا کہ بیتی محوس کلیا کہ بیتی موس کلیا کہ بیتی موس کلیا کہ مرف الزابات سے دکنے والی نہیں ہے لہذا سٹرکوں پر گھراؤ کا پروگرام بنایا گیا اور اس بی محسساری توم کوشر کیے گیا اور پر کھراؤ کا برمون کو کوشر کیے گیا گیا ، بردگوں کو برمفل واجتاع میں نے نئے الزابات تراشتے اور ان کا المتبار کرنے کا کام مبرد کیا اور یہ دکا ور ان کھا ور او بھی نہیں کیا ور یہ دکا ور او بھی نہیں کیا ور یہ دکا ور او بھی نہیں کیا ور یہ دکا ور او بھی نہیں کیا در یہ دکا ور او بھی نہیں کیا ور یہ دکا ور او بھی نہیں کیا ور یہ دکھا۔

یر تربیمی کامیاب دیواتواسد نیاده کامیاب مصورتیاری ایک کدروزدوز محتجداد اور کی ایک کدروزدوز محتجدادت اور کی ایک دوفرزندگی کا فاتر مردیا جائے اور میشند میشد کے معدادت ماصل کرلی جائے۔

اور یرنصور بھی دات کے وقت تیار کیا گیا جود شمن کی کروری اور تحریک کی طاقت کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ سرکار دوعالم نے اس نصوب کا بھی تقابلہ کیا اور اپنے عزیز بھائی کوا بنا جائے گا اور اپنے عزیز بھائی کوا بنا جائے گا ہوں میں تربنا دیا جائے گا ہوں میں تربنا دیا جائے گا ہوں میں تربنا دیا جائے گا ہوں میں دوکا جائے گا ۔۔۔ دشمن ملمن ہو گیسا کہ ہم نے دطن سے با ہرنکال دیا ہے اور لینے علاقہ میں داخلہ بند کر دیا ہے اور جے ذر داری سرد کر کے تھے دہ بھی دوایک دو زبعد ہجرت کر گیا ہے قالہ مارے خطارات ختم ہو چکے ہیں لیکن چند دؤں کے بعد تحریک کی کامیا ہی کی خبر برا آنے لگیں اور یہ اطلاع ملی کہ کا ذعل بدل دینے میں بغیر اسسام ہی کو کامیا بی جورہی ہے بندا ہو کھا ہے گئے۔۔ لیکن سب کا تیجہ یہ نکلا کہ کمی منافقین کو بھی ماڈش میں شریک کرکے متعدد جلے کے گئے ۔۔ لیکن سب کا تیجہ یہ نکلا کہ کمی منافقین کو بھی ماڈش میں شریک کرکے متعدد جلے کے گئے ۔۔ لیکن سب کا تیجہ یہ نکلا کہ آٹھوں ان اسے کل بقا ہرنکال میں منافقین کے بعد بغیر ہوئے جا اس میں بنیں انسا کہ دینے گئے تھے اور دشمن فوش ہور با مقا کہ ہم نے نکال دیا ہے ، اسے یہ احماس بھی نہیں افتا کہ میں داخل ہو ہے اسے یہ احماس بھی نہیں افتا کہ میں ادھ میں داخل ہوئے ہیں داخل ہو گئے ہیں ۔ دسے یہ احماس بھی نہیں افتا کہ میں ادھے میں داخل ہوئے ہیں ۔ دسے یہ احماس بھی نہیں اور یکی دقت بھی دائیں آئے ہیں ۔

مِنِمِ فَا ثَمَامَ فَا نَ سَنِهِ مَدَّ مِن داخل موسدُ اورمورت مال اس قدرتبديل مِرْكَى كر جسنے كُل سركاركر بناه مر لينے دى تقى ده آج سركارت بناه مانگ م إسبادركفرائي بيمروسا ماني اس کے علاوہ جادی ایک قسم داخلی جاد بھی ہے جہاں انسان کونوار ہی دخمن سے نہیں السفان سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور ظام رہے کو اس جہاد کے لیے میدان جنگ کی ضرورت نہیں ہے اور نمان کے اور نمیٹ رہے گا اور انسان کے داخل میں تعلی اور نمیٹ رہے گا اور ملا ان ہم وقت بیدان جادیں دہے گا . داخل میں عقل اور نفس کی یہ جنگ جاری رہے گا اور ملا ان ہم وقت بیدان جادیں دہے گا .

اور شائدا می جها دی اعتبادسے مجد کے مرکزی مقام کو محراب کہا جا تاہے کہ دہاں انمان اور شیطان یا مقال درنفس کی جنگ را برجادی رہمی ہے اور نمازی ہرا آن شیطان پر خالب آنے کی کوسٹس کرتا دہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثرا وقات شکست کھا جا تاہے اور افلام عمل یا توجب میں فرق آجا تاہے اور کبھی کم می کامیاب میں جوجاتا ہے۔

کامیابی کی بھی دوقسیں ہیں کہی انسان اپنے خیال اور اندازہ میں کامیاب ہوتا ہے اور دخت ناس کامیابی کی بھی دوقسیں ہیں کہی دخت بھی انسان اپنے خیال اور اندازہ میں کامیابی کا اقراد کر لیتا ہے اور دائے خیب سانپ میں اس فتح میں کی تاکید کرد ہی ہے جیا کہ امام ذین العابد بن کے داقع میں ملتا ہے کہ جب سانسان الفاظ میں انگو تھا چانے کے باوجود آپ کی قوم کو اپنی طرف برول در کر سکا تو ندائے خیب نے ان الفاظ میں انسان فتح میں کا احلان کیا کہ" انت ذریت العابد دیں " (بے شک تم برم عابدین کی ڈیپ و ڈیٹ مول در مرم عابدین کی ڈیپ و ڈیٹ مول در سانہ مول کی کامیاب

جہا دکی اسی داخلی شکل کی تعییر شلف انداز سے کا گئی ہے کہ می عورت کے لیے شوہر
کی بہترین خدمت کو جہا دکھا گیا ہے کہ اس خدمت کی داہ میں اکثر او قات اپنے جذبات کو قربان
کو ناپڑتا ہے اور و و مرسے کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم کر ناپڑتا ہے جو بھا دنفس کا اعلیٰ ترین درج
ہے۔۔۔ اور کبھی اسی جا دنفس کے احتیارے وضع حمل کی زمختوں کو شہادت اور بدل جہا دسے
تجیر کہا گیا ہے کہ یمر صل جمی میدا ان جنگ ہیں موت و حیات کی شمکش سے کر نہیں ہے اور اس حولہ
پر میں مورت کو اسی مزل کشمکش سے گزرنا پڑتا ہے جس سے ایک ہیا ہی میدا ان جہا دیں گزرتا ہے اور
اسی جا در نے بھا دی موالے کے اپنے موالے ور نے بھا دختم ہو جا اسے تو میدائی ہے۔
کے لیے محادرت کی بول کی کا راست ہی بند ہو جائے۔

ملع جهاد کی دو تقمیس ہیں: ابتدا کی جهاد اور دفاعی جهاد .

جهاد

جها حداد معنی بے بناہ جدوجہدا ورکوشش کرنے ہیں۔ یکوشش خطواہ میں میں میں میں اللہ کا تداو میں میں ہوسکتی ہے اور اسی لیے قرآن مجد نے بار بار "جاد فی سبیل اللہ کا تداو کیا ہے کہ سلما ن اور مومن کا کام را و فعدا میں سمی اور کوششش بلیغ کرنا ہے کسی دوسری او میں ہیں۔

یہ جہاد خمت انداز سے موسکتا ہے ، قلم سے بھی سے ممکن ہے اور زبان سے جی اسلم سے بھی ہوسکتا ہے اور زبان سے جی اسلم سے بھی ہوسکتا ہے اور افرادی قوت سے جی ۔

اسلام فے ہوقت فردت برقسم کے جہاد کا مطالبہ کیا ہے اور صاحبان قلم سے حق کی ماہ میں قلم جلانے کا ،اسلوم بلانے والوں ماہ میں قلم جلانے کا ،اسلوم بلانے والوں سے اسلواستعال کرنے کا تقاضا کیا ہے توافرادی قرت دکھنے والوں سے اس طاقت کے استعال کرنے کا تقاضا کیا ہے توافرادی قرت درکھنے والوں سے اس طاقت کے استعال

كامطالبركيلي-

جهادگی تام قسول میں سے ایک قسم میدان جنگ یں دشمن سے سلے مقا بلرکرناہے - بجے اصطلاحی طور پرقتال کہاجا تلہے، ورزجها دمختلف اعتبادات سے ہمہ وقت یمکن ہوتاہے، بلکہ بقدرطاقت واجب بھی ہوتاہے۔

جب یک دنیا میں دشمنان حق وحقیقت زندہ رہیں گے،اورشیطان دجیم کا وجود اقی رہے گا، حق پرطرح طرح کے سیاسی، ساجی،اقتصادی،ا دنی،اخلاتی عملے ہوستے رہیں سگے، مسلمان پر بہر مال جہا د واجب رہے گا۔

یرجها دصرون مُردول کاکام بنیں ہے بلاعورت بریمی بقدرامکان جهاد واجب ہے کہ اگر مسلح مقابلہ میں اس کی صرورت بنیں ہے تو زہولین دیگر مجا ہات میں اس کی شرکت ببرطال لازم ہے۔

اوراس کی زندگی کا فاتر کرف۔ یہ حق دوسرے کسی بیدا ہونے دالے کو طاصل بنیں ہے۔ اس ا نے دوجود دیا ہے اور نداسے لیے کاحق ہی ہے۔ وہ زندگی کا فاتر کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے جواز در کار ہے کہ اس کاکوئی احمال بنیں ہے اورسب اپنے اپنے گھریں اپنے فالق کا اصال لے کردنیا میں آئے ہیں ۔

اسلام اور كفريا دنياوى نظامون مين بهى فرق ب كراسلام كا واضع ايك خالق ومالك ب ا اور كمى نظام كا وضع كرف والاكائرات كا خالق و مالك نبي ب اورات بنيادى طور پرزيكى پرتي المكات حاصل ب ورزكى بغاوت كرف والى سن دائى سلب كرفين كاحق ب .

رمولًا ورا مأم خدائ مالك و مختار كانما ننده بوتاب لهذا است خدا كى طرف سعيرا ختيار ماصل موتاب كرجب تك انسان مداكا اعتراف اوراس كى اطاعت كرتا رسے اسے زندہ مين کاحتی شے اور جب انسان ماکک کی بناوت پر آمادہ موجائے قواس کی ڈندگی کا خاتر کرنے عداوداسی يداسلام فابتدائ جادك يدنى اورامام ك شرط لكان بعادرجادك أغاز كميدعوت الى الشركوطرورى قرار ديا معتاكم مكل طور بريدا عدازه لكا ياجا سكك كدانسان باغىسب يانسي اوداس كومالك كے وجود كا اقرار ہے يانيس راكر مالك كے وجود كا اقرار ہے اور اطاعت يس كونابى كى ہے توسزادے، تنبی کرے، را ہ راست پرلے آئے اور اطاعت کا یا بند بنائے اور اگر امل وجود کا انکار لرفيعة وجس كاخالق مذرسعه اس مخلوق كورسف كاكياحق بسي كمخلوق كا وجود خالق كحرم بى كأتيم والتجا اليى صورت مال يس ميس سركار دوعالم كع مهابرات كودفائ ثابت رسف كى عرورت بنيسب اوداك كوا تدائى جهاد كالمل حق ماصل بديداور بات بك كراب في مالات كي بش نظام ي كو استعال بسي كياا در سيشه ما فعار كارروائى كرت دسهداس كا واحدرا زير تفاكراً بسكميش نظريه نكمة بمي متاكر دنيا كابرانيان رنالق ومالك كانائل ہے اور مذاس كے حق كوبيميا نتاہے خصوصًا كافر وم ركد جن سے جاد كرنا بے دوتو كيران حيقت سے فافل إستمال ہے۔ اس كماسے اسيه عقوق کواستعال کیا گیا قو و والزام تراشی اورجار حیت کے پر ویکینٹرہ کا بہترین موقع تلاش کرسلے گا اورکوئی فیرجانبداراس مکت پرغور کرنے کی زحمت بھی رکرے گا کسبھے و وحتو تی بھی حاصل ہیں جودو کر انداؤں کو ماصل بنیں بیں کرسب قوی اور سیاسی بدر میں اور میں معدائے قادر و قابر کا فائندہ مول۔ ابتدائی جہاد وہ خطرناک کام ہے جے عرف عام میں جارجیت سے تعبیر کیا جا تاہے، ادر اسی لیے کوئی جارح اپنی جارجیت کو جہاد کا نام دینے کے لیے تیار نہیں ہے بلکسب اپنے تھلے کو دفاع کا نام دیتے ہیں اور اس طرح ایک کلخ حقیقت پرشیر ہی کیپول چڑھا دیتے ہیں۔

دنیا کے جس ملک کو دیکھا جائے، بڑے سے بڑا جاری اور حملہ آوراور مفسد ملک بھی اپنے
ملک میں وزارت جنگ قائم نہیں کرتا ہے بلکہ وزارت دفاع ہی قائم کرتا ہے اور جب ملکی بحریت تیار
کرتا ہے قوجنگی افراجات کا نام نہیں کرتا ہے بلکہ دفاعی افراجات کا ذکر کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ
ابتدائی جنگ بعنی جہا دا تہائی خطر ناک ورانہائی بدنام مرط ہے جس سے گزدنے کے دیے کوئی فرد
یا جاعت یا للک تیار نہیں ہوتا ہے ۔ لیکن نگا دانھا ن سے دیکھا جائے قوابتدائی جہا واسنا
علا کام نہیں ہے جنا غلط سمجا جاتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کراس کا استحقاق ہر شخص کو حاصل نہیں ہے۔
اس کے لیے کی خصوصیات ہیں جن کا فراہم ہونا ہمرحال حزدری ہے۔

ا تدائی جادی بین طراک منزل فتی جسسے بچنے کے لیے سلمان مورضین نے ساما دو تو تی اس اور تو تی اس اور تو تی اس اس ا اس اِت رِصُرف کر دیا ہے کہ سرکار دو عالم می کے سارے اقدامات کو دفاعی نابت کیا جائے اور سی خات کے سے ابتدائی اقدام کا اصاس مزموسے بائے۔

بربات واقعات کے اعتبار سے باکل صحیح ہے کہ سرکار نے حتی الاسکان دفاعی داستان اختیار کیا ہے اور ابتدائی جہاد کے داست کو ترک کردیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ سرکار دوعالم کو یہ حق بھی عاصل تھا اور اُپ اس داستہ کو بھی اختیار کر سکتے تھے جس کا اختیار کر نادوسر سے افراد یا حالک کے لیے ناجا کر اور حوام ہے ۔۔۔ اور اس کا دائر یہ ہے کہ اسلام اس ایک واقعیت پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ کائنات ازخود نہیں پیدا ہوئی ہے بلکہ اسے ایک خالق و مالک ورقاد رطاق فدا نے فرا نے خال و مالک اور قادر طاق فدا نے فرا نے ہے کہ اس کا افرار و اعتراف کیا جائے اور زیرگی کو اس کی ملکیت تعقور کرتے ہوئے ہے ہم تی ہر قدم پر اس کی اطاعت کی جائے بلکہ ضرورت پڑجائے قرجان عزیز کو اس کی ملکیت تعقور کرتے ہوئے ہم ترفران کر دیا جائے اور اگرکوئی از راہ نا لائقی و بناوت اس کی اطاعت سے سرکشی کرے یا اس کے دور دی ہے اور اگرکوئی از راہ نا لائقی و بناوت اس کی اطاعت سے سرکشی کرے یا اس کے دور دی سے انکار کردے تو دینے والے کو مکمل اختیار ہے کراپنی نعت جات کو وائیں لے ہو ورد ہی سے انکار کردے تو دینے والے کو مکمل اختیار ہے کراپنی نعت جات کو وائیں لے ہو ورد ہی سے انکار کردے تو دینے والے کو مکمل اختیار ہے کراپنی نعت جات کو وائیں لے ہو ورد ہی سے انکار کردے تو دینے والے کو مکمل اختیار ہے کراپنی نعت جات کو وائیں لے ہو ورد ہی سے انکار کردے تو دینے والے کو مکمل اختیار ہے کراپنی نعت جات کو وائیں لے ہو

علاج اس آپرنشن كےعلاد و كھادر زره جلك۔

دفاع ہے لیے کسی کاربری یا موجودگی کشرط نہیں ہے۔ جس روقت پوٹے کااس پردفاع واجب ہوجائے گا۔ یا در مربی دفاع کی بھی دوقت میں موتی ہیں بینی دفاع اور مربی دفاع واجب ہوجائے ہورگھر فضعنی دفاع کا مطلب یہ ہے کہ انسان داتی طور سے کی معیبت ہیں گرفتار ہوجائے ہورگھر میں گسس اکے ، واکو گھرلے ، قاتل حملہ اور جوجائے اور جان مال یا اروضوہ میں پڑجائے وہرش کا داتی فریف ہے کہ دلت کے دامتہ کو ترک کرکے مفایلہ کرسے اور حتی الا مکان اپنے جان مال آور و کا توات ہی کیوں نرکزا پڑسے۔ البت اگر اپنی ذند کی خطو میں بڑجائے تو دفاع میں حکمت علی کا استعمال کرے کہ اسلام مال کی راہ بی جان کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور می توان کر کے کہ دعوت دیتا ہے کہ جان سے زیادہ عزیز کوئی شے نہیں ہے اور جان ہی آور جان کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ جان سے زیادہ عزیز کوئی شے نہیں ہے اور جان کر در گرگئی کرنے گا۔

اسىلىلى چىزمائل بى قابل ذكرى :

ا۔ ہرانسان پراپنے جان، ال اور آبروکی طرف سے دفاع کرنا واجب ہے چاہے اس میں ۔ مملہ کورکا تنل ہی کیوں نہوجائے۔

۷ منطوم اتعلق این مان کے علاوہ اولاد، متعلقین، بلکہ نمادم اور نما د مرسے موتو ہی دناع طروری ہے، چاہے حلاا ورکو تقتل ہی کیوں ذکر ناپڑے۔

م ۔ اگرکو کُ شُخس زومہ پر حملہ کرے تواس کی عقّت کا تحقّط بھی ضروری سبے چاہیے حملہ اً وہ کے قتل ہی کے ذریع کیوں نہو۔

م مال يرحملهم وابب الدفارعب باستص قيمت برمو

ه اگر دفاع میں اپنی مان کا خطرہ پر یا ہو جائے تو مان اور آبر دکی راہ میں دفاع واجب علا مان مان قبل میں دفاع واجب

دہے گا۔مال پرجان قربان نبس کی جاسکتی ہے

ور دفاع میں یکبارگی حمله اور کے قتل تک نہیں بہوئ جانا چاہیے بلا در بھی داسته امتیاد کرنا چاہیے، اور جب کوئ اسکان در دہائے قرقتل کا داسته امتیاد کرنا چاہیے۔

عامقاط کے باوج واگر حملاً وسے قتل کی فریت اً جائے تو کوئی ومردادی ہیں ہے لیکن

قومى ليدرول كومون وبى اختيا آلمان لهوت بي جونوم ان كروائ كى قى بدا ونظام بيكرسك بيتاً كا اختيار مرت نعدائ فادر ومختار كو ماصل بها دركى قوم اور كمت كو ماصل نبين سع -

اس سے یہ بات بھی داختے ہوجاتی ہے کو بیض سلم مورضین کا پنوف کر سرکار دوعالم مسکمی اقدام میں ابتدائی جا دی جملک بیرا ہوگئ توظم کا الزام لگ جائے گا یا ان کا پائداز تحریک کے طرح می کر کر میجو کہ ہرغزہ ہ اور جنگ کی صفائی دیں اور اس میں کسی زکسی شکل میں مدا فعاندا تھا نہیدا کیا جائے ۔ حقائی سے ایک قسم کی ناوا تغیبت ہے یا ذہنی اصاس کمتری ہے کہ دنمیل کے ناوا ن اواب جفل راضی ہوجائیں اور وہ سرکا رکے عمل کو جمیح اور جائز قرار دینے لگیں۔ مالا تکہ ہرسلمان مورخ ، اور سیرت نگار کا فرض تھا کہ پہلے اس نکھ کی وضاحت کرتا کم سرکار کو ندائی نائدہ ہونے کے اختبار سے ابتدائی محلک اور مالا تھے میں مالا تک مرکز سے دیت استعال کرتے حق بجانب ہوتے لیکن آپ نے مصالے اور مالات کے میشن نظار ہے حق کو استعال نہیں کیا اور آخرا مکا ان تک صرکز سے دہے اور حب صبر سے کام مرکز سے دہے دور

#### جهادا وردفاع كافرق

اصطلاحی اعتبار سے ابتدائی تملے کا نام جہا دہے اور جوابی کارروائی کا نام دفاع۔

ایکن متیقت کے اعتبار سے جہاد بھی حق سے دفاع اور دفاع بھی حق کی داہ میں ایک جہاد کا نام ہے۔

جہاد کرنے ہیں۔ اس کے اصول جات کو باطل و بیکار قرار دینا چاہتے ہیں اور اس کے نظمام کو لاطائل کرنے ہیں۔ اس کے اصول جات کو باطل و بیکار قرار دینا چاہتے ہیں، اور اس کے نظمام کو لاطائل قرار دسے کو اس کے مقابل میں دوسرے نظام کو قابل عمل تصور کر لیتے ہیں، اور دفاع کر سفوالا بھی سادی جدو جہداسی را ہ میں صون کرتا ہے کہی صورت سے حق کا بول بالا رہے اور اسلام خوالت کا شکار نہ ہوسفے ہائے۔

جباد کے لیے نبی آامام کی رہری ضروری ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے پاس اتن ملاحیت بہیں ہوتی ہے اس کی ملاحیت نہیں ہوتی ہے کہ دہ اس موج کے دہ کہ اس کا خون کا بہا نا قانون کے مدود کے اندر آجا ہے اور بغاوت کا بہا نا قانون کے مدود کے اندر آجا ہے اور بغاوت کا بہا نا اس موج لبر یزم جو جائے کہ اس کا

<u>^</u>\_\_\_\_\_

برا اوقات واجب بھی ہے اوراس کے بعد بازر آئے تواسے سزابھی دے سکتاہے جا ہے اس ماہ میں ہے دین کا قتل کی کوں ر واقع ہوجائے لیکن دفاع کا تدریجی ہونا صروری ہے مدسے تجاوز کر نے میں دفاع کرنے والا بھی سزاکاحتی دار ہوسکتا ہے منطقومیت گنا ہوں کا سارٹیفکٹ بہیں ہے۔ 19۔ اگر جانکنے والا عورتوں کا مح م ہے اور صوود شریعت کے اندر نگاہ کر رہاہے تو صاحب خاند کو مائے کا بی بہیں ہے اوراگر کو کی ہتم وغیرہ مادکر زخی کر دیا تواس کا تا دان بھی دینا ہوگا ۔۔ ابستا اگر صوود شریعت سے تجا وزکر سے تورت کو رہنہ یا مفوص ما لات میں دیکھنا جا ہتا ہے تو تدریجا ہوئے م

ه در اگر مجا نکندوالانا بیناہے یا اتنی دورسے دیکدر باہے بمال سے کوئی شخص نظر نہیں آد ہا ہے تو باد مرز نبید کرنے یا ہتمرد فیرہ ادر نے کاحق نبیں ہے۔

۱۸ ۔ اگر کو کُ نَحْس اُنہا کُ دورسے دیکہ رہاہے لیکن دور بین کے ذریعہ دیکہ دہاہے وَ اس کا حکم بھی قریب سے دیکھنے کا ہے اور صاحب فاٹ کو برطرح تبنیہ کرسفے کا حق مہے اور اسس بر کوکُ ڈر داری نہیں ہے ۔

19. اگرکوئی تفی آئید کے در بع عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا حکم بھی براہ داست ویکھنے والے کا ہے۔ البت امتیاط یہ ہے کہ اسے مار نے کے بجائے نود اکی نے کے سامنے سے بسط جائے یا کوئی اور وسید افتیار کرسلے۔

۲۰ اگرکسی انسان پرکوئی جانورحملد کرھے تو اُسے برطرح سے دفاع کرنے کاحق ہے، اوراس کی کوئی ذمر داری بھی نہ بوگ ۔ ابسۃ اگر بعل کئے سے جان نچا سکتی ہے تو بھاگ کراپنا تحفظ کر سالے گا اور جانور کونقصان نہیں میر نچائے گا ور زاس کا بھی ذمر دار ہوگا۔

#### مذببى دفاع

مذہبی دفاع کی دوقعیں ہیں: ایک دفاع میدان جنگ میں خمن کے حلے بدہ وتاہے جہاں پرمرد دعورت دونوں پرفاع واجب ہوتاہے۔اور ہرا یک کی ذمر داری ہوتی ہے کہ اسپنے دین د فرمب سے دفاع کرسے اوراس پر جونے والے ہر حلہ کامنے قراع واب نے کر دین و فرہب سے برامتیاطی کی صورت میں اس کی زندگی کے خانز کا ضامی تصور کیا جائے گا۔

۸۔ دفاع کی صورت میں اگر فرار کرنے سے جان اور آبرد کا تحفظ ہوں کتا ہے قوت ل کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ میدان جا دسے فرار حرام ہے۔ گھرسے فرار حرام نہیں ہے۔

۹۔ دفاع ہر حال واجب ہے چاہے انسان یہ جانتا ہوکر اس دفاع کا کوئی فائرہ نہوگا۔

ذکت کے ماتہ میردگی خوکش یا زنا کاری کے متراد دنہے۔

ادارگر بورد اکو حد کرنا چامی اورانسان کواطینان بوکدکونی نقصان نمین پرونجاسکتے تو دفاعی افدام مح نہیں ہونجاسکتے تو دفاعی افدام مح نہیں ہونگا یا اس کے جم دفاعی افدام مح نہیں ہوگیا اور اس معنوں میں اقدام کرنے دار ہوگا۔ اسلام چراور ڈاکو کے مقابلیس بھی استیاط اور دیانت داری کی دعوت دیتا ہے۔

ادرائی اورانیان نے اس کا ایک ویا ہے۔ اس کا ایک ہات کا ط دیا۔ پھر جب دہ بھا گھنے لگاتو دیا۔ اگر چور بدہ بھا گھنے لگاتو دو سرا ہات کا ط دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ یا اولاد پر تجاوز کرتے دیکھے تواسے ہرطرح کا دفاع کرنے کا تی ہے جاہے بدمعاش کا ختل ہی کیون فرد واقع ہوجائے بلکا امنبی موسن اور مومنہ کی آبروکی طون سے بھی دفاع جا کرنے دیا وار سے نتائے کی بھی کوئی ذمرداری نہیں ہے۔

سا۔ اگر کسی نے اجنبی کو زوج کے ساتھ جماع کرتے دیکھا اور یہ اندازہ کیا کہ زوج میں اس عمل سے راضی ہے تو وہ دونوں کو قتل کر سکتا ہے اور کسی کے قتل کی کوئی ذسرواری نہیں ہے جانبے زوج دائی ہویا متوعہ، مدخول مویا غیر مدخول۔

مها۔ داضع رہے کہ یہ مارکے حقوق انسان اور اس کے ظالم کے درمیان ہیں کو فارط کورنے لئے پرشرعًا کوئی زمد داری نہیں ہے۔ لیکن اگر ظالم نے عدالت میں مقدمہ واگر کر دیا تو قاضی کوشری توانین کے مطابق فیصلہ کرنا ہو گا اور واقعی خلام اگراپنے مقدمہ کو ثابت مذکر سکا تو قاضی سزاد سے میں مجال حق بجانب ہو گا چا ہے سزا بردا ضب کرنے والا واقعًا مظلوم ہو کہذا وفاع کرتے وقت اس مکت کی طوف بھی متوجہ دہنے کی ضرورت ہے۔

١٥ . اگر كون شخص كم مي جانك راب قوماحب فار كوى ميك استنبيكم علك

استمار ملک یں داخل جورہا جو قرسلا فول کا فرض ہے کداس تجارت کا بائیکاٹ کریں اور دشمنوں کے با تذکاف دیں۔

ه ما آرملان اورغیرملان مالک کے میاسی تعلقات سے غرملین کے تبلط کا ایمیشہیدا موجلے قوی کا مسلط کا ایمیشہیدا موجلے نے خوجلے کا فرض ہے کہ ان تعلقات کوئی الغورضم کردیں اور کفار سے کہ وہ استے حکام کو ال خطرات کی طرف متوجر کریں اور وہ متوجر نہوں تو ان کی حکومت کا فائر کردیں تاکر کفار کا اثر ورسوخ رفیصنے نہائے اور مالک اسلامیرز به خطرات سے دوجا رز ہول .

بدعالم املای ایک مالمهد، است مالک اور شهرول پر تقتیم نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا ایک ملک پر حلد ما دست عالم اسلام پر حل تصور کیا جائے گا اور تمام مالک کا فرض جوگا کرسپ لی کاس ملک سعد دفاع کریں۔

د راگرایک سلمان ملک غیرسلم طاقتوں سے سازباز کر سے اسلام کو نقصان ہونیانا چلہے تو مسلما فوں کو تقصان ہونیانا چلہے تو مسلما فوں کو تن ہیں ہے کہ اسے ملک کا داخلی معالم قرار شے کرسکوت افران ہی کراس سازش کا سدباب کریں اور مکومت کوان تعلقات کے تو ڈسنے پرمجود کریں تاکہ مالم اسلامی عظیم خطرہ سے دوچا در ہو۔

۸-اگرکسی سلمان ملک کاماکم یا مبر بارلیمنٹ کفاد سے میاسی یا اقتصادی خلب کامب بن دا جو تو تمام سلما نول کا فرض سے کہ است فی الغود معزول کردیں اود است قراد واقعی سزادیں اود کم اذکم اس کا ساجی بالیکاٹ کریں تاکد دمرسے افرادیں اس طرح کی صادش کا موصلہ زبیدا ہو۔

۹ داگر کمی ملک یا فرد سی کا فرما لک یا افراد سے تجادتی تعلقات سے اسلامی با ذارا دوسلمان اقتصاد کو خطرہ لاحق موتو تمام علماء اسلام کا فرض ہے کراس اقدام سے خطاف صف آرا ہوں ۔ ان معاملات کو حوام قراد دیں ا درامت اسلام پر کومقا ومت پرا ما دہ کریں ۔ ایسار موکر اسلامی مملکت خطویس بڑجائے اور کفار اسلام پر خالب آجائیں ۔ اور کفار اسلام پر خالب آجائیں ۔

۱۰ تجارق سیاسی تعلقات و روابط کی طرح تبذیبی اور کلچل تعلقات بھی بی کر اگرکوئی ماان ذی اثر فرد یا ما کم کفار کی تبذیب اوران سے ملچ کو رواج دینا چلہے اور اس طرح اسلامی اقدار نساوی الازكون شنبس مرزندگ اور زسالان زندگ.

دوسرا دفاع بیدانِ جنگ کے علادہ دیگر میدانوں میں ہوتاہے جال دشمن بظا ہملے جنگ کا آغاز نہیں کر تاہے جال دشمن بظا ہملے جنگ کا آغاز نہیں کر تاہے دارکی طرح کا تعلد کرتا ہے لیا اسلامیہ پرسیاسی، اقتصادی، افعالی، تہذیبی جلے کر کے اس کے دجود یا تشغین کوتیاہ کردنا چاہتا ہے توالیں صورت میں میں سلمان پردفاع واجب ہا در میکن نہیں ہے کہ انسان اس وقت کا انتظاد کرے جب کے حملہ جوجائے اوردفاع کے امکا ناش ختم ہوجائیں یا مشکل جوجائیں۔

اسلام پر ہونے والے کسی بھی جلے یا حدی تیاری کا جواب دینا ہر سلمان کا فرض ہے جس طرح کا تعد ہوگا اسی طرح کا جواب دیا جائے گا، اور جس طرح کے جواب کی ضرورت ہوگا اسی طرح کے افسان پر جواب واجب ہوگا کہ بھی جواب ہرانیا ن پر واجب ہوگا کہ بھی صرف صاحبان جمالایت واستعداد پر واجب ہوگا، کہ بھی توکر زبان سے جواب دیا جائے گا کہ بھی اوک قلم سے کام لیا جائے گا اور کہ بی جان و مال کی قربانی کے در بعد مقدمات اسلام کا تحفظ کیا جائے گا۔

٧ - اگر مالک اسلامیه بر کفار کے زیادہ تسلط اور بالانوان پر قابض بومانے کا خطرہ بوقواس

مجى برصورت دفاع واجب ہے.

م اگراسلامی معاشره پرسیاسی یا اقتصادی غلبر کاسلسد شروع مو اور تیریس سیاسی سپردگی کاخطره موتواسی طرح کے اسباب دعوالی کے ذریعہ مفاہد خروری ہے اور کم سے کم قطع تعلقات تو بیرال

ہے۔ بعد اگر تجارتی تعلقات میں کفار سے مالک اسلامید پر فلیکا خطرہ پیدا ہوجائے اور اس واصلے

#### يبوديون سيمقابله

دى قورە كسمة يى مديبيم فتح مين ماصل كرف كے بعدسركار دوعالم مين والبس آئے اور صرف ۲ دن قیام کرنے کے بعد خبر کے سیے مملی واسے مسلما فوں کی زند کی سلسل جماد تتی ا در سرکار دوعالم اسلام کے تعظ کا کوئ کم فروگزاشت م<sup>ر</sup>کسکتے تھے۔ مدیندکی دس سال کی زندگى يى . مسعة زيا ده مجابدات اس بات كى دليل مِن كسركار دوعالم كوايك لمرتبي مين نهي ال سكا اورسلمان سلسل كربسة جادره كرجيد بى اشاره المديدان جاد ك ليدروان بوا انام كادسب كاختلف رإليكن ميدان جباد تكسجان مسسك وصل بلندرسي ااد سب نے میدان تک مانے کے لیے اپنے کو آبادہ کرایا۔ یہ قرص دورما ضری صوبیت سیے كه اسلامی فتومات كا دُمعنهٔ ورابینے دارا سلان اپنے بزرگوں كى سپرت كا اس مدتك مبى اتباع نہیں کرتے کہ کم سے کم میدان جہا دیک ہی چلے جائیں بلکے صرف فوجوں کو بینے کرجہا د کامقدس فریغہ اداكردية بن اور نود تعريكومت كاندر منرسادر دويل خواب ديمية رجة بن خير كے علاقد كے قريب بير المخ كے بدر كار دوعالم انے توقف كيا اور بارگا ہ امدیت میں دعاکی کہ"بروردگار! اس علاقت کے مرتبرسے بمرور فرمانا اور مرشرسے مفوظ رکھنا! اس كه بعد آب في علاقه بي قدم ركها اوربيلا مقابله مرحب اور عام رك درميان مواجس مي مود خین کے قول کے مطابق عامر کام آگئے اور بعض ملافوں نے اسے خود کشی کا درج دے دیا كرطاقت كاندازه كجه بيزا وراسلو كانخل أتنظام كجه بغيرمقا لمريكيون كيئ سركار دومالم فيفوك فرايا،" خرداريدكها، مامرف دوبرالواب ماصل كيلبي اس وا توسے می سائ برتا ہے کومسلمان روزا ولسے مودیوں بکے مقابلرس اسسلم کی فرابى كواميت دية تعاورمنا باس كريز كسقه تفي كغيري كوئى مقالم برأكيا بعي قو

پڑجائیں تواس تہذیب اور کلچرکا مقابلہ کرنا ضوری ہے اوراس کی راہ میں سترسکندری بن کر کھوا جو جا اُن ہو این تواس کے کھوا جو جا نا لازم ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا سرایہ اس کی تبذیب، اس کا کلچرا اوراس کے لیے ایٹ اقدار بین، ان اقدار بر کسی طرح کا حملہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک سلمان کے لیے جو انہیت اسلامی تہذیب اور جو انہیت ایک مقدس مقام کی ہے دہی اجمیت اسلامی تہذیب اور اقدار کی ہے۔ بکہ تہذیب دا قدار پر حملہ مجد و بارگاہ پر حملہ سے زیادہ خدید ہے کہ مجد سے فقط ایک خارت خطرہ میں پڑتی ہے اور تہذیب کے فنا ہوجانے سے سارا نم سب خطرہ میں پڑجاتا ایک خارت خطرہ میں پڑتی ہے اور تہذیب کے فنا ہوجانے سے سارا نم سب خطرہ میں پڑجاتا ہے۔ جب رواجی ہی کے داستے بند موجائیں کے تو پھر کیا با تی رہ جا ہے۔ خب رواجی ہی کے داستے بند موجائیں کے تو پھر کیا با تی رہ جا ہے۔ کا اور اس کے کتا ہی وجود کا کیا ما مصل ہوگا ؟

اسے خودکٹی کاطعنہ دیتے تھے میل اوں کی تاریخ جودہ مداوں میں ایک ان بھی اینے مرکز سے نہیں مٹی اسے خودہ مداوں میں ایک ان بھی ایسے مرکز سے نہیں مٹی میں اور مدارے کام جاد کے لیے تیار نہیں ہے اور سارے کام جاد کرنے والوں کو کردونیال کردہے ہیں۔

اس دا تعد کے بدر سرکا ڈ فیزیم کام و فرالیا اور محاصرہ کے بعد پہلے صفرت عمرین النطاب فتح کے لیے براکد مہد کا درائ کا کام دالی نے بدا در ایسے مالات میں کر قوم انفیں بزدل قرار شدی کا مدر دو ہ قوم کو بزدل بنار ہے تھے سرکار دو عالم نے یہ اعلان عام کر دیا کہ اب میں اسے ظردل گاج مرد بدان ، خدا درمول کا دوست ، خدا درمول کا مجوب ، کر ارغر فرار موگا ، اور فتح کے بغروابین آسے گا۔

جس کے بعد روایت امام بخاری رات بعرسلمان پرجم اسلام کی تمنا میں بچین رہے اور صبح کو جب سرکواڑ نے سوال کیا کو خان کہاں ہیں ؟ تو لوگوں نے جواب دیا کدان کی انکھوں میں تعلیف ہے۔ اُپ نے انھیں بلاکر انکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ممکن شفایا ب بنا کر پرچم اسلام دے کر دوائد کیا۔ فریا ، بہلے اسلام کی دعت دینا اور صوق اللہ یا و دلانا کو ایک شفس کو بھی داست پر لگا دینا ، بہترین شرخ اوٹوں سے ہم توست پروردگا دہے ، اس کے بعد جہا و شروع کرنا ۔ جدد کر ارکے بیدان میں کہنے

شرخ اوٹوں سے ہم تعربت دوردگارہے،اس محبورجها د شروع کرنا ۔ جدد کرار سے دیوان میں سے کے بدر پھرمر حب بیدان میں آیا اور دجز نوانی شروع کی۔ اُپ نے دجز کا بھاب دستے ہوئے ایک جملر کیا اور مرحب کے دو ککروے کر دیے جس کے بعد جبراً پ کے ہاتھوں برفتح ہوگیا۔

الم مسلم نديجي ابن ميم براس واقعركا اندراج كياسير

مافظ الوطید الشرف الورافع سے روایت کی ہے کہ مقابلہ کے ووران علی کے انقسیمسیر گرگئ تو آپ نے خبر کے دروانے کو پر نالیا اور برا برجاد کرتے دہے اور فتح کے بعداس دروازہ کو پھینک دیا تو ہم آٹھ آدمیوں نے اسے توکت دینا چا با اور نا دسے سکے۔

چیک دی در استراندادی کی دوایت ہے کہ ، به آدمی بھی اسے نا تھاسکے ۔ دوسری دوایت یک دے آدمیوں کا ذکرہے ۔

عدار حل من الم على كابيان ب كرصفرت على كرى من كرم اور سردى من سردلباس بهنا كرى من كرم اور سردى من سردلباس بهنا كرته عقدا ورموسم كى برواه دكرت تقدة مير ديسف سائقيون في مستصاص ما ذكو دريا فت كيا- من سف البند والدسع دريا فت كيا توانفون في تنايا كرنيم كم ميدان من صفرت الوبكراً ورصفرت عرف

شکست کھاجانے کے بعد پینم باکرم سنے اعلان کیا کہ اب علم کما دغیر فرار کو دول گا ، اور اسس کے بعد علم علیٰ کو دے کر دوان کیا تو یہ دعا دی گرفدایا اغیں سردوگرم زیا دسے معفوظ دکھنا "اس دھا کا اڑبنیں ہوتا ہے۔ دیا کا متفعیلات دلائل النبوۃ علام بیتی میں موجود ہیں۔

اس کے فرز د نے سرکا دروعا آلم سے معاہدہ کرایا اور اس کے بعدا بل فدک بھی سماہدہ پر تیا د ہو گئے اور اسلام سنے من با تھوں سے خبر بھی فتح کو اور اسلام سنے من با تھوں سے خبر بھی فتح کرایا۔

اس دا تو یک بعن صاب بہلوئ کی نظرا براز کرنے کے بعد بھی حسب فیل مائل اسلے اس دا تو یہ مائل سائے

آئے ہیں : ا یہود یوں کا مقابلہ اتناسخت مقابلہ تھاکہ کسی ایک شخص کا ذکر نہیں ہے بورالشکالسلام کم از کم دومر تبد زور از مانی کر کے واپس آگیا تھا اور قلعہ کو فتح نہ کر سکا تھا بلکالیسی شان سے

اواب آیا کو ترجربدوداره ی و ساوی اور سوداد ساوی و در در ما ها بدای مان سے

واب آیا کو تشرسرداد کو کمز ورکمد دبا تھا اور سرداد شکر کو بزدل قرار دے دبا تھا، اور یه

مدراسلام کی حقیقت بندی کا ایک نور تھا کرسارے سلمان بزدل کو بزدل کر بہدے تھے

اور اسے کمی طرح کی قربین یا دل آزاری نہیں سمجد رہے تھے۔ آئے کے مسلمان قرارسس

مقیقت بندی سے بھی محروم ہوگئے ہیں کہ بود یوں کے مقابلہ یں اپناعلاقہ بھو و کر باہر

نکل جائے ہیں اور پھر " ٧ " کا میابی کا نشان بنا کر نکلتے ہیں۔ گویا ان کی نگاہ میں

میدان جہا دسے فرار بھی ایک طرح کی کا میابی ہے، جب کر سرکار دو عالم کا اعلان آئے بھی

فعنا میں گوئے رہا ہے کہ بہود یوں کے مقابلہ یں ایسے مجابدین کی مزودت نہیں ہے۔ ان

مقابلہ کے لیے گرار غرفرار " در کا رہے، اور جب تک ایسا مجابد فراہم نہیں ہوگا ہودیوں

کا تعد فتح نہیں ہو سکتا۔

٧- سركار دوعا لم سفاسلام وكفركي مرمقابلري دفاعى اندا زانتياركيا مه كوشن المين المين

كاجواب الني علاقين ان كا أتفاد كرنانيس ب بلكه ان كے علاقين ان صحفا بلد كرنا وروس ا

ه - بهود یون کاطریق کاریجی دہاہے کہ وہ تلعہ بند ہوکر مقابلہ کرتے ہیں اوراسلام اپنے علاقہ ہے کہ وہ تلعہ بند ہوکر مقابلہ کرتے ہیں اوراسلام اپنے علاقہ ہے کہ اس کے جوائے اور خمن کے قبطے میں کرکے اپنے کہ اس کا تو میں موجائیں ۔ لیکن سلما نوں نے اس طرز عمل سے بھی فائدہ نہیں اُٹھا یا اور میہودیوں کا محامر مرتب وسیرت کرنے کے بھائے انفیں مزید قلعہ بنانے کے بلیے ذین فراہم کرنے لگے ۔ فدا اس اسلام اوراس اسلام اوراس

صرورت بعدائع اسلام کے احیاد اور روح اسلام کی تازگی کی کر میرود یوں سے جعطریقہ سے مقابلہ کیا جائے، اس میں کر ارغرفرار کے ہیرو لائے جائیں کراس کے بغیریہ مقابلہ کمن نہیں ہے۔ ہمادا سلام ان مجاہرین اسلام پرجوا سلوسے بے نیاز ایان کی طاقت سے میجود یوں کو پ پاکھ میے ہیں اور جن میہود یوں کے خوف سے "اہنی مردوں وسند اپنا طلاقہ چھوڑ دیا تقا الحیں اپنے طلاقہ سے باہر شکلنے رجم ورکو دہے ہیں۔ مجابدین اسلام زندہ باد، فارخ خبرزندہ باد، میرودیت مردہ باور۔! ان کی کمرکو تور دیناہے۔ آج کے سلمان اس طرز عمل سے بھی مبتی لیننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جہاد کے بجائے یہو دوں سے ذات آمیز صلح کی تدبیرین نکال رہے ہیں بکدان کے لیے علاقہ فالی کرکے اپنے علاقہ کو ان کے تسلط میں دے دینا چاہتے ہیں جوسر کار دوعالم سکے طرز عمل اور منت وسیرت

کی صریحی ملاف ورزی ہے۔

س قرآن مید فصر می طور براعلان کیا ہے کہ بودی تنائے موت نہیں کرسکتے۔ ان کا کام موت سے فرار کرنا نہیں ہے اور سلمان ان بہود لوں سے بھی فرار کرنا ہے تو گویا یہ بھی قرآن مجد کے ارشا دات سے کمل ہوئی فرار کر رہے ہیں جن کی شان فرار کرنا ہے تو گویا یہ بھی قرآن مجد کے ارشا دات سے کمل ہوئی

خفلت اور قرآن کی تحوکھلی اور بے جان تلاوت کا متبیہ ہے۔

ہے۔ استعار کی قدم ترین رازش یہ ہے کہ سلما نوں کو اسلموں میں اُ کھا دیا جائے ، اور
جہا دی حقیقی روح ایمان واعتا دسے محروم بنادیا جائے۔ اس لیے جب ایک سلمان اسلمہ
سے بید نیاز ہوکر میدا ن جہا دیں اُ گیا توسب اس پراحتراض کرنے ملکے اور اس کی موت کہ بھی
گریا نود کشی کا درجہ دینے گئے کے کفار کو اس سازش کا سب سے بڑا فائدہ یہ وگاکا اس طیح ان کے اسلح
کری نے دہیں کے اور مملیا فوں کو یہ احماس رہے گا کہ ہما دسے پاس اسلمے انعیں سے خریدے ہوئے
ہیں اور اُن کے پاس نود اپنے بنائے ہوئے ہیں لہذا ان سے مقا بلرمکن نہیں ہے۔

میں اور مقابلہ مکن نہیں ہے تو سال فول کا سرا یہ وا مال، صاحب ال کے مال کے برابر نہیں ہوسکتا اور مقابلہ مکن نہیں ہے تو سلافوں کا سرایہ منائع و برباد کرنے اور اسے کفار کی جیسی ڈال کے کا کیا فائدہ ہے ؟ اور یہ خریداری کی دوڑ کیوں نہیں ہے۔ وہ ہرطال میں ہوسکتی ہے اس کے لیے کسی کام کے لیے اسلی کی خریداری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہرطال میں ہوسکتی ہے اس کے لیے مرف ایمان کی کمزوری کی ضرورت ہے اور وہ سلمافوں کی ہاس موجود ہے۔ سرکار دومالم سف امنیں مالات کو نگاہ میں دکھنے کے بعد فات خریے صفات میں کر ادبیت اور مجت معدا وروئ کا ذکر نہیں آنے دیا تھا کاس ارج دوع اسلام کردون ہوجا کے میسے اوما ن کا ذکر کیا تھا اور اسلی و فوج کا ذکر نہیں آنے دیا تھا کاس ارج دوع اسلام کردون ہوجا

بلندسه - اس كافرض اين كو اس طرح او نجا كرناسه عس طرح عرائ معطفي في او نجا بوناسكماً إلى ليكن علامه اقبال ف اس كمته كونفوا عا ذكر ديا كرقراً ن بحيد في بشريت كي معراج كاذكرنين كياب اورد قدرت في الكركواس كلة كى طوف متوم كياب كرتم ايك مقام يرتم برواور بشرائے تكل ما تا ہے \_ بلك قدرت في مقام مجست ومجوبيت كا بعى ذكر نبين كيا ہے كريسب أنادم سناوراً تارم بوبيت بيرساس في واسس في بعب دع كر مقام عبديت كااعلان لیاہے کہ آج کا جانے والا اور عرش اعظم تک جلنے والا، سیدا لملانکسے بہت آسکے مانے والا انبياء كرام كى المست كرف والا ايك عد، بنرة فداس حبس كامقام عبديت اس قدر بلندست كروبان تككى كى رسائى نبيى بعد، تاكر بندكان خدايس شعور بندكى بيدا بوادر وه مقام عديت كوبېچانين نفیں اندازہ موکہ بندہ مقام بندگی میں کا مل ہوتاہے توع ش دکرمی کی بلندی تک بہرخ جاتا ہے ملب ماحب معراع بن كربهوغ ملت يا" لبج الفتكولانوند بن كربيون ماست، اوريى ده بات جس كا تذكره قرآن جميد كسيف فرورى تفاكروه رب العالمين كى"كتاب تربيت "بداوراس ك ذريع پرورد كارسنے اپنے بندول كى فكرى اور ذہنى تربيت كا اتظام كياہے ۔اس كا فرض ہے كہ اپنے وامن يس ايسة نذكره كومفوظ رسك جس سعمقام بندكى كى عظمت كا اندازه بو، اودا ندان كاشويندكى بيدار موسد وه بنده فداخ اور بندكا بزمدايس خال بومائ ورد سركار دوعا لمسك سيل معراج بين ما نا رو ك كالب ركول الوكمي بات كراس ك تذكره كواس شدو مركسات

## معراج رسول اكرم

سبق ملاہے یرمعراج مصطفی سے ہمیں کہ عالم بنسربت کی زدیں ہے گردوں

المراجب کی شب عالم اسلام میں وہ عظیم دات ہے جے شب معراج بیغیر میا ہاتا اللہ ہے۔ معراج کی داستان قرآن مجدیں دومقام پرتفعیل کے ساتھ بیان کا گئی ہے۔ ایک مرتب سورہ اسراء میں اور دوسری مرتبہ سورہ والبنم میں سیعن علماد کرام نے انفین نصوصیات کے بین ظریر داست اختیار کیا ہے کہ سرکار دوعالم کو کم از کم دومرتبہ معراج ہوئی ہے۔ ایک کا حال سورہ اسراء میں بیان ہوا ہے جس کا ظامری سفر سحد اتھی پرتمام ہوگیا تھا اور دوسری کا شخرہ سورہ والبنج میں ہے جہاں سددۃ المنتبی اور قاب قومین تک کا تذکرہ ہے داس للی ساتھ اللہ میں ہے کہ ایر دوسرام طرح اتھی ہے کہ ایک ہی سفر کے دومرطم ہوں یہ ساتھ اور دومرام می ایک مرحلہ میں اور اور بیا حال می ہے کہ ایک ہی سفر کے دومرطم ہوں اور بیا حال می ہے کہ ایک ہی سفر کے دومرطم ہوں اور بیا حال می ہوا ہو اور عرش اتفا کی مرحلہ می داخل میں کوئی شک ہو سکتا ہے اور دور اور طرح کی معراج میں کوئی شک ہو سکتا ہے اور دروا این کے بیش نظر قعد دمعراج میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے۔ دروا یا تک کیا جا سکتا ہے۔ دروا یا تک کیا جا سکتا ہے۔

مسئده مسئده من برج كواس معراج كامقد كيا تما ادراس ك تذكره كام ورت كيا عتى إ "عرش فتين " بغر تراسمان پر جلا كيا تو يركو في مئد نهيں ہے اور رب كريم في اسے اپن بارگاه يں بلاليا قويكو في جلئے جرت نہيں ہے اور اسے كچھ آيات اور فشانياں بحى وكھلا دى كئيں قويمي بظاہر كوئى سئد نہيں ہے ، يرمييب اور مجوب كے درميان كامئد ہے۔ وہ زندگى بعروى كے ذري تنفى كفتكوك تاريا اور اس كے درميان را ذونياز كاسلىد بميشہ قائم رہا قويداس كى مجت اور منايت كا

میان کیاجائے اور اسے مختلف مقامات رتعفیل کے ساتھ محفوظ کیا جائے۔ آیت اسرام نے معراج كيجن حصوصيات كى طوف اشاره كياب الكافلام يعى درج ذيلب :

ا۔ آیت امراد کی ابتداد غیبت کے عنوان سے موٹی ہے۔" احسری ۔ بعید ہ "اور عديت كم مجد اقصلي ك بهوني كي معاملاً كاعنوان بدام وكيا به " بازكنا ولنُرتيا آیا بنا۔ اس کے بعد جب سفرتام ہوجا تاہے اور نذکر ہ معراج بندگی ختم ہوجا تاہے تو پھر

لبيداول والس أماتاب

اس الدازبيان مين يدواضع اشاره ملتاب كرعبدبيت كي معراج مضيقتًا فداكا غيبت سي نكل كرمنزل شهود وحفورين آجانا ہے اوراس كے بغيربندگ، بندگى كھے جانے كے قابل بين ہے . سوره حريس بعي اس كته كي طوف اشاره كياكيا بيدك أفاز بيان من مداكي غالبان جرب اس ك بدرجب بند كى كا ذكراً يا توليح إيّا الح نعَبْدُ " موكيا ، اورمزل تبود وصورما عفاكم اور گویا خدائے نائب بندے کی نگاہوں کے سامنے آگیا ، اور یہی بات مولائے کا ثنات نے اسس وتت فرما أن تفى جب زِعلب يمانى في سوال كيا تماك يا على إكيا آب في التواكود كيما بي جب كَي بَدَكَ كُستَ إِن إِن إِن إِن إِنَا "كَيْفَ أَعُمِدُ زَبًّا لَهُ أَدَةً" مِن الناماك بنعك كو كركرسكتا مون جن كود كيمان موسيعنى بندگى كا قوام حفور وشبود سعد، فائب كى بندگى نہیں مونی ہے۔ اُن دیمی عبادت عبادت نہیں سے عبادت اور بندگی کی شان بہے کرمبود کا جلوه نگاموں کے سامنے رہے یہ اور بات سے کہ اس کا شاہدہ مادی آنکھوں سے نہیں ہوتا ہے وہ دل کی آنھوں اور ایمان کے نورسے دیکھا جاتا ہے۔

ب سورج بنرم نے رہی واضح کردیا ہے کر بندگ میں مطاعب میں یان ماتی ہے کہ دو آلات واسباب كے بغيرا سانوں كى طرف بلندموسكتى بعد بندكى بي كمزورى موتى بي قرالات واسباب تلاش کیے جاتے ہیں۔اور بندگی کا مل ہوتی ہے توعودج بشراً لات کامتاج نہیں جاتا جنگ نيريس مولاست كائنات كا دوش جوا ير لمندمونا اسى معراج بندگى كا ايك نور تقا رعلی کے بیے بیمی کوئی کمال نہیں تفاکر جوانیان دوش پیغیر پربلند ہوسکتا ہے اس کے لیے

دوش موا بربلند موناكيا مقام ركمتاب-

عكيم الني في حضرت عيني كية تذكره كيم وقع بر فرما يا تفاكر الكران كايفين اورزياده بلند سوجاتا تووہ پان کے بجائے ہوا پر چلنے مگنتے " کو یا کمال یقین کمال بندگی کی ایک نیٹ ان ب كيرس كامتنا يقين كال موكارنا بى اس كى بندكى يس امنا فرمونا جائ كااورجب لوكي في عن كى مزل اكبائے گى قوايك مزيت تعلين كى عبادت بر بعادى بو بلائے گ

م وسفر مراج سے يرمبى واضح مو ما تا ہدر كرعديت كے يان ومكان كى كو كُ عثيت نہیں ہے۔ بندہ کم سے کم وقت میں می طویل ترین فاصلہ طے کرسکتا ہے اور اس کی عظمت کے لیے مكر ومدينه كونى منزل نيس بعدوه زين بريمي ره سكتاب اوراسان بريمي معجد الحوام مين ين عبادت كرسكتاب اورمبداتصى مي مي ساوه زمن يرمي المت كرسكتاب اوربزم إنبياري مي .

م معرارة ف اس حقيقت كويمى داخ كرديله كرمسلمان كيد ميدم إلحوام اورم بدانعنى ووالك جزي بنيس بين مملافول كرسول في ايك الأمجد الحرام بين اوا كلها، اورايك مبداتمی می معدانهی کی چنیت بلدی رہے یا دسے اس کی علمت معراج بنم برک نشافیہ ا وداس كا تفظ برسلمان كافرض ب- اس كى طونسة أنكس بندكر كاس ببوديون كموال كردسيف كخضيسه مازش كرنامعراج بيغير كيعظمت كانكارا ودمركار دوعالم سيمكن بوئ غداري م دایسے فرادوں کو نز مردا بن کماجا سکتاہے نہ مردمومن "۔ مردمومن شعارا بان کا تفاکر لہے۔ ا نوق مکومت یں ایان کامودانہیں کر تاہے۔

۵- سرکار دو عاکم کا بیاد کرام کو ناز پراحا نا علاست ہے کر اسلام سے کے سفے بعد کی قانون یا شرمیت کی کو نی جگرنہیں ہے۔ اب سب کواسی ایک قانون کا اتباع کرناسیے اور جلصاحیان میں واسی قانون سے تحت بندگی پروردگارکرنا ہے۔ بندگی بندگ ہے تو اس میں شخصیت کی گنما نسٹس

ا نمیاد کرام بھی اسی بوذ برسے تحت ما موین کی صفوں میں کھڑے ہو گئے کرب میں صاحبے ر نمّا آوا پی شربیت سکے مطابق بندگی کرتا نشادا ورجب آ ٹوی صاحب شربیت آ گیا تواب اس کی شریعت کے مطابق بندگی کرنا ہوگ \_ اور اس کا ایک نمایا ل منظراس ون دیکھینے میں آئے گاہب أثرى شربيت كا وارث امام جاعت مؤكاا ورحفرت عينى بن مريماس كم يبحيه فازا واكريب

## سيرت النبي الاعظم

اس و قن آپ کے ماسے آسان قدس امام رضاطیب اسلام کی طرف سے شائع کے جانے والے ایک رسالے کا خلاصہ پٹن کیا جا دہا ہے ۔ جس میں سرود کا نمات صفرت محرصطفظ کی سرت مبادکہ پر کھی جانے والی کتابوں کی مخصر فہرست بٹن کی گئے ہے۔ اس اخاعت کا متصد دلیس اسکا لرز سے سیام مطالعہ کی سہولت کا فراہم کرنا بھی ہے اور تفرقہ بردا زعنا مرکی تردیبی ہے جن کاخیا ل ہے کہ طب ٹیعوں کا مقیدہ مماذ الشر بوت کہ طب فیرست بین دونوں فرات کے علماء کی کتابوں کا تذکرہ ہے مرسل ابنام پر نہیں ہے۔ فہرست میں دونوں فرات کے علماء کی کتابوں کا تذکرہ سے لیکن ابل نظران کے درمیان بخرا محدی کرسکتے ہیں کہ علماد شیعت دونوا قول سے سیرت و کر دادم سل اعظم پر کس قدرکام کیا ہے اور کتنی عرف ریزی اورجا نفشانی سے سیرت و کر دادم سل اعظم پر کس قدرکام کیا ہے اور کتنی عرف ریزی اورجا نفشانی سے

میں کتابوں کی فہرست کے ساتھ صفعات اطباعت است وغیرہ کی نشان دہی میں کردی کئی ہے۔ میں کردی کئی ہے۔

| مۇلىت                 | طباعت            | صنمات | زیا ك      | ام/كاب                   |
|-----------------------|------------------|-------|------------|--------------------------|
| محن فيض كاشا لي       | تبزان            | ۸.    | فارسی      | ا ـ آ داب بمحا شرست محدّ |
| احرتيموريان           | عيئ الباني الحلى |       | عربي       | ۴. الأثارالنبوب          |
| والطرعائش بنت الشاملي | تهران            | j     | فارى ترجمه | ب. أمنه ما ورمحت         |

ہوں سگے۔

معراج بغیر کے سلم میں یہ بات بھی تشذ بیان درہ جائے کرمفر معرائ کا سلسلہ
جناب اُ تم پانی بنت ابی طالب کے گھرسے شروع ہوا ہے اوراس کے خاتمہ پرمیز پانی یا تجانی
کے ذرائعن علی بن ابی طالب نے انجام دیے ہیں اورم سل اعظم سے گفتگو انعیں کے بہج میں ہوئی
ہے رمینی معراج کی ابتدا اور انتہا دونوں میں ابوطائب کی اولاد کا صصبے۔ اب اس سے زیادہ
خوش قسمتی کیا ہوگی کہ انسان کی تاریخ عظمت معظمت بغیر سے مل جائے اور اُس کے گھرف کے
خوش قسمتی کیا ہوگی کہ انسان کی تاریخ عظمت معظمت بغیر سے مل جائے اور اُس کے گھرف کے
خدکرہ کے بغیر ند کر اُمعراج رسول بھی نا تمام رہ جائے۔ والحید دلته اُولا و آخراً۔

•

| ₹<br>      | مؤلفت                  | لمباعث | مغات         | زيان   | نام کتاب                   |
|------------|------------------------|--------|--------------|--------|----------------------------|
| Ž          | ملال الدين فادى        | تهران  | 14r          | فارى   | ١٥٠ انقلاب تكافي اسلام     |
| Ì          | ابوانحسسنالبكرى        | مجفت   | YON          | الم في | ۲۷- الاقوار في ولدالني     |
|            | يسعن بن اماعيل النباني |        | 427          | 4      | ٧٤- الافوارالمحدير         |
|            | وادالوجيد              | تبران  | 10.          | "      | ۲۸-البجرة والقرآن          |
| Ś          | على بن موسلى شفيع      | 1.1.   | 44           | فادسى  | ٢٩ - ايعناح الانباء        |
| Š          | على دمنا ديما نئ       | تيران  | 44           |        | ۳۰ بازرگانی محتر           |
| X          | حيينيه ارشاد           | . 4    | 449          | "      | ا ۱۳ - بانگ نگبیر          |
| Ş          | محدبا قرمجلى           | *      | «جلاجنيز     | عربي   | ٢٧- يحارا لاقوا ر          |
| Ś          | ممدمادتی               | "      | 749          | فارسي  | ۲۲-بنادات عبدين            |
| ζ          | ميدى باندگان           | . *    | ۴۸           | "      | مهر بمثت و دولت            |
| Š          | عدائعلى باذنگان        | "      | ۵۳           | "      | هم. بشت دراجاع             |
| Z          | محربا قربهبودى         | "      | 44           | "      | ٣٧- بعثت عاشورا            |
| ζ          | محدم دئ مسالدين        | بيردت  | 1110         | 49     | ٢٠ - بين الجالمية والاسلام |
| Š          | ابوطائب تبريزي         | تبران  | 44           | فادسى  | معد پذرای گران ایر         |
| X          | ميرزا زاده نعت         | . 4    | سو بم        | 4      | ۱۹۹ پیام                   |
| \ <u>\</u> | زين العابري دبنا       | **     | 457          | "      | به پیامبر                  |
| Ş          | على دوائي              | قم     | 444          | "      | ام. پامراسلام              |
| }          | مرتعنی مطهری           | 4      | 9 "          | "      | ۴۲- پیامبراتی              |
| K          | على اكبر يدورش         | 'W-    | ۸ ۴ <b>٬</b> | "      | ۱۴۴ - بيامبردر مكر         |
| X          | ميردس سيدى             | تبران  | 41           | "      | ۱۹۴۰ پیامبرد منافقین       |
| Ź          | مصطفیٰ طلاس            | "      | 044          | 11     | هم بيامبردائين نبرد        |

| مؤلف                   | ملاعت           | مغمات  | زياك        | نام كتاب                   |
|------------------------|-----------------|--------|-------------|----------------------------|
| لمآحين                 | تهران           | 4.4    | فارسی ترجمه | م. أين امسلام              |
| ايومضورا حدطيرى        | "               | ۲. ۲   | 44          | ه واحجاجات رسول اكرم       |
| جغرسبهاني              | •               | 47.    | فارى        | ». احمرموطودانجيل          |
| محدحين نصل الشر        | يردت.           | ¢-4    | الم في      | ٥ ـ الحوار في القرآن       |
| بيد محد جواد غزدي      | تهران           | 101    | فأرسى       | ۸۔ اظاق محشد               |
| بیخ عباس قی            | تم              | 44     | "           | ٩. اخلاق وكردارمجد         |
| دارالوچید              | كويت            | 454    | ام بي       | الدعوة والدول              |
| يمي بن شرف النودي      | ممر             | 444    | "           | اا۔الاذکارالمنتخبہ         |
| ازطرت سجدجان           | تبران           | 84     | "           | ١١٠ الرسول بحدثنا          |
| علىشريعتى              | H               | 174    | فارى        | ۱۱۰ از مجرت تا و فات       |
| مهدی البصری            | نجعت            | AT     | عربي        | مها . اسس الدعوة المحدي    |
| محدثي                  | بروت            | ro.    | "           | ۱۵ انتراکیة محدّ           |
| عبدالا برقبلان         | نجعت            | Ø A    | "           | ١٩٠ اشعة من حيات الرسول    |
| محدعلى بحالعلوم        | تبراك           | 141    | فارسى ترجمه | عدر اصحاب دسول اكرم        |
| وا دنبورث مان          | 4               | 147    | م بي ترجم   | ۱۸. الاعت زار              |
| ابِ ماتم الرازي        | "               | yay    | الم بي      | ١٩- اعلام النبوة           |
| السيركسن الامن العالمي | بيروت           | 444    | "           | . و. اعيان الشيع           |
| الحاج بيرزاخليل كمرة   | تهران           | 4 5" A | فا رسی      | ۱۲۱ افق وحی                |
| محدعلی لاموری          | "               | 719    | فارسى ترجمه | ۲۲ افكارجا ويدمخد          |
|                        | دارالكتب الحدية | r      | عرب         | ۲۰ رقیة النبی محرّ         |
| الوالربيع الاندلسى     | قاہرہ           | 190    | "           | ٢٠- الاكتفا في مغازى الرسي |

| \ <u>-</u> \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- | ·~~        | <del>,</del> ^,,^,, | <u> </u>   | <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------------------|
| مؤلفت                                           | طباعت      | مغاث                | زبان       | نام کتاب                                     |
| عبدالجليل بنعظوم                                | مقر        | 441                 | عربي       | وو. تنبيه الانام                             |
| عدائسلام بإرون                                  | "          | 417                 | 4          | رو تهذيب سيرة ابن مثام                       |
| مجتبى موموى كافناني                             | تق         | ۳۲۰                 | فارسى      | ٢٧ يبلوه اى ازجيرهٔ مخرّ                     |
| على دوا ئى                                      | *          | هجلا                | *          | ر بموه ريكار ورزم                            |
| الوموسيدين نوم                                  | معر        | 424                 | عربي       | ا ر جوامع انسيرة                             |
| محرجوا ديابيز                                   | تهران      | 100                 | فارسى      | ۷۷. جاك درعص بنتت                            |
| محدبن حن شيرداني                                | تبران      | الماكا              | 3,4        | ويه جنش اسامه                                |
| نقل اذبجوع ودام                                 | تبران      | المح ا              | فارسى      | م ، _ حیل دستورجا مع                         |
| يسعت بن اساعيل بنيانى                           | تركيه      | 444                 | عربي       | ه ١ ـ جر النوع العالمين                      |
| محدزكريا كايرحلوى                               | ببند لكعنؤ | 7.4                 | "          | ٢٥٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١                              |
| بادی داستیاز                                    | تّ         | 444                 | فارى       | ۵ ۵ ـ حارثهیدال                              |
| فرحين بظكمسيالوى                                | 1970       | 74.                 | 22.11      | ۸ ۵ ـ حيات النبئ                             |
| لطعت احد                                        | استا نبول  | 774                 | تر کی      | ٥١. مات مر                                   |
| محرحسين بسيكل                                   | مفر:       | 4 66                | ع بي       | . ۸ ـ حبات محمد                              |
| عا دل زعتیر                                     | وادالاحاد  | P44                 | عربی ترجمه | امد حیات محمد                                |
| مولا تامحدعلي                                   | بيردت      | ۳- ۳                | ع بي       | يه حيات مرورسالة                             |
| علام محديا فرمجلسى                              | تهران      | 4-14                | فادس       | ١٨٠ عياة القلوب                              |
| عبال خوسترى مبرين                               | "          | 444                 | "          | م. ماتم النبياتي                             |
| محدثالد                                         | · par      | 444                 | مرتي       | 4 -40                                        |
| مرتفئ مطبرى                                     | تبران      | 1.4                 | فارس       | ۱۸۹ نخم نبوت                                 |
| محد نمالد فاروقی                                | داولپنڈی   | 49 .                | اردوترج    | 4                                            |

| مُولعث                             | طباعت   | مغات   | נוט_      | نام کتاب                 |
|------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------------|
| فخرالدين مجازى                     | تهران   | ray    | فارسى     | ۱۱م ـ يزومشي درباره قرآن |
| بادئوين                            | قم      | ۲۵۴    | "         | رم. بشكوئيهاي محد        |
| مصودعىناصت                         | مصر     | ۵ جلا  | م بي      | ત્ય-1ઇકામિત્ર            |
| محدعلى خليلى                       | تبران - | YIA    | فارسى     | ۵۹ ـ آنپرتخعیت مخ        |
| واعظ تبريزي                        | "       | 4.4    | "         | . ه. تاريخ الائد         |
| حن الحيني اللواساني                | ميدا    | 74.    | ع بی      | اه. تاریخ البی احد       |
| ,, ,,                              | تهراك   | 444    | فادى ترجر | ۷۵۰ تاریخ بیغمرخاتم      |
| بادی خانمی پروجودی                 | 41      | ٠.٠    | فارسى     | ١٥٥- تاريخ تدن اسلام     |
| ویل دورائش                         | "       | 441    | فادى زير  | م در تادیخ ترن           |
| جفرجال عبدالهائب                   | "       | سم سو  | "         | ۵۵ - تاریخ جادجبر        |
| عباس صغائی ماڈی                    | م       | 444    | فارسی     | ٧٥- تاريخ تنفيت يغرم     |
| אניקן אנט                          | 156     | دو طِد | ع بي      | ده- تادیخ طبری           |
| ابوالقاسم بأننده                   | تبران   | " "    | فادسى     | ۸۵- ترجمه تاریخ طبری     |
| ماسمغانی مائری                     | "       | 044    | "         | ٥٥. تاريخ جابرات بينبر   |
| اکبر منظفری                        | 4       | 144    |           | . ١٠. تاريخ مطبر         |
| ارونگ وانشکش                       |         |        | فارسی ترج | ١١- تاريخ مقدس           |
| على دعوتى                          | م م     |        | فادى      | ۱ ۱۲۰ تاریخ منظوم        |
| واديرين إوسعت<br>مند و د           | تبران   |        | فارى ترج  | ۱۳- تاریخ نبوی           |
| ابن والمح يعقو بي<br>مريد رسر كريش | بخف .   | 144    | •         | مهد تاريخ يعقوني         |
| محدا برامم آیتی                    | تبران   | 414    |           | ٢٥- ترجمة ارتخ يعقوني    |
| مبدی إزرگان                        | "       | ۳۸     | "         | ٧٢- تبليغ بيغير          |

| Š           |                            |           |          |            |                             |
|-------------|----------------------------|-----------|----------|------------|-----------------------------|
| くく          | مۇلعث 🕬                    | طباعت     | منخات    | زیان       | نام کتاب                    |
| \<br>\      | علادالدين على بن نفيس      | المحسفودة |          | م بي ترجر  | ١٠١-١١/ الرالة الكالمة      |
| Ź           | محدعياس الموسوى            | تبران     | 7 7 7    | فارى       | ۱۱۰ دماکت محدی              |
| Ş           | محد كابل                   | معر       | 44       | مربي       | الارالة الممدية             |
| \<br>\<br>! | محدجيدا لنثر               | تېران     | ***      | فارسى      | ۱۱۷ - دسول اکرم درمیدان جنگ |
| Š           | محرصادتي                   | بردت      | 747      | عر بی      | יוו- ניבל ועוען             |
| Ś           | محمو وشيث                  | بغداد     | r 29     | "          | مهاا - الرسول القائد        |
| Ś           | مر فروخ                    | معر       | 411      | عرني ترجمه | ه ۱۱ ـ الرسول محرّ          |
| Z           | ميزواضيا والدين نديم بإشمى | ایران     | 9 6      | فادسى      | ١١٧ . رشحة الرسول           |
|             | على حسني الخربوطلي         | por .     | 749      | ع بي       | ١١٤ - الرسول فى المدينة     |
|             | تحدمن فلأخبرا لنو          | كويت      | 009      | "          | ١١٨- كتاب الوصف             |
|             | ابوالقاسم                  | بروت.     | وجلامتيم | "          | 119 سالوض الانعث            |
| Ì           | ماكشه نبت الشاطى           | تبران     | 749      | فارى ربعه  | ۱۲۰. زمان پنیمبر            |
| Ş           | حين عاد زاده               | "         | 444      | فارس       | ١٧١. زمان ببغيراسلام        |
| Ś           | محدعلى مرانعلوم            | "         | 100      |            | ١٢٢- زمان مدراسلام          |
| Š           | على أكبر نعد يجسن          | تبران     | 277      |            | ۱۹۱۰ زندگان پیامبر          |
| <b>\</b>    | غلام دضاسعیدی              | 11        | 101      |            | ۱۲۴ زندگانی معفرت محد       |
| Ş           | عبدالشر أوبخت              | *         | 47       |            | + * - IYO                   |
|             | كالخمال أوح                | "         | 1.0      |            | 4 + -174                    |
| Ś           | س-تظام زاده                | 4.        | 171      |            | " "-184                     |
|             | 51.9.2                     | "         | 41       |            | ١٢٨ زندگاني رسبرعالم        |
|             | محسن جا ديدان              | "         | ı·r      |            | 18 38 x 2-189               |

| Z        |                          |               |            |             |                              |
|----------|--------------------------|---------------|------------|-------------|------------------------------|
| くく       | مۇلىت                    | لمباعث        | صفحات      | زيان        | الم لمان                     |
| <b>\</b> | على اميريور              | تهران         | rr4        | فارسى       | ۸۸ ـ فاتیت                   |
| \<br>\   | جعفرمسبحاني              | "             | 747        | "           | ٩٨ ـ نماتيت إزديرًاه عقل     |
| Ş        | على قائمي                | 4             | 10         | 4           | ٥٠ بجرت محدّ                 |
| Ì        | i-z                      | 4             | 44         | "           | ۹۱ فنطوط امامی سیاست         |
| Š        | عدالامير فولاد زاده      | "             | 444        | "           | ٩٠ نورنيدي كاز كم طلوع كود   |
| ₹<br>{   | متازاحر بإكستاني         | "             | 14+        | فارسى ترجمه | ۹۴.واستانهائے از دندگی       |
| Ş        | محود راميار              | "             | ٧٠٠        | فارسی       | م و. دراً متا مرساغراد پنمبر |
| }        | عادالدين مليل            | موسسة الرسالة | 4.4        | م بي        | ٥٥- دراسة في السيرة          |
|          | يوسعت بن عبدالسُّدالنمري | تا بره        | pa f       | "           | 11.00                        |
|          | جعفر سبحاني              | تبريز         | 144        | فارى        | ۱۹ و در کمت وی               |
|          | حسن رضوی قمی             | تهزان         | 277        | "           | 6.82212.AA                   |
|          | عدالمطلب ارددبادى        | "             | 444        | "           | ۹۹- دعوت محری                |
|          | محدبن سليان الجزولي      |               | 144        | عربي        | ٠٠١ ولائل الخيرات            |
|          | ابونعيم احدبن عبدالشر    | حيدرآباد      | <b>044</b> | 4           | ادا ولائل النبوة             |
|          | ا بوالفشل میربوحی        | اضغيان        | 4.         | فارى        | ١٠٠- دوگواه بزنگ             |
|          | احمارا بمانشريين         | کو پت         | 444        | عربي        | ٧٠١. د ولت الرسول            |
|          | ماس کاره                 | par           |            | "           | مه الدين و تاريخ الحرين      |
|          | ابوتراب برائي            | تبران         | 7 64       | فادسى       | ه.۱. راز ببنت                |
|          | جعفرسبماني               | A             | 79 r       | N           | ۱.۹. دا زیزرگ دمالت          |
|          | عباس محودعقاد            | "             | ۳ ۴۴.      | فاری ترجم   | يهاب راومحد                  |
|          | كال الدين كاشنى ببشتى    | "             | 0.4        | فاری        | ٨٠- الرسالة العليه           |

| 7                                      | <u> </u>             | \.\.\ <del>.</del> \. | تميميت | <u> </u>     | <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|--------------|----------------------------------------------|
| Ž                                      | -                    |                       | ****   | ***          |                                              |
| \ <u>\</u>                             | مُولفت               | طباعت                 | صفحات  | زبان         | نام کتاب                                     |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | محمر باقرشكلبي       | تهران                 | 41     | فارسى        | اها سيرت دمول اكرم                           |
| Ş                                      | مرتضي                | 4                     | 404    | "            | ١٥١. ميا ئےديول اللہ                         |
| Ş                                      | على شرميتي           | "                     | 92     | الله انگریزی | الاهارسيك محد                                |
| Ś                                      | فاطمه مجبوبي         | مثہد                  | 107    | فارسى شعر    | ىبردا- ئارگل محدي                            |
| Ş                                      | منصوريوبا            | تهران                 | 441    | فارس         | ١٥٥. شمعيت محكر                              |
| Ş                                      | واكثر نضل الرعن      | "                     | ۲۴     | فارى ترجمه   | ١٥٦ فنضيت ميررول كرم                         |
| Ś                                      | ميدحسن لواسال يخى    | "                     | 790    | #            | ١٥٨ ش <b>رح ما ل</b> ات نبي فاتم             |
| Ž                                      | عبدالحق دبلوى        | -                     | 244    | فارسى        |                                              |
| \{                                     | احدين محدالميني      | <b>-</b>              | 444    | ,            | ١٤٩. شرح العلوَّت                            |
| Ś                                      | يحداز علما وترن بغتم | تېران                 | 744    | فارسى        | . 17- شرح كلات تعياد                         |
| 3                                      | "فاضى الج الغضامين   | -                     | 741    | ع بي         | الاار الثقاد                                 |
| 3                                      | تعى الدين السبكى     | ميدرآباد              | 70.    | "            | ١٩٢٠ شفادالاسلام                             |
| Ş                                      | على دواتى            | تهران                 | 114    | فارسى        | مرور شاع ولي                                 |
| Ş                                      | ا يوميسى ترندى       | -                     | 179    | الم في       | ١٩٢٠- شمائل شريعت                            |
| ζ,                                     | على راى انشاء        | -                     | 410    | "            | ١٧٥ - خبدا دالاسلام                          |
| ()                                     | على جوا برافكلام     | نېران                 | 101    | فادى         | ١٩٠٩ مغوي ازتا يخ مداسلاً                    |
| S<br>S                                 | ا مین دریباد         | مفر                   | 440    | ع بي         | ١٩٤ موريمن حياة الرسول                       |
| ζ                                      | محداساعيل ايرابيم    | قابرد                 | 1 64   | 4            | 194 . العسلوات على المني                     |
| Ś                                      | محود بن محرجتمين     |                       | **     | *            | ١٧٩ ـ طب المنبي                              |
| Š                                      | محدین سعد وا قدی     | میڈن                  | دوجلز  | "            | عدد الطبقات الكبري                           |
| ζ<br>(                                 | زین الدین برکوی      | 97.15                 | 777    | "            | اءا۔ الطربقة المحدي                          |

| <                                                                           |                                         |         |          |             | - x Diabi                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| \<br>\                                                                      | مؤلفت                                   | طباعيت  | مفات     | زبان        | نام کتاب                   |
| <b>₹</b>                                                                    | كادلائل                                 | تهران   | 41.      | فارسى ترجمه | .١٠٠ ـ زندگانی محد         |
| <b>〈</b>                                                                    | عدا لملك بن بنام                        | "       |          | "           | " " -IT                    |
| Ş                                                                           | محدسين ميكل                             | "       | د ومیلیر | "           | * * -14"                   |
| }                                                                           | محدعلى ظليلي                            | "       | 4 ٣      | فارسى       | 4 11 - 11mm                |
| {                                                                           | حبين عادزاره أفباني                     | 11      | 414      | "           | بهور وزيرهاني بشواسي اسلام |
| ₹<br>{                                                                      | مثركت نبى                               | "       | 47       | "           | ۱۳۵ وزرگی نا مرحفرت محد    |
| $\begin{cases} 1 & \text{if } 1 \\ \text{if } 1 & \text{if } 1 \end{cases}$ | حين خاساني                              | "       | 774      | 4           | ۱۹۷۱- زندگی و آین محد      |
| Ş                                                                           | محدجوا دنجنى                            | "       | 111      | "           | عمار زبرة التواريخ         |
| {                                                                           | محدين ومعناهاني                         | قابره   | س طد .   | وي          | معود يبيل البدي والرشاد    |
|                                                                             | ابوالقاسم بإثنده                        | تهران   | 474      | فارشي       | ١٣٩ ـ زندگی وآئین محد      |
|                                                                             | ابوتراب مغانى                           | "       | 1149     | "           | ۱۴۰. مرگزشت پیغمبران       |
|                                                                             | -                                       | -       | 474      | ع في        | ١١٨١ - سعادة الدادين       |
|                                                                             | عظيم صاعدي                              | تبران   | 1 66     | فارسی       | ۱۲۷ . سلام بربشت           |
|                                                                             | محداجر                                  | معر     | 444      | عربي        | مومها . سيرة الرسول؟       |
|                                                                             | ملبی شانعی                              | 11      | 444      | "           | ١٨٧١-انسيرة البلية         |
|                                                                             | محدصا دق تجنی                           | قم      | ۳۱۲      | فارس        | ۵۱۹- مبرت ودعيمين          |
|                                                                             | محدحين طباطبان                          | تبران   | و ا س    | عربي فارسی  | ١٧١١- سنن النبي            |
|                                                                             | خ <b>يرالدين عبدالوري</b><br>درنه الحري | % 6     | 411      | عربي        | يهما-السيرة المعطرة        |
|                                                                             | باشم سروت لحين                          | יון נים | 444      | "           | ١٣٨-سيرة المصطفئ           |
|                                                                             | عبدالملك بن مثام                        | par     | ىم چلا   | "           | ومها السيرة النبوية        |
| -                                                                           | الوالفداد الاملان كثر                   | 3/16    | "        | 4           | " + -10.                   |

| 5                 | <u>^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> |                         |               | بمبميم        | <u>ۻۻ</u> ۻ                                 |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
|                   |                                              |                         |               |               |                                             |
| $\left. \right\}$ | مؤلفت                                        |                         | معمات         | زبان          | نام کتاب                                    |
| Ş                 | محدجوا دمشكوة                                | تبران                   | 44            | فاری عربی     | ۱۹۳. کلمات محکر                             |
|                   | محدجوا دمانى كلبيانكاني                      | *                       | rrr           | "             | ١٩٢٠- گنجينه گهر                            |
|                   | ميرالشربين المئ                              |                         | 444           | مرني          | 198 - المجازات النبويه                      |
|                   | مهاب الدين معشى نجنى                         | "                       | 476           | "             | ۱۹۱. مجودنغیسه                              |
|                   | المحن فين كاشاني                             | تهران                   | ۳۸۴           | "             | ١٩٠- المجة البيضاء                          |
|                   | محدا حمرما درالونی کِ                        | معر                     | pry.          | 4             | ١٩٠. مخد المثل الكال                        |
|                   | ترجر بادی دستباز                             | تبران                   | ,5'^          | فارى          | ١٩٩. مخدٌّ بيامبرناتم                       |
| Ś                 | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "        | "                       | 444           |               | ۱۷۰ محمد میامبرخدا                          |
| <b>)</b>          | محدعلی انصاری                                | 7                       | دوملد         | "             | ۱۸۱ مخربیامبرشناخته شده                     |
|                   | مترجم اسماعيل دالي زاده                      | تبران                   | 7.6           | فارئ زجمه     | ۲۶۱ . محدّ پیامبروسیات دار                  |
|                   | ذبیح النگرمنصوری<br>- او در در افذ           | "                       | ۴.۸           | فارسى         | ٣٠١ م م يغري كازنو ايرتنا                   |
|                   | جاعت مولفین<br>مراظ آ                        | "                       | دومِلر        |               | ۴٫۷ . مخدّفاتم بمبران                       |
|                   | کاظم نوح<br>عبدالمنعمالفر <del>ل</del> وسی   |                         | 1.4           | فارسی ترجمه   | ه ۲۰ مخد در نظر دیگران<br>مله در نظر دیگران |
|                   | مجبز عم الفروى<br>محرميع فتي دضوان           | יבקר <i>ב</i> י<br>מוני | 799           | عربی<br>در سه | ۷.۷. ملحدُ ابل ببیت<br>مرکزیری در به        |
|                   | مدین مارسوان<br>احرتیوریان                   | تېرا <i>ل</i><br>قابره  | 0 1 ·         | فارسی<br>عربی | ۱۷۰ محدٌ رسول الله<br>۱۲۸ مه                |
|                   | وارالتوجيد                                   | تهران                   | ۲۰۴۷<br>۱۳چلا | 4)            | " " -K4                                     |
|                   | محددمشيدرمنا                                 | معر                     | 210           | "             | / + -N·                                     |
|                   | على بما بركام                                | تران                    | 164           | فارسى         | " " · 101                                   |
| }                 | مترجم سيمان بن ابرابيم                       | مر                      | 774           | عربي          | " " TIV                                     |
|                   | ذي النَّه قدي رضواني                         | تهران                   | ***           | فارى          | u u -nr                                     |

| مۇلفت                        | طباعت  | معخات      | ز بان         | نام کتاب                     |
|------------------------------|--------|------------|---------------|------------------------------|
| امران الثراسخرى              | تبراك  | مجلدات     | فارمي         | ١٤٢. طلعت متى                |
| يسعن بن اماعيل البنهاني      | بروت   | 1 • 5%     | عربي          | سءه. طيبة الغراء             |
| حين رفيع بدر                 | تبران  | ۱ ۲ ۲      | فادسى         | ٧ ١١- ظهود محد مصطف          |
| عباس محودالعقاد              | par    | 100        | 3,5           | ۵ ۱۵ - عقریة محدعرنی         |
| غلام دخاسيدى                 | تبران  | 777        | فارى ترجمه    | ١٤١ عذرتقعير بيشكاه محر      |
| محدثالد                      | معر    | Y1 7       | عربي          | ١٤٤ عشرةُ ايام               |
| محدغرت                       | بردت   | 401        | "             | ١٤٨ عصرالبي                  |
| محدعطيرال براشي              | فأره   | r~4        | "             | ١٤٩. عظمة الرسول             |
| خلیل کمره ای                 | تبران  | 4 (*       | فارسى         | ١٨٠ فتح مكه                  |
| محدع يزالندصني بور           | -      | 14.1       | " .           | اداء فتح مين                 |
| جعفر سبماني                  | قم     | 9 64       | "             |                              |
| ا بوا نقاسم مالت             | تبرأن  | DAY G      | ن فارس، انگری | ۱۸۳. فروغ بينش مر            |
| دارالصا وق                   | بروت   | 4.4        | ع بی          | مهدا فلسفة البجرت            |
| مرجميال                      | "      | 100.       | 11            | هدا فلسفه تاریخ میر          |
| سلهب نعرى                    | ".     | 941        |               | ١٨٩ ـ في خطئ محد             |
| محدطا هربن محدشاذل           | آونس   | 147        | 4             | مدارقعية المولد              |
| مصطفے زمانی<br>مارین کر سرنہ | تبران  | <b>P-1</b> | ا فاری        | ٨٨ - كارالمرسائ اجماع أخلاقي |
| على بن الجالكرم إبن كشير     | بيروت. | 244        | عربي          | ٩٨١-الكال في التاريخ         |
| مایتی                        | د ا    | 141        | "             | ١٩٠- كمل البصر               |
| نواجر کمال الدین             | تہران  | 199        | فارسى ترجمه   | ۱۹۱. کردار دگفتار محد        |
| على بن ميئ الاربل            | "      | 4.4        | م بي          | ۱۹۲ کشف النمد                |

 $\gamma$ 

| Ì        | مؤلفت                      | لحباعت        | صفحات      | زبان            | نام کتاب                      |
|----------|----------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------------------|
|          | احربن محدين الي كرالقسطلان | الطبقة الشرفي | ۲ چلند     | عربي            | مهردالموامب للدنير            |
|          | عائشهنت الشاطي             | بيروت         | 144        | "               | ١٣٠٠- يوموعاً لافتي           |
|          | ٠ بعىغرنغوى                | بخعث          | 44         | "               | ٢٧٠ . المولد النبوى الشيعين   |
|          | ميدمحس عالمي               | دمشق          | 7 7"       | "               | مرسه- مولدالني                |
| Ş        | ميزامختني سيرمهان الملك    | تم            | بهجلا      | فارى            | ١٩٣٩- نائخ التواريخ           |
| Ś        | نعرت الشربختور تاش         | تهران         | ۲.,        | "               | ٠٩٠- نردياى تحد               |
| Ì        | البية بمغرالبشرالحينى      | نجعث          | 1114       | ا ال            | ابه ۲ بنی الرحة محدّ          |
|          | عبدا فكريم الخطيب          | بيروت         | ۳۲۳        | "               | ٢٩٧- الني محدّ                |
| ₹<br>₹   | بوادفامثل                  | تبراك         | <b>777</b> | فارى            | ۲۲۴- نختین عقوم               |
| Ś        | جدالرمم طالب               | 1.1.          | 149        | "               | لام ۱۹۴۰ فغهٔ اسیری           |
| Ì        | مقالات                     | نجعث          | 1 44       | عربي            | هه٧- مجلة الاضواء             |
| <b>\</b> | منياءالدين                 | تهران         | د فياك     | فارى            | ۱ ۱۹ ۱۹ نعت دمول              |
| Ś        | فريندكان درداوى            | تم            | 774        | "               | ١٥٠١ كرس كذاه ربندك بالبراق   |
| <b>\</b> | ا بوالقاسم بإكثره          | ·             | 400        | قار <i>ی آج</i> | ۱۳۸۸ نیج الفعا حد             |
| Ì        | مترجم خطيب                 | تهران         | 1 4 6      | "               | ١٩٩٠ نج الهايت                |
|          | محددمشيدرمنا               | ممعر          | 774        | ا في            | ۲۵۰- الوی المحدی              |
| Ş        | مترجم محمدعلی              | تبران         | ۳۸۰        | فارى آبجه       | ۱۵۱- وی محدی                  |
| Ş        | أودا لدين السمبودي         | بروت          | 404        | م بی            | بهيد وقادالوقاد               |
| \{       | حينى فاتون آبادى           | تبران         | 4 %        | فارس            | ماهم وقائع الشين والاعوام     |
| くく       | قاضى عبدا كميد قريشى       | لايوز         | الم        | اردو            | مهم- بادئ عالم                |
| くく       | عدالدائم الانصارى          | قايرو         | 244        | ون              | ٥٥٧- بجرة الرمال الموالي فعار |

| مؤلعت                        | طباحت       | مفمات   | زان              | نام كتاب                   |
|------------------------------|-------------|---------|------------------|----------------------------|
| ما دادی _م                   | تبران       | 7 4 7   | بر فارسی         | ۱۲۰ مخدستاره ای کدر کدور   |
| مولانا محد على               | "           | 100     | فا <i>دی آجر</i> | ۲۱۵- مخمد فرمستادهٔ غدا    |
| محدثقى مردسى                 | "           | 49      | ع بي             | ٢١٧- محمد قدوة والوة       |
| مترجم محدمالح البنداق        | مروت        | 111     | ع بي ترجه        |                            |
| كاظرأل وح                    | بغداد       | ***     | عر بی            | ٢١٨- محدوالقرآن            |
| حين كأظم زاده إيران تبر      | تهران       | 148     | فارى             | ١١٩- محمد وتعليمات عاليسلا |
| احرماري بمراني               | , i         | 444     | "                | ۲۲- محروز الداران          |
| محرجواد وأعلى سرواري         | تبرأن       | 144     | "                | ۲۲۱. محرد و مکتب بنحثانش   |
| على بن الحن اصبِّها في يخبى  | "           | 441     | يوني             | ٢٢٧ ـ ماكن الفضائل المابر  |
| مهدی بازدگان                 | W           | 114     | فارسی            | ۲۲۳-مسئلوی                 |
| عباس النقاد                  | بروت        | 102     | الم في           |                            |
| توفيق الحكيم                 | تبران       | * **    | فارسى ترجمه      | ۲۲۵- نظایر تحدی            |
| عائشهنت الثاطي               | بروت        | 226     | B g              | ٢٢٧-مع المصطَفي            |
| عبدالكريم بن جوازن           | قابره       | 180     | "                | ٢٧٧- المعراج               |
| محربن عروا قدى               | لندن        | تين جلد | 4                | ۲۲۸- المفازى               |
| جعفرسماني                    | قم          | 447     | "                | ٢٢٩ مغابيم لقرآن           |
| على بن حين بن على الاجرك     | برونت       | 7.0     | "                | . ١٧٧- مكاتب أزيول         |
| اليدعلى الشافعي              | مكتبالسعادة | 14.     | 11               | ٢٣١ ملف السيرة النوير      |
| نشريه المنطق<br>مريطان نوريث | بنان        | 95      | "                | ٢٣٧ و لمعت خاص بالبجرة     |
| محدبن على ابن تبرأ شوب       | -           | 224     | 11               | ٢٧٧- مناقب كابي طالب       |
| ماستی                        | تبران       | ا ۱ ۵   |                  | ٢٣٩٠ منتبي الأمال          |

# حيات حفرت على بن ابي طالب ولادت ١١رجب عام الفيل شهادت ۱۲ رمطان سنعيم

| الألفت                        | طبإ عسنت | مغمات    | زبان  | تام کتاب                  |
|-------------------------------|----------|----------|-------|---------------------------|
| علىمنذر                       | قم       | ا المالم | فارشى | ٢٥٧ يجرت فرور جاودال تكال |
| فراند <i>ین مختر</i><br>د - د | معر      | 709      | م ل   | -۲۵۰ بریالنگ              |
| مجتبى الحسبني                 | نجعت     | **       | 4     | ۱۵۸- بذا رسولً انشر       |
| عقيقى بخثائشي                 | م        | 10       | فاري  | ۲۵۹ ـ بمسال دسول خدا      |

ندگورہ بالاکتب کے علادہ اردو' فارس، عربی، انگریزی میں بے شادکتا ہیں ہیں ۔ جو اسرکار دوعالم کی حیات طیب سے تعلق تعلق کئی ہیں جن کی مکمل فہرست مرتب کی جائے واکس ہزار سے زیادہ یقینی ہوجائے گی ۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ عالم اسلام میں اس سے اہم ترموضو حکیا ہوسکتا ہے کہ سرکار دو عالم کی حیات طیب کے ختلف گوشوں کو آجا گرکیا جائے اور امت اسلامیہ سے محتلف گوشوں کو آجا گرکیا جائے اور امت اسلامیہ سے ایک لائوعل اور دستور حیات تیار کیا جائے ۔

ہے ایک وس درو ور بات یا رہا ہا۔ و میں در اسل کے اور کتابی نظومام پرا بھی ہیں - دب کریم حتے رہے کا میں موضوع پر چندرسالے اور کتابی نظومام پرا بھی ہیں - دب کریم استان سے کاس فدمت کے دوام واسترار کی توفیق کرامت فرائے۔ والسل لامر علی من اتب عالمهدی

نام فدا پر علی رکھو، تاکہ نام فداکی برکت سے اس کی بندی برقرار رہے اور اس کی بقاسے نام فدا کی بقاد است دے ۔

- آپ کے القاب بے شاری بی جن ی مالم اسلام کا بندیدہ ترین لقب "کرم الندوجه"
ہے، جواس امری علامت ہے کہ عالم اسلام بن آپ کی نہا ذات گرای ہے جس نے بتوں کے
آگے سجدہ نہیں کیا۔ اور تو دمؤلائے کا کنات کا مجوب ترین لقب" الو تراب تھا جس سے آپ
کی عظرت اور خاکساری دونوں کا اظہار ہوتا تھا۔

تربیت کاکام خان کویہ سے دمول اکرم نے سنھال لیا تھا اور وہی خان نواس اکر کے کے سنھال کیا تھا اور وہی خان نوداس اکر کے کے سے جب کہ بنا ہرا او طالب کو خبر بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ نے مسلسل اپنے ساتھ رکھا اور لینے کا لات کا بخرن و معدر قرار دیتے دہے یہاں تک کہ اپنے کو شہر علم اور علی کواس کا دروازہ قرار دبیا۔

معنوی رشتہ کے علاوہ بھی ابوطالب کے قلیل المال اور کثیر العیال جونے کی بنا پرجب ان کی اولاد کی کھا است کا کام تقیم کیا گیا تو آپ نے علی کو اپنے حصد میں لے لیا اور اس طی شب وروز اپنے اولاد کی کھا اور کبھی کہا ورکھی کہنے اتبعه اقباع ماتھ دکھا اور کبھی کہنے اتبعه اقباع ماتھ دکھا اور کبھی کہنے اتبعه اقباع

انفصیل لاسه "کامنظر نمایال کیا۔ رسول اکرم کے زیرسایدس سال گذر کئے تو وی النی نے بعث کا علان کرایا۔ اوراب رسول اکرم کو واقعال کے مددگار کی صرورت چش آئی۔ اُدھر جناب ابوطالب نے اپنی اولاج جناور تا دونوں کو یہ تاکید کر کمی تھی کرمنزل عبادت میں جمی اپنے ابن عم کا ساتھ ربھوڑیں اور دونوں فرد مر

رابر باپ کی نصیت پر عمل کرتے دہے۔ تین سال کی نحفیہ تبلیغ سے بعد جب اہل عشیرہ و تبید کو دعوت دینے کا حکم آیا قورمول اگرائے حضرت علی کوہی حکم دیا کہ دعوت کا انتظام کریں اور قبیلہ والوں کو مدعو کریں ۔ جنا بخیضرت علی نے اس فرض کو انجام دیا اور بھ افراد کو مدعو کرلیا ۔ کھانے کے بعد جب پیغام پمش کرنے کا دقت آیا تو الوجہ ل سفے جادد گری کا ختا خسار چھیڑ دیا اور بھا گئے گئے ۔ آپ نے دوسرے دن کے بیم مدعو کر دیا اور آخرالا بانا علان چش کر دیا جس کے لیے ناحر دید گار کا مطالب بھی کیا اور وصایت و وزارت کا وعدہ بھی کیا اپنا اعلان چش کر دیا جس کے لیے ناحر دید گار کا مطالب بھی کیا اعلان کیا جس پر آپ نے ان کی وصا

## نقش زير كانى حضرت امبرالمومنين عليدالسلام

مسلمه عام الفيل جب سركار دوعالم كى عرمقدس ٢٠٠ سال ك قريب يقى اوراعلان ركت كے لمات قريب تر موتے جارہے تھے۔ اسلام كوايك عظيم مدكارا ور رمول اكرم كو دعوت دين كے يدايك بينظيرويدكى مرورت تقى \_ رب العالمين في جناب الوطالب كوايك ورفرندعايت فرماياجس كى ولادت كااعداز تهم دوسرى اولادس بالكل فتلف تقاداب تك تهم فرزيرا فيفكرين بدامورب تصيرال ككرخودسركاردوعالم كاولات بمى تعب ابى طالب مى موئى تمى لليكى جباس فرزند كي ولادت كاوقت قريب أيا قوجناب فاطمينت اسدف ممليا فانعان كيمورتون كويدد كے ليے طلب كرنے كے بجائے خود خار مندا كارُخ كيا اور بروايت يزيد بن قنب اپنے كم اقر كوديواركىبى مركد دعاكى كو فندايا من تجديرا ورتير ديونون براورتيرى كتابون براياك رکھتی ہوں۔ میں اپنے جدا راہین ملیل کی تصدیق کرنے والی موں مقصصاس مگر،اس کے بانی اور اس مولود کا داسط جومیرے شکم میں ہے میری اس شکل کو اُسان کرنے " جس کے میدد اوارکوب شكافة موكمي اور جناب فاطمه بنت اسدخائه كعبر كاندر داخل موكميس اورجناب الوطالب اس عظيم فرزندى ولادت مونى بناب فاطرتين دن عايز كعبر بي تغيم ري اوراً خرمي بامراكي وريطالكم استقبال ك يداستاه ربيكوكودي بيا وبيرف الكيس كمول دي فراياك" وسفائي تكابول ك يديرانتاب كياب ورم سفاف علم ك يوترانتاب كياب اوال طرح اليد ك ايان الوطالب كي شرف، فزد د ك كالات ادر نبوت كاعز از كالحمل اعلان موكيا-ابتدائي طورير مال سفي حددنام ببندكيا، باب سفاسد فرادديا اودابل غاندان في زيد نام ركهنا عا باليكن الوطالب كى دعا برأسا ن سيداكي تحتى ناذل بوئى جن يرمرقوم تعاكر اسس كانام

و و زارت وخلافت کا پېلااعلان کرديا اور الوطالب کوان کے احسانات کا پېلاصله مل گيا۔ واضح رہے که اس دعوت اول میں ماسلام کے شہور ومعروت افراد دعوت فیے والوں

^.^.^.,^.,^.,^.,^.,^.,<del>^.</del>,^.,

واج رہے دا ل دون اول یں سامل اسے ہدر سرت اور خاصی است اور مرا سامل است اور خاصی اور خاصی اور خاصی اور خاصی اور یں تقے اور خشرکت کرنے والول یں اور خاری اسلام یں اول ہوگئے اور جس نے سب ہیلے اس وجہ کوننیمالا تھا اسے آخر بنا دیا گیا اور اگر بھی صحیح معنوں یں نہیں تیلیم کیا گیا۔

اس کے بعد عوی دعوت کا مرحله طبخ آیا تو علی حب وعدہ دمول اکرم کے ساتھ دہے۔
یہاں تک کشعب ابی طالب کی سرسالرزندگی میں بھی ابوطالب کا مشقل طریقہ یہ دہا کہ دمات کے
وُقت رسول کو ہٹا کران کی جگہ یرعلی کو لٹا دیتے تھے تا کہ شب کے وقت جملہ موجلے تو میرابیٹا
قران ہوجائے لیکن دسول اکرم کو کوئی نقصان ربہونچ اور اس طرح فدا کا دی اورجال ٹادگا
علی کی زیرگی کا امتیاز بن گئی اور قدرت نے ابوطالب کی وفات کے بعد بھی شب ہجرت کہ اسی
انداز قربانی کو برقرار دکھا اور اپنے دسول کو اسی اندا نسسے بچایا جس کی طرح مدولا ابوطالب نے
طوالی تھی اور جوط بقیہ تاریخ میں ابوطالب کے اولیات میں شامل تھا۔

شدب ابی طالب کی تین ماارسنسل زمتوں کے نتیج میں سلہ بیشت میں ابوطالب نے
ابتقال فرمایا، جن کے انتقال پر رسول اکرم نے جنازہ میں شرکت بھی کی اور فور مھی پڑھا اوران
کے احمانات کا تذکرہ بھی کرتے رہے۔ اور صفرت علی کی ذمر داریوں میں مزیدا صافہ ہوگیا کہ باپ
کا کام مجی فرزند ہی کے ذمرا گیا اور صفرت علی اسے بھی بخوبی انجام دیتے دہے۔ اُوھے جناب خدیجہ
کا بھی انتقال ہوگیا جواسلام کی پہلی محمدا ورخواتین میں بہلی مومد اور حضرت علی کے ساتھ نماز جمات میں شرکت کر نے والی بہلی عبادت گذار خاتوں تھیں۔

یں مرت برصور ال بیاں بورس کے ایک ساتھ انتقال کرجانے کے بعد قدرت نے ہجرت کا حکم دے دیا اور سے الد بشت میں رسول اکریم نے مکسے مدینہ کا رُخ کیا۔ اس موقع پر حکم فعال سے صفت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور وہ دات بھر چین سے تلواروں کی بھاؤں میں سوت دہے جس صف کو فدا نے اپنی مرضی کے عوض نوید لیا اور صفرت علی کو تاریخ میں ایک نیا احتیاز حاصل موگیا۔ رسول اکریم کی ہجرت کے بعد صفرت علی سفے تمام کھار کی امانتوں کو واپس کیا اور صفرت علی سفت تمام کھار کی امانتوں کو واپس کیا اور صفرت الم

بنت بینم ، فالمد بنت اسدا و رفاطر بنت زبیر جیسی محرم نواتین کا قافله له کر مدید کی طرف سیطے .
دارت بی کمسیائے بوسے کفار نے مزاعت کی اور آپ نے شدید مقابلہ کر کے اپنے کو دسول اکر م عک بیونجا دیا۔

اُدمردسول اکرم دینے باہر آپ کا انتظار کردہ مصفے اور آپ کے بغیر مرین کے محافی ر تبلیغ کاکام نہیں شروع کرنا چاہتے تھے۔ چنائچ آپ کے آنے کے بعداسلام کی پہلی سجد کی تعمیر کاکام انجام بایا جوصفرت علی کے انتقوں انجام با یا اور ندا کے فضل سے تمام سلما ن اس بن نا ذاوا کر سف کر بہترین کا دخر تھور کرتے ہیں اور ابھی تک اسے می تعقب کا فشار نہیں بنایا گیا۔

دیزیم متعربونا تعاکد کفار کدی طوند سے مزاحمت شروع ہوگئ اورا پ فیجاب دینا شروع کردیا لیکن بڑامع کر برر کے بردان میں پیش آیا جہاں دینسے تعربی ، دمیل دور لشکر اسلام میں ۲۱۲ نینتے افراد مقد اور لشکر کفاریں ، ۵ مسلح سپاہی ۔ دات کے دقت مسلمان بیاسے ہوئے تو برر کے کنویں سے پانی لاکر ساد سے لشکر کو آپ ہی نے سیواب کیا جس پر جرکیل و سیکا کیل واسرافیل نے ایک ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کوسلام کیا۔

داررمنان سنده کویموکر بین آیا توجنگ کے تاتمہ ید ، کفار قتل ہوئے اور ، کسیر موٹ اور ، کسیر موٹ اور ، کسیر موٹ ان مقتولین بی سے وہ تنہا صفرت ملی کے الے بوٹ تصاور ۱۵ سے قتل میں آپ کی اواد ثال متی ۔ اگر برسلا فوں کا یہ عالم تفاکہ فرشتوں کی احداد کا وعدہ منہ بوجاتا تو شاکہ کوئی ثابت قدم مار دوسکتا۔

برد کی فتح کے بعد قدرت نے علی کو اس عظیم کار نمایاں کا انعام دیا اور کیم ذی المجر کو صفرت علی کا عقد جناب فاطر سے بورگیا۔ جن کی نواسٹگاری کرنے والے بڑے بڑے جسے صحابہ کرام بھی تھے لیکن قدرت نے فیصلہ کردیا کہ فور کا عقد هرت فورسے ہو سکتا ہے اور بھر رسول اکرم سفے فرما دیا کر علی نہ ہوتے تو اُدم وغیراً وم میں کوئی میری بیٹی فاطر کا بمسرز ہوتا۔ یہ فورانی رشتہ زمین پر بھی انجام پایا اور عرش اعظم پر بھی انجام دیا گیا۔

مرک سلدی درول اکرم کے مطالب رعائے نے ایک ذرہ زیج کر زمر اکا مہراداکیا اور دکالگام نے ای مہریں سے ۱۲ دریم کا سامان جیز خور کر اپنی بٹی کا وضعت کر دیا اور اسلام میں شادی کا

بہترین تصورا ورسادگی کاعظیم ترین مرقع ساسے اگیا جس پرکی بھی غریب اور نقیر کو اسسالی نظام سے شکوہ کرنے کاحق نہیں ہے کہ اگر نبی کریم کی بیٹی کامبر. ہ درہم ہوسکتا ہے قود و سرے معلی کو نیادہ مبر کے مطالبہ کا کیا حق ہے ؟ اور اگر نبی کا داما د س ۲ درہم سے جہنے ورگذارا کرسکتا ہے جواسی کے مبرسے فریدا گیا ہے قد د دسرے کمی داما د کو فرائشیں کرنے کا کیا جواز ہے ؟ کیا نبی کی بیٹی عظیم آنہ کسی کی بیٹی یا نبی کے داما دسے بالا ترکسی کا بھی داما د موسکتا ہے ؟

کیاگہ دسول اکرم مدنوں دوستے رہے۔
انفرادی طور پرشکت کے بعد کفار نے میرد اوں سے مل کر مدینہ پرحلہ کرنے کاپودگرام بنایا
ادراس طرح سے بیس جنگ احزاب پنی آئی ۔ دسول اکرم نے مدینسے گردسلما کی شورہ سے
خذق تیار کرادی لیکن جذم برا بان کفارخد تی باد کرک آگئے اور نشکراسلام پرخضب کا ہراس
طاری ہوگیا۔ حضرت بڑع و بن عبدود کی تعریف کر کے مسلما نوں کے وصلے بہت کرنے گئے دربا تی
اصحاب نے سرا مانے کا بھی ادادہ نہیں کیا لیکن حضرت علی نے میدان میں عرد کا مقالمہ کر کے اس تا تینے کر دیا اور دسول اکرم نے اس حزبت و تقلین کی عبادت سے ذیا دہ د ذئی قرار دسے دیا کہ
اس و قدت اسلام و کفر کا محرکہ تھا اور کل ایمان کل کفر کی ڈو پر تھا۔ درب العالمین سفا مادکی اور

نیمری فتح کے بعد فتومات کی جمد قسمیں کمل موگئیں اور اسلام نے کفر، شرک بہودیت ب کوشکست دے دی قو ذی تعدوم ہے میں عرق الفضاد کا بردگرام بنا اور ریول اکرتم ایک بڑی جاعت کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے مصرت علی نے کرخالی کرایا اور سلما فوں نے باقاعدہ طور پر عمرا داکیا اور سکون کے ساتھ والیں جلے گئے۔

مره اوا به والمون من من من المراكم كم مليف بن خزاه كايك فرد كومين حرم ضدا بن قتل كرديا من قر آب البن عليفول كي فريا د بر دس بزاد كالشكر ساكر دوانه موكة ومضان مشيم مي والما عمل المن على الما من المراكم بهوئ كرآب نها يت شان كرما تذكر بي واخل بوت اس طرح كراصاس شكر في المتناف المراكم بي المراكم بي والمراكم بي المراكم بي جباں آپ نے ایک دن میں مارے قبیلہ ہمدان کومسلمان بنالیا تھا اور وہی سے عجة الواع کے
لیے قربانی کے جافور سے کرآئے تھے اور دسول اکرم کے قافلہ میں شامل ہوئے مقعے ۔
آخر وقت میں دسول اکرم نے ایک شکر دومیوں سے مقابلہ کے لیے تیار کیا اور اسامہ بن ذیر کو تام صحاب کا سردار بنا کرا علان کر دیا کہ جونشکر اسامہ میں نہائے گا اس پرندا کی تعنیت ہوگی۔ آئی مردادی سے صوف صفرت علی کو الگ دکھا گیا تھا کو اکٹیں اپنے سے مجدا کرنا مناسب نہیں مجا تھا

باقی حضرت الو بکر و عرجیدتا م افراد کو بھی اسا مدکی سرداری میں دے دیا تھا۔ اس کے بعد رسول اکر کم کے مرض الموت کی شدّت شروع ہوگئی اور آپ نے وقت آخر حضرت علیٰ کی آغوش میں سرد کھ کر دنیاہے رسلت فرمانی ۔

حضرت علی ہی نے آپ کے غمل دکفن کا اُتظام کیا اور اپنے ہا تقوں سے دفن کیاجب کو بھول اور اپنے ہا تقوں سے دفن کیاجب کو بھول اور الفردار حضرت علی تجہیز دیکھئیں دسول میں معروف منے کو مسلما اُوں نے سقید میں جمع ہو کر بہزار ق<sup>وت</sup> مطافت کا فیصلہ کر لیا اور غدیری اعلان کو نظرا نماز کر کے صفرت علی کو ان کے واقعی تی سے حود می اُدیا جو کہ اُدیا جو کہ کے دیا جس کے بعد آپ نمازنشین ہو گئے۔

فان نشی کے بداک نے ہواک میں انجام دیا کہ قرآن مجدکو اس کے تنزیلی اسٹ ادات اور تو نسی منزیلی اسٹ ادات اور تو نسی است کے مطابق میں انتظاف نہیں ہے معانی میں بھی اختلاف نہیں ہے معانی میں بھی اختلاف نہ دہنے بائے لیکن ہوا نوا ہائی تغییر الرائے نے ان توضیحات کو قبول کرسنے سے انکاد کردیا اور است اسلامیرا یک بہت بڑے علی ذخیرہ سے محوم ہوگئ ۔

سول اکرم کے دیا وہ دن کے بعد صفرت علی کی شریک حیات صفرت فاطر نے انتقال فریا اور وہ اس عالم سے دیا ہ ہ دن کے بعد صفرت علی کی شریک حیات صفرت فاطر نے انتقال موجی تعییں، پہلوشکت موجی تعییں، پہلوشکت موجی تعیا اور محسن شہید ہوچکے تعے مضرت علی نے اس خت ترین معیبت کا بھی نہایت درج مبروشکی بائی سے مقابلہ کیا اور تلوار نہیں اٹھائی، مرون یہ کہ کر فاموسشس ہوگئے کہ رسول اکرم کے بعد زیم راکا فراق دلیل ہے کہ دنیا میں کسی دوست کے لیے بقا نہیں ہے۔
دمول اکرم کے بعد زیم راکا فراق دلیل ہے کہ دنیا میں کسی دوست کے لیے بقا نہیں ہے۔
حضرت علی عالات کے بیش نظرہ ۲ سال تک فارنشین رہے اور سلمان کے بعد دیگر سے

کواپنے کا ندھوں پر لبند کر کے طاق کو سے نام مبت گروادیے اور اس طرح حضرت شاہ بہت شکن" قرار باکئے۔

روبی یا است کے جنگ جنین پیش اُئی جس سلانوں کی تعدادبارہ ہزار تھی جس کی بنا پر ان یں غور فتی پدا ہوگیا لیکن آخریں سبنے فرار اختیار کیا اور شکل تمام واپس آئے و کفار تنل ہے اور چار مسلمان اور اس فتی کا ہمرا بھی حضرت علی ہی کے سرر با در نر بیدا ان جنگ محالیہ کوام سے خالی ہو چا تھا۔

مسلمان اور اس فتی کا ہمرا بھی حضرت علی ہی کے سرر با در نر بیدا ان جنگ محالیہ کوام سے خالی ہو چا تھا۔

اور غظیم قافلہ لے کر نکل پڑے ۔ میکن چونکہ آپ کے علم میں تھا کہ ذشمن میں مقابلہ کا حصد نہیں تا اور میشران کا وصد نہیں تا اور میا اور یہ تاریخی اطلان کر دیا کہ تھا ما جب کے میں مرتبہ جوموسی کے میے ہارون کا تھا حصد نہیں جور فردیا اور یہ تاریخی اطلان کر دیا کہ تھا ما دہی مرتبہ جوموسی کے میے ہارون کا تھا حصر نہیں جدا کے دی نبی ہونے والا نہیں ہے "
میں مرتبہ جوموسی کے میے ہارون کا تھا حرف میرے بعد کو گی نبی ہونے والا نہیں ہے "

تبوک کی اس بلاجنگ کا میا بی سے بعد تبلیغ سور کا برات کا مرحلہ پٹن آیا ، جس کام پر پہلے حضرت الو کرٹنا مور ہوئے۔ اس سے بعد وحی المئی نے انھیں واپس کرسے یہ کام حضرت علی سے بپر د کیا اور انھوں نے ج اکبر سے موقع پر برائن شرکین کا اعلان کر دیا جوعلی والوں کا آج تک شعا رہے اور جس سے تمام مسلمان مکام خوف ذوہ رہتے ہیں۔

الم المجرح مح محد قع براس اطان محدم برذى المجركة بخران مح عيما يُول سے مبالم الله في برا سم الله الله في في برا سم الله في في برا سم الله في في في في في الله في الله

ہ ہ ذی تعدد سندہ کو رمول اکم جو الودا تا کے سیے دوانہ ہوسے اور لا کھوں مسلمانوں فرآ ہوسے اور لا کھوں مسلمانوں فرآ ہے مائی تھ گیا اور والہی میں بھلم خدا مقام فدیر پر قافلہ کو روک کر صفرت علی کی کولائیت کا اور اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا برعلی بھی مولا ہے، جس پر تمام اصحاب نے بیسیت کی اور صفرت عرشے مبارکیا و دی کہ آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے۔
اس واقعہ سے بہلے رمول اکرم نے صفرت علی کو اہل بمن کی طرف تبلینی مشن پردوان کیا تھا

حکام مازی کرتے رہے اورکسی موقع برجی صبح معنوں میں صفرت علی کو ان کائی نہیں دیا گیا۔ لیکن اس کے با وجود آب نے کو کی انتقامی کا دروائی نہیں کی بلکہ برا برحکام وقت کی مدکرتے دہے اوراغیں نیک شورہ دیتے دہے اور کسی ایسے اقدام میں کو تا ہی نہیں گیجس میں اسلام اورا مسئل ہے کی مجلائی موہ یاجس میں شریک در ہونے سے اسلام کی دموائی کا ضطوہ ہو۔

صفرت عرف ابن آخری وقت میں خلافت کا فیصلہ ایک خاص کمیٹی کے واسلے کودیا جس فیصوص ارباب کے تحت آب سے میرت شیخین برعمل کرنے کا مطالبہ کیا اور آپ نے اس مطالبہ کو یہ کہ کرمسترد کردیا کو یہ کرمسترد کردیا کو یہ کہ کرمسترد کردیا کو یہ کہ اور صفرت عرکا منصور انٹودی کمل ہوگیا .

مرزی الجرست میں صفرت عثمان این اقربا پروری اور بنی امید نوازی کی قربان کا ه پجینے پر طوادی ہے۔ کا اور سلما نوس کے ایک گروپ نے ان کی نا انعافیوں کے ملاف علم احتجاج بلند کر کے ان کی نا انعافیوں کے دوران صفرت علی ہی ان کے لیے ان کی بند و بست کر سے دس کا انتقام اس طرح لیا گیا کہ بھی انسی متاتل عثمان قراد دیا گیا اور کہی ان کی اولاد پر پانی بند کویا گیا کہ انتقام اس طرح لیا گیا کہ بھی ان کی اولاد پر پانی بند کویا گیا کہ انتقام اس طرح لیا گیا کہ بھی انسی متاتل عثمان قراد دیا گیا اور کہ بھی ان کی اولاد پر پانی بند کویا گیا کہ انتقام اس طرح لیا نی فرائم کرکے گویا بہدت، واسے جرم کا انتقام

یا ہے۔
تقل عنما ن کے موقع پر صفرت عائشہ کم میں تقیں اور انفوں نے ہار بار مسلما نوں کوان کے قتل
پراً مادہ بھی کیا تفاکدان کی شال نعثل میں دی کی جیسی ہے اور انفوں نے سنت دسول کو تباہ و بر باو
کرکے دکھ دیا ہے۔ ان گافیال تفاکدان کے قتل کے بعد خلافت طلح یا زبیر کو مل جلئے گا ۔ لیکن جب
افیس داو کم میں یہ معلوم ہوا کہ خلافت صفرت علی کو مل گئ ہے تو فوڈا نعوہ تبدیل کو دیا اور فرما یا شمان الله کا اسے گئے ہیں اور ان کے نون کا انتقام ضروری ہے۔ قاتل ہونے کا الزام صفرت علی پر لگا یا گیا اور
ان سے جنگ کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔

کی فی و دارد امرالمومنین دین الاول میں رواز ہو چکے تھے لیکن ماکشر کالتکر پہلے ہوئی گیا اور آپ مقام فی قار پر تھے جب جناب عنمان نے آکر فریا دکی اور آپ نے ہا جادی الثان کو بیس ہزار لشکر کے ساتہ بھرہ میں نزول فرایا۔ اور طاحہ وزیر سے دا توں داست آپ کے حتل کا مغور برنا کر محلہ کر دیا جس کے بعد جنگ کا آغاز ہوگیا۔ سفرت علی نے متعدد فدا لئے سے مائشہ کو سمجایا اور طلحہ وزیر کو بھی نعیویت کی کرم ریول کو سرمیدان نے آنا اسلامی غیرت کے منافی ہے دیکن کمی فہائش کا کوئی آڑر: ہوا ، اور بالا خرایدائن پڑا کہ نیچریں نیرہ ہزاد مائشہ کے سابی اور بالا خرایدائن پڑا کہ نیچریں نیرہ ہزاد مائشہ کے سابی اور بالا خرایدائن پڑا کہ نیچریں نیرہ ہزاد مائشہ کے سابی ہوئیا دیے اور بوری نیس سنجا نے کا انتظام کیا اور جالا سی خواتین سیا ہیوں کے سابۃ محد بن ابی برکی سرکردگی میں اغیس مدید واپس ہونیا دیا جس کا اور جالا اس مور با اور صفرت علی کی شرافت کا برا بر تذکرہ کرتی رہیں۔ جمل کے فتے ہوجائے کے بعد آپ نے برا رجب سات میں کو این عباس کو بھرہ کا گرز برناکر دائی کا تصد فرمایا اور عراق بعد آپ نے برا رجب سات میں کو این عباس کو بھرہ کا گرز برناکر دائی کا تصد فرمایا اور عراق کے خطرہ کے بیش نظر کو فرکستقل دارا کیکومت قرار دسے دیا۔

اوروه شهید بوسک ادرمهر پر عرو عاص نے چه ہزار کی فدی کے ساتھ حملہ کردیا نینج کے طور پرجرین ابی بحر کو گذشے کی کھال میں رکھ کر ذیدہ جلوا دیا جس کا صدمہ صربت عائشہ کو زندگی بحرر ہا اوروہ ہر ناز میں معاویرا ور عروعاص کے حق میں بددعا کرتی رہیں ، اگر چہ معاویہ نے اس واقعہ برب مد مسرت کا اظہار کیا دطری سعودی) یہ واقعہ صفرت ہے ماہے۔

صفین کے بے پناہ قتل وخون کے بعد معاویہ کی مکار ہوں سے مکین کا فیصلہ اوراس کے بعد معاویہ کی مکار ہوں سے مکین کا فیصلہ اوراس کے بعد معاویہ کی براور مالک اشر کا قتل، یہ وہ وا تعات تھے بنموں فیصنرت علی کو بجور کردیا کہ معاویہ کے ساتھ ایک فیصلہ کن بنگ کریں اور اس سلسلہ میں آپ کے مشکر میں بہم زار تجرب کا در سہاہی اور یا ارز کر وط تھے۔ امام حین، قیس بن معد اور ابوا اور ابوا اور ابوا اور ابوا اور ابوا اور یا معاوی کی سے پہلے ہی ابر کی معاوی سے میں آپ کو شہید کردیا ، اور یا معدود کمل د بوسکا جس طرح کر حیات بنویم کم کو استرب کی معرکہ دسریا امام بن زیری اصحاب کی نافر مانی کی بنا پر ناکمل رہ گیا تھا۔

ابن بجم کے اس طالمان اقدام کی برتاری ٹو جیری گئی ہے کہ نوارج حضرت علی ، معاویات عردعاص بین بیا تقا اورایک شمن کو عردعاص بین بین سے ناراغ سقے اوراغوں نے بینوں کے قتل کا منصوبر بنایا تقا اورایک شمن کو شام ، ایک کو معراورایک کو کو فر روا رئیا تقا لیکن اتفاق سے معاویا سی دن نازمی بین نہیں آیا اور عروا ماں حلاسے نیا گیا عرف صفرت علی شہید ہو گئے اور پرمزیدا فیان پر تراشا گیا کہ ابن بجم کو ایان ایک ایک بیک عورت ملی گئا اوراس نے ملی گئی کے سراقد س کو اپنی قربت کی قیمت قرار دسے دیا ، اور اس کا یہ اقدام اس مبنی بنیا دیرو قوع نیر پروگیا۔ لیکن اس داستان کا من صاف بتارہا ہے کہ یہ حملہ صفرت علی کے دو کئے کے لیے سعا ویری سازش سے کیا گیا تقا اورایسی زبر دست توار اور ایسا قیاست نیز زہر اور ایسی حین وجیل عورت کا ورید سب اس کا فرائم کی ہواساز و رامان تقا اوراس طرح صفرت ملی کے قتل کی تام تر ذمر دادی شام کے حاکم پر ہے۔ اگر چراس کا ہم اور است میں مار بنا دیا تھا۔

ماه مبادك منهدة كى موازادى عنى جب حضرت على مبدي تطبياد شاد فرار مصلف اور

اس درمیان وه قیامت نیز رات بھی آئی جے لیلة البریر کہا جا تاہے اور جس میں تام رات بنگ ماری رہی اورطرفین کے ۲ س سرارا فراد مارے گئے فورحضرت علی فے اسیف دست مبارک سے .. و افراد کو واصل جہنم کیا اور مالک اشتر معاویہ کے فیم تک بہونچ کئے۔ قريب تفاكر معاديكا غائنه موجائ اورجنك ابنة أخرى فيعدس مكنار موجائ كعروعاف في پانچ سوقران برون برلند كردسيدكر مم قران سي فيعله جاسية مي اوراس طرح الشكر حذب على یں میوٹ بڑکئ اور ایسے جابل افراد میں پیدا ہو گئے جوابل بیت کے مفابلہ میں قرآن کو استعال كرف پردامنى بوگئا ورجبورًا حضرت على كوعزت قرآن كى ماط جنگ موقوف كرنا پڑى ساور عوام الناس في ايمى تمكيم افيصل كرليا حضرت على كى طرف سع الوموسى اشعرى كومقرد كياكيالور معادید کی طون سے عرو ماص کو ۔ دو فون مکم او مبارک میں ایک مقام پرجے موسے اور ابو موسیٰ نے عرد عاص کے حکریں اگر منبر پر جا کرا علان کر دیا کہ یں علی کومعز ول کرتا ہوں، قوم اپناحا کم فود منتخب كرساد وعروعاص ف اعلان كرويا كرجب على كوان سك نائنده فمعزول كرديا بدة یں معاویر کا تقرد کرنا ہوں اور اس طرح عوامی انتخاب کا نتیج معاویہ کی ماکیت کی شکل میں سامنے أيًا اور اسس قرآن كا دور دور تك ذكرنس أياص مع فيعد كراف كمدي بالكراك الله معزت على كى فرج كے ايك مصد في حك كومو توت كرك فيصلد ير دينا مندى كا اظهار كرديا تفاليكن ايك صد جنگ جارى ركھنے يرمصر تماجى كانتبرير بواكجب فيصله فلط بوگياتواس صد ف بغاوت كا اعلان كرديا اور ارشوال معتديد كومقام نبروان برادكون كومتانا شروع كرديا عطر على نا مركوبى كے بليے نبروان كا أرخ كيا اور بغدا دسے چار فرسنے كى دورى پر يدموك پيش آيا۔ ابتدارین باغی باره مزار کی تعداد میں تھے، بعد میں انتظار پیدا ہوگیا اور صرف چار سزار رہ کئے۔ لیکن صفرت نے ایسا حلد کیا کہ نوٹ افراد کے علاوہ سب قبل کردسیے گئے، یہاں تک کر شہور خارجی زوا ننر يهي كام آگيا اوريجنگ جي ايضاند كوبهوي كئ ـ

اُدُهرموا دیر نے معربی حفرت علی کے گور زمخد بن ابی بحر پر حلاکا پر دگرام بنالیاا ورحزت علی کو رزمخد بن ابی بحر علی کواطلاع ملی تواپ نے مالک انتر کو کمک کے یلے روانہ کر دیا معاویر نے مقام عربیش کے ایک زمیر دلوادیا، ایک زیندا آرکیس سال کے خواج کی معافی کا وعدہ کر کے افعار سے بہلنے مالک انترکوز ہر دلوادیا،

ایک مرتبه آپ نے اپنے فرزندا مام حن کی طون رُن کر کے فرمایا، بیٹا اس جینے کے سکتے دن اگذر چکے ہیں ہوم من کی مون رُن کی طرف رُن کی اور فرمایا، کتف دن باقی رہ گئے ہیں ہوم من کی دا دن ۔ فرمایا اب وہ دقت قریب آگیا ہے جب میرے ماس میرے خون سے دنگین موں ۔

۔ اہ مبارک کی ۱۹ ویں شب تھی جب آپ اپنی دخر حفرت ام کلٹوم کے پہال افطار پرماع مقدا فطار كدبعدتام شب معروف عبادت رسا وربار باربام أكرأمان كاطرف ويجعق دسيء یبان تک کوفرها یا که والله به و بی شب ہے جس کی رسول اکرم سفے خردی ہے اور یہ کہ کر نا دعے کے يليرا كدم وسئ دودوازه يرمرفابون سفيمى دوكا اور ذبخ ودسفيمى رليكن آب تضائب المحاكم الماكا والر وے كرمجديں تشريف الے كئے۔ اوال سے مادسے كوفركو بيدادكيا ـ نازشروع كى توابن لجم لمون في مراقد من رواد كرديا اورمرزخي موكيًا معلى يربيط كيُّه الفَرْتُ وَدَبِّ الكَعْبَة عما الملان كيا اور بسمالتُه وبالله و في سبيل الله وعلى ملة رسول الله "كاوردكية فيه-ادمرا محن اورا ما حين مجدي وارد موت قرآب فالمحن كونا زورهاف كاحكم دے دیا۔ ناز كے بعد فرزعروں كے انقول بربیت الشرف تك آئے۔ دو دن علائ كاملىل جاری رہا۔ اس درمیان این بحر گرفتار سوکر آیا توقانون اسلام کے مطابق قصاص کافیصل کرے اس کی برانی کا حکم دے دیا اور اکیسویں کی رات می دھیت تام کرسے دنیاسے رخست بھگئے۔ \_ام حتن اورامام حين في صب وميت بدرغسل وكفن كانتظام كيا اورظم كوفه وجي غيف کہا جاتا ہے) کے اس مقررہ مقام پروفن کردیا جوصفرت فوج کے دورسے مطعہ دیکا تھا۔ الانکاما نے دفن یں لک کی ، دوح دمول نے استقبال کیا اور آخر کا رج کعبہ سے سے کرایا مقااسی کے حللے

ایک مدت تک قرمطم مخفی د کھی گئی اور مرف مخصوص افراد زیادت سے مشرف موستے ہے۔ ہارون رشید سکے دُور میں ہا دشاہ ٹرکار کے سلے نکلا، اور شکاری کتا ایک مقام پر مقبر کیا اور اس فے مہرن کا تعاقب ترک کردیا، تواس نے اطراف کے افراد سے تعیق کی اور انھوں نے بتایا کہ یہاں ایک ولی خداصفرت علی کی قبرہے اور اس طرح قبر کا اعلان ہوگیا جس کے بعد سلسل دوصفہ کا تعرفی ترقی

ہوتی رہی اور آج کے یہ روصد مرج خلائق بنا ہواہے اور انشار النہ ہے قیامت تک بنائے ہے گا۔
رسول اکرم نے حضرت علی کو شہر علم کا دروازہ بنا یا تھا تو شنے طوئ نے یہاں حدہ علیہ قائم
کردیا اور تقریبًا ۵۰، برس سے یہ مرسر قائم ہے اور دین تعلیم کے اعتبار سے کا نمانت کا سبے
عظیم ترین ادارہ ہے۔ یہاں کے فارغ المتھیل افراد روسا دفرہب اور مراجی تقلید بنتے ہے اور
یسلمذ بحد النّد آج یک جاری ہے۔

#### نصوصيات

یوں قوہران ان کی زندگی میں کی خصوصیات پائے جاتے ہیں اور وہی اس کی تخفیت
کی علامات ہوتے ہیں لیکن حضرت علی بن ابی طالب کا معالم اس سے بالکل ختلف ہے اور
آپ کی زندگی کا کوئی گوشرایسا نہیں ہے جوانفرادیت کا حال نہ ہو ۔ مدیر ہے کہ کھانے پینے
سے لے کر عبادات تک ہرمقام پرآپ کی شخصیت ایک انفرادی خصوصیت کی حالم ہے اور
اس کا شریک دنیا کا کوئی دوسراصاحب کردار نہیں ہے۔ ذیل میں صرف جندا خیازات کی طون
افرادہ کیا جاریا ہے جے مشت نمور ازخر وار سے "سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی ہے:
افرادہ کیا جاریا ہے بیٹ ہو کا آخا فوش فر النے رہے اور کھی گندم کو ہا تہ نہیں لگایا۔ بَو

آدمُ قَدُ اَكُلُ الْحِنُطَةَ وَاللَّهُ نَعَىٰ وَعَلِنَّ ثَرُكُ الْاَكُلُ لِقَصْدِ الْقُدَسِ

باس کے اعتبار سے خلافت اسلام سے مل جانے کے بعد ہمی پیوند دارلباس پہنتے دہدے ہیں ہوند دارلباس پہنتے دہدے ہماں تک کونو د فرمایا کرتے ہے۔ دہدے ہماں تک کا خود فرمایا کرتے ہے۔
 مکان سے اعتبار سے ساری ذندگی مکان کا انتظام ذکر سکے اور کوف یس بھی ایک طاب سے مکان میں دور فلافت گذار دیا۔

معیشت کے اعتبار سے بیت المال کے مال کو با تدنیس لگایا اور میشر اپنے دوربازد

● مختلف علوم میں کمال اعلیٰ کے علادہ علم نوکے قواعد کی ایجاد آپ ہی نے فرمائی سے اور حروف کے تعاد ت کے اصول آپ ہی نے تعلیم فرمائے ہیں ۔

افلاقی اعتبارے ملاموں کے ساتھ آپ نے ایدا برتا و کیا ہے کہ انموں نے غلامی کو اُڈادی پر ترج دی ہے اور نیال اس قرر کوعطا فرایا ہے تو پرانا یامعولی لباس فودزیب تن فرایا ہے۔

• محاصره کے دوران عثمان کے کے اب و دانہ کا انتظام آپ ہی نے کیا ہے۔ معاصرہ طرح کا تعلیم کا اسلام کا اسلام کا میں اسلام کا اسلام کا اسلام کا کا اسلام کا کا اسلام کا کا اسلام کا کا

ان کلیم کی گرفتاری کے بعد اسے سیراب کرنے کا حکم آپ ہی نے دیا ہے۔ میں اس فلیڈ کر سے میں میں میں ایس کی میں اور کی مادر میں میں میں میں ایس کی میں ایس کی میں ایس کی میں میں میں می

در در این اسفراپ بی نے مجایا ہے کر زبراس امر کا نام نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کا الک نام نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کا الک نام ہو اس امر کا نام ہے کہ کوئی چیز انسان کی مالک ناہفتے اور اس کا بہا انتظام

اپنے اور سے خواہ ات کے اور سر مانے اے۔

قرائی اختیارے۔ آیت ولایت و تطبیر و مباہد و بقع جسی کم سے کم میں سوتیروائیتری بی بین میں موتیروائیتری بی بین میں مواحت کے ما تھ آپ کے کمالات کا اعلان کیا گیاہے۔ ویسے سادے قرآن کا محووم کر آپ ہی کی ذات گرا می ہے۔ چاہے آپ کا اپنا تذکرہ ہویا دوستوں کا ذکر ہو یا دوستوں کا ذکر ہو یا وی خواد دیا گیاہے۔ یہاں جمکم ہر" یا اید ما المذیب آمنوا "کا داس و رئیس آپ ہی کی ذات گرا می کو قراد دیا گیاہے۔ یہاں جمکم ہمر" یا اید ما المذیب آمنوا "کا داس و رئیس آپ ہی کی ذات گرا می کو قراد دیا گیاہے۔ یہاں کا مستقل نور اعمل ہے، جس کے میاست ہردور کے بیدا کی مستقل نور اعمل ہے، جس کے دیا تھا دیا ہے۔

• رسول آگرم کے بعد سخت ترین حالات میں بھی آب نے آپنے حق کے مطالبہ کے بیے تاوار بنیں اٹھائی جب کہ ند ہمب کے تحفظ سکے بلیے بدرسے لے کر حینن تک ہر میدان میں دہیے اور بعد میں بغاوت کا مقابلہ کرنے کے سلے جمل وصفین و نہروان میں کمال شجاعت کا مظاہرہ کرنے ہے۔ ادراس طرح پاکیزگی نفس کا ایک بہترین نموز بیش فرمایا ہے۔

ا بن جل مقوق کے خصب موجل نے کے بعد بھی مکام وقت کومشورہ دیتے دہدان کی مشکل کشائی فرائے دہدے کہ اسلام کے معاملات کوشفییت سے بالا ترموناچا ہیں۔ کی مشکل کشائ کو محاصرہ کے دوران آب ودارز فراہم کی اجب کو انفول سف براہ داست آپ کے عثمان کو محاصرہ کے دوران آب ودارز فراہم کی اجب کو انفول سف براہ داست آپ کے

ک کمائی رگذاره کرتے رہے۔

كارنامول كے اعتبار سے دوزاول دعوت ذوالحشیره كاابتام كيفول اور دمول اكرم كى تصديق كرنے والے أب بى تقے۔

برحت کی دات اپنی مان کو خطرہ میں ڈال کر دسول اکرم کی مان بجلنے والے آپ ہی عقد اور آب ہی نے انتوں کو واپس کرکے و قارِ رسالت کا تحفظ کیا تھا۔

فارِ قُدِین قیام کے دوران ربول اکڑم اور ابو بکر کے لیے آب وغذا کا انتظام آپ ی کیا کرتے تھے۔

مدرکے معرکریں آپ ہی کی تلوار چیکی رہی اور ، یمقتولین میں سے مع کوتن تنہا آپ ہی سے مع کوتن تنہا آپ ہی سے تریخ کیا تفاء

ا مدی موکریں سب کے فراد کر جانے کے بعد آپ ہی کا اعلان تھا کہیں ایا ان کے بعد انسان کا اعلان تھا کہیں ایا ان کے بعد کفر اختیا رہیں کرسکتا ہوں۔

ف خدق کے مورکس کل کفر کا مراکب ہی سفے قلم کیا تھا۔

فیریں مرحب دعنتر کا فائد کرے قلعہ قموص کو آپ ہی نے فتح کیا تھا۔

ایت بنوی کے موقع برمدقد دے کر دسول اکرم سے دازونیا زکا شرف آپ بی نے اصل کیا تھا۔ اصل کیا تھا۔

على اعتبارسے درول اكرم في آپ كوشېرعلى وحكمت كا دروازه قرار ديا تقااورامت كابېترين قاضى قرار ديا تقاد آپ كى قفاوت كے مح العقول واقعات مكى كتاب كى شكل يى موجودېن ـ

منر کی بلندی سے سلونی قبل أن تفقدون "کانعره أب بی سف بلند کیا تھا۔ حکام وقت نے اپنے شکلات میں آپ ہی کی طرف د جوع کیا تھا اوران کی ملی تھیو اک بی نے شکیا یا تھا۔

اسلام میں متی عظیم تحضیتیں فقبی، ادبی، اخلاتی یاصونی قسم کی پائی جاتی ہیں، سب کا سلسلۂ شاگردی آپ ہی کی ذات اقدس تک منتہی ہوتا ہے۔ منہوم ہی یہ ہے کہ دنیا برابر قدموں میں اکا رہی لیکن اکب اس کی طرف سے برا براع اض فراتے دہے۔

دنیا کی نعمتوں کے بارسے میں آب کا یہ ارشادگرا می ہمیشہ یا در کھنے کے قابل ہے کہ اس سے
آپ کی سسیاست کی بنیا دول کا ہمی اندازہ ہوجا تاہے اور دنیا والوں کو زندہ رہنے کا بہترین سقایی
ماصل ہوتا ہے۔

فرماسته بین که:

دنياكى بهترين غذا تهديدجوايك جانوركا فضله

دنيا كاسترن شروب إنى بع جوزين يرببنا بعراب.

دنیای بهترین لدّت مبنی لذّت ہے جس کا خلامہ نجاست کا نجاست سے اتصال ہے ۔

دنياكا بهترن لباس رفيم مع وايك جافور كم عما فاصل صعب

دنیای بهترین سواری موارات جوجنگ وجدال کامرکزمد

دنیای برترین سونگفنی برزشک بےجوایک جافور کاجا موانون ب-

دنیا کی بہترین سننے کی آ وازگا ناہے جو نگاہ قدرت میں انتہا کی ناپندیدہ اور حوام ہے ۔ فاہر ہے کہ دنیا کی ایسی معرفت جسے بھی حاصل ہوجائے وہ اپنا مقصدِ حیات مزدولت کو بناسکٹا بندر ہاست کو ۔اس کی نگاہ میں بزرامت دنیا کی کو کئے چشت سے اور رونعات ونیا کی۔ بی قوانیان

باورد ریاست کو اس کا نگاه می درامت دنیا کی کی کی نیت ہے اور دنعات دنیا کی بیتوانسان
کی ہے معرفتی ہے کہ اپنی ریاست کا عور دنیا کو بنائے ہوئے ہے اور ابضے ہے ہے۔
اس سلد میں امرا لومنین کا براد شادگای بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ" دنیا کی مثال ایک مانے کی میں تا ہے۔
جس کا قاہر انتہائی زم و دازک ہوتا ہے اور باطن انتہائی سم قاتل \_\_\_\_ دب العالمین ہر بندہ مومن کو یہ عوان عطافر بلسے اور اس ہدایت پرعل کو شنے کی قوفیق عنایت فرمائے ۔
یرع فان عطافر بلسے اور اس ہدایت پرعل کو سنے کی قوفیق عنایت فرمائے ۔

ادبی اعتبارسے

آپ کے کام کا دہ مجوعہ جے مید شریف رمی شن تع فرایا ہے اور جے بجا طور پہنے البلاف کانام دیا گئے۔ فصاحت و بلاغت کا دہ شام کا اسے میں علم الفت وادب نے تخت کلامالی الق و فوق کلام المخلوق "کہ کر قلم رکھ دیا ہے کہ اسے زیادہ مان تعریف کا امکان

مقابل بن حكومت يرتبضكيا تفا.

• جل کی فتح کے بعد میں عائث کو بعدا حرام وطن بہونیا دیا کے حرمت رسول کا احتسام

برمال ضروري مے ماہے تو تعفیت قابل احرام سروكى مو-

• صفین کے موقع پر شکر معاویہ نے پانی بند کر دیا۔ لیکن جب آپ کو نہر پر قبضہ طاتو فور آ

پانی کے عام ہونے کا اعلان کردیا۔ میں کا معینہ تاکی کی میں میں میں اس

اسی جنگ میں قرائوں کے نیزوں ربلند موجانے کے بعد جیتی مونی جنگ کوروک دیا کو اسلام میں فتوحات کا معیار ملک رقبد نہیں ہے قران کی حاکمیت کا قائم کرنا ہے۔

وعاص في ميدان جنگ من رمنگي كار براختيادكيا واسلاى وانين كاحرام من است

نظرا ندازكر ديا وريزوه دُوسِرى سزاكاحق دار بوجيكا تفا-

سراقدس برابن المجم كي تلوار كلف كربد فن فن قد ورب الكفية "كانعرولكاكرواضح كرديا كراسلام يس كاميا بي كم معيار فيمن كاكلاكا تنانبي بعد بكدرا وضوايس ابني قرياني بيش كردينا بدادراً خووقت تك اطاعت عدا درسول يس زندگي بسركرنا ب

ے ادرا روس میں موقع پر خود درباریں جانے کے بائے صدیقہ طاہرہ کو دعویٰ جن کرنے کے
یہ بیجے دیا اتام جت کی بہترین سیاست ہے جس سے بہتر کوئی داستہ اختیا رہیں کیا جاسکتا۔
اس وا قوسے یہ بات بالکل واضح جوگئی کو امت کے پاس نہ آیات قرآن کا احترام ہے اور سہ قرابت رسول کا یہ جوقم اپنے نبی کی بیٹی کے دسیا حیات پر تبصد کرکے اسے فاقوں پر مجبود کرسکتی

ہے اس سے کس شرافت اور احمال مندی کی توقع کی جاسکتی ہے۔

و آپ کے سامنے دنیا متلف شکلوں میں آتی رہی لیکن ہر مرتبر تھکوا دیا اورجب تک ذہب کی حزورت بیش نہیں آئی تو عدمت کی طرف مرح کر بھی دیکھنے کا اما دہ نہیں کیا بلکھنین سے موقع پر آد مقام ذی قاریں اپنی بوریدہ نعلین کی مرمت فراتے ہوئے ابن عباس فرما دیا کرمیری ملاہ میں رہوتیاں تھا دیے کہ میری مرتبر ملاق دینے کا

نہیںہے۔

یریجوعداگرچرمکل نہیں ہے اوراس کے بعد متدرک نیج البلا فدکے نام سے دوسراجوع بھی
تیارکیا گیلہے لیکن اس کے باوجود بہترین مجموعہ جو ترتیب و تبویب اور مندو ثبوت کے احتبار سے
بھی بہترین درجر کا مالک ہے، اور بہت سے علماء سفاس کے ایک ایک خطبہ کے عدک و مافذ کا بھی
سراغ لگایا ہے اور اس کی مکل نشان دہی کی ہے جو عدادک نیج البلاغد اور استناد نیج البلاغد وغیر و
کے نام سے شہور ہے۔

بعض على اسلام نے اپنے مخصوص نظریات کی بنا پر اس کے بعض صلبوں کے با دسے میں تشکیک کرنا چاہی ہے اور یظام کرنا چا ہے کہ یا میرالمونین کا کلام نہیں ہے بلکہ بیدرضی نے اپنی طون سے تیار کر کے حضرت کی طوف منسوب کر دیا ہے ۔ لیکن اس کا واضح ساجواب یہ دیا گیا ہے کرا قالاً تواس خطر شقت نفید کے کمات کا خذکرہ بیدرضی کی پیدائش سے پہلے کے علماد کے بیانات میں بھی پایا جاتا ہے لہذا ان کی تصنیف ہونے کا کوئی موال ہی نہیں ہے۔

اور دوسرامسُلدیه به کدارباب بلاغت اس مغیقت سے بخوبی واقعت بی کرمیداضی گریداضی گریداضی گریداضی گریداضی گریداضی ایک نبی دوسراشخص اگر اس انداز کا کلام پیش کرناچا ہے تواس کے مدودا مکان سے باہر ہے - مدون کا اینانظم و نثر کا کلام بی محفوظ ہے اورا میرالمومنین کی نبیج البلاغه بھی موجود ہے ۔ دونوں کا مواز در کرنے کی صلاحیت رکھنے والے اہل فن جانتے ہیں کہ دونوں کے درمیان زمین واسمان کا فرق ہے اورا یک کے کلام کو دومرے کی طوف ہرگز منسوب نہیں کیا جاسکتا ہے۔

مرائب البلافد كتين صعيم إلى الكريصد من صفرت كخطبات أن جوكل إبرا كأنكل بماتع الميد المي المراكة كل بماتع الميد كريك الميد المي

#### اولاد وازواج

شِن مفيد عليه الرحم كي بيان كرمطابق آپ كى ٢٤ اولاد مفى ا

ام حتن ۱۱ م حین بناب زینب کبری اورجناب زینب صغری المعروفر بام کلثوم یمن که والده گرای بناب فاطر در برای مین بناب زینب کاعقد صفرت عبدالله بن بعض سے بواتنا الله میں درجا شهادت پر فاکز ہوئے اورجناب ام کلثوم کاعقد محدین جعفرسے ہوا جن سے کوئی اولا در نہوسکی ۔

ان چارا ولادسك علاوه ايكمن مي جنيس شكم مادر بى بن شهد كرديا گياا ودمن كانام بغ إسلام في الماريخ المسلام في الم

محد بن ککیت افوالقاسم به اورجن کی والده نواحنی نمیس دایت وقت کے نهایت دوج نجاع و بها درانسان نفریه اس تک که مولائ کا نمانت کے سامنے ایک زر دسکے طولائی ہوجانے کی بنا پر اسے ہا نفر سے کمینچ کر قوڑ دیا۔ آپ کی پیدائش کی بشارت سرکار دوعالم نے دی نقی اورا پناتا م اور ابنی کنیت بھی عنایت فرمائی تقی دور خلافت دوم میں پیدا ہوئے اور دورعبدا لملک بن مروان میں ترقیق سال کی عمیں انتقال فرما ا۔

ان كى اولادكى تعداد ٢٠ منى اورچده ان يرسع فرز مستفيحن كى نسل كافى برحى اور متلف اطرات واكناف يرم بسيل كئ -

عرور تيد كرئ \_ جن كى والدوام جبيب بنت ربيد تنين .

هباس، جعفر عثمان، عبدالتراكر جن كى والده كانام ام البنين فاطر كلابير تقاجن ست امرالمونين سف جناب من المرالمونين سف بها وزماندان نبيت المرالمونين سف بنا رشم طعون في ان حضرات كو بعانجا كه كر بكارا تماك اس كانساق بمى بن كلاب تقار محدام شرعد التردان وو فول كر بلا مين حمدام خراج دو فول كر بلامين شهيد موسكة و محدام كرين نا و كر بحرى كنين الوريد و فول كر بلامين شهيد موسكة و محداك كين نندا الوكر بمى تقى .

يميى ان كى والده جناب اسار بنت عيس نفيس.

ام محسن ، رطر . ان دونول کی والده ام سعید بزنت عرده بن سعود تقنی تقین ، اور یه رمله ، ر لد کبری بی \_

نفيسه، ذرنب صغرى، رقيد صغرى ـ ان تينول كى والده لقول ابن تُهرَّا تنوب ام سيدنيت

عروه تقیں اور ام محن اور دیلہ کی والدہ کا نام ام شمیب مخز دمیہ تھا۔ نفیسہ کو اس کلٹوم صغریٰ ہی کہا جاتا تھا، اور اس طرح صغرت کی اولادیس متعدد فرینب اور متعدد اس کلٹوم تھیں۔ رقیم بغریٰ کا عقد جناب کم بن عقیل سے ہوا تھا۔

ام بان، ام الكرام، جانه، المدر، ام سلم ميمون العديم، فاطه-

بعض مدنين فاولاد كاتعداد ٢٦ بتانكب ١٨ فرنداور ١٨ دخر-

نرکوره بالاتنعیل سے ازواج مطبرات کی فہرست بھی معلیم ہوگئی کیکن بربات قابل ذکر ہے کہ ان تمام ازواج میں کسی کا مرتبہ جناب فاطرز مرا سکے برا برہنیں ہے اور آپ نے ان کی دجود میں کوئی دومر اعقد اسی طرح نہیں کیا تھا جس طرح رسول اکرم نے جناب نعد بجرکی زیرگی میں کوئی دومل عقد نہیں کیا تقاء اور یران دونوں نوایش کا ایک مفعوص انتیاز ہے جوقدرت کی طرف سے عنایت ہوا ف

امرالموشین کی شهادت کے وقت ان تمام از دائ میں صرف چار نوائین موجود تعیں باتی افخارہ ام ولد تخیں۔ ان چارخواتین کے اسماد گرامی بیر بین: امامہ اسماد بنت عمیس، سلی التمیمید، ام البنین میں امامہ جناب فاطم کی رشتہ کی بہن جناب زینب کی بیٹی تغییں اور امیرالموشین نے صدیقہ طاہرہ

كى دعيت كى بنا برسبس بها الفيس عقد كيا تفاء

فعنل کے بین فرز بر نے، جعفر عباس اکبر، محد۔ محزو الاکبر کی نسل میں بہت سے صاحبان علم وفضل و کمالات وکرا مات گذد سے ہیں جن میں م معروت وشہور شخصیت جناب محزہ بن قاسم بن علی بن محرہ الاکبر کی ہے، جن کا مزاد ملہ کے قریب ہے۔ اور مرجے نمائن بنا ہوا ہے۔

اصحاب كرائم

و ل قورسول ا كرم كے بد مخت ترين حالات ميں بھى اميرالمونين كا كا فند دسينے والے افراد

بے شہار متے اور بعض او قات بیدان جہادیں یہ تعداد لا کھ کے قریب بہونچ جاتی تھی دیکن اس حقیقت سے اٹکا نہیں کیا جاسکتا کہ بیعت کرنے والے یا جنگ میں شرکت کرنے والے افراد اور ہوتے ہیں اور با کمال اصحاب ہیں سے چند ایک کا مختصر تعادف بیش کیا جارہا ہے مفعل حالات کے لیے اس موضوع پر مکمی جانے والی کا اور کا اسطال حرا ہوگا۔

کا مطالع کرنا ہوگا۔

بخواص اصحاب اميرالموميّن مين تقع اورا آپ كے ذخائر ميں شار بوست قسط اميرالوميّن كى فوج ميں بعض افراد سقے جنوں سے آپ سے وفادادى كاعبد كيا تھا اورا آپ نے ان سے جنت كا وسعہ وستے ہيں امار شرط اسے باہى شرط اور قرار دادى بنا پر كہاجا تاہے۔ امن بن بات افيں افراد ميں شامل سقے بعض طا داسلام نے ان كى دوايات كومرت اس جم مينا بالمِسْبال قراد باب كر بر معزت على كى بحت ميں ديوا نے بود سے تھے ۔

٧ ـ اوسس فرني

دسول اکرم سف ان کی بے مدیر و ای بد اور ان سے طاقات کا انتیاق ظاہر فرای بے اور ان سے طاقات کا انتیاق ظاہر فرای ب اور یمن سے آسف و الی خوان سے تعمیری ہے۔ اس سے ایک ساعت کی اجا انت سے کر بین سے دیز سرکا د دومالم کی طاقات کے انتیاق میں آسئے جنور موجود دیتھے۔ مال کی اطاعت سکے خیال سے بلاط قات وابس بطے کئے معنود سفواس جذب کی بید مدود دی اور فرایا کو اور سس کو تبید دبیر و مفرک وار رشفاعت کر سفاح می دیا جائے گا۔

ك قريب ہے۔

ربول اکرم کے مرج عذرا میں بعض مقربین بارگاہ احدیث کی شہادت کی خردی تقی جس کی بنا پر مائشہ نے معاویہ سے شدیرا حتماج کیا۔ لیکن اس احتماج کا کیا اثر موا ہے۔

٥- يمنيد عرى

امرالمومنین کے اصحاب فاص اور ما لمان امرادی شار ہوتے تھے۔ جنانی میٹم تمار ادر جیب بن مظاہر ایک دوسرے کو اس کی شہادت کی جردے دسے تھے تولوگ جرت ذرہ منظے کو رُسٹید اُسگے اور اُنھیں نے یہ اصنا فرکر دیا کہ جیب کا سرلا نے والے کو زیادہ انسام دیا جائے گاتو کو گوں نے مزید جرت کا اظہار کیا۔ لیکن بالا تر تمام خریں جو گات ہوئیں۔ ابن زیادت کی دعوت دی۔ فرایا کہ یہ نامکن ہے۔ مولاً نے بھے خردی ہے کہ ان کی محبت میں ہاتھ ہاؤں اور زبان سبقط موں کے اور مولی دی جلے کی۔ ابن ذیاد نے ہاتھ پاؤں کا طبحہ سے انکار کو دیا۔ وسٹید نے علوم علویہ کی اشاعت شروع کو دی تو جو رُدا زبان مجہ وراد زبان می تعلی کردی۔ صدرتی آئو میں اُلموٹیونی ہیں۔

٧ ـ زير بن صوحان العبدى

ان کاشار اصحابی ابدال می موتا تھا۔ جنگ جل می درجر شہادت پر فائز موے عائشہ منے مائشہ منے مائشہ منے ماں موسے کے رشتہ سے جنگ جل میں شرکت کی دعوت دی ۔ قوجواب میں محما کہ مجھے الیسی بات کاحکم دے دہی ہیں جو خلا ف مرضی فعدا ہے اور خوداس بات کو ترک کر دیا ہے ، جو میں مرضی فعدا میں گئی، (قدرت فی میرونکن) ۔

ی درسری بی بیدستان) در می می بیدستان بی درسول اکریم نے انتیں بشارت دی بھی کرتھا الک معبور ترب بہلے جتت میں واخل ہوگا۔ جنا پی جنگ نہاوند میں ان کا ایک ہاتھ شہید موا۔ رمسلہ ان بن دیں کر والحز الحز الحز کا

جالمیت یں ان کا نام براد تھا۔ دسول اکرم نے سلمان کردیا تھا صفین یں امیرالمونین کے ماہ دین کی دعوت ماہ دینے ماکم بننے کے بعدا ہے گھریں اجماع کر سکدام حین کو کوفر آنے کی دعوت دی لیکن کر بلایں نعرت امام دکرسکے جس کے تیج میں صفیم میں تھا بین کی ایک بجاعت سے کر

یں آجکل حکومت ایران کے زیز نگرانی عظیم اشان مقبرہ تعمیر مور ہاہے ۔ مقیر کو چند بار زیارت کا شرف حاصل مواہے ) •

واضح رہے کہ زبا دخمانیہ میں دمیع بن خیتم ، ہرم بن حیان ، اولیس فرنی ، عامد بن عبر قس ، الوسلم خولانی ، مسروق بن الامذع ، حن بن ابی امحسن ، اسود بن یزید کا شار کیا جا تاہے ، جن میں استعدالی چارا فراد امرا لمونین کے معلمین میں تھے اور باقی چارا بل باطل میں شار ہوتے ہیں -

س حارث بن عبد السرالاعور البَمُداني

مین کے قبیلہ ہمان کی ایک نمایاں فرد اور امیر الموسین کے مخصوص اصحاب میں تھے۔ان
کی دوایتیں سنن ادبو میں بھی درج کی گئی ہیں اور ان کو افقد الناس افرض الناس افدا عسالناس
شاد کیا جاتا ہے۔ ایک شب امیر الموسین کی طاقات کے اشتیاق میں اچانک وارد ہوگئے تو آپنے
فرایا کہ تم پریٹان مذہویں خود ہر ماہنے والے کے سرحانے وقت آخر حاضر موتا ہوں تاکد دنیا

سے علمین اور مرور رصت ہو۔ واضح رہے کہناب شیخ بہائی انھیں مارٹ ہمدانی کی نسل سے تھے، اس لیکے بھی ہمی آئیں مارٹی بھی لکھا جا تاہے۔ مزید یہ کہ امیرالمومنین کے دور سے امام صادق کے دور تک بٹرانی ہم اکن تبید مہدان کی طرف افتارہ تھا۔ اس کے بعدسے بٹما ان شہر کی طرف نسبت کا بھی اضال پایا جا تاہے جے بہدان بن فلوح بن سام بن فرح نے آباد کیا تھا۔

م به مجرین عدی الکندی الکوفی

امرالومنین کے اصحاب ابدال میں شمار ہوتے تھے اور دوزان ہزاد دکوت نمازاداکرتے امرالومنین کے مراد دیتے اور ہروان میں پورے دشکر امرالمومنین کے مراد دیتے اور ہروان میں پورے دشکر امرالمومنین کے مراد دیتے کہ معاور کے ایک والی نے انفیس حضرت علی پرلسنت کرنے کی دعوت دی ۔ انفوں نے منبر پرما کر خود معاور اور اس کے گور تر پرلعنت کی جس کے نتیج میں شہید کر دیے گئے اور ان کے ما تہ حسب ذیل حضرات بھی درم شہاوت پرفائز ہوئے:

ر) او حسب وی معرات. می درب به در حداد است. نتر یک بن شدّا در صری بصینی بن شهل الشیبان، قبیعد بن ضیع العبسی ، مجزد بن شهالبلغری کدام بن حیان العنزی معیدالرحان بن حسان العنزی - ان تام حفرات کی قبرمرچ عذما ، می دخشق انتقام کربلاکے بیے قیام کیا۔ اُدھرے شام کا تیں ہزار کا شکردوا مذہوا۔ داستیں دوفول شکرد میں شدید جنگ ہوئی اور سلمان حمین بن نمیر کے تیرسے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد تقریبات ام سائقی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔

م سهل بن منبعث انصاري

بدر وامد کے معرکوں میں بھی شریک ہوئے اور صغین میں امیرالمونین کے ساتھ دہے۔ صغین سے واپسی پرکو فریس انتقال کیا۔ امیرالمونین نے نا زبنازہ میں ۲۵ تکییری کہیں اور فرایا کوسہل کے لیے ۔ ترکیبیس بھی روا ہیں۔ جنگ جمل کے لیے روانگی کے وقت امیرالمونین سف انھیں مرینہ کا حاکم بنا دیا تھا۔

ويصعصعه بنصوحان العبدى

امام مادق کا ارشادہ کو اصحاب امرا لمومنین میں ان کے حق کی مکل موفت رکھنے والے مرد اصعد واوران کے ما متی ہے ، دمول اکرم کے ذرائے کے سلمان تھے ، لیکن صفرت کی خدمت میں باریاب رہوں کے تقد محاور کو فہ وادد جو اتو لوگوں نے اس سے امان طلب کی صعد کے تواس نے کہا کرتھا دے لیے امان نہیں ہے جب تک منبرور جا کر ما کی کہا کہ تھا دے لیے امان نہیں ہے جب تک منبرور جا کر ما دیر رامنت کردی جی کے نتیج میں کو فرسے نکال با مرکر و دیے گئے۔ معدد نے منبرور جا کر معاور رامنت کردی جی کے نتیج میں کو فرسے نکال با مرکر و دیے گئے۔ اور الا اس و د ظالم بن ظالم الد ملی

صاحبان علم دفضل یں تھے امرالموسنین نے انھیں علم نوتملیم کیا تھا اور قرآن جمید پرنقطہ واعراب لگانے کی تعلیم دی تھی معاویہ نے ان کے یہاں حلوہ بیجا تو پانچ چے برس کی بڑی نے کھانا چا با فرمایا کہ یہ حلوہ مجتب علی سے دسترداری کی اجرت کے طور ربیجا گیا ہے۔ بچی نے بہت کہا، خدا آس کا بُرا کر سے معلوہ مزعفر کے ذریعہ سیدم طرسے جمعا کرنا چا بتنا ہے۔ خدا بیسیجے والے اور کھانے والے دو فرق کی فادت کرے برات میں ہ مسال کی عربی بعرف کے طاحون برا تھا لیکا۔ اور کھانے والے دو فوق کی فادت کرے برات میں ہ مسال کی عربی بعرف کے طاحون برا تھا لیکا۔

سرزین مبشر پر پیدا ہونے والا پہلاسلمان فرزند۔ جو ہجرت کے بعدا پنے پدر بزدگواد کے را قد مرسل اعظم کی مدمت میں مامز ہوئے اور مامزدے جعفر طیاد کی شہادت پدیول اکرم

نے با قاعدہ گریہ وزاری کرنے ہوئے تعزیت بیش فرمانی اور جناب اسمار بنت عمیس سے فرمایی کر ان بچوں کا میں والی و دارث ہوں۔

جناب عددالشرب مدرکرم ادرسخی انسان تھے۔ ان کی سفا دت مرب اشل متی یعض او کول تے منتقد کی تو فرمایا کر خدا نے بھے اپنے کرم کا عادی بنا دیا ہے اور یں نے فقیروں کو اپنی سخا وت کا عادی بنا دیا ہے ۔ اب ضواہ یہ ہے کہ اگریں ہا تھ روک اوں قو کہیں میرا پروددگار بھی اپنا ہا تھ دروک لوں قو کہیں میرا پروددگار بھی اپنا ہا تھ دروک لوں قو کہیں میرندیں انتقال فرایا ۔ کہاجا تا ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد ۲۰ یا م م تنی جن میں جو کر بلا میں شہید ہوئے تھے۔

۱۷-عدی بن حاتم الطانی

سنده بن اسلام السند، اوران کے اسلام کا سب یہ تفاکس است میں تشکوا سلام سف جبل طے پر تعلیا، دہاں کے بُت ما نہ کو تباہ کیا اور لوگوں کو قیدی بنالیا۔ عدی شام کی طون فراد کر گئے ، ان کی بہن اسپر ہوگئی۔ مریز پہو پخف کے بعد رسول اکرم سے فریا دی کہ باپ مرکبا بھائی فراد کر گئے ، ان کی بہن اسپر ہوگئی۔ مریز کر بی مل گیا تو تھیں تھا دے بھائی کے پاس دھان کے پاس دھان کے اس دھان کے دول تا کہ دول تا کہ بعد دوز کے بعد قبیلہ قبفا حرک ایک جماعت آگئی۔ آپ نے حسب خواہش ان کے ساتھ فرا مرد درکہ دول کر دیا ، دہاں بہن نے بھائی سے اطلاق نبوگ کا ذکر کیا ، عدی فردًا عریف کے دول نہ ہوگئے۔ بہاں دسول اکرم نے انتہائی احترام کا برتاؤی کا اور اپنی مند پرجگ دی جس کے تیجہ بیں اسلام تبول کر لیا اور پھر صفرت علی کے ساتھ جمل وصفین و نہروان بیں شریک جہاد دہ سے یہ ساتھ کی کو فریس انتقال فرایا۔

ایک مرتبه معاقریہ کے پاس کے تواس نے طنز کیا کہ تعارے فرزند کہاں ہیں ؟ کہا کہ صنوط کا اسکے مرا تقطین میں شریک ہوئے اور قتل ہو گئے۔ معاویہ نے کہا کہ طاق انصاف نہیں کیا کہ تعالیہ میں کو قتل کرادیا اور اپنی اولاد کو بچالیا۔ فرمایا معاویہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کو م شہید ہوگئے اور میں ذندہ رہ گیا۔

١١٠ عروبن الحمق الخزاعي

بنده صالح يرورد كارا ورحواريين إميرالمومنين مين شمار بهوسق قصة تمام جنگون مي

حفرت کے ساتھ دہے۔ زیاد نے ان کی گفتاری کا حکم دے دیا تو موصل چلے سکنے موہاں ایک فار یس پناہ کی توسانپ نے کاٹ ایا اور انتقال فرلگئے۔ زیاد سکے سپاہیوں نے لاش کو دیکھا تو سر کاٹ کر زیاد سکے پاس لائے۔ اس نے معاویہ کے پاس بینی دیا اور اس نے بیزہ پر چڑھا دیا جاسلاً کا پہلاس تھا جو ذکہ نیزہ پر بلند کیا گیا جس کے بار سے بیں امام حیث نے معاویک محتاروا نہ فرایا۔ ایک مرتبہ عرونے رمول اکم کی خدمت بیں پانی پٹس کیا قد حضرت نے دعادی جس کے تیجہ

ایک مرتبه عروسه رمون ارم ی حدمت ین پان با مین . مرال ک عربک ایک بال بحی سفید نہیں ہوا تھا۔

۱۱- قنبر

امرالمومنن کے مصوص غلاموں میں تھے۔ جائ تقفی نے گر خار کرایا تو پوچھا کر ملی کے میال متعاد اکیا کام تعا بھے فرایا کہ وضو کا پانی حافر کرتا تھا اور حفزت وضو کرنے سے بعد اس آیت کی تلاقہ کرتے تھے کہ ظالموں کا سلسلہ بہر حال ختم ہونے والا ہے۔ حجاج نے کہا کہ اس سے شاید میری وا کومراد یاہے تھے۔ فرمایا ہے شک ایکھا کر اگر تعین قتل کر دوں قو کیا ہوگا به فرمایا میں نیک بخت موں گا اور قوشتی و بد بخت۔ حجاج نے فیظ میں اکر قتل کا حکم دے دیا۔

10- كميل بن زيا دالنخعي

ان کی خطرت وجلالت کے لیے کافی ہے۔ جماع تُقفی نے والی عراق ہونے کے بدان کی خطرت وجلالت کے لیے کافی ہے۔ جماع تُقفی نے والی عراق ہونے کے بدان کی قتاد کا محاف دیا تو روپوش ہوگئے۔ اس نے ان کی قوم کا وظیفہ بند کر دیا یکیل کو اطلاع کی قوم کے در اس نے ان کی قوم کا وظیفہ بند کر دیا یکیل کو اطلاع کی قوم کے در ق کے بند کر ان کی کا ذریعہ بنیں بن سکتا۔ جماع نے کہا کہ میں قوم کے در ق کے بند کر ان کے انداز میری زندگی میں اب مرون چند دن محمیں سزا دینے کے بیت کاش کر دہا تھا۔ فرایا ضرور مروز ربیری زندگی میں اب مرون چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم تم دونوں مالک حقیقی کی بادگاہ میں حاصر ہوں گے۔ جماع نے ان کے قتال کا حکم دے دیا اور سے میں وال کی عربی شہید کر دیے گئے۔ جمعت و کو فر کے در میان آپ کا مزار مبادک مود و نہ ہے۔ در میان آپ کا مزار مبادک مود و نہ ہے۔ در میان آپ کا مزار مبادک مود و نہ ہے۔ در میان آپ کا مزار مبادک مود و نہ ہے۔ ا

امرالمومنين كعفوص زين اصحاب يس فقي ادرابين دود كمسب برس فباع

اور بهادر تھے۔ امیرالموئین نے انفیں معرکا گور نر بناکر دوازیا قومعا دیہ نے داستہ کے ایک شخص کو ۲۰ سال ثواج کی معانی کا وعدہ دے کوشہد میں زہر دنوا دیا اور مقام عریش پرزبرد فا شہید ہوگئے۔ جنازہ مدید لاکر دفن کیا گیا۔ امیرالموئین نے اس مادٹ پرانتہائی آست کا اظہار کیا۔ اور فرایا کہ ماک میرے یے ویسے ہی مقع جھے میں دسول الٹر کے سلے تھا۔

اس شماعت کے باوجود تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ بازاد کو فدیں ایک شخص نے کوڑا بھینک یا تو عام تھا کہ بازاد کو فدیں ایک شخص نے کوڑا بھینک یا تو عام تھا کہ براہ سے کا کہ براہ سے کا کہ براہ سے کا کہ براہ سے کہ براہ سے دوڑا۔ دیکھا مبحد میں مصروف نماز ہیں ، نما زسکے بعد قدموں پر گر پڑا۔ فرما یا کہ میں تو تیرے تی میں استغفاد کر دیا تھا کہ تو نے عظیم گناہ کا ادتکاب کیا ہے۔

امرالمومنین نے الک اشتر کو جوعهدنا مراکد کردیا تفاوه آج مک دنیا کے ہرماکم کے لیے بہترین نظام حکومت ہے جس پرعمل کیے بینے عدل وانصاف کا قیام ناممکن ہے۔ محدین ابی بخرین ابی تحافیہ

معاویہ نے ان کی شہادت پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور امیرالمومنین نے

انتهائی تم کامظاہرہ فرایا۔ محدے مادری بھائیوں میں عبداللہ اورمحدوعون بن جعفر ہیں، اور پدری بہن مفرر مالٹہ نتیں، اورمحدکے فرزند قامسہ مربذکے فغہادیں شمار ہوتے تنے جوا م جعفرصا وق عَلَيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ

اس حقيقت سے انكارنبيں كيا جاسكتاك ولايت على كا قرار كيے بغيرايان كى كميل مكن نيي ب- ازروك قرآن على الترك ولى بين اورعلى كى ولايت كا اقرار جزرايان ب ا على كى ولايت كاعلان فرض ايمان ب اور على كى دلايت كم تقاضون برعمل كرنا شان اسلام

دورما مزين جال بهت سے دوسرے فتنوں نے جم لياہے۔ ان میں سے ايک فتايمنت وبمت بى ب جال بعن سلانول كوبرف بعد نظراً تى بداودان كاخيال يدب كقراك مجيد فغير خداكو ولى بناف سے الكاركيا ہے لبذاعلى كو ولى تسليم كرنا خلاف قرآن وسنت اور بوست ب، اوربرعت كا انجام بمنم ، اسسلسلي ببت يأيون كومى ورمرور كريش كياجاتاب. ادران سے یا اس کرنے کا کوشش کی جات ہے کفر ندا ولی نہیں موسکتا اور غیرفدا کو ولی بنا نا

حقيقت امريد بك كاس سلسلس دوموضوعات ذير بحث أسكة بي - بيام وضوع يه ب كغير فداس مرادكيا ب وردوسراموضوع بيب كدولى بناف سدمرادكياب ؟ بهان تک پیلے موضوع کا تعلق ہے اس کے بارے میں قابل قوم یہ ہے کر قرآن مجید دنے اليامقامات برا مِنْ دُوْنِ اللهِ "كالفظ استعال كيام اوركهلي مولى بات م كغير خدا اورموتا م اور" من دون الله" اور بوتا ہے مفالط کامشادیہ ہے کالفظ" غیر قدا " کے دومنی بیں۔ فدا کا غراد دخدا سكه طاوه سدارد و زبان من ان دونو الفاظ من زمين داّسان كا فرق سِما ورع بي عادرات يس بمى غيرالله اورمن دون الله يس ايسابى فرق بإياجاتا ب-اس بنياديه مين دون الله يكودل بنا تا نا جارُ بعي جوكًا قرغير فداكا دل بنا نا ما أزنيس بوسكتا -

کے مادری جدفتمار موسقے ستھے۔

۱۸ میثم بن محیلی تمار

مرالومنين كمصاحب اسراد تفا وراس قدرعلم قرآن كم الكست كمان عباس كودرس قرآن دياكرت مقداوروه النك بيانات كوضبط كياكرت مقدا يكدن فتت مفركددسية مق تيزادهي ملى أوفرا ياكرما ويددنيات دنصت بوكياسها وربدي اس بيان كى تعديق بوكى اميرالمومنين ك درخويدفلام فقى يحفرت في ديد المسك بعدنام په جما توكها كرسالم فرمايا كروسول اكرم في مادا اصلى ناميتم بنايا سيد نبذا نام دبى بوكا اور لنیت ابورالم موگ رصرت کی خرکے مطابق ابن زیاد سف آب کوسولی دسے دی ۔ اور الم حسين ك واردعواق موف ساء الدوزقبل ٧٧ فرى الجركودرمُرْ شمادت برفار العكار 19- باحم بن عتبه بن ابي وقاص المرقال

تيز علوں كى بنا بر مرقال لقب موكيا تقا. روز فتح كمسلمان موسے اور مغين ين امرالمونين كم بمركاب دسے صفين بى من شهيد موسة اور ال كرما تة ال ك فرزىد عتبرين إشمى درجشادت بدفائز موساء -

<del>^\_^\_</del>^\_<del>\</del>^\_<del>\</del>^\_<del>\</del>

ا- ملارشيخ محب الدين طرى صاحب ذخا زُالعقبىٰ ص ۸۸ به طامديد شباب الدين اندلسي صاحب دوح المعانى ج ٢ ص ١٣٩ م. ملامدا فيعبدالله محدين في سعت بن حيان الدلسي صاحب المبيط رقع م ص ١٥٥٠ م على مشيخ محد بن على قاضى شوكا في صاحب فتح القدير ١٠ ٥٠ ص ٥٠ ۵ . این کثیر نامی ماحب تغییر مرون ۱ ص ۵۱ ٩ ـ علام محدث على ابن احديثنا إورى صاحب اسباب النزول ص ١٩٨ مدعلامه ملال الدين ميوطى صاحب لياب المنقول ص ٩٠ ٨ ـ علام يسبط بن جوزي صاحب تذكرهٔ خواص الامة . ص ١٨ ٩. علامسد محدثومن بن الحسن الشبلني أورا لابصار ص ١٠٥ ١٠٤ علام تمنى شافعي صاحب كفايت الطالب ص ١٠٠ البه علامه بيفاوي صاحب الواد التزيل ص ١٣٠ ١١. علامطري صاحب تضير عردت ٢ ص ١٦٥ ١١٠ الشُّ علامه طاء الدين الخلبب البغدادي صاحب تفييرشبورج ١ ص ١٥٥ مها. علامنسفي صاحب تضير خاذك ج ١ م ٢٠٨٠ ه المعلام شيخ مليمان القندوزي صاحب ينابيع المودة ع الم ص ١١٨ ١١- المار الشرد فرشرى صاحب كشات مع ١١ ص ١٣٠٠ ما عافظ ابن موعقل في صاحب الكاف الثاف ١١٠ ملام فزالدي الرازي صاحب تغييم عروف ع ١٢ ص ٢٩ ١٩. اليدرشيدرها صاحب تغير لمناد ع ٢ م ٢٧٨ ٠٠ . علام نظام الدين نيشا إورى صاحب تفييم عروت ع ١٠ ص ١١٥٥ الا علام مدت اسماعيل بن كثير الدشقي صاحب تغيير معروف ع ٢ ص ١١ ٢٧ علامها ويكرا عدين على الرازى صاحب كتاب احكام القرآن و ٢ ص ١٧٥ ه ١٧٠ علامد ا بوعب دا الشرمد بن احمد الانعادى القرطبى صاحب كتاب الجاحة

کفار دسترکین کی تردید و تبیداس بات پر بے کده خواکو مجوز کر دوسروں کو ولی اویر کی بنات میں است کے اور مساور است بی کا قرار کرتے ہیں اپنا ان کا قیاس بنات کے ساتھ ولایت کا اقرار کرتے ہیں اپنا ان کا قیاس کفار دمشرکین پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔

دوسری بات یہی ہے کہ قرآن مجید نے ولی بنا نے سے مدکا ہے اور بہال مسئلہ ولی دور میں بنات کے است دیکا ہے دور کی بناد کے سے دور کا دور کیاں دیکھیے کہ قرآن میں میں اقرار کی دور کی بنا دیا تہ دور است کا دور کیاں دیا ہے جہا

دوسری بات یہ بی ہے ادران بیدے دی باتے سات کا دوسہ اور ہا کا صحاحات بات یہ بی مصحاحات بنانے میں بات یہ بیا نظر م بنانے کا بنیں ہے، ول تسلیم کرنے کا ہے۔ بنانے والا تو نعرا ہی ہے جس نے ولی بنادیا ہے میں کا کو چور کر نہیں، بلکہ کو آن بجدیں متعدد مقامات پر فیر نعرا کی ولایت کا ذکر کیا گیا ہے لیکن نعرا کو چور کر نہیں، بلکہ نعرا کی دی ہوئی صلاحیت اور حیثیت کے بیش نظر

خود پیغیر اسلام نے ولی کے لیے دعا کی ہے جناب ذکر یانے ولی کی دعا کی ہے ہوئین اور اس کے ملاوہ ایسے متعدد مقامات آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں یتنقین اولیاء ندا ہیں اور اس کے ملاوہ ایسے متعدد مقامات ہیں جاں مختلف معانی کے اعتبار سے غیر ندا کی ولایت کا اعلان کیا گیاہے اور اس تصور کی نفی

كى كئى ہے كوغير خدا ولى نيس بوسكتا ہے۔

انبیاد کرام کا خدائے کرم سے ولی طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کوغیز وان من جانبالنہ"
ولی جوسکتا ہے۔" من دون اللہ" ولی نہیں ہوسکتا تی برا دران اسلام سفاس مقام پرشد بدد موکا
کھا یا ہے اور برعت کے چکریں پر کاکر من جانب اللہ اور من دون اللہ کے فرق کو نظر انداز
کردیا ہے اور اولیا دخواکی ولایت کے انکار کو بھی اسلام کا جزو بنا لیا ہے حالا تک اسلام

ولایت کے اقرار کانام ہے ولایت کے انکار کانام نہیں ہے۔

خود رب العالمين في قرآن مجيدي اپنے رسول اور مها حال ايان کے ولى موسف كا ذكر كياہے ۔ قركياس كے بعد مبى ولايت كومر ف نعداكى ذات تك محدود كيا جاسكتا ہے اور

نام خدا پر کلام خدا کا ایکار کیا جاسکتاہے۔

سوال صون يوره جاتا ہے كورسول كى ما توجے ولى بنايا گيا ہے۔ وہ كون ہے ؟
على راسلام كے بيشارا قوال اس امر پرسفن بين كر آيت ولايت " ين " الدذين امنوا " مرادمولائ كا منات كى ذات گرامى ہے اوراس بين اخين كى ولايت كا اعلان كيا گيا ہے جيسا كر حب ذيل حضرات محدثين ومفسرين نے اپن تحريروں بين اظهار واعران في آيا ،

گيا ہے جيسا كر حب ذيل حضرات محدثين ومفسرين نے اپن تحريروں بين اظهار واعران في آيا ،

# مَنْ كُنْتُ مَوْلًا لا فَصَلْدَا عَلِيٌّ مَوْلَا لا

مختلف دوابات اور آدائی کی بناپر ۵ به برارسے سوالا که تک کامجیع تفاجی میں برن بالم عظم میں برن بالم عظم سے بالان شرکا منر بنواکر کر می دھوپ میں سرمیدان قافلہ کو دوک کر منبر پر لبند ہو کر صفرت علی کو است با تقوں پر لبند کر سکے یہ اعلان فر مایا تفاکہ " جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے "۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ارتباد کرای کے سوالا کھ داوی تو برو تنت موجود تھے جنوں سنے واپس اگر یہ واقد مرود بیان کیا ہوگا۔

ما فرک عام نعات یہ کو وہ سفری پیش اُنے والے ہرانو کھے وا تعرائد کو رکر اُتا اور سفریج کے ساقہ قریر خصوصیت اُن کک باتی ہے کہ جو کسے اُتا ہے لوگ اسے گیر لیے ہیں اور تفاصیل سفر دریا فت کرنا شروع کر وہتے ہیں۔ خود ما ہی صاحب کا بھی مزائ ہی ہوتلہ کہ اپنے سفر کے جملا خصوصیات سے لوگوں کو باخر کریں۔ جب کو اُٹ کل کے ذمانے میں سادی دنیا ہے دس میس لاکھ افراد ہر سال ج کے لیے جاتے ہیں اور سب ہی واقعات بیان کرتے ہی مریلی سے مالات نشر کیے جاتے ہیں، فی دی پر پروگرام دکھائے جاتے ہیں اور ماجی صاحب کی وابسی سے پہلے ہی شہر واسلے اکثر مالات سے باخر ہوجاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی ماجی صاحب کی وابسی کرنے اور دوستوں کو ان کی ذبانی سنے کا اثنیا ق صرور دہتا ہے توجب سرکار دو ما کم اپنے اصحاح کو خلاصی کے دوست ہو کا تی دوست ہو گا ہوں گا اور قدم قدم پر بیان احکام کے اور تا فلر طلاف معمول تین دن کی تا خبر سے اپنے اپنے اسے اسے اپنے اور کا اور کون ہو گا جو کا اور کون ہو گا جو کا اور کون ہو گا جو وابسی این کرنے کا شوق من ہو گا اور کون ہو گا جو وابسی این کرنے کا شوق من ہو گا اور کون ہو گا جو وابسی کا تاریخ جی تین دن کی تاخر کا سب دریا فت کرے گا۔ مدید ہے کہ جس کو اس اعلی تاخیلات احتالا اسکونی میں میں دوریا فت کو سے کا میں اعلی تاخیلات احتالات احتالات کو تاریخ جی کو اس اعلی تاخیلات احتالات احتالات احتالات احتالات کرے گا میں دن کی تاخر کا سب دریا فت کرے گا مدید ہے کہ جس کو اس اعلی تاخیلات احتالات احتالا

لاحکام القرآن ع ۲ م ۲۲۵ المسیطی می ۲۲۵ می ۲۹۳ می ۲۹ می ۲۹ می ۲۹ می ۲۹ می ۲۹ می ۲۹ می کا در اسل اسلام اور قرآن کا انکار سب ان تام اعزا فات کے بعد ولایت علی کا انکار دراصل اسلام اور قرآن کا انکار سب اور عالم اسلام مساجد می اس کا افراد کر نااملام وایمان کا فرض ہے جے نظراندا زنہیں کیا جاسکتا ہے۔

بعی رہا ہوگا اس نے بعی واقعہ کو صرور بیان کیا ہوگا کہ بلاسبب ایک غیرضروری اعلان کے ليے جٹيل ميدان يں روك ليا كيا ، يا اپنے خاندان كوسلط كرنے كے يعے ميں گري بي رينيان ي اكيا، يا بعائى كى مجتت ير مسلما فون كى زعت كاخيال نبير كيا كيا، يا يا يا ... ، غرض كركونى بھی تا ویل اور توجید کی جلئے اور کسی طرح کے غم و غفتہ کا اظہار کیا جائے لیکن وا تعد کا بیان كناناكزيرب اوراس طرح مرسل اعظم كاعمل حيات يس كمى روايت كوات راوى رال مول کے جنے راوی صدیت فدر کو ال کے تھے۔ یا در بات ہے کے جملہ ماجی صاحبان کور شرف ماصل نہیں ہواکہ ان کانام راولوں کی فہرست یں درج موجا تاکران کا بیان میں سلسلہ بسلسانقل کیا جاتا۔ یا ان کی شخصیت کو اس قدر اہمیت دی جاتی کر انسی می مدیث کے راويون من شاركر نياما يا ـ ليكن تابهم واقعه كواس قدر را ويون كامل جانا اس كي تواتر ويقن ادر قطعیت کے لیے کا فی سے زیادہ ہے۔ جمل غروات بغیریں اتناجع دیکھنے میں نہیں آیا جتنا غديرس تفاليكن ال كة تفصيلات زبان زد نواص وعوام بي تواس جلسكا تذكره كيول كر عالم أشكار ز بوكا اوريبي وجرب كعلماء اسلام سفايي كتابون بس اس اعلان كونقل كياب -معائر کرام نے بیان کیاہے اور مؤلفین دمعنفین نے اپن کتابول کی ذینت بنایاہے ریافسوی اک بات بد كرمن كوابئ كتاب كو كلام بارى كع بعد كادرج دينا تما ان كى مصلحت في ايسى المم مديث كو نقل زمون ديا اور بنود لفا مولى كم منى كے تعین كابىترین قرید ب جب كدروايت ال ك

اس تقام پر مرون چند کتابوں کا حوالر درج کیا جاتا ہے جن میں اس روایت کا اندراج ہوائے اور جن کے مؤلفین ومصنفین نے اس مدہث کے قوار واعتبار کا اعترات کیا ہے تعفیلات سکے بلے عمقات الافوار اور الغدیر کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

## توا ترمدیث کے معترفین

شرائط كى بنا يرمبي ميح اورقابل وتوق واعتبارتمى

اعلام شخ جلال الدين سيوطى صاحب كتاب الازهاد المتناثرة في الاهاديث المتواترة . ٧ علام جزرى صاحب كتاب اسنى المطالب .

م رحلامه جمال الدین بیشا پوری صاحب کتاب اربعین ر م - صاحب کتاب شرح الجائع الصغیر (السراح المنیر) -ه رعلام الشخ ضیا والدین حالح بن مهدی صاحب کتاب الابحاث المدده . به علام ابن کثیرشامی در حالات محد بن جریر طبری (طبقات شافعیه) . م رعلام محمد ابن اساعیل بن صلاح الدین صاحب کتاب المتحدة الندیر . م ریرزامخد وم بن میرعبد الباتی صاحب کتاب نواقش الروافش . ۹ ـ قاضی نتا دالشه پانی بتی صاحب کتاب الدیدت المسلول .

۱۰ يشمس الدبن تركما ني ذمبي . ۱۱ - علامه الوالقاسم عبد الشربن عبد الشرافح كما في صاحب كتاب " دُعاة المبداة الي اداء عقد المبداة "

> ۱۷- ابوسیدبن نامرسمتانی صاحب کتاب درایة مدیث الولایة ". ۱۷ رمولوی محدمین فرنگی محلی صاحب کتاب وسیلة النجاق.

اس کے علاوہ بے شمار کتابوں میں طریق اس کے اسنا داور روا قر کا تفقیل تذکرہ موجود ہے ۔ ملام ابوالعباس احدین محدین عفرہ کی کتاب الولایة میں تو طریف کو صحب بدکی ایک بڑی جاعت سے نقل کیا گیاہے جیسا کہ علام ابن طاؤس نے کتاب الطوالعن میں درج کیا ہے اور جس کی تفعیل حسب ذیل ہے :

### ما ديان صديث غدير

حضرت الوبكر مصفرت عفر عبدالشرين عنمان ، عنمان بن عفان ، صفرت على ، طلمه بن عبيدالسر و برين العوام ، عبدالرحان بن عوف اسيد بن مالك، عباس بن عبدالطلب الماجس بن على ، الماح حين بن على ، عبدالشرين عباس ، عبدالشرين جعفر عبدالشرين مسعود عمارين ياسر ، الو ذر اسلمان فادسي السعد بن زماره ، خزيد بن البالوب بن الدبن زيبان ما ويانى ، عبدالشرين عز برا ، بن عاذب ، وفاه بن دانى ، الجدليل بن عنيف المهل بن منيف ، مذيفه يهانى ، عبدالشرين عز برا ، بن عاذب ، وفاه بن دانى ، الجدليل

# خطب عدير

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيمِ

ساری نعریف اس السرے سیے ہوا پنی مکتائی میں بنداور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اورار کا ن کے اعتبار سے علیم ہے وہ اپی منزل پررہ کر بھی اپنے علم سے ہرتے کا اعاطر کے ہوئے ہے اورا پی قدرت اور ابغ بربان ك بارتام خلوقات كاقبصري دركهم وكسيمينس بزرك ساوريس قابل حدرسه كاربنديون كابيدا كرف والا، فرش زين كابجلف والا، أسمان وزين ير اختیار رکھنے والاسے نیاز، پاکیزه صفات، طالک اور روح کا پروردگار تام خلوقات بینل وكرم كرسف والااورتام ا يجادات برمربانى كرف والاب وه مراكك كو د مكتاب اكرم كون الكه استنهي دليتى، وه صاحب مل وكرم ب، اس كى دحت برس كم يك وين اوراس کی نعمت کا اصان ہرنے برقائم ہے۔انتقام میں جلدی نہیں کرتا اور تحقین عذاب کو عذاب دين من علت سكام نبيل ليناء مفى الوركو ما تاب ا در جرد ل سع با خرب، پومشیده چیزیں اس برنحفی نہیں رہتیں ،ا و رخفی امور اس پرمشتبہ نہیں ہوستے ، وہ مہرشے پر ميط اور مرچيز پرغالب ع، اس كى قوت مرفى ين اوراس كى قدرت مرجيز برسى وهديد مثل ب اورت كوت بناف والاب، بميشد دب والا، انعاف كرسف والا ہے اس کے علادہ کو فی خدا مہیں ہے ، وہ عزیز وحکیم ہے ، نگاموں کی رسا فی سے بالاتر ہے ا در ہرنگاہ کو اپن نظریں رکھتاہے کہ وہ تطبیعت بھی ہے ا در جریر بھی ۔ کوئی تمنی اس کے وصف کو با نہیں مکتا اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کا ادر اک نہیں کرسکتا۔ مگر اتنابی جتنا اس

انصاری، ابو قدامه انصاری، مهل بن سعد، عدی بن حاتم، ثابت بن يزيد، ما لک بن الحويرث، مبنی بن جناده ،ضمیره بن الاسدی، عبید بن عادْب انصاری، عبدانشد بن ابی او فی از یربی شا<del>ری</del>ل ابو حراء خادم دمول الشرا ابو فضاله انصادى عامرين ليلي غفادى عامرين واخله عدالحان بن عبدالرب انصاري معدين جناده عوني عامر بن عيرانعميري عبدا نشرين ياعيل محب بن جوين عقبه بن عامر ابو ذريب الشاع ، ابوشريح فزاعي سمره بن جندب سلمه بن الأكوع ، زير بن ثابت ، كوب بن بحوا إوالهيتم بن التيهان، بإشم بن عتبه بن ابي وقاص المقداد بن عرالكندى عمراني سلم، عدالله الراين اليداعوان بن حمين، بريره بن حميب، جلبه بن عمر الوسر يره الوالبرزه الملكي الوسعيد خدرى، جابرين عبدالشرانصارى، بويربن عبدالشر، زيربن ارتم، الودافع، الوعوبي عن انس بن مالك، ناجيه بن عروالخواعى، الوزيب بن عوف، ليلى بن مره، سعد بن عباده، مذيفه بن اسدا اور يح غفارى اعروبن الحق انعارى عدالهمان بن نعيم دلمي عطيه بن بشرصان بنابت جابرين مروع عبدال رين ابت، الوجيف، وبب بن عبدالشر، الوامامدانعارى عام بن فيلى بن مره ، جندب بن مغیان ، امام بن زید وحثی بن ترب قیس بن نابت عدال من بن مدیج ، جبيب بن بديل بن ورقادا لوزاعي فاطرابنت رسول، عائشه بنت ابي بكر، ام سليظ، ام باني ، فاطمه بنت حمزه، اسارنت عمين ـ

^+^+^+^+<del></del>^+^+<del></del>

سرپاتیلم موں اس سے کداس کی اطاعت میرا فرض ہے اور اس کے عتاب کے نوت کی بنا پر
کد نو گناس کی تد بیرسے نی سکتاہے اور دکسی کو اس کے ظلم کا فطرہ ہے ہیں اپنے لیے بندگ اور
اس کے بے ربوبیت کا اقراد کرتا ہوں اور اس کے پیغام وی کو بیو نجانا چا بتا ہوں کہیں ایسا
ذہو کہ کوتا ہی کی شکل میں وہ عذاب نا ذل ہو جائے جس کا دفع کہ نے والا کو بی رموسا اس کی مسالت کی مسلم اس کے در بیو نجایا تو اس کی درمالت کی
تبلیغ نہیں کی اور اس نے میرسے ملے معناظت کی ضائت لی ہے۔ اس فدائے کریم نے یہ کم دیا ہے
کر، اے رسول اجو حکم قسماری طریف کے بارے میں نا ذل کیا گیا ہے، اس جمہونی اور الگرت عرف ایسان می کیا تو رسالت کی تبلیغ نمیں کی اور الله تمین کی اور الله تمین کی اور الله تمین کی اور الله تمین کی اور الله تا تھیں۔
لوگوں کے شریعے معنوظ دی کھی گا۔

ایسه الذاس! بسند مکم کی تعمیل میں کوئی کوتا ہی نہیں کی اور میں اس آیت گلبب واضح کر دینا چاہتا ہوں کر جریل بارباد میرے پاس یہ مکم پروردگار نے کرنا ذل ہوئے کہ میں اسی مقام پر مظہر کر ہر سفیدو رہا ہ کو یہ اطلاع دے دوں کوعلی بن ابی طالب میرے بعالی میں نفی نفی اور میں اور میرے بعد امام ہیں ۔ ان کی منزل میرے لیے دہی ہی ہے جیسے موسی کے سیے بارون کی تھی ۔ فرق مرت یہ ہے گئر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، ووالت در مول کے بعد تھا دے ماکم ہیں اور اس کا درسول اور وہ صلحاً خوانے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ ، جس تعمال ولی اللہ ہے اور اس کا درسول اور وہ صلحاً ایسان جو نساز قائے کر رہے جیں اور حالت دکوع میں ذکو ہ ادا کر تے صیں۔

علی این ابی طالب نے ناز آائم کی ہے اور حالت رکوئ میں ذکرہ دی ہے، وہ ہروالی میں در است دونا والہی کے طلب گار ہیں۔ میں نے جریل کے ذریعہ یکذارش کی کراس وقت نمارے سامنے اس پینام کو بہونچ لئے سے صفرور رکھا جائے اس لیے کر شقین کی قلت ہے اور منافقین کی کرت افعال کی ہونچ لئے سے صفرور رکھا جائے اس لیے کر شقین کی مگاری کا بھی خطرہ ہے، جن کے فاوے میں فعرا نے مال اور اسلام کا مذاتی اڑا نے والے منافقین کی مگاری کا بھی خطرہ ہے، جن کی بارے میں فعرا نے مال کر بیات ہے کر یہ این ذیار ہوان کے دل میں نہیں ہے ، اور یا اس مولی بات ہم ہے ہیں مالا نکر چین پرور کا در بہت بڑی بات ہے "ان لوگوں نے بار ہا ہم اور ان کا خیال تھا کر میں ایسا ہی ہو کہا دیے اور ان کا خیال تھا کر میں ایسا ہی ہو کہا دیے ہو کہا دیا ہے کہاں "کہنے گئے ہیں۔ اور ان کا خیال تھا کر میں ایسا ہی ہو

غور بتادیا ہے، یں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکیز گی زمانہ پرمحیط اور جس کا ا فررابدی ہے۔ اس کا حکم نافذہہے۔ مذاس کا کوئی مشیرہے نہ وزیر۔ مذکوئی اس کا شرکیہ ا در راس کی تدبیریں کو نی فرق ہے جو کھے بنایا وہ بغیرسی نوٹ کے بنایا ا درجے بعی خلق کیا بغیر كى كى اعانت يا فكرونظر كى زممن كے بنايا۔ جسے بنايا وہ بن كيا اور جسے طن كيادہ خلق مو گیا۔ وہ خداہے لاشریک ہے جس کی صفت ممکم اورجس کا سلوک بہترین ہے۔ دہ ایا عادل ہے جوظلم نہیں کرتا اور ایسا بزرگ و برترہے کہ مرسف اس کی قدرت ك ما من متواضع اور برچيزاس كى بىيبت كرامن نعاضعه و و تام ملكول كا مالك، تام آسمانوں کا خالق اشمس وقرور اختیار رکھنے والا، ہرایک کو ایک مین مدت کے سیا چلانے والا، دن کورات اور رات کو دن پرما وی کرنے والا، ظالموں کی کرتوٹسنے والا، شیطانول کوبلاک کرنے والاہے۔ داس کی کو ن ضدیعے رامش ۔ وہ یکتا ہے بے نیا زہے ن اس كاكون باب بيدر بيامز بمسر وه فدائ واحدا وررب مجيد بع جوما بالبي كركزة ہے جوارا دہ کرتاہے پورا کر دیتاہے۔جانف والا، خرکا احصاء کرنے والا، موت وحیات کا مالك، فقروغنا كاصاحب انتيار بنيان والا، دلاسنه والا، قريب كرسنه والا دورج المسيح والا، عطاكرف والا، روك يلين والاب علك اسى كے اختيار ميں ہے اور حداس كے يا زيا بے اور اس کے قبضیں ہے۔ وہ ہرشے پر قادر سے ۔ رات کو دن اور دن کورات میں واضل كرديتا بياس عزيز وغفار كے علاوہ كوئى فدانبيں ہے، وہ دعاؤں كا قبول كرسف والا، ا عطادُ ل كوبكرت وين والا، مانسول كاشار كرف دالا ادر انسان وجنات كايرورد كارس اس کے لیے کوئی شے شتبہ نہیں ہے۔ وہ فریادیوں کی فریادسے بریشان نہیں ہوتا ہے اوراسے كو كراف والول كا اصرار خسته مال نبي كرنائيد، نيك كردارون كا بجاف والاوطال ان فلاح كوتونين دين والا اور عالمين كامولا وحاكم ب - اس كاحق بر مخلوق ريه ب كر داحت فتكليف اورزم وگرم یں اس کی حدوثنا کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر بیا واکرے۔ میں اس پراور اس کے طائکہ اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں برایمان رکھتا ہوں اس کے حکم کوستا ہوں اورا فاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف بعنت کتا ہوں اور اس کے فیصلہ کے سامنے

اسی بے خدا نے آیت نازل کی کی کھوگ ایسے بھی ہیں جنی کواذیت دیتے ہیں اور کھتے ہیں کی و فقط کائن ہیں، تو بیغیر کر د بیٹیے کہ اگر ایسا ہے تو تھا رہے تق بی بین خرہے، ور نہیں جاہوں تو افغال کائن ہیں، تو بیغیر کر د بیٹیے کہ اگر ایسا ہے تو تھا درے تق بی کرسکتا ہوں اور لوگوں کے لیے نشان دہی کی سکتا ہوں اور لوگوں کے لیے نشان دہی کی سکتا ہوں اور لوگوں سے لیکن ان تمام با توں سے با و جو دمرضی خدا بہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کر دوں ۔ لہذا لوگو! بوشیار دہوکہ اندر نے علی کو تھا دا ولی اور ایام بنا دیا ہے اور ان کی اطاعت کو تمام جا برین انسان مجی عربی اگر اور ان کی اطاعت کو تمام جہا برین انسان اور ہر شہری و دیماتی ، عمی، عربی ، اُزاد ، غلام ، صغیر ، کیئر سیاہ سفید پر واجب کر دیا ہے ۔ ہر تو چد پر ست کے بیان کا حکم جاری ، ان کا امر نا فذا ور ان کا قول اور ان کی بیروست ہے ۔ جوان کی تعدیق کرسے گا ور ان کی بات می کرا طاعت کر سے گا اللہ اس کے گنام ہوں کو بخش دسے گا۔

اید الناس! یاس مقام پرمرا آخری قیام ہے ہذا میری بات سفو اور اطاعت کرو اور اپنے پرور دگار کے حکم کو تسلیم کرو۔ انٹر تھارارب ولی اور پرور دگار ہے ادراس کے بعد اس کارسول محرّ تھا را ماکم ہے جو آئ تم سے خطاب کردہا ہے۔ اس کے بعد علی محقارا ولی اور بھم خدا تھارا الم مہے۔ اس کے بعد المامت میری درّیت اور اس کی اولاد میں تا روز قیامت ماتی رہے گی۔

ملال دى بى جى كوالشرف ملال كيلب اور حرام دى ب جى كوالشرف حرام كيا ب ديرسب الشرف مح بنايا تقاا دريس في مادس علم كوعلى كوالركرديا.

ایده الناس إکون علم ایرانس بے جوالسُر فے مجھے عطار کیا ہو، اور جو کچہ خدانے مجھے عطار کیا ہو، اور جو کچہ خدانے مجھے عطاکیا تھا سب میں نے علی کے جوالہ کر دیا ریدا مام المتین بھی ہے اور امام المبین بھی ہے۔ ایده الناس اعلی سے بیٹک رجانا، ان سے بیزار رزم دہانا اور ان کی ولایت کا انکار رزکر دینا کو وہی حق کی طرف ہمایت کر فی والے سی پر عمل کرنے والے، باطل کوفنا کرفینے والے اور اس سے دو کے والے ہمی، انھیں اس داہ میں کسی طامت کرسفے والے کی طامت کر سف والے کی طامت کر وہ وہ بیں ہوتی ۔ وہ سب سے بہلے النہ ورمولی پرایان لائے اور اپنے جی جان سے درولی کی پرواہ نہیں ہوتی ۔ وہ سب سے بہلے النہ ورمولی پرایان لائے اور اپنے جی جان سے درولی

پر قربان ستے ہمیشند اکے رسول کے ساتھ رہے جب کر دسول کے ملاوہ کوئی عبادت خسدا كرسف والانتفارا يبعا الناس! الخيس انفنل قرار دوكر الخيس الترسف ففيلت وي سبع اور انفين قبول كردك انفين الشرف الم بناباب - ايسما الناس إوه الشرى طرف سعام بين اورجوان کی ولایت کا انکار کرے گا زاس کی تورتبول موگی اور زاس کی نشش کاکونی امکال بكدال الماحق مدى وه اس امرد مفالفت كرف والدير مينته مينت كحديد برترين عذاب أزل كردك لفذات مان كى عالفت سع يحركه يسامنه هوكه اس جهندوي اخل هوجاؤجس كاايندهن انسان اورسم ويس اورجس كوكفارك فيمقا كياكياك اید الناس افدا گواه سے کر سابق سے تمام انبیاد ومرسلین کومیری بشارت دی گئی ہے اورس نعاتم الانبيار والمرسلين اورزين وأسمان كى تمام مخلوقات كيسبيه عبت يرور د كارجول. جواس بات میں شک کرے گا وہ گذشتہ جاہلیت جیسا کا فرہوجائے گا۔ادرجس نے میری کیسی ایک بات یر بمی شک کیااس فے گیاتام باقوں کوشکوک قرار دیااوراس کا انجام جہم ہے۔ ايهاالناس إالشرف ومجه يفنيلت عطاك سيراس كاكرم ادراحان بعداى ك طاده كوك فندانس با وروه بميشة البداور برحال مي ميرى حدكاحق دارم ايهاالناس إعلى كى ففيلت كالقراركروكدوه ميرب بعدبرمرد وزن ساخن ورز ہے۔السّٰہ ہارے ہی ذریدرزق کو نازل کیلہے اور مخلوقات کو باقی رکھاہے۔جومیری اس بات کورد کردے وہ معون سے ملعون سے اور معنوب سے معنوب سے ۔جبری سف مجھے

ایدالناس! علی کی فغیلت کا قرار کرو کروه میرے بعد ہرمرد و زن سے اضافی برز ہے۔ النہ نے ہارے ہی ذرید رزق کو تازل کیا ہے اور مخلوقات کو باقی رکھاہے۔ جو میری اس بات کو دد کردے وہ لمون ہے ملعون ہے اور منعنوب ہے میمنی سے جبریل نے جھے یزجردی ہے کہ پرورگار کا ارخاد ہے کہ جوعلی سے وشمنی کرے گا اور انعیس اپنا ما کم سیلم نکرے گا اس پرمیری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لمنذا ہر خص کوید دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے وقت الشرسے ڈرو رکبیں ایسانہ ہو کہ قدم راہ حق سے
مہیسل جائیں اور الشر تھا دے تام اعال سے با خبرہے۔

ایسماالناس اعلی وہ بخنب السّرب جس کے بارے میں قرآن میں یہ کہا کیا ہے۔ کو ظالمین افسوس کریں گے کہ انفوں نے جنب السّرکے بارے میں کو تا ہی گی ہے۔ ایسماالناس اقرآن میں فکر کرواس کی آیات کو مجمعود محکمات کو نگاہ میں رکھواور ^-^-^-^-^-^-

پندیده دین قرار دسے دیا اور یا علان کردیا کہ جاسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلائش کرسے گا وہ دین قبول نے کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت بین شحارہ والوں میں ہوگا۔

پروردگار اِ میں تبھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے علم کی تبلیغ کر دی ۔

ایسھا المناس اِ الشرف دین کی تکبیل علی کی امت سے کی ہے۔ لہذا ہو علی اوران کے ملب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا۔ اس کے اعمال رہا دہ ہو بائیں کے وہ جہنم میں بیشر دہے گا۔ ایسے اوگوں سکے مذاب میں کوئی تفیق نہ ہوگا اور مذان پر

ایماالناس! ہرنی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے اور میری ذریت علی کی

بهترين ادهيادين.

ایدا الناس! البیس آدم کے سلدی صدکا شکار ہوا۔ ہذا نجردار! تم علی سے حمد
مذکر ناکر تھارے اعل رہا د ہوجائی اور تھارے قدموں میں لغزش پیدا ہوجائے آدم فی اللہ
ہوسفے کے باوجود ایک ترک اول پر زین میں بیج دسید کئے آوتم کیا ہواور تھاری کی حقیقت
سے ۔ تم میں قودشمنا نو خدا بھی پائے جاستے ہیں ۔ یا در کھوعلی کا دشمن حرث تھی ہوگا اور علی کا دوست
حرث تھی ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنے والا حرث مومن خلص ہی ہوسکتا ہے اور انھیں کے بائے میں
سورہ عمر ناذل ہوا ہے۔

منتابہات کے دیکھے رپرو فرائی قسم قرآن بجیدے احکام اوراس کی تفسیر کواس کے علاوہ کوئی واضح رکر کے گا۔ جس کا ہا تھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازوتھام کرمیں نے بلند کیا ہے اور جس کے بارے میں میں یہ بتارہا موں کو جس کا میں مولا موں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی بن ابی طالب میرا بھائی بھی ہے اور وصی بھی۔ اس کی مجت کا حکم الشرکی طرف سے جو جھ برنا زل ہوا ہے۔

<u></u>

ایک الناس اعلی اورمیری اولا دطیبین نقل اصغری اور قرآن نقل اکبر میا اور قرآن نقل اکبر میان میں ہرایک دوسرے کی خردیتا ہے اور اس سے جدانہ ہوگا یہاں تک کردونوں حوض کو تر پردار دہوں۔ یہ میری اولاد مخلوقات میں احکام خدا کے این اور زمین میں ملک خدا کے حکام ہیں۔ اگاہ ہوجا کہ میں نے تبلغ کر دی میں نے بیغام کوہیونچادیا۔ میں نے بات سادی۔ میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہوجا اوکہ والشر نے کہا وہ میں نے دہرا دیا۔ بیرا گاہ ہوجا وک امرالمومنین مرے اس بعان کے علادہ کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے سام اوار نہیں ہے۔

( اس کے بعد علی کو اپنے ہاتھوں پر اتنا بلند کیا کہ ان کے قدم رسول کے گھٹوں کے برابر ہوگئے ۔اور فرمایا )

ایسه ۱۱ ان کون اورامت پر میان اور وصی اور میرسے علم کا نخون اورامت پر میرا خلیفہ ہے۔ یہ خوا کی طوت دعوت دسنے والا ، اس کی مرضی کے مطابق جمل کرنے والا ، اس کے دخمنوں سے جہاد کرنے والا ، اس کی اطاعت پر ساتھ دسنے والا ، اس کی معیت و کئے والا ، اس کے درسوں کا جانشین اور مومنین کا امیر ، امام اور ہا دی ہے اور بیعت شکن اظام اور خواری افراد سے جہاد کرنے والا ہے۔ یس جو کچھ کہدر ہا جوں وہ حکم خداسے کہدر ہا جوں مرک کوئی بات بدل نہیں کت ہے دوایا علی کے دوست کو دوست رکھنا اور کا کے شمن کو دشمن قرار دینا ، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضنیا ذل کوئا ۔ پر وردگار ! تو نے یہ وی کی تھی کو امامت علی کے دیسے اور تبرسے حکم سے میں نے امنی مقرر کیا ہے۔ جس کے بعد تو نے دین کو کا مل کر دیا ، نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو

<u>᠈ᡐ᠕᠈ᡧ᠕᠈᠕᠈᠕᠈᠕᠈᠕᠈᠕᠈᠕᠈᠕᠈᠕᠈</u>᠕᠈ᡯ᠕᠈ᡯ᠕᠈ᡯ

اسما الناس! يس في داكو كواه بناكرا بي بينام كوبير فياديا اور دول كادراك

ابعاالناس إالشرس درو، بو درنے کاحق ہے۔ اور خردار! اس وقت تک دنیاسے درجاناجب تک اس کے اطاعت گذارن موجا دُ۔

ابیما المناس النزاس کے دسول اور اس نور پرایان لاؤ بواس کے ساتھ نازل کیا گیاہے۔ قبل اس کے کوندا اچے چرول کو بگاڑ دسے اور انجیں گیشت کی طرف بھردسے۔

ایداالناس! فرکی بہلی مزل میں جوں یرے بعد علی اور ان کے بعد ان کنل ہے اور ان کے بعد ان کن ل ہے اور یسلسلداس مبدی قائم تک برقرار رہے گاجوانڈ کاحق اور ہماراحی حاصل کرے گا! اس لیے کو اللہ نے ہم کوتام مقصرین، معاندین، خالفین، فائنین، آثمین اور ظالمین کے مقابلہ

كرنے والوں كوجزا دينے والاہے -

ا کاہ ہوجاؤ کر علی کے صبر وشکر کی تعربیت کی گئے ہے اور ان کے بعد میری اولاد کوصابر وشاکر قرار دیا گیاہے جوان کے صلب سے ۔

وی روزردی بیام در الله براین اسلام کا احدان در ده تم سے نارامن موجلے اور ایسا الناس الله براین امل موجلے کو وہ سلسل تم کو تکا ہ میں رکھے ہوئے ہے۔ تم پراس کی طوف سے عذاب نافل ہوجائے کہ وہ سلسل تم کو تکا ہ میں رکھے ہوئے ہے۔

ایسا المناس احتقریب میرے بعدایسے داہنم پیداہوں گرجینم کی دعوت دیں سے
اور روز قیامت کوئی ان کا مددگار نہوگا۔ السّراور میں دونوں ان لوگوں سے بری اور بڑا السّراور میں
ایسا الناس ایرلوگ اور ان کے اُسّباع وا نصار سب جنم کے بہت ترین درجیں
ہوں گے اور پر سکرلوگوں کا برترین مکانا ہے۔ آگاہ ہوجا اُرکر پرلوگ اصحاب محیفہ بیں لینڈاان
کے صیفہ پرتھیں نکاہ رکمنی جا ہیںے۔ لوگوں کی قلیل جماعت کے علادہ سب محیفہ کی بات ہول چکے

یں .اگاہ بوجاد کریں امات کو امانت اور قیاست تکسک سیے اپنی اولادیں ورانت قرار شے کہ جار ہا ہوں اور بھے جس امرک تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا ہیں نے اس کی تبلیغ کردی ہے تاکہ بر طاخر و فائب موجود و فیر موجود و میر باپ کا فریف ہے کہ تیاست تک اس بیغام کو اپنی اولا د کے حوال کرتا رہے اور صفح بر بالیں گے ۔ فوا فاحبین پر اسنت کرے . قیاست میں تام مستقدیں کھل کر مائے آجائیں گی اور آگ کے شعط برسائے جائیں گے جب کوئی کسی کی دوکھنے والا نہ ہوگا۔

ايداالناس! الترتم كوانس مالات بن زجودس كاجب تك بميث ودطيب كوانس مالات بن زجودس كاجب تك بميث ودطيب كو

امعا المناس ؛ تم سے پہلے بہت سے لوگ گراہ ہو چکے ہیں اورا لٹرہی نے ان لوگوں کو بلاک کیا ہے اور وہی بعد کے ظالموں کو بلاک کرنے والا ہے۔

ہیں جو بیش غالب رہنے والے ہیں۔ آگاہ موجا و کہ وشمنان علی ہی اہلِ تعرقہ اہلِ تعدی اور

را درا ان شیطان ہیں جن میں ایک دوسرے کی طرف مہل باتن کے حفیدا شارے کرتا رہتا

ہے۔ آگاہ ہوجا و کہ ان کے دوست ہی ہوشین برحق ہیں جن کا ذکر پر ور دکار سفے اپنی

کتاب میں کیا ہے۔ "تم کسی ایسی قوم کو جوالٹرا ور اُخرت پر ایمان رکھتی ہونہ دکھیو سے کہ

دہ الٹرا ور رسول کے دشمنوں سے مجت رکھیں ۔ . " آگاہ ہوجا و کہ ان کے دوست ہی

وہ افراد ہیں جن کی قومیت پر ور دگا دینے اس انداز سے کی ہے۔ "جولوگ ایمان لائے

اور انعوں نے اپنے ایمان کوظلم سے آلودہ نہیں کیا انعیں کے لیے امن ہے اور دہی ہوایت آئے

ہوں گے اور طائم سلام کے ساتھ یہ کہ سے ان کا استقبال کریں گے کہ تم طیب وطاہر ہوا

ہنا جنت میں ہمیشہ میشہ کے لیے داخل ہوجا و ۔ "

آگاہ ہوجاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جن کے بارے میں ارشادالم کی ہے کو سے جنت میں بغیر حماب واخل ہول گئے !'
جنت میں بغیر حماب واخل ہول گئے!'

اکاہ موجا و کہ ان کے دشمن ہی وہ ہیں جوجہنم میں تبائے جائیں گے اور جہنم کی اُواذا کا عالم میں شیائے کہ اس کے شعلے بعرطک رہے ہوں گے اور ہرداخل ہونے والا گروہ دوسر کے دوسر کے دوسر کا۔
گروہ پرلینت کرے گا۔

آگاہ ہو جا اُرکہ ان کے دشمن ہی وہ ہیں جن کے بارے میں پرور دگار کا فرمان جع کرمب کوئن گروہ داخل جہنم ہوگا توجہنم کے نا زن سوال کریں گے کیا ہتھادے پاس کوئن سانے والانہیں آیا انتہا ہ

اسگاه موجا و کران کے دوست ہی وہ ہیں جوالسّرے انظیب ڈرستے ہیں اور اُنسی کے بیے منفرت اور ابر عظیم ہے۔

ایسما الناس او کیوجنت وجینم یس کتنا برا فاصله به بهارا دشمن وه سید جس کی الله فی منت کی سید می الله فی منت کی سید اور بهارا دوست و هسیند جس کو الله دوست ر کمتا بهاور اس کی تعربیت کی ہے۔

أيعا الناس! آگاه بوجا و كري دراف والا بون اورعلي بادى بن ايبا النائ!

من بني بون اورعلي ميرس وصي بن مياد رکھو کو اُنزى امام بهارابى قائم مهدي ہے، وبى اديان برغالب آف والا اور نظالموں سے انتقام لينے والا ہے، وبى قلموں كا فتح كر في والا اوران كا منسرم كرف والا اچ وبى شركين سكے برگرده كا قائل اورا ولياء الشرك برخون كا اُنتقام لينے والا ہے، وبى دين فدا كا مدد گار اور ولايت كيمين سندر سے سيراب كرف والا ہے۔ وبى بن فدا كا مدد گار اور ولايت كيمين سندر سے سيراب كرف والا ہے۔ وبى برماحب فضل اور برجا بل براس كى جمالت كانشان لگا في والا ہے۔

اگاه بوما و که و بی الشرکاسخب اوربندیده سے۔ و بی برطم کا وارث اور اس پر اماطر رکھنے والا اور امرا بان کی تبیدکینے اماطر رکھنے والا اور امرا بان کی تبیدکینے دالا ہے، و بی رشید اور مراطم مستقیم پرچلنے والا سب اس کو الشرف اپنا قافون سپرد کیلہاور اک کی بشارت دور سابق میں دی گئ ہے، دبی جمت باتی ہے اور اس کے بعد کوئی جت نہیں ہے۔ اس پر خالب آنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر خالب آنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ فرین پر خدا کا ماکم انخلو قامت میں اس کی طرف سے کم اور خفیدا ور ملا نید بر شاری اس

ایداالناس! یرج اود عره ۱۰ دریمغاوم ده سب شما اُلدیس، لمذاج اورعره کرف است النام اورمرده سک درمیان سی کرے۔

ایده الناس اِ فار خدا کا ج کرد ، جولوگ یهان آجاتے بی وه بے نیاز موجاتے بی ، اور جواس سے الگ موجاتے بی وه محتاج موجاتے بیں۔ ایده الناس اِ کوئی مون کسی موقعت میں وقوت نہیں کرتا گرید کنوداس وقت ایدهاالناس ا قرآن نے بھی تھیں مجمایا ہے کو علی کے بعدام مان کا اولادہ اور میں منے بھی کمی کے بعدام مان کی اولادہ اور میں نے بھی مجمایا ہے یہ سب میرے اور علی کے اجزاد ہیں جیا کہ پروددگاد نے فرفایا ہے کو الشرف انسین اولاد میں کل باتیہ قرآن اور عرشت سے اختین اولاد میں کل باتھ تر قرآن اور عرشت سے متمک دموسے گراہ نرموسے۔

ابهاالناس إتقوى افتيار كروتقوى عقامت سے دروكراس كازلزلر برى على مشه ابهالناس إتقوى افتيار كروتقوى عقامت سے دروت ، حراب ميزان الشركى بارگاه كا عابر، تواب اور عذاب سب كويا دكروكر و بال نيكيوں پر تواب ملتاہے اور برائى كرنے والے كا بنت ميں كوئى مصد نہيں ہے۔

ايماالناس إنمات زياده موكرايك ايك ميرس القرر إقعاد كرميت فيكط مود بدذا الشرف مجع حكم دياب كريس تقارى ذبان سے على كاميرالمومنين موسف اوران كيع كا دُرُوان كم صلب سے ميرى ذريت بي سب كى اماست كا افراد الدوں و انتام سب كى كوم سبآپ كى بات كے سننے والے الحاعت كرنے والے اداخى دہنے والے اور حلى اور اولاد على ك بارست س جو برورد كادكا بينام بهونها ياب اس كم سلمن سرليم فم كسفول في بير بماس بات پرا ہے ول اپنی دوح ،اپنی زبان اوراہے با تقول سے بیت گرد ہے ہم ا اسی پر زندہ رہیں کے ،اسی پر مریں گے اور اسی پر دوبارہ اٹھیں گے ۔ یہ کو اُن تغیر وتبدیلی کریں گے ادر رس الله ورب مي مبتلا مول كرد وعبد سے بلشي كے دمينا ق كو توري كے -الله ا طاعت کریں گے۔ آپ کی اطاعت کریں گے اور علی امیرالمومنین اوران کی اولا دائم جو آپ كاذريت ميں بين ان كى اطاعت كريں گھ . جن ميں سے حتى وحيث كى منزلت كو اور ان كوتر کوائن اور خداکی بارگاہ می تھیں دکھلادیاہے اوریہ پنام بہونچادیا ہے کریدونوں جوانا ان جنت کے سردارہی اوراپنے باپ علی کے بعدا مام ہیںا ور میں علی سے پہلے ان دونوں کاباب موں ابتم لوگ يكوك بم في اس بات يرالسُّرى اطاعت كى ، آب كى اطاعت كى ، اورعلى، حق جین اورا مُرجن کا آب نے ذکر کیاہے اور جن کے بارے میں ہم سے عبدلیا ہے سب کی دل دجان سے اور دست وزبان سے بیت کی ہے۔ ہماس کا کوئ بدل پندنہیں کریں گئادار شاس میں کوئی تبدیلی کریں گے۔السربارا گواہ ہے اور وہی گواہی کے لیے کافی ہے اور ان

کے گاہ معان کردیتاہے۔ لہذا ج کے بدراسے از سرنونیک اعمال کاسلائشروع کرنا چاہیے۔
ایسے االناس! جان فواکی طرف سے عمل اراد ہیں اور ان کے اخراجات کااس ک
طرف سے معاوضہ دیاجا تاہے، اور انٹرکس کے اجرکو ضائع نہیں کرتاہے۔
ایسے الناس! پورے دین اور معرفت احکام کے ماقد ج بیت انڈرکر واور جب
وہاں سے واپس ہوتو مکل توراور ترک گناہ کے ماقد ج

وہ سے وہ بن ہوں میں ہوں میں ہے۔ اگر اسر نے تعین علم دیا ہے۔ اگر وہ س طرح کر الشر نے تعین علم دیا ہے۔ اگر و قت زیادہ گذرگیا ہے اور تم نے کو تاہی ونسیان سے کام لیا ہے تو علی تھارے ولی اور تھا تی و قت زیادہ گذرگیا ہے اور تم نے کو تاہی ونسیان سے کام لیا ہے تو علی تھارے اور میرا جانشین لیے جہ احکام کے بیان کرنے والے بی بین کو الشر نے بیرے بعد میں کیا ہے اور جو کھی تم نہیں جانتے ہوں ہوریا کی کردیا گئے ہو جو او کہ کھلال و توام استے ذیادہ بین کر سب کا احصار اور بیان مکن نہیں ہے۔ لہذا میں تام طال و توام کی امر و نہی اس مقام پر یہ کہ کر بیان کے دینا ہوں کہ بین تم سے ملی کی بعیت لے لوں اور تم سے بی جد لے لوں کر جو بینا م علی اور ان کے بعد کے اندے بارے میں خواکی لوگار کو لو۔ سے لایا ہوں تم ان سب کا اقراد کر لو۔

حيات جناب فاطمه زبررا ولادت.٧٠ جارى الثانيه كم مبعثت منهادت \_ ١ رجمادى الثانيه مسلكة

بھی ہمارے گواہ ہیں اور سرظا ہرو باطن اور طائکہ اور بندگان خدا سب اس بات کے گواہ ہیں اور النّر ہرگواہ سے بڑا گواہ ہے۔

ابعدا الناس! ابتم كيا كية بو بسياد ركهوكما للهم را وازكو ما تاست اوربرنف كي منى عالت سد باخرب، بوبدايت عاصل كرس كا وه اليف يد اورج كراه بوكا وه ابنا نقصان كرس كا وجويرايت كاس في يا الله كاس كا بوبينت كرس كا اس من كويا الله كي بيت كى اس كم يا تقويرا لله كا يجب

ایدااناس النرسے ڈرو علی کے امیرالموئین ہونے اور حن وثین اور اند کے کھ باتیہ ہونے اور حن وثین اور اند کے کلہ باتیہ ہونے کی بیت کرو بو غداری کرے گا اسے اللہ اللہ کرفے گا اور ہو وفا کرے گا اس پر رحمت نازل کرے گا ، اور ہو عہد کو توٹ نے کہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ایما الناس اج میں نے کہا ہے وہ کہوا ورعلی کو امیرالموٹین کہدکر سلام کرو اور لیکو کہ دورد گادیم فی شنا اور اطاعت کی۔ ہیں تیری منفرت ہا ہیں اور تیری ہی طرف ہما دی بازگشت ہے اور یہ کہوکٹ کی برورد گا در ہم ما و بھا یہ بین اس امری جو ایت دی ہے ور مذاس کی بدایت کے بغیرہم ما و بھا تی نہیں یا سکتے تنے۔

ایسما الناس اعلی ابن ابی طالب کے فضائل اللّذی بارگاه سے بین اوراس نے قرآن میں بیان کیا ہے اوراس نے قرآن میں بیان کیا ہے اوراس سے زیادہ ہیں کہ میں ایک منزل پر شماد کراسکوں ۔ ابن اج مجتمیس خبر ہے اور ان فضائل سے اگاہ کرے اس کی تصدیق کرو ۔ یا در کھوجواللہ، رسول ، علی اور ائر مذکورین کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کا میابی کا مالک ہوگا۔

ایدهاالمناس اجوعلی کی بیت، ان کی محست اور انجیس امرالمومنین که کرسلام کرنے میں سفت کریں گے دہی جنت نعیم میں کا میاب ہوں سگے۔ ایما الناس اوہ بات کم وجس سے تھا دا خدا داخی موجائے ورز تم اور تمام اہل زمین بھی منکر ہوجائیس توالٹ کو کئی نقصان نہیں بہونچا سکتے۔ پروردگا دمومنین ومومنات کی مغفرت فرما اور کا فرین پر اینا غضب نازل فرما۔ والحدمد الله وب العالمين

<u>^-^-^-</u>

# تقش زندگانی حضرت فاطمه زهرا

•اسم كراى فاطر تفاجس كانتفاب قدرت في اس ليدي تفاكر البي انباع كرف والون كوأتش جنم سے نجات دلانے والى بي -

•القاب: زهرا، داخيه، مرضيه، صديقه، بضعة الرسول اورام ابيها وغيره - (أخرى لقب كارازيه ك آب سف بدر بزرگواركوشفقت ادرى بى فرايم كى سادرآب سفل

ولادت باسعادت مصد بعثت مين مولى بين بعثت رسول ك بالغ برس بعد اگرچىبى علماد فى بعثت سے يانى برس يبلے لكھاسىداددان كاخيال يدم كرجناب مدي کے عقد اور معصوماً کی ولادت میں منتل سال کا فاصلہ نہیں ہوسکتاہے اس لیے کہ بعلی خاندیج سے پہلے بداموے اور کسی میں وفات یا گئے۔ مالانکریہ بات عبیب غریب ہے کہ دو فرزندوں کے بعد بیں سال کا فاصلہ نہیں دہ جاتا ہے بکرہ یا عدال بی کا رہ جاتا ہے ۔

وجناب فديج سفي اسف تمام بيفامات ردكرك مرسل اعظم سے عقد كميا تقا۔ المراز وقت ولادت تمام عور تول في باليكام كرديا اوركوني المادك يليراكا توقدرت ف جناب أمسيد، جناب مريم، جناب كلثوم نوام رصفرت وسي مقدى نوانين كوفومت ك بيے بيج ديا جورا و خداين ايناركر فوالون كا انعام بعى سے اور خدا في كريم كيفيى الماد

• آپ سرکار دوعالم کی اکلوتی بیٹی تقیں اور فرینب دام کلنوم اور وقیدسرگار کی ربیب

منس من کے باسے میں رافتلان سے کریہ جناب مدیر کی بٹیاں تقین یا جناب مدیم اکرہ تقیل مان كى بين إلى بينيا بتي مياكربعن على دف ابت كابداوراس كربت معدالأن كيان كي بير يات بهرمال ط شده ب كرسول اكم كيشيا نبين تين اوراس كي واضح ترين دليل يسب كدرمول أكرم كاعقده ومال كاعري بعثت سده اسال يبل بواسادره سال تک کوئی اولا دنہیں ہوئی ،اور ان تینوں بیٹیوں کاعقد بیٹت سے بہلے ہی عتبہ وعتید فرندان آبو اددا بوالعاص بن ربيع مع موج كانقا، ادر اب يه بات تقريبًا نامكن، در بعيداز قياس مهدكم امال کے اندر تینوں بیٹیاں بیدا بھی ہوں اور ان کاعقد بھی موجائے جب کر درمیان میں قاسم اورعبدالسركي ولادت كاوقف بعي ركهنا برسكا-

پیراگر کسی صورت سے انفیں دخران پینم ارض میں کرلیا جائے تو یہ وہ دخران ہیں جنگا عقد كفا رسے موچكاہے اور كفارسے عقد موجانے كے بدر سلمان سے عقدر اسے متى منصب بنا سکتاہے اور دز دوالنورین ۔۔ دوالنورین ہونے کے بیے اوا کی کا فور مونا ضروری ہے ،اوریر

شرف مديق طابره كے علاده كى كوماصل نبيى بى -

• پاغ رس كى عريس الد بشت مين ار مضان المبارك كو جناب فد بجر كا أتقال بوكيا بوجناب فاطراكي زعد كالبلاعظيم صدر نقاا درجس كے بعدرمول اكرم كے ليے فراق مديجيند كا مدمه اور شديد موكيا اوراك برابراني بادكرف ككاوران كي طرت مصعدة وخيات علل مل يها ل مك كر ما كشرف وكد دياكرجوان ا ذواج كر بوت بوك بورس ورا یاد کرنے کے کئی معی نہیں ہیں اور آپ نے واضح کردیا کریہ زوم کی یا دنہیں ہے۔ یا ضریح کی يادس وقت ايان لائس جب سب كافر تص اس وقت ميرى مالى احداد كى جب اسلام کہال کی ٹندید صرورت متنی اور سب سے بڑی بات بہے کہ خدانے مجھے خدیجر کے ذریعیہ اس وقت صاحب اولا دبنا یا جب سب ابتر کے طفنے دے دہے تھے۔

• و فابت جناب فد يجرُ كے بعد جناب فاطر كا د وسرا امتمان اس وقت بواجب تدرت في دسول اک<sup>وم</sup> کی حکم بجرت فسے دیا ا وراگپ معزن علی کوبسر پر لٹاکر حدینہ کی طرف دوا نہ ہو گئے جب<sup>ک</sup> محرد منوں اور قاتوں کے زردیں گھرا ہوا تھا اور جناب فاطر کھر کے اندر موج دہتیں لیکن تام

رات کسی طرح کے نو و مراس کا اظہار نہیں کیا اور نہایت درجہ اطینان کے ساتھ دات گذار دی بلکہ میزر دائنگ کے موقع پر میں ظالموں نے مزاحمت کی اور آپ نے اپنے مکون قلب اور آوکل علی الشرکامظاہرہ کیا۔

بہرت کے بدراسلام کا پہلا عظیم مرکز جنگ بررک شکل میں بیش آیا جان سلمان انتہائی بیسروسا مان کے عالم میں مقعے اور دسول اکریم کو کم جاد مل چکا تھا۔ فطری بات ہے کہ باپ کے ان حالات میں بیٹی کو جہاد سے روکنا چاہیے تھا اور اس شکل میں اپنی مجت کا اظہار کرنا چاہیے تھا اور اس شکل میں اپنی مجت کا اظہار کرنا چاہیے تھا اور اس شکل میں اپنی مجت کا اظہار و نہیں کیا اور بھیشہ ایکن جناب فاطر انے دین فعد اسکے معالم میں کسی طرح کی جذباتیت کا مظاہر و نہیں کیا اور بھیشہ اینار و قربانی سے کام لیتی رہیں۔

جرنگ بررک فاقد کے بدآپ کاعقد مولائے کا منات سے ہوا، جب کو آپ سے فضائل دیکا لات کا فہرہ میں کرتمام بڑے بڑے افراد سے افراد سے عقد کا پیغام دیا مقاادر وی فدانے میں کے بیغامات کو یہ کہ کر تھکوا دیا کہ فود کا دشتہ صرف فورسے موسکتا ہے ۔ میکم ذی الجرسیات کو یہ عقد عمل میں آیا۔

ی میرالمونین کے پیغام پر رسول اکرم نے میرکا مطالبریا۔آپ کے پاس مال دنیا بیس ایک تلوار ایک رہوار اور ایک زرہ تھی۔آپ نے ندرہ سے فروخت کر دینے کا حکم دیا۔
.. درہم میں زرہ فروخت ہوئی اور وہی رقم جناب بینڈہ کا مہر قرار پائی جس سے مدفراول بید واضح ہوگیا کہ مہرک اوائیگی اس قدراہم مسلاہ ہے کہ است عقد سے پہلے ہی ہوجانا چاہیے ہا واضح ہوگیا کہ مہرک اوائیگی اس قدراہم مسلاہ ہے کہ است عقد سے پہلے ہی ہوجانا چاہیے بیا ہوجانا چاہیے نظری کو وخت کرنا پڑسے ۔اور اس طرح اس عمری نظری کی واضح تر دید ہوگی کہ مہرصرف برائے تذکرہ ہوتا ہے اور اس کا اوائیل سے کا کا تعقیم کی ہوتا ہے اور اس کا اوائیل سے کا کا تعقیم کی است کے لیے کیا جائے میرک دونت کرنا ہوتا ہے اور اس کا اور کی کے انتظامات کے لیے کیا جائے میرک اسٹ کے لیے کیا جائے میرک دونت کرنا ہوتا ہے دونا دی کے انتظامات کے لیے کیا جائے میرک دونا کی کہ انتظامات کے لیے کیا جائے میرک دونا کی کہ دونیں کہ دونیں کے دونا کی کہ دونیں کہ دونیں کی دونیں کہ دونیں کہ دونیں کہ دونیں کی دونیں کہ دونیں کہ دونا ہوتا ہے دونا کی کہ دونیں کہ دونیں کی دونوں کی کہ دونوں کی دونوں کی کہ دونوں کی کہ دونوں کی دونوں کیا گیا گیا ہیں کہ دونوں کی دونوں کی کہ دونوں کی دونوں کی دونوں کی کہ دونوں کی دونوں کی کہ دونوں کی کہ دونوں کی دونوں کیا ہوتا ہے کہ دونوں کی دون

مری رقم لے کر رسول اکرم فے جمیز کا انتظام کیاجں سے یہ بات واضح ہوگئی کو جمیز لعنت نہیں ہے سنت ہے البقة اس کا انتظام مہرکی رقم سے ہونا چاہیے اور ضروریا نیشگ کی مدیک محدود رمنا چاہیے۔ مہرسے زیادہ جمیز کا مطالبہ کرنا ، یا مہرادا کیے بغیر جمیز کا تقاصا

رنایقیناً ایک بدعت بے جے ظالمار حرکت اور نفسانیت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ جناب بید ہ کے جیزی گل تفصیل یہ ہے:

(۱) ایک مغید پرائن (۲) ایک چادر (۳) ایک ملاساه (۱) ایک تخت نواب (۵) دعدد توشک (۲) چارئ (۲) ایک چان (۸) ایک بخت نواب (۵) دعدد توشک (۲) چارئ (۸) ایک چان (۸) ایک خان آبخوری (۱۹) ایک پرده مشک (۱۱) ایک خان آبخوری (۱۹) ایک پرده (۱۵) ایک لاشتر (۱۲) ایک بوست رائے فرش (۱۲) ایک بیوسے کی (۸۱) دومی کے پیالے (۱۵) ایک بوست رائے فرش (۱۲) ایک بیوسے کی (۸۱) دومی کے پیالے (۱۹) ایک عبا -

اس سامان کی مجموعی قیمت ۲۳ در ہم تئی جب که مبرکی رقم.. ۵ یا ۸ به در میم تئی جب که مبرکی رقم.. ۵ یا ۸ به در میم تئی اس تعفیل سے جبیز کی فوعیت کا بھی اندازہ ہوسکتاہے اور مبرکے متابل میں اس کی مالیت کا بھی کا شامی ہما در مام و نمود کے وطوع کو سال معمومین کی رواج دیا ہوتا تو آج قوم و طنت اس قدر مصائب سے دوچار نہ ہوتی اور سلما فول میں مبنگی شادی سن برکاری کا بیش نیمہ رز بنتی ہے

عقد کے چند دنوں کے بعد رخصی کا انتظام ہوا، بنی ہاشم کی خواتین، مخصوص اصحاب کا م ف اس جلوس میں مصدلیا اور نہایت احرام کے ساتھ دختر پینمبرکومولائے کا کنات کے گھر بہونچا دیا گیا اور اس طرح ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔

اس موقع برانظامات میں جناب اسادکا ذکر کیاجاتا ہے جب کہ وہ اس وقت جناج عظیار کی زوج تھیں اور جعفر طیت ادکی خراف ہجرت کر گئی تھیں اور جعفر طیت ادکی مکمل واپسی سندھ میں جنگ جبر کے بعد ہوئی ہے۔ اس لیے بعض علمار نے اسماد بنت عیس کے بحائے دوسری تعاقب ن کا احتمال دیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ مہا جرین کی مدینہ آمدور فت باری بخائے دوسری تعاقب ن کا احتمال دیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ مہا جرین کی مدینہ آمدور فت باری تعنی اور اسماد بھی آگئی ہوں گئی جس طرح کے علام مجلسی شندہ اس موقع برخود متناب جعفر طیار کی شرکت کا بھی ذکر کیا ہے حالانکہ ان کی باقاعدہ والبی سے جس مول ہے۔ جناب جعفر طیار کی شرکت کا بھی ذکر کیا ہے حالانکہ ان کی باقاعدہ والبی سے میں مول ہے۔ جناب جعفر طیار کی شرکت کا بھی خرکیا ہے حالانکہ ان کی باقاعدہ والبی سے برموال کیا کتم نے ایک زوج کو کیسا یا یا ہے یہ قرصفرت علی ہے خوض کی کرعبادت عدا میں بہترین مدد گار ہے۔ اسے ایک زوج کو کیسا یا یا ہے یہ قرصفرت علی ہے خوض کی کرعبادت عدا میں بہترین مدد گار ہے سے ایک زوج کو کیسا یا یا ہے یہ قرصفرت علی ہے خوش کی کرعبادت عدا میں بہترین مدد گار ہے سے ایک زوج کو کیسا یا یا ہے یہ قرصفرت علی ہے خوش کی کرعبادت عدا میں بہترین مدد گار ہے ہیں۔

داما دا ورخسرک گفتگوکا انداز، رسستد کی پاکیزگی کا فلسفه اور دوم کی عناست ومبلالت کاراز کھل کر ساست آگیا کہ ساست آگیا کہ اسسلام میں مال وجال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اصل ایمان و کردادہ اور اس مصرت علی کے علاوہ کا کتات میں کوئی مردصد یقه طام روکا کاشل و نظیر نہیں ہے۔

• ستدهیم بنگ احدیث ای بویناب فاطری ذندگی کا دومرااسخان تعاجهال مورت حال ایسی خواب بوگی که ایرالمومنین نے بھی حفاظت دسول میں سولد گرے ذخم کھائے اور دسول اگرم کا جراہ مبادک بھی زخمی ہوگیا۔ لیکن جناب بیڈہ نے کسی خوج ہراس کا مظاہرہ کرنے بائے باب کی مرہم بیٹی بھی کی ، شوہر کا علاج بھی کیا اور ذو الفقاد جدد کی صفائ کا فرض بھی انجام دیا جب کہ احد کے حالات نے براسے برادروں کے دمان خطاکر دید ہے ہے اور بہا دران وقت نے فراد کا دائر اختیا دکرنے کو غیرت سمجا تھا۔

• بنگ الااب علی اور خیرے مرک موسے بھی بناب بیرہ کے مامنے بیش کتے ہے اور ہرموکدیں حضرت علی جان کی بازی لگانے رہے لیکن کبھی جناب بیدہ سنے باپ سے یہ بنیں کہا کہ یہ کا کیا ہوگاہ مناسب بہہ ہے کہ دو مرسے اصحاب کو قربان گاہ کے حوالے کرد یہ بنی بلک کیا ہوگاہ مناسب بہہ ہے کہ دو مرسے اصحاب کو قربان گاہ کے حوالے کرد یہ بنے بلکہ را براس بات برا پنے اطیبنان کا اظہار کیا اور اسے اپنے فضائل کمالاً میں شماد کیا کہ دیس کے ایسا شوہر عطاکیا ہے جورا و خدا کا بجا براوراملام کی خاط جان کردیے ماں ولی کہ دین کے لیے سارا مال قربان کردے ۔ باپ ایسا کہ فاط خرب کے لیے ہرموکدیں جان کی بازی نگا دے۔ ایس سادت بردر بازونیست

ست مع بن رسول اکرم نے آپ کو نفذ جین کیز عطا فرا کی آن سے ساتھ بھی آپ کا برتا دُی ہوں کے ساتھ بھی آپ کا برتا دُی دہا کہ گھرکا کام ایک دن آپ کریں اور ایک دن آپ کریں اور ایک دن آپ کریں اور دلت کا اصاف خف اُرام کرسے تاکر اسلامی مساوات بھی بر قرار رہے اور کینے وں کو کنیزی اور دلت کا اصاف بھی نہ ہونے یائے۔

وسائی مبالدی فرمت الله می نصاری نجران کی ب جامند پرجب مبالد کی فرمت آگی اور برطے مولای کر فریقین اپنے اور الوں کو لے کرمیدان میں اگر مبالم کریں گے اور المنت نعالے

فردیده مین بن مریم کے بند ہ فعدا با فرزند فعدا ہوت کا فیصلہ ہوگا، قدرسول اکرم اپنے گروالوں
میں صفرت علی ، حضرت حن وحین کے علاہ ہ جناب فاطری بھی بدان مباہلہ میں ہے اُدواس اہتام کے ساتھ ہے آئے کہ اُگے فو درہے اور دیجے صفرت علی کو دکھا اور درمیان میں جناب فاطری کو دکھا تاکہ جناب فاطری کا مک بردہ اور ان کی مرکزی شخصیت بھی برقرار درہے اور اسلام کا تھا تھا تا ہے بھی کمل ہوجائے کہ اسلام میں بروہ بلند پا یہ صادق افراد ہیں جن کو جو توں پر لمنت کرنے کا حق ہے اور جن کی تعنیت پرعذاب اہلی نازل ہو سکتا ہے جیسا کہ عالم نصاد کی نے فود اقراد کیا کہ میں ایسے چرے دیکھ دیا ہوں کہ یہ اگر فعداسے بردعا کر دیں قورو نے ذمین پرکوئی ایک بھی عیسائی نارہ جائے گا ۔

ا بالنفان کو بین در مول اکرم نے بجرت کے بعد زندگی کا ببلا اور آئوی تج انجام دیا جس میں ان مان خاند کو بھی شرکت کی دعوت دی اور تج کی وابسی پر مقام فدیر میں حضرت علی کی مولائیت کا اعلان کیا بو بناب فاطریکے لیے متقبل میں امت کو موشیار کرنے کا بہترین سامان تھا اور جس سے آپ نے مختلف مقامات پر اندلال بھی فرما یا ہے۔

فلانت کے فیصلہ کے بعد ملاؤں نے صدیقہ طاہرہ کے گرکا دُرخ کیا اور با پ کے اُتفال کی تعزیت بیش کرنے کے بار میں اُکولید قیت کی تعزیت بیش کرنے کے بائے یہ مطالبہ کیا کہ علی گرمے ابر نکا لوکہ دربار میں اُکولید قیت

جب بک میری تبیع و تبلیل کی اوا ذاتی رہے بھناکد دخر پنجرزندہ ہے اورجب پراوائیں موقو ت ہوجائیں تو بجولیناکد دخر پنجر نے انتقال کیا اور میرے بجوں کا خاص خیال دکھنا۔

اد میرے بخول کو منین کو پاس بٹھا کہ وصیتیں فر مائیں کہ میرے جون کا خاص خیال دکھنا۔
اور میرے نظالموں کو شرکت مذکر سفے دہنچے گا۔ میرے بعد امام سے عقد کیجے گا اور ایک دن میرے نیچوں سکے ساتھ گذاریے گا تاکہ انہیں ماں کی بھراتی کا احراس اذبیت نہر بوغیانے پا۔
دن میرے نیچوں کے ساتھ گذاریے گا تاکہ انہیں ماں کی بھراتی کا احراس اذبیت نہر بوغیانے پا۔
دن میرے نیچوں کا بھی اس تور نیوال رکھا کہ اپنے ہا تحوں سے نہلا یا مبالوں میں شانہ کیا، کیڑے دوھو کر درکھ دسیے، کھا نا تیار کہ دیا تا کہ بچوں کو کسی طرح کی تعلیمت مذہور کے میں شانہ کی بھرات کیا ہوئی کہ کی دیا ہے۔ اور میرا نواب تی احداد اس خرمول معرد فیت کا میں با کی نواب میں دیکھ اسے اور میرا نواب تی احداد اس خرمول معرد فیت کا میں با کی نواب میں میں با کی نواب میں با کی نواب کی بادر اٹھا یا گیا ہو آ ہے۔ لیزا آج میں با کی کی نواب کی اورجا ذورات کی تاریل میں اس تا اورت کے اندرا طابی گیا ہو آ ہے نیا کا دوروں میں اس تا اورت کے اندرا طابی گیا ہو آ ہے نیا کا دوروں میں ال کے پیش نظر نشان ترجی کی تاریکی میں اس تا اورت کے اندر میان و ذائر دفت کی درمیان و خان کر دیا گیا اورصورت حال کے پیش نظر نشان ترجی خواب کی نواب کی اور خواب کی درمیان و خان کر دیا گیا اورصورت حال کے پیش نظر نشان ترجی کی خواب کی تاریکی میں اس تا اور حیان درمیان و خان کر دیا گیا اورصورت حال کے پیش نظر نشان ترجی کی خواب کی میں تیار کیا کی درمیان و خان کر دیا گیا اورصورت حال کے پیش نظر نشان ترکیل کی تاریکی میں تاریک کیا گیا کی تو تو کی کردیا گیا اورصورت حال کے پیش نظر نشان ترکیل کیا کی کر دیا گیا اورصورت حال کے پیش نظر نشان تاریک کیا کیا کی کو تو کیا گیا کو تو کیا گیا کو تو تو کو کیا گیا کو تو تو کیا گیا کو تو کیا گیا کو تو تو کیا کیا کو تو کیا گیا کو تو تو کیا گیا کو تو تو کیا کیا کو تو کیا کیا کو تو کیا کو تو کیا کیا کیا کو تو کیا کیا کو تو کیا کیا کیا کیا کو تو کی کی کو تو کیا کو تو کیا کو کو کو کیا کیا کو کیا کیا کو کو کو کو کو کیا کی

ودومرس دن یخرعام موئی قرسلا اول نے اپنی شرمندگی کا از الد کرنے کے بلید دبارہ قرکمول کر جنازہ نکال کرنا زجنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا جس پرامیرالمومین کو جلال آگیا اور آپ تم محت میدان میں آگئے کو خرداد! کوئی قرز بڑا کے ساتھ باد بی ذکر روض بی تعمیر ہوا اور کرول الار محضوظ رہ گئی، جس کے بعد قراط پر پرروض بی تعمیر ہوا اور کرول الد قراط پر زیر دوضہ کو منہ دم کردیا اور قراط پر زیران منان قربی ناموم کردیا اور فران مناموم بنادیا۔ ( مرشوال سمس سامی)

غردام بناديا كيا.

دوند کے انہدام کے بدر نقریبا ہ و سال تک وہ مجرہ برقرار رہاجی میں مصومہ باپ کی وفات کے بدیث کر ماتم کیا کرتی نئیں لیکن صفاع میں وہ جمرہ بھی منہدم کر دیا گیا اور اب اس کے آثار بھی تقریباً ختم ہو چکے ہیں ۔

وسيعلم النين ظلموا أت منقلب ينقلبون

کی میعت کریں درمذ گھریں اگ لکا دی جائے گ۔ اور بین روایات کی بناپر دروازہ سے اُٹھتا ہوا دھواں بھی دکھائی دیا۔ جس کے بعد دروازہ صدیقہ طاہر ہ کے بیلوئے اقدس پر گرایا گیا 'اور آپ کے فرزند محن نے شکم ما در میں شہادت پائی اور حضرت علی کے تطلع میں دسی ڈال کر دربار میں لے گئے کہ ان سے جری بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ صدیقہ طاہر ہونے فریا دکی کرتے ہیں گئ کو سر پر رکھ کر بدد عاکروں گی جس پر مجد بینج ہی دیواریں بلند ہوگئیں اور حضرت علی نے سلان کے ذریعہ بینیا م بھیج کر فاموش کر دیا۔

بیعت کے مطالب کے بدر مکومت وقت نے دومرا اقدام یرکیا کہ وہ فدک چورول اگرم کا فالعد تنا اور جے آپ نے صاحبان قرابت سے حتی اواکر نے سے مکم المی پر جناب فاطر کو مہب

كى آيتى بيش كين اكرمبناكتاب الله كيف والول كو قرآن سع قائل كيا جاسك اوران سعابية باپ كي مراث كا تعاضا كيا جاسك ليكن امت قرآن براً يات قرآن كاكو كي اثر نرموا قواسيف حق ميه

کا نزگرہ فرمایا کرمیرے با باجان نے اس جا کرا دکو مجھے مبد فرما دیا تفاا دراس پرگواہ معی پیش مان کری فرمایا کرمیرے با باجان نے اس جا کرا دکو مجھے مبد فرما دیا تفاا دراس پرگواہ معی پیش

کیے جس کے بعد بعض روایات کی بناپر حاکم و قت نے مطالبہ کونسلیم کرلیا لیکن مصرت عشر نے ملائلت کی اورا قرار نامہ والبس سے لیا اور آپ اپنے حق سے محودم مہوکئیں۔

ا بینتی فدک سے مودی، نفو ہر کے حق خلافت سے محودی، شکم اقدی میں محسن کی ہلا بہلو کی شکتگی ۔ یدوہ امباب تقریبی کی بناپر دخت پیغبر پاپ کے بعد دنیا میں ہ ، یا ۹۵ دن سے زیادہ رزرہ سکیں اور ماہ جاری الاول کی تیرہ یا جادی الثانیہ سلام کی تیمسری تاریخ کواس دنیا سے رضعت ہوگئیں جس پر جناب امیرسنے یہ مرتبہ پڑھا کہ پیغم اسلام نے بعد زہرا کا فراق اس امر کی دلیل ہے کہ دنیا میں کسی بھی چاہنے والے کے لیے بقانہیں ہے اور مرب کو ایک نوخصت

وقت آخراً بحره عبادت من تشريف لے كئيں اور جناب اسمادس فرما ياكم

چندمثالی كردار

اَپ کی داندہ گرامی ملیکہ المعرب تھیں لیکن آپ نے کبھی ماصنے آمام ، اور زیب زینت کی زندگی کوپندنہیں کیا بلکہ بمیشداپنے کردادکو ایک نوز معل بناکر دکھا۔

اُپ کے دالدم م مخاد کائنات تھے اور آپ ان کی اکلوتی بیٹی تقیں لیکن آپ نے بھی اس برشتہ سے فائدہ نہیں اٹھا یا اور تمام زندگی ہرطرح کی مصیب و ذعمت برداشت کرتی ہیں۔

آپ کے شوہرامیرالمومنین تھے لیکن آپ کے تام ذندگی کسی طرح کی فراکش نہیں گادد ہمیٹ شوہر کی فدست کرنے کے بعد بھی وقت آخر معذرت طلب کی کہ اگر کوئی کو تاہی ہوگئی ہو

تۇمعان فرا دىيجەگا ـ

آپ کے فرزند مردادان جوانا ن دست نقے اوران کے لیے لباس جنت اور طعام جنت بھی مہتا ہے لیے لباس جنت اور طعام جنت بھی مہتا ہے لیے لیکن اس کے بعد بھی فاقوں میں زندگی گزاری مہاں تک کہ روزہ رکھنے سکے بعد مالیا فطار

يتيم وكين دامير ك ولسله كردياج برسوره دمرى آيات في مع سرانى كي .

آپ کورب انعالمین نے پانچ اولادعطاکی تنی، امام حین، امام حین، بناب زینب، بناب ام مین، بناب زینب، بناب ام کلوم اور بناب محن اور آپ نے سب کورا و ندایس قربان کردیا ۔ فرز ندسب شہید ہوئے اور بیٹیاں را و بغدایس یوں امیر بوئیں کرتماشائیوں کے جمع میں درباروں اور بازادوں میں

اَبُ كانات كى تنها فاقدن بى جن كرشته ازداج من زوجرادر شوبردد فول مصوم

تصاور جس كارشة عرش اعظم برموا ہے۔

آپ کائنات کی وہ مفرد فاقرن ہیں جن کی ولادت کے لیے سیب جنت کا مادہ فرائم کیا گیا ہم۔ آپ کا منات کی وہ بے مثال فاقون ہیں جنیں دوا ماموں کی ماں بنتے کا شرف ماصل ہوا ہے۔ اور جن کی نسل میں امامت قائم رہ گئی ہے۔

اب ده مدوم بی بن کی مرح سورهٔ کوثر، آیت تطبیر آیت مبابله اور بودهٔ دمرجید قرآنی آیات و سورین کی گئی ہے۔

آپ دمول اکرم کی اکوتی بٹی بی جنیں ام ایبا کہلاسے کا بھی شرف ماصل ہواہے اور جنیں بضعۃ الرمول مجی قرار دیا گیا ہے۔

آپ وہ تنہاگاہ پر بھرنسٹے مباہریں درالت کی گواہی دی ہےا ودمشلہ ڈوک سکیوق پرا مامت کی گواہی دی ہے ۔

آپ ده اکیلی دخر بی بن سے دمول اکم نے برمفرے موقع پر مسب سے انویں الودل ا کہاہے اور دائی پر مب سے پہلے طاقات کی ہے۔

آپ وہ معومہ ہیں جن کی ذاتی عصت کے علادہ ان کے دشتے بھی معنی سنے۔ باپ معموم، شوہر معموم اور دو فرز ندمعموم ،اور سب کے تعارف کا ذریعہ بھی آپ ہی کی ذات کو بنا ما گاہے۔

آپ ده عبادت گذار بین جس کی ناز کے وقت زین سے اکسان تک ایک نور کاسلسلہ نائم ہوجاتا تھا۔

آپ ده صاحب سخا وت بین جس سف فاقول بین بھی سائل کومودم واپس نہیں جانے دیا اوراپی تناعت سے اپنے شوہرکی سخاوت کا بھرم برقرار رکھا۔

آپ دہ باعقت ما تون بی جس کا بردہ تمام زندگی برقرار دہا کہ باپ کے ماتھ نامینا معابی بھی آگیا تو اسے گھریں داخل بوسنے کی اہازت نددے سکیں اور مرف کے بعد بھی بنازہ اعلوا سنے کے لیے تا اوت کا انتظام فرایا جس سے قدو قامت کا اعمازہ زہو سکے۔

آپ ده ماحب نظری کجب درول اگرم کے موال پر کر عورت کے لیے مہت بہتر فع کی ہے ہے۔ جہتر فع کی ہے مہتر مثل کے لیے مہتر مثل کے لیے مہتر مثل کے دیا ہے کہ مزمرد اسے دیکھیں اور ندوہ مردوں کو دیکھے ۔

زوغلط فهيال

ا دہمن مورخین نے آپ کی دخر نیک اخر جناب ام کلٹوم کے بارسے میں بدوایت بیان کی ہے کہ ان کاعقد عربن الخطاب سے موا تھا اور اس سلمیں ایک واستان بھی میان

مورضین نے اس دشمن اسلام کاسبادا لیاہے اور محدثین نے داستان کو مدیث کا مقدمہ قراردے دیاہے۔ حقیقت امریہ ہے کہ یہ مدیث دمولا کے بلیے ایک تا ویلی بازی گری ہے ورزاس کا کوئی تعلق مسکداز دواج سے نہیں ہے۔ اوریدا یک تقیقت ہے کرجس طرح در اوریدا یک تقیقت ہے کرجس طرح مدیقے درسول اکرم نے حضرت نعد بجرکے موتے مہوئے دوسراعقد نہیں کیاہے اس طرح صدیقے طاہرہ کی حیات میں امیرا لمومنین نے کوئی دوسراعقد نہیں کیاہے، اوریہ مان میں کائی دوسری فاقرن شریک نہیں ہے۔ اوریہ مان میں کائی دوسری فاقرن شریک نہیں ہے۔

نصائص *الزبرا*د

کی شخص کے خصوصیات وا تیازات کے بارے میں دوطرے سے بحث کی جاسکتی ہے۔

ایک بجث کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کے امتیازات عام افراد بشرا ور بنی فرع انسان کے درمیان کیا ہیں ؟ اور وہ دومرے افراد فرع سے مقابلہ میں کن خصوصیات کا حامل ہے ؟

اور ایک بحث کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے جیے صاحبان فضل و کمال کے درمیان کیا امتیاز رکھتا ہے اور اسے کون سے خصوصیات حاصل ہیں جو دومرے صاحبان فضل و کمال کے کہی حاصل نہیں ہیں ۔

پہلا انداز بحث نسبتا آسان اور مہل الحصول ہوتا ہے کہ برخمض میں عوام الناس کے مقابلہ میں کچہ در کچے خصوصیات وا تنیا زات بہر حال پیدا ہو جلنے ہیں اور ان نصوصیات کواس کے وجود کا طرف اقتیاز قرار دیا جا سکتا ہے ۔ ایکن دوسرا انداز بحث قدرسے شکل ہے کہ مما حبان کمال کے درمیان امتیاز قائم کیا جائے اور ان کے باہمی تفاوت کا اندازہ لگایا مائے۔

یر بحث اس بیے بھی شکل ہے کہ ہرانسان امتیازات اورضوصیات کا مالک بھی ہیں موتاہے اور اس بیے بھی شکل ہے کہ ہرانسان امتیازات اور موتاہے اور اس بیے بھی شکل ہے کہ صاحبان کا لات سکے درمیان امتیاز قائم کرنا، اور خصوصیات کا شراع لگانا ہر کس وناکس سکے بس کا کام بھی نہیں ہے ۔۔ بھرا گروضوع ایسے افراد کی ذرد کی ہو بھاں قدم قدم پر صداد ب کا کی افاد کھنا ضروری ہو، اور حفظ مراتب کے ادفیٰ

کی ہے۔ حالانکی یہ واقع انتہائی ہے بنیا دہے۔ آپ کی دختر جناب ام کلنوم کاعقد جناب عبدالله بن جعفرے کہا میں خریک دہیں اور اسلامی دافعر کر طلامیں خریک دہیں اور اسلام کے فید خارسے واپسی پر آپ نے مدینہ کے درود اور کا دکھو کرم فیریمی پڑھا۔ حضرت عین الخطاب کی ذوج ام کلنوم سنت ان کرتھی جن کی بال اساون نت عمیں میں النظام کی دوج ام کلنوم سنت ان کرتھی جن کی بال اساون نت عمیں

حفرت عربن الخطاب كى زوج ام كلثوم بنت ابى بكرتيس بن كى ما ل امماد بنت عيس تقيس يه يحد بن ابى بكركى ببن او دحفرت على كى دبيبه تقيس جس كى بنا بران كو دخرّ ان على يس شادكيا كياسيد جس طرح أب في عجد كو الوبكر كے صلب سے اپنا فرز ند قرار ديا ہے۔ ام كلثوم كے ايك فرزند ذيد بن عربی الخطاب تقد جن كا ذكر تاريخوں بيں موجود ہے۔

المعدوم عالم كے بارسي ارشا درمول خاطمة بضعة منى من آ ذاها فقد اَ ذاف ك ذيل من ايك داستان يوضع كى گئي ہے كر حفرت على نے الوجل كى بيئى سے عقد كرنا چا با قوجناب فاطم انسے اس بات كى شكايت رمول اكرم سے كى اور آپ بيئى سے عقد كرنا چا با قوجناب فاطم انسے دالا مجھے اذیت دینے والا ہے اور اس طرح روات كارخ فاطرز برائے بہلوشكت كرنے والوں ان كى جائداد پر قبضہ كرنے والوں اورائيس بعدرمول مسلسل اذیت دینے والوں كى طرف سے بالكر حضرت على كى طرف مورد ديا كيا۔ حالان كي مائد بين من مرسل كى اذرت كا كوئ من مدن تھا جسے دہ استعال كرسكتے تھے ۔ اور صدیقہ طائبرہ كو حكم قرائ في برعل كرنے ہے كوئى اذرت بنيں بوسكى تھى اور ذرمول كوئى اذرت بنيں بوسكى تھى اور ذرمول كوئى اذرت بنيں بوسكى تھى اور ذرمول كوئى اذرائي برعل كرنے ہے كوئى اختاج كرسكتے تھے۔ والوں كرنے ہے كوئى اذرائي برعل كرنے ہے كوئى اذرائي برعلى كرنے ہوئى كرنے ہے كوئى اذرائي برعلى كرنے ہے كوئى اذرائي برعلى كرنے ہوئى كوئى اذرائي برعلى كرنے ہوئى كرنے ہوئ

براگرخو درسول اکرم الوسفیان کی بیٹی سے عقد کر سکتے ہیں قد دوسرے کو الوجہل کی بیٹی سے عقد کرنے کوکس طرح روک سکتے ہیں۔

ادرا گرخو دبیک وقت نو ازواج کو بیت الشرف میں جگر دے سکتے ہیں ادر کمی زوج کی اذراع کو بیت الشرف میں جگر دسے سکتے ہیں ادر کمی زوج کی اذریت کا خیال نہیں ہے تو علی کے اقدام کو کس طرح وجاذ<sup>یت</sup> قرار دسے سکتے ہیں۔

ا در بھر کیا علی کے لیے الوجہل کی بیٹی کے علادہ عرب میں کوئی خاتون نہیں تھی کہ

نغا فلسے دین وایان اور دنیا و آخرت کے خطرہ یں بڑجانے کا اندیشہ وقوملدا ور بھی

خعانص الزبراء کے موضوع پر بحث کرنے کی سب سے بڑی دِنوادی بہی کومدیقوا بڑ اتقابل عام بن فرع انسان سينس موسكتاب اوران كرسا صف ديكرا فرادكا تذكره مي ايك طرح كى قوبين كا درم ركفتاب جس طرع ايك شردل خاتون ف ماكم ظالم ك درباري يه كما نفاك يدميرك اوبرالزام مي كوي مولائ كالنات صرت على كوديكرا فرادامت اور حكام اسلام سنعافضل قراد ديتي مول اس ليحك افضليت كاموال وما ل بيدا موتا بيجهال دونوں طرف نفیلت ہوا درحرف کم وبیش کا فرق ہورلیکن جاں ایک طرف نفیلت ہی نفیلت مواور دوسرى طرف فقدان مى فقدان مو وبال افضليت كاكياسوال پيدا موتاسه

ماحان ففل وكال كدرميان الميازات كايتركانا صاحان ففل وكال بى كاكم ہے۔عام انسا فوس کے س کاکام نہیں ہے اورظا برہے کرمیراشادان صاحبان فعنل و کمالی م نہیں ہے جنیں اس کام کا اختیار دیا جاسکتا ہو۔ لہذا یہ کام میرے اختیا رسے اجرہے۔

توسوال بربدا موتاب كربوس فاس بحث كاأفاذكيول كياا وراس طرح كاموضوع كيون أطايا اور مح يداندازه كسطرح موكيا كصاحان عصمت وففيلت كيدرميا ن مى تفادت كالات بوسكتا باوران كالات كدرميان صديقه طابر مككالات كالمداده

حقیقت امریہ ہے کریمیرے ذہن کی ایج نہیں ہے ۔اس کا شراع آیات قرآن ادراماد مرسل اعلم میں موجود ہے اور اسی نکت اس ساس مونوع کے چیرے کی وصلا فزانی ک ہے۔ دب العالمين في قرأن مجيد من صاحت لفظول من اعلان كرديا مه كرم سف مرسلين ك درمیان بمی نفیلت د کمالات کے درجات رکھے ہیں اور ان میں بھی تفاوت مراتب قرار دیا ہے اورسركار دوعا لم سفاما محتن اورا ما محبين كرسرداران جوانان جنت موسف كااطلان كمن كے بديمى فرايا ہے كان كے بدر بزرگواران سے بسى افضل مى ہواس بات كى علامت ہے کر مرسلین کی طرح ائم معصومین کے درمیان بھی کسی زکسی اعتبادسے امتیا زمرور پایاجاتاہے۔

ادرای بات فی اس امری حصل افزان کی ہے کہ تاریخ بشریت وصمت می مديق طابر مک نصوصیات و انتبازات کا پترلگا یا جائے اور پر دیکھا جائے کر حفرت فاطر زبراکو ان نوائین کے مقابلي كياانيا ذات حاصل بي جني امت اسلامد في مبينطور برصاحب كال قرارد يا بصاور ان فوأتين ك مقا بليس كيانهوميات ماصل بي ج نكاه قرآن وسنن بي بعى صاحبان فنالحكال بی ا درجن کی نفیلت و شرافت کا اعلان آیات قرانیدا در اما دید نبویسنے کیاہے۔ ادر میر يعى ديكما ماك كخواتين مى كى طرح صديقة طاهرة كوصنف رجال كم مقابليس كيا التياز عاصل ہے،جس کی بنا پرسرکاردوعالم سفے فرمادیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تومیری میں فاطر کا کوئ بمشروتا چاہد دہ آدم موں یاغیرادم ۔

ظا برسے کہ اس قسم کا موضوع ایک مفعل کتاب کا موضوع ہے۔ اس بیے میں حرف الثارات ودعلامات پراکتفاد کرول کا اورتفعیلات کا معاطرا رباب دانش ا ودا بل علم سکے والے کردولگا تاكده وافراد ملت كوتفعيلات اورتشر كات سے باخركر سكيں .

> مديقه طابره كامتيازات كى دومين بن ، دا تى أمتيازات اور اهنا فى المتيازات.

اضافی امتیازات کے بارسے یں اتناہی کافی ہے کی کائنات یں کوئی فاتون ایسی نہیں معجسك تام رشة اس قدر لبند و رتر مول جس تدر بلندو برتر دشت صديقه طابره فاطرز برا كے بي كرآپ كا باب كائرات كے تمام اضافوں سے بالاترادرآپ كاشوم است اسلاميد ك تمام نامودا فرادسے بہتر بلک انبیاد ومرسلین سے افغیل ا وراً پ سے فرز درجوانا ن جنت کے سردا د اودمعيدا امت کے الک ہیں۔

وطن کے اعتباد سے جائے پیدائش مریز منورہ اور بیت رمالت . خاندا ك كاعتبارس كالنات كاستخب ترين كرادبي بالتم زبان سکے اعتبارسے اخت قرآن یں گفتگو کرنے والی ۔ جس کی نما دم شکلہ بالقرآن کا لقب ماصل كرسے۔

ادراس طرح کے بے شارصوصیات ہیںجو دیگرا فرادا ست کے مقابلہ میں ماصل ہیں

لیکن پراها فی کمالات عام طورسے داقعی کمالات کا درجر حاصل نہیں کر پاتے ہیں کمالئیں انسان کے ذائی کسبے اکتبا بسے ذیا دہ دخل پرور دگار کے فضل و کرم کا ہوتا ہے اور اس کے بالے میں پر حزور کہا جا سے اور اس کے بالے میں پر حزور کہا جا سکتا ہے اس شخص کو اس فضل و کرم کے قابل سمج اب اور دیگر افزاد کو نہیں سمج اسے لیکن پنہیں کہا جا سکتا کہ اس شخص نے اپنی صلاحت واستعداد سے پرا تمیا زر حاصل کیا ہے ۔ یا دوسرے انسان ماصل کیا ہے ۔ یا دوسرے انسان کی طوف سے دی جاتی ہے اور ذاتی کمالات خود کے بہوتے ہیں جن کی نسبت دوسرے انسان کی طوف سے دی جاتی ہے اور داتی کمالات خود ایکن بہر حال ان کا تعلق انسان کی ابنی ذات سے ہوتا ہے۔

صديقه طائره كے ذاتى كمالات والتيارات كى چندسيس بين :

### جهاني امتيازات

ا بنتول على وشيعه وسنت كاس امريد انفاق ب كرمالك كالنات في جناب المراد انفاق ب كرمالك كالنات في جناب المراد كو بتول قرار ديا بها وران تمام عوارض ست الكركا ما مام طور سع برعورت برين من مام طور سع برعورت برين من المراد قريب المراد قريب المراد قريب المراد قريب المراد قريب المراد قريب المراد المراد

علائے اہل منت میں صاحب بنا ہے المودت علام قندونی ماحب مناقب علام صالح کشی ، صاحب ارج المطالب علام المرتسری ، صاحب نا دی بغداد حافظ الو بکرشافی محاحب بنا کہ بغداد حافظ الو بکرشافی محاحب بنا کہ بھرا بن عماکر ، صاحب ذخا کرالعقبی علام طری اور حافظ سیوطی نے خصائص میں اس حقیقت کا تذکرہ کی اب عرص کے بعد کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے اور زاس تشکیک کا کوئ احتبارہے کہ یہ مرعورت کے عورت ہونے کا لازم ہے جواس سے الگ نہیں ہو سکتا ہے۔

یا یدکد یون زار حمل می بجد کی نذا بن جا تا ہے لم نذا اس عادت سے پاک مورت رمصا لمه موسکتی ہے اور مر صاحب اولا در ساس ہے کہ ان دونوں باتوں کا جواب جزاب مریم کی زندگی میں موجود ہے کہ ایک طون مریم طاہرہ تغییں اور مادی عوارض سے پاک تغییں اور در کی طاہرہ تغییں اور مادی عوارض سے پاک تغییں اور در کی معلوب طرف تدرت نے عام قوانین فطرت سے ہمٹ کر انفیں صاحب اولا دبنا دیا تفاجی کا مطلب ہی سے ہمت کر انفیں صاحب اولا دبنا دیا تفاجی کا مطلب ہی سے ہمت کی سے کہ دہ ایک تا ہے تا ہمی ہی بیدا کر سکتا ہے۔

علام مبلتی سفه اس مئله پر روشی داسته بوست اس نکه کی طون بهی اشاره کیا سب که ایرالمولین که ایرالمولین که ایرالمولین که ایرالمولین که ایرالمولین سکه حیات فاطه یس عقد تانی در کرسف کا ایک دا زیمی موسکتا به که داخی اور موجب بنده دو سرے عقد کا کوئی داخی اور موجب نهیں تھا۔ علاوہ اس کے کم کوئی عورت مدیقہ طاہرہ کی عظمت اور مبت میں شریک و مہیم بھی نہیں مدسکتی تھی۔

مدیقة طاہرہ کو بتول قراد دینے کا ایک اہم سب یہ بھی تفاکہ حورت ان ایام یں حاداً سے حودم ہو ہا تی ہے اور اس کے اہمالی یں ایک طرح کا نقص پیدا ہوجا تاہے۔ ربالعالمین فی بید بین نہیں کیا کہ صدیقہ طاہرہ کی عبادات یں کسی طرح کا نقص پیدا ہوا اور انھیں کسی ذلے نے بین نہیں کیا کہ صدیقہ طاہرہ کی عبادات یں کسی طرح کا نقص پیدا ہوا اور انھیں کسی ذر اس مقامت ہے کر ونیا کی ہماوات سے حودم رکھا جائے اور اس طرح ہے بات بلا نوت تردید کہی جاسکت ہے کر ونیا کی ہماوات کا فرکار میں کسی نقص کا گرائش ہیں ہے۔ بلد و وسے نفلوں یں یہ بی کہ ابا سکتا ہے کو ورت کو مام طور سے بین نقائش کا مال بنایا گیاہے، نقص آیا ن، نقص کی براث اور نقص عقل کر دو مورون کی خوات اور نقص عقل کر دو مورون کی خوات ایک مرد کے براز موتی ہے۔ دب العالمین نے صدیقہ طاہرہ کی تینوں نقائص سے پاک دو اور بیا موات نے بیا کر نقص میراث سے بچایا در معموم بنا کر نقص ایمان وعبادت سے پاک وہا کیزہ بنا دیا اور ربعا میت کیا لات آپ کے علادہ کسی اور فاتون کو حاصل نہیں ہوسکی ۔

٧-عذراء : صريقط بره كعمان النياذات ين ساك المياذيمى بدك

پروردگارعالم نے انھیں دائمی طور پر عذراء قرار دیا تھا اور ان کی بیصفت بخت کی ان حوروں سے متشار تھی ہفیں" اتراب ابجار" قرار دیا گیا تھا اور اسی اعتبار سے دسول اکڑم نے مدیقہ طاہرہ کو موراء انہیں کے لفظ سے بادکیا ہے کہ قاطم تا ہری اعتبار سے انسان بیں لیکن باطنی اعتبار سے حودان جنت کی صفت کی حامل ہیں ۔

### معنوى كمالات

ا۔ ان کما لات پی سب سے واضح کمال آپ کا محدُنہ ہوناہے کہ آپ لائکسے مجلاً ہوتی تقید اور فائکسے مجلاً ہوتی تقید اور فائک ان کی سے مجلاً ہوتی تقید اور فائک آپ کی خوصت میں ما حزبوں کا کرتے تقید امرو نہی اور آبات کی وی اور اس سکے الہام کا سلسلہ برابر جاری تھا جس طرح کی قرآن مجدد نے ما ورجناب موٹی اور جناب مریم کو منزل وی قرار دیا ہے اور ان کے ملائکہ سے ہم کلام ہونے کا نذکرہ کیا ہے۔

صديقرطا برق كے اس محدِّدة بون امتیازيد بيد كرآب نان آم الها مات كو اس طرح بن كر لياكد ايك محيدة تياد بوگيا بيئ معدن فاطر بست تجير كيا جا تا ہدا ورجس كے بارك يس ام معاد ق ن فرما يا ہدا كر يم يعد جم اور ضخامت كے اعتبار سے اس قرآن كو تين الله بين اس ميں قرآن كے مطالب و معاد ف كى تواد نہيں ہد يك ان آم معاملات كا تذكر و بين كن موردت عالم انسانيت كو بوسكتی ہے اور ان تمام حادثات اور حكومتوں كا تذكر و بيت جو تيا مت تك قائم بول والى بين ي

اس مقام برین فلط فبی مربوکدید کوئی دوسرا قرآن ہے جس برکسی قوم یا ذہب فیاعتاد
کیاہے۔ قرآن ایک بی قرآن ہے جس کا شریک وہیم البیت اطباد کو قراد دیا گیاہے۔ دیا یک
صیفہ ہے جے نفوی اعتبار سے صحف کہا گیاہے کر معمن نفوی اعتبار سے مجمود ارسائل
وکلیات کا نام ہے۔ قرآن مجید کو اصطلاعاً مصحف کہا جا تاہے ورند یر لفظ بالکل عام ہے بس

وحي كا اطلاق بني قرآن مجيد سف مختلف مقامات برالهام اورالقاد بركيا يساور

اس کاکوئی اختماص آیات قرآن یا احکام شریعت سے نہیں ہے۔ اس کا استعال شہد کی عکی کے بادے میں بھی نیوالبشر ہو، اور عکی کے بادے میں بھی ہوائے، بشر آد بھر بشر ہے۔ اور بھرا گر بشر بھی نیوالبشر ہو، اور اس کام تبہ تمام عالم بشریت سے بالا تر ہو۔

۷- طها رفت ؛ مالک کائنات فصدیقه طابره کوتطهیرکا مرکز قرار دیا ہے اور آیت تعلیم کے نزول کے سیان است کھراوران کی چاور کا انتخاب کیاہے جس کا اعتراف می است تعلیم کی مفقل تشریح می دوجود ہے ۔ موجود ہے ۔ موجود ہے ۔

۷- صداقت: بردان مباہلی دمول اکرم اسلام کے عقائد کی متفائد کی متفائد کی متفائد کی متفائد کی متفائد کی متفائد کی مقائدت قرآن کی عظمت اور اپن صداقت کے گواہ کے مردول میں چادمرد بیک وقت ایک جمیں صداقت کے مائن موسکتے ہیں۔ لیکن صنعت نواتین میں صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کوئی ایر انہیں ہے جمعے رسالت کا گواہ بنا کر چنی کیا جا سکے۔ اور یہ اس امر کی بھی دلیل ہے کہ صدیقہ طاہرہ تن تنہا بھی دسالت کی گواہی کے لیے کافی ہیں قوان سے کسی معاملہ میں گواہی طلب کرنا قرآن مجید سے تنافل یا مقابلہ کے میزادف ہے۔

م مشجعاعت؛ نتجاعت کی دوقی میں ہوتی ہیں: ایک شجاعت کا اظہار توت قلب ہوگرسے ہوتا ہے جوعام طورسے خطرات کی منر اور میدا نوں میں سامنے آتی ہے اور ایک شجاعت کا اظہار زورِ زبان سے ہوتا ہے جہال سلطان جا پر کے سامنے کل محق کا اعلان کیا جاتا ہے۔

الکبکائنات مدیقہ طاہرہ کو دونوں طرح کی خماعت سے فوازا تھا۔ قوت قلب و جگر کے احتبارے وہ منظر بھی قابل قوجہ جب رسول اکرم کا مارا گرکفار ومشرکین کے زفر میں بگراہوا تھا اور آپ ہجرت کرکے دینہ کی طون تشریف کے کشتھے۔ فان دسالت میں اگر ایک طرف شیر خداعلی ترتعنی بستر دسالت پر محواستراحت تھے تو دوسری طرف مدلقہ طاہرہ نہایت ہی کمپ نی کے عالم اس محاصرہ کا مقابلہ کر دہی تھیں اور

آپ پرکسی طرح کانوت و مراس نہیں تفاجب کرانغیں کفاد سکے ٹوٹ سے دیشے بڑسے بہادرا فراد حزن وخوٹ میں مبتلا ہو گئے تھے اوران کی آنکھوں سے انسو جادی ہو کئے تھے۔

امدى بنگ كانفشه ديكه واسله اور قرآن مجيدي اصحاب رسول كفراد كه داستان پرطيف واسله مديقه طابره كه اس قوت قلب وجگر كابخو بى اندازه كرسكته بين اور الخيل حماس موسكتاب كه اس قيامت نيزموقع پرميدان جهاد كى طرف قدم برهما ناكس بمت اور طاقت

ادبی شجاعت کے بیے تاریخ صدیق طاہر وکا وہ قیامت فیز موقع ہی کا فی ہے، جب
رسول اکرم کے بعدا پنے حق کے اثبات کے بیے دربا برخلافت میں اکیم ادروہ تاریخی تعلیہ
ادفتاد فربایا جس نے اہل درباد کے دل بلا دیے اور ماکم وقت کو اُنسو بہانے پرجمبود کردیا تایئ میں اس تعلیہ اور اس کے متعلقات کا تفعیلی نذکرہ موجود ہے اور اس تذکرہ سے اس شجاعت وہمت کا مکمل انوازہ کیا جا مکتا ہے۔

اس فطبی اسلامی احکام کے علل دارباب ایات قرآن سے اسدلال انعاد مہاہ ایک کی غیرت کو چلنی اسلامی احکام کے علل دارباب ایات قرآن سے اسدلال انعاد مہاہ ایک عفرت کو چلنی این حقائق دمعارت کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کا ہوش پُرسکون حالات یں ہی نہیں دہ جاتا ہے چرجائیکہ لیے ملکین حالات یں اور ایسے سخت ترین ما تول یں۔ ایسا خطبہ ایک خاتون کی زندگی کا وہ شاہ کا ایسے جے مجودہ وکرامت سے کم کا در و نہیں دیا جا مکتا ہے۔

تبييح فاطمة

اضافی کا فات اور ذاتی مناقب کے بعداسلام بی صدیقہ طاہر و کی عطا کا جا کرہ لیا جلئے ۔ قواس کی بھی دو قسیس بیں ۔

صديقة طائر و في طب ملاير كودر ته به به ديا جا دراسلام كو كافظ بى فرائم كيم ديلية كي المتاب المائي و المراب الم كي مقلية كي المتاب المراب المتاب المراب المتاب المت

تبیع کے بارے میں یہ بات بھی قابل قوج ہے کہ دانے ذکر نواکا ذریعہ وستے ہیں ا ذکر وہی ہے جوان ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ اس بنا پر بلا شک سے دافوں کو ذریع بنا کر صلوات بھی پڑھی جاسکتی ہے اور خاک شغا سکے دافوں کو ذریع بنا کر اسنت بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ اس کا کوئی تعلق دافوں سے نہیں ہے۔ دافوں پر رصلوات پڑھی جاتی ہے اور دامنت دانے مرف عدد وشار کرنے کا ذریع ہیں بلکہ خاک شغا کے دانے نود بھی ظالموں پراسی طرح امنت کرتے ہیں جس طرح ذکر پرورگار کرتے رہے ہیں ۔

اسلام کومافظ فراہم کرنے میں مدیقہ طاہرہ کی تصوصیت یہ ہے کہ انھیں مالکائنا سف معداق کو ٹر قرار دیا ہے اور ایک وحدت میں بے بناہ کرزت کومعودیا ہے۔

### خطبه فدك

ساری تعربین المترکے لیے ہے اس کے افعام پر اور اس کا شکرہے اس کے الہام پر ۔ وہ قابلِ ثناء ہے کہ اس نے بے طلب نعتیں دیں اور پھی نعتیں دیں اور سلسل احداثات کیے جوشاد سے بالا تر معاوضہ سے دورا درادراک سے بلندیں ۔ بندوں کو دعوت دی کھٹ کر کے ذریع نعمتوں میں اضافہ کرائیں ، پھران نعتوں کو مکمل کر کے مزید حمرا مطالبہ کیا ادر انعیں دُمرا دیا ۔

میں شہادت دیتی ہوں کہ فدا وحدۂ لاشریک ہے اوراس کلہ کی اصل افلاص ہے ،
اس کے حتی دلوں سے وابت ہیں۔ اس کا مفوم فکر کو روشی دیتا ہے۔ وہ فدا دہ بیح بس کی آگوں سے مدورت نہ بان سے تعریف اورخیال سے کیفیت کال ہے۔ اس فے چروں کو بلاکی ادب اور نمرف کے پیداکیا ہے مرف ابنی قدرت اور شیدت سے ذریع کا سے ذریع اسے تخلی کے بیانوز کی فرقت کئی ، رتصویر میں کوئی فائد ہ موائے اس کے کابئ حکمت کو تحکم کرسا در لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوج ہوں قدرت کا اظہام ہو، بندسے اس کی بندگی کا اقرار کریں تقاصا نے عبادت کر سے قرابی دعوت کو تقویت دے۔ اس سے اطاعت پر قواب اور معصیت پر مذاب دکھاتا کہ لوگ اس کے عضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کمنے آئیں۔

یں شہادت دی ہوں کہ میرے والدصرت مگرا نٹر کے بندے اور وہ دمول ہیں جن کو بیجے کے بیلے پُونا گیا۔ اس و قت جب مُوقات پردُ میں بیلے سُمْت کے بیلے پُونا کا اور بمثت سے بیلے سُمْت کیا گیا۔ اس و قت جب مُوقات پردُ میں بی بوشدہ اور جاب مدم میں محفوظ اور اُنہا معرم سے مقودن نتیں آپ ماکل اموراور والدہ مُا مُا اُنہا موراور والدہ مُا مُا کہ میں محلت کی اور مقددات کی محکل معرفت دکھتے ہے۔ الشرف آپ کو بیجا تاکاس کا امرکو تام کریں، مکت کی جاری کریں اور میں مقدم ہیں۔ اُلگ

افغانستان اندونيشيا وغيره ين ، جيراك فاطمة المزهد الى المهد الى اللحد "ك معن المهد الى اللحد"ك معنف في ترير فرما ياب .

ندکورہ بالابیانات سے صدیقہ طاہر اسکے خصوصیات اور انتیا ذات کا ہمی اندازہ ہوجاتا ہے، اور میں دوسرے افراد ہوجاتا ہے، اور یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ مدیقہ طاہر اسکے جن کما لات میں دوسرے افراد شریک ہیں ان میں بھی صدیقہ طاہر اوکو ایک انتیاز حاصل ہے۔

مثال کے طور پر اگرنبی اعتبار سے بعض فواتین معموم کی بیٹی یا زوم یا ماں بی تومایقہ طائرہ سراعتبار سے عصمتی رشتہ کی مالک بیں اور ان کے دو فرزندا مام بیں۔

الكرطها دب كاعتباد سيمريم بتول به قصديقه طابره ذوبه شيرمدا موسف كماويل

ادراینے فرز عرول کی مادی ولادت کے باوجود بتول میں۔

اگرمداقت کے اعتبار سے مادر جناب عینی صدیقہ بی توجناب فاطمہ ذہر اصدیقہ کبری ا بی کرمریم ابن عصرت میں عینی کی گواہی کی مختاج تغییں اور صدیقہ طاہر و نے مباہلہ میں کول کرم کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ اگر شجاعت کے اعتبار سے رسول اکرم اور مولائے کا کنا سے نے مرد ہو کرممت و شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بعد بھی اسی ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔

اد بی شجاعت میں اگر مولائے کا کنات فی جمع سلین مین شیلے نیے میں قصد نقطام راحت و خمنوں کے اجتماع میں محلبہ برا حاسب اور وہاں خطبہ برا حاسبے جہاں مولائے کا کنات بریت الشرت میں سخے اور مدریت برا مرد کا کنات بریت الشرت میں سخے اور مدریت برای گاری مولائے خاص کے شروب کے لیے آنا ہی کا فی ہے کرمبا ہلی رمالت کو خرورت برای قواس کی گوائی دی اور فلات میں امامت کو خودرت برای قواس کی وکالت کا فرض انجام دیا ۔ فسلام الله علیما ویک ایک الله وسر کا شدہ ۔ و بعد کم اور بلیما و رحمة الله وسر کا شدہ ۔

کی ہوبا، بُتوں کی پرسٹن اور فدا کے جان ہو جو کر انکار میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فلتوں کو دوستن کیا، دل کی تاریخیوں کو مطایا ، آنکھوں سے رہے اوائے ، ہدایت کے بیے قیام کیا، لوگوں کو گرائی سے نکالا، اندھے بن سے با بھیرت بنایا ، دین تھم اور مراط متنقیم کی دعوت دی۔ اس کے بعد الشرف انتہائی شفقت ، ہر یائی اور دغبت کے مرافع انتین بلائیا، اب وہ اس دنیا کے مصائب سے داحت میں ہیں، ان کے گرد الاکما براد اور دفائے الی ہے اور سرپر دعمت ندا کا ماہ بدفعال میں سے مساب بر دعمت ندا کا ماہ بدفعال میں میں میں بات کے گرد الاکما براد اور دفائے الی بی کا این ، مخلوقات میں منتقب صلفی الور تفیل میں۔ اس باب پر دعمت و برکت فعدا ہو۔

بندگان مدا اتم ان کے مکم کامرکز ان کے دین و وی کے حامل اپنے نفس پرالشرکے بین اورامتوں تک اس کے بینام رسال ہو ۔ تھا را نیال ہے کہ تھا را اس پر کوئی حق ہے حالال کرتم بیا میں کا وہ عہد موجود ہے ہے اس میں بیاہے اور وہ بقیہ ہے جے اپنی خلافت دی تھے۔ وہ فدا کی کتاب نافق وگئی معاون و درسا بلے ضیاء روشن ہے جس کی بھیرتیں بین اور امرار واقع ، طوام منوز اتباعا قابل و قائد رضا را الی اور ساعت وربی نجات ہے۔ اس سے اوٹر کی روشن مجیں اس کے واضح فرائفن صفی محرات، روشن بینا سا فی دلائل، مندوب فضائل لازی تعلیات اور قابل رخصت احکام کا اندازہ

بورسے اس کے بعد ندانے ایمان کوشرک سے تطہیء نازکہ کمبرسے پاکیزگ، ذکاۃ کونس کی صفائی اور دزق کی ذیادتی، روزہ کو ملوص کا استحکام، بچ کو دین کی تقویت، عدل کو دلوں کی تظیم ہمادی اطاعت کو کمت نات کو کمت نظر استحکام، بچ کو دین کی تقویت، عدل کو دلوں کی تظیم ہمادی اطاعت کو کمت نات میں معاون، امر بالمعروف کو عوام کی صلحت، والدین کے ساتھ حن سلوک کو عذاب سے تعظام کم تک کو عدد کی ذیادتی، قصاص کو نون کی حفاظت، ایفاز ذر کو مغفرت کا دسیدا، ناپ قول کو فریب ہمی کا قوط، تومت شراب نوری کو رجس سے پاکیزگ، تہمت سے برمیز کو لعنت سے محافظت اور کم قرام کیا تاکہ دبوریت سے اطلامی بدا ہو۔ لہذا الشرسے باقاعدہ کو عذا وربیز ممل ان ہوئے دمرو، اس کے امرون کی اطاعت کرواس لیے کراس کے بندوں میں فرون موار کھنے والے مرف صاحبان علم ومعرفت ہیں ۔

میرے پرربزدگارے کمی کر بینائی مداکو بہنجایا، مشرکین سے بے پروام وکر ان کی
گرد فوں کو بڑم کرا دران کے سرداروں کو بار کر دین خدا کی طوت مکت اور وعظمت کے
دورت دی، مجتوں کو قوٹر رہے تھے اور مشرکین کے سرداروں کو سنگوں کر رہبے تھے یہاں تک
کرشرکین کوشکست ہوئی، وہ بیٹے پیر کر بھاگ گئے۔ دات کی صع ہوگی، متن کی دو تن فال ہر ہوگی،
دین کا ذمرداد کریا جو گیا، خیاطین کے ناطقے گئگ ہوگئے، نفاق تباہ ہوا، کفر وافر او کی گریں کھاکئیں
ادرتم وگوں نے کارا فلاص کوان روشن جرو فاقد کش فوگوں سے بیکولیا، جن سے الشرف قرب کو دور
دکھا ہے اور جی طہارت عطاکی اب قرب ہم ہے گناری سے میرے باب نے تعیس بچایا، تم ہرال کی
گیان خدانے میرے باب کے ذریع تھیں ان تمام مصبرتوں سے بچالیا۔
پانی چنے سے چالے کا اندیشر تعا

فیران تمام با تو سے بوری جب عرب کے نامور مرکش بهادرا ورابل کتاب کے بائی افراد نے جنگ کی آگ بھڑ کا ک تو دو اسے بھا دیا یا شیطان نے مینگ نکالی یا مشرکول نے مین کھولا تو سیرے باب نے اپنے بھائی کو ان کے ملق میں ڈال دیا، وہ اس وقت تک نہیں پیلے جب تک ان کے کا نوں کو کچل نہیں دیا اور ان کے شلوں کو اکبیم شیرے بھا نہیں دیا۔ وہ الشر کے معاطر میں زحمت کش اور جو وجو دکر نے والے سقے اور تم میش کی زندگ آوام سکون جی کے معاطر میں زحمت میں اور جو وجو دکر سے والے سقے اور تم میش کی زندگ آوام سکون جی کے ماقد گذا ور سے سقے بھاری معیت وں کے منظرا ور بھاری خبر بدے نواباں تھے۔ تم لوائی سے معافر ور بھاری خبر بدائشر نے اپنے بی کے لیے انبیاء مواجد کی منزل کو بسند کر لیا تو تم میں نفاق کی دوئی ظاہر بھائی ، جاور دین کرنے دی گراورا صفیاء کی منزل کو بسند کر لیا تو تم میں نفاق کی دوئی ظاہر بھائی ، جاور دین کرنے دی گراورا صفیاء کی منزل کو بسند کر لیا تو تم میں نفاق کی دوئی ظاہر بھائی ، جاور دین کرنے دی گراورا صفیاء کی منزل کو بسند کر لیا تو تم میں نفاق کی دوئی ظاہر بھائی ، جاور دین کرنے دی گراورا معیاء کی منزل کو بسند کر لیا تو تم میں نفاق کی دوئی ظاہر بھائی ، جاور دین کرنے گراورا کو کرنے کی کے لیے انبیاء

خیال ہے کہ نمبرا کوئی حق ہے نمیرے باپ کی میراث ہے نمیری کوئی قرابت داری
ہے ۔ کیا تم پرکوئی فاص آیت آئی ہے جس میں میرا باپ شال نہیں ہے ، یا تقادا کہنا یہ
ہے کہ یں اپنے باپ کے فرہب سے انگ ہوں اس بنے وارث نہیں ۔ کیا تم عام وخواص
قرآن کو میرے باپ اور میرے ابن م سے ذیا دہ جائے ہو نیے بوشیار ہوجا گرا البحق ہولئے
مامنے وہ ستم دریدہ ہے جوکل تم سے قیامت میں مطری جب اللہ حاکم ، محرط البحق ہولئے
مورد قیامت کا ہوگا ، درامت کام نرآئے گی اور ہر چیز کا اک وقت مقررہے عنقر بھیں
معلوم ہوگا کی کس کے پاس درمواکن عذاب آتا ہے اورکس پرمعیبت نازل ہوتی ہے ۔

(اس کے بعدات انعاد کی طون متوج ہوئیں اور فرمایا کا اسے جان مرد کر وواطت کے قوت بازو اِ اسلام کے انعاد اِ یہ بہرے تن میں چٹم پوشی اور میری ہمدری سے فعلکتی ہے ایک وہ دسول میرے باپ دیتے جنموں نے یہ کہا تقاکدانیان کا تحفظاس کی اولادی ہوتا ہے۔ تم نے بہت جلدی خوت زدہ ہو کریا تھام کیا حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تعی جس کے لیے میں جران و بریتان ہوں۔ کیا تھارا یہ بہانہ کردسول کا استال ہوگیا قربہت بڑا حادث دو ناہوا جس کا رخز دسیع ، شکات کا وہ ۔ اتعال شکا فقہ ہے ، زمین ان کی غیبت تاریک، سادے سے نور امید ہیں ساکن، بہا ڈسرنگوں وی نمائل اور وہ ترین ان کی غیبت تاریک، سادے در بڑی عظیم مصبت ہے ، دا ایسا کو کی حادث ہے اور در سانح نور قرآن کے دور ساخح نور وہ اس میں جس و متام برآواز بلاد تلاوت والی ت کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اس کے پہلے ہو کی دوسرے انبیاد پر گذرا وہ والی حکم اور حتی تضافتی اور یہی ایک رسول اس کے پہلے ہو کی دوسرے انبیاد پر گذرا وہ والی حکم اور حتی تضافتی اور یہی ایک رسول اس کے پہلے ہو کی دوسرے انبیاد پر گذرا وہ والی حکم اور حتی تضافتی اور یہی ایک رسول اس کے پہلے ہو کی دوسرے انبیاد پر گذرا وہ والی حرحتی تضافتی اور یہی ایک رسول اس کے پہلے ہو کی دوسرے انبیاد پر گزرا وہ والی حرحتی تضافتی اور یہی ایک رسول اس کی نو کیا نمان کے بعد اُسے پاؤ کو برنا دے کر سے گا۔

بال اسے انعبار ایک اتھادے دیکھتے سنتے اور تھادے جی میں میری میراث منم ہوجاً گئة تہک میری اَ واز بھی بہونی تم باخر بھی ہو۔ تھادسے پاس انتخاص، اسباب، اَلات، قوت، اسلی اور میرسب کچہ موجو دہے۔ لیکن تم مرمیری اَ واز پر لیک کہتے ہو، اور مرمیری فریا و کو پہنچتے ہو، تم قونجا پر شہور ہو، خروصلات کے ساتھ معروف ہو، منتخب روز کا راور مراً مذا مار ہوتے سف عرب کا منادی بولنے نگا۔ گنام منظر عام پر آسکے ، اہل باطسان کے دود مدی دصادیں بہر بہ کرتھائے می میں اہل منظر ان اور ان اور تحص ابنی دعوت کا قبول کرنے والا اور اپنی آگاہ میں عرض نظال نے دکھا گئ دسیے ، جرا کا یا تو عصد ور ثابت ہوئے تم نے دمورے کے دکھا گئ دسیے ، جرا کا یا تو عصد ور ثابت ہوئے تم نے دو سرے کے اور دوسرے کے جنر پر وار دموسکے مالا نکر ابھی ذیا نظریب کا ہے اور ذخم کشادہ ہے جراحت مندمل نہیں ہوئی اور دسول قبریں سوبھی نہیں سکے ۔ بیجلدی تم سے فتر نے خوب سے کی حالا انکہ فتر نہ میں کے دیمولی تم کے اور شرح کے قام کا ارکو میں ہے ۔ بیجلدی تم سے فتر نے خوب سے کی حالا انکہ فتر نہیں میں گرے اور جراح تام کھا رکو میں ہے ۔

افسوس تم پرتمیس کیا بوگیاہے، تم کہاں جارہے جو بہ کھا ہے درمیان کتاب خوا موجود ہے جس کے امور واقع ، طلائم روش ، ما فعت تا بندہ ، اوامر خایاں بی تم سف اسے بس پشت قال دیا۔
کیا اسے انخرات کے نواہاں بو بو یا کوئی دومراحکم ہے قربہت برا بدل ہے اورجو غیراسلام کو دیں بنائے کا اسے وہ قبول بھی در بوگا اور اُخوت بی خوادہ بھی ہوگا۔

ای کے بعد تم فی مرت اتنا اتفاد کیا کہ اس کی نفرت ساکن اور مبار وصیلی ہوجا وسائیر آتشِ جلک کو روشن کر کے شعلوں کو بھڑا کے فیے شیطان کی اُ واز پراتیک کہنے اور دین کے انواد کو خاصوش کے فاورسنت بیغیر کو برباد کرنے کی کوشش شروع کردی، بالائی جا دیں اپنی سری جھتے ہواور رسول کے اہل واہلیت کے لیے پوشیدہ ضرر رسانی کرتے ہو، ہم تھا رسے وکات پر بوں صرکرتے ہیں جیسے چھری کی کاٹ اور نیزے کے زخم پر تھا داخیال ہے کہ میرا میراث میں جن ہیں گا کیا جا ہلیت کا فیصلہ چاہیے ہو، جب کو ایمان والوں کے لیے الشرسے بہترکوئی حاکم نہیں ہے۔

تعادے یے جرنیروز کی طرح دوش ہے کریں اس بنگ کی بیٹی ہوں ۔ اسے الو بگر ای اس بھے
ان کی میراث دیلے گی ہ کیا قرآن میں ہی ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کا
وارث رنوں یہ کیمیا افر ادسے ہ کیا تم نے تعد اکتاب نعدا کو بس پشت دال دبائج جب کراس یں
ملیمان کے وارث داو د ہونے کا ذکر سے اور صرت ذکر یا کی یہ دھا ہے کہ نعدا یا مجھے ایسا ولی نے
ہور دا وراک ایستوب کا وارث ہوا ور یہ اعلان ہے کہ قرابت وار بعض بعض سے اولی میں اور یا درالا
ہے کہ نعدا اولاد کے بارس میں تم کو یفیدے کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا دوگنا ہے اور تیلیم ہے کہ
مرنے والا اپنے والدین اور اقر یا رکے بیے و میت کرسے یہ تقین کی ذمہ داری ہے ۔ اور تھا دا

حربب كساء

مدیث کماد وه با برکت تذکره سے جو مدیث بھی ہے اور بیان واقع بھی، باعث برکت میں ہے اور موجب رحمت میں ۔ بیان فعنائل میں ہے اورسبب سمادت میں مصاحبان ایمان میں كون سا انسان ب جواس مديث مبارك ك الفاظ يا مفاميم سے با خرر موا بيارول كوشفادين والی مین مدمیت به ماجت مندول کی ماجت پوری کرنے کا ذریع مین مدیت سے اشکاات میں كرفار بعساراا فرادكومهارا دسيف والى بى مديث بديمياك خوداس كا الدرمى اس تقت كا تذكره كيا كيا ب كداس كى تلاوت سے رحمت ندانا زل موتى سے اور طالكر ما خرموستے براور مواستنقار موجلتے ہیں ماحب بھیرت کے سامنے بڑھی جائے توکٹائش مال عاصل موتی ہے، صاحب حاجت کے سامنے تلا دت کی جائے قرحاجتیں بوری ہوتی ہیں ا درسیکروں سال کھا جا ایک اس کے برکات سے فائدہ اٹھارسے ہیں اور کیوں زہوتا۔ تذکرہ صاحبان عصمت وطبارت کا ب، بان مدية طابره كاب، تغير ران مكم كب، دا قدا وادالى كامتاع كاب ميرت وحربت سأكنان عوش كىسدا ورعفت وفعيلت فيرالبشراوران كوزيت طيبرك بالبران صوميا كم بوستة بوس ركت ومعادت و رحت كا نزول نه موكا توكب بوكا .

مسند كماعت است حديث كساء نهايت درج معتبر بي جس كى مندكى بحرين كم عليل القار عالم الش عبدالشرا لبحوانى في البين كتاب عوا لمدين نقل كيا بداور اسع شيخ جليل البيد باشم الجوانى كة قلم سے مكمنا بوا ديكماہے ۔انھوں سف اپنے بين الحديث البيد ماجد بحرائی ،انھوں سفالپنے يْخ صن بن ذبن الدبُّنِ ، امنوں سنے اپنے شِن مقدس اردبیلی ، امنوں سنے اپنے شِن علی بن عبدالعالي الكركيُّ ايغو ں نے على بن بلال البوائرى ؛ ايغوں نے احد بن فيدا كليٌّ ،ايغوں نے على بن خاذك الحاقَّ انعوں سفرشخ ضيادالدين على بن الشهيدا لا وَلْ النحوں سفة شهيداول النحوں سف فخرا لمحققين العولمات

سے جنگ میں ریج و تعب اُ تھا یا ہے، امتوں سے شرائے ہوا نشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اس مِكْرِين جِهاں مِم مكم ديتے تھے اور تم مانتے تھے۔ بہاں تک كرمهادے دم سے اسلام کی مجائے مطلے لگی ۔ زماند کا دوروو نکال لیا گیا ، شرک کے نیورے بہت ہوئے وافرار کے فوارسے دب كية ، كفرى أك بيم كني ، فته كي دعوت ما موش بوكئ ، دين كا نظام متحكم بوكيا، تواتم ال وضاحت کے بود کہاں بطے اوراس اعلان کے بورکول پردہ پوشی کی ؟ آگے بڑھ کے قدم کیوں ييع بال ؛ ايان ك بعدكيون مشرك بوك مات مو اكيان قوم سع جلك ذكرد كي من نے اپنے عبد کو آوڑا اور دیول کو کالنے کی فکر کی ۔ اور پہلے تم سے مقابلہ کیا ۔ کیا تمال سے ٹھنے موجب كم خوف كامتى صرف فداب، اكرتم ايمان دارمو فرداد! بن ديهدمى مول كمم دائل يتى ين كركي اورتم فيبت وكشادك صح عن داركودوركرديا ، أرام طلب موسكة اورتكى سے وسعت بن أكث بوسنا تفا است بعينك ديا اورجو با دل نخاسسنة مكل نياتفا است أكل دبا خيرتم كيا اكرسارى دنيا بى كافر بوطب قواللركوكسى كى برواه بني سے .

خر مجه جو کچه کهنا مقا وه که چی ، تماری ب رُخی اور بے وفائی کو جانتے ہو سے جس کو تم لوكوں فضاربنا باہے ليكن يرتوايك ل كرفتكي كانتبوا ورغضب كا اظهار سيدا وسفي موسك دل كى أدانسك، اك اتمام تجتب ما بوقوات دخره كراو . مكرية يلي كا زخم ب، بيرول كالكماؤ ہے، ذکت کی بقا اور فضب مدا اور ما ست دائی سے دور سے اور اللّٰری اس بعر کی اگست متعمل جود او برروش بوق ب فدا تهار اسكر آوت ديكه رباسي اورعنقرب ظالمول كو معلی مولاکدوہ کیسے باللائے جائیں گے . میں تھارے اس رسول کی بیٹی موں برنے عذاب شدید سے ڈرایاہے، ابتم بھی عل کردیں بھی عل کرتی ہوں، تم بھی انظاد کر و اور یں بھی وقت

كا اشطار كررى بهول ـ

اب بدربزدگوادعلام حسائي انفول نے اپنے بزدگ بختی ملی ، انفول نے اپنے بزدگ ابن تا على ، انفول في اين شيخ محدين ادريس ملى"، انفول في اين عزه طوي ملحب ثا في المناقب المع سفطام عمد بن شهرًا شوب ، انفول سفيعلام طبري صاحب حبّات ، انفول سفريخ جليل حن بن جمد بن الحسن الطوى انعول في إربزدگوادشيخ الطاكفرج انعول في اينداستادشيخ مذيرًا انعول في ا بِين شِيخ ابن قولد تَى انعون سفرشيخ كليكي انعون سفطى بن ابراميم ، انغول سف ابراميم بن باشم انغوں نے احربن محد بن ابی نعرا لبزنطئ، انغوں نے قاسم بن یحییٰ الجلا الکوئی ، انغوں نے اوب پریم الفول في ابان بن تغلب الفول في جابرن يزيد اودا مفول في جابر بن عبد الشرالانعادي ا سے نقل کیا ہے کہ یں نے صدیقہ طابرہ کو یہ فرائے مناہے کہ یں ا

بعض صفرات في اس مندس اوا تغيت كى بايردوايت كا فازي لفظ روى عن فاطمة الزهداء وكورراعراض كياب كريروايت منيعنب، اس كاداوى معلى بنيب ادركسى جبول ميدفست شروع موسف والى روايت كااعتبارنسي كيا جاسكتا يحالا مكر ايسا مركز نہیں ہے۔ رُوِی بفورانحفار یا بطوراحرام استعال مواہد ورند روایت کی ایک لسل مند موج وسيت اوراس بس ايك سعه ايك جليل القدر استندا و معتبر عالم كانام أتاب يبسك بعد ممى شك اورشبه كى كنبائش نبين ره جاتى ہے.

اس مديث كا ايك فسخ علام الشيخ محدتقى بن محد با قريزدى بافغى في ابندرالي درج كياب جس كوانفون فعوالم سع براه داست نقل كياب اوري فرايا ب كرير مديث كتاب عوالم مي موجود سيحس كى . عسف زياده جلدي بي اوريزد مي جة الاسلام أقاى مرداسيمان ك كتب خار يس محفوظ إلى . كيار موي جد صديق طا برة ك ما لات يس ب اوراى بس يرمديث

خربین بان جاتیہ۔

علام الشيخ محدالعدوتى اليزدئ فراسة بي كريه مديث مبادك عوالمهك ماشير بردرع كيكى ہے۔لیکن اصل کتاب میں بیرمال موجودسے۔

دوسرانسى علام مليل الشيخ فوالدين محدالطر محاصب مجع البحرين كاسب جوعام طورس بالع كلون مين دائع بع اور دو فون من اس جبت سعايان فرق بع كاس تعزين مسلام

كرائة جواب درج نبي سے جب كروالم كف يس سام اور جواب ام دولوں موجودي -اس کے علاوہ عوالم کے نسخ میں کچوا ور بھی اضافات بیں جن کا ذکر منتخب طری کے لسخہ

عكَّام دلين سن بين اس مديث كاب كتاب الغرور و المدد وين نقل كياسها ودعلام الشغ محدجوا والراذى في بعي اس كا تذكره ابنى كتاب نورالاً فاق مس كياسي اورا ل سكريان سے برظاہر موناہے کہ یہ مدیث عوالم کی گیا وجویں جلدیں بھی ہے اور تیر ہویں جلدیں بھی سے ۔ برمال عارون كاخلات كمسلدين بننصوصيات كى طوف اشاره كردينا فرورى ب اكماحا نتحيق ان نكات ساسفاده كرسكين ادرومنين كوابض فادات سيمتنفيدكرسكين ا عوالم کے نسخ میں بغیراکرم کی طرف سے برجادری آنے والے کے سلام کا جواب بھی فركد بصرح قوانين اسسام كيمين مطابق بداورجن تسخول يس جواب سلام نبيس بيدان كى بنا

مون انتصار برسه، يا ان علماء فاسلام كوسلام تيرنبي قراد دباسه مي ابواب اجبي اب ب عوالم ك نسوي مركاد دوعالم سف مرسلام كا جواب دسيق موس م مسب قوانين اسلام بعن امًا فات بمى فرملت بن مثلاً الم من كسية ولدى وصلحب وضى الم حسين ك يلية ولمدى وشافع امتى "كماس، اميالمونين كو" عليفتى وصاحب لواقع" فراياس، والم 🕻 خعوصیات پرصام ا ن معرفت بهترین دوشی ڈال سکتے ہیں ۔

بوعوالم كنسخ مي سبك اجتاع كيدسركاردوما أكسكي نقرات ميى درج ميى كد " پرور دمحاد! به میرسد المبیت اورمنصوصین بیر ۔ ان کا گوشت میراگوشت ہے ، ان کا نون میرانو<del>ن م</del> بوانيس كيف بهون البحاس مصمح تكليف موتى بداورج الفيل دري وياب اسعين رخيره موجاتا ہوں ، جو ان سے جنگ کرتاہے اس سے میری جنگ ہے ، اورجوان سے ملح کرتاہے اس مرى ملى ب، جوان كادتمن ب و و ميرا دشن ب، ادرجوان كادوست ب وهمرادوست ب، يه محدسي اورمي ان سع مول \_ رور دگار ابي ملوات ورحت و ركت ومنفرت ورضامير ادران کے شامل مال کردسے، اور انسے ہردس کو دور د کھ اور ان کی طہارت کا اعلان فرافسے۔ يه الفاظ عام دائج نسوي بني بي جب كوان من نضائل وكما لان كا ايك إد داملسله بايا الله

#### آبب تطهیب م

صاحبان انصاف کے پیداس امرین کسی تک وشہدی گنائش نہیں ہے کہ ایت تطبیب المبیت اطبار دانجتن پاک، کی ثنان یں ان کی طبارت وعصمت کے اعلان کے پیزازل ہوئ ہے ، اور آیت کر یم یں ان حفرات نمٹ بنبار کے علادہ کسی دوسری فردگی گنائش نہیں ہے۔ اس کا تعلق نر اندواج بیخرست ہے اور زاصحاب رسول سے علما دشیدا ور علادا بل سنّت دونوں اس تقیقت پر افراج بیخرست ہے اور زاصحاب رسول سے سے علما دشید اور علادا بل سنّت دونوں اس تقیقت کا منکو نہیں ہے بلک بعض علما دا بل سنت نے قو اس اور باندازہ ہوجاتا اس ایت کے ذیل میں امیدے حقائق دموارٹ کا تذکرہ کیا ہے کہ انگر جے بھی قونیق دیدے اور انسان جی کے موان بان موان میں فرد یا جماعت کی میراث نہیں ہے الشرجے بھی قونیق دیدے اور انسان جی کے بینی شا ب حال ہوجائے، وہ حقائق سے باخر ہوسکتا ہے اور پھران معادت کی نشان دی کرسکتا ہے۔ بینی شا بل حال ہوجائے، وہ حقائق سے باخر ہوسکتا ہے اور پھران معادت کی نشان دی کرسکتا ہے۔ ذیل میں علما داسلام کے انفین جلیل القدر علماء میں سے دوایک کے افادات کا تذکرہ کیا جاد ہا ہے۔

ملامروموف اپن کتاب کے جلد دوم ص ۱۹ پر بعض تعمیب افراد کا جواب دستے ہوئے گر و فرائے بی کہ مدیث کسا، بالکل میں ہے اور نزول ایت تطبیر کا تذکرہ میں سلم معیم ترزی منڈھ' مندرک حاکم سن میں تی میں با یا جا تاہے اور ابن حیان ، صاحب م کبیر طبری ، نسانی، تضیران کثیر' جسر ہر والم کے نسخ میں فلکا کے مات تسری تذکور ہے جب کر رائ نی میں بسری اور تسری دونوں نقل کے جاتے ہیں۔ افظ فُلك واحر بھی ہے۔

٥- أخرمديث ين عوالم كونسخ من بغير إكريم كردونون بيانات كي بعد ولات الكعبة

كاذكرب ، جب كردائ نسخ من يركله ايك بى مرتب ذكر مواسع -

صدیت کمارین منوی اعتبارے نعنائل آل محد کے لیسے کوشے پائے جاتے ہیں کوانسان ان کی معنویت پرغور کرتا رہے اور وجد کرتا رہے اور کلام مصومہ کی بلاخت پرجومتارہ ہے۔ اس حقیقت کے بین گوشوں کی طرف ابتداریں اشارہ کیا جا چکاہے اور بیض کی طرف اب امشارہ کیا دار اسٹ

مرسل عظم فيم ريكا ذكر نبيري بلكضف كاذكريك اورظام رب كضعت كاعلاج

بهاري كے علاج سے مختلف مواكر البے۔

بر رسل اعظم کے خصف کا تعلق برن سے جسم سے نہیں ہے اور اس میں ایک بلین فرق یا یا جا اس کے خصف کا استہام کے خصف میں مرخا مل ہوتا ہے ۔ لیکن برن سرکے علاوہ باتی جسم میں سرخا مل ہوتا ہے ۔ لیکن برن سرکے علاوہ باتی جسم میں سرخا مل ہوتا ہے ۔ کا تعلق سرا ور دماع سے نہیں ہو سکتا ہے ۔

اطبیت کونوت کے لیے اہل بیت اور رسالت کے لیے مودن قرار دیا گیاہے جس کا گھلاہوا مطلب بہہے کہ نبی کے اہلیت نہیں ہیں جکہ نبوت کے گھر المے ہی، اور بیغام انہی ہم کوافیس فردیوماصل گا اجتماع میں شید اور محب دونوں لفظ استعال ہوئے ہیں جن کا فرق عقیرہ اور عمل کے اعتبار سے

نوب واضح بوجا تاہے۔

کامیابی کے اعلان میں رب کعبر کی قسم کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی شال مولائے کا ننات کے

أخرى لمحات يس بعى يائى جاتى ہے۔

اُترکام میں یہ واضح کر دینا بھی صروری ہے کہ اخا وجھے بتلالاً میں افظ اِذا ہے اِذا بیان اُترکام میں یہ واضح کر دینا بھی صروت اوب بنیں ہے۔ اِذا کا استعال مدیث کے بالکل آخر میں ہواہے جس کے فرق کو صاحبان معرفت اوب با قاعدہ طور رجموں کرسکتے ہیں۔

اللهماجلنامته مواحش فامع عسد وآكمه الطاهرين -

جارت میں نحمرکر دیاہے اور یہ ان کے سرچٹر خیرات وبرکات ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ ۲۔ پروردگارعالم نے یہ اہم ام مدن اغیں کے فعا کل کے بیان کے لیے کیا ہے۔ اس کے طاوق یہ اہمام کسی اور مقام پرنظر نہیں آتا ہے۔

٣ معدد تطبيرا ذكر كرك بأت من مزيد زور بداكر ديا كياب-

م "تطهيرًا "كونكره استعال كرك يرافهاركيالكياب كريطبادت ايك عاص اوظيم تسم

كى طبارت سے من اقياس مام طبار توں برنسي كيا ماسكتا ہے۔

۵۔ بیفیر کا ان حزات کو اہلیت کہ کر دعائے تطبیر کرنا اس بات کی طامت ہے کو ادادہ اللی کے ساتھ معائے بیفیر بھی کام کردہا ہے اور سب کو خذائل اہلیت کے نظر کرنے کی فکر ہے۔

١٠ الرسيد ندرى كى روايت كى بنا براكيت من خود پيفر اكرم بھى خال بين جوابلبيت كاظمت

ک مزیردلیل ہے۔

د عفو گرسف البیت کی می برکات ورحمت وصلوات دمففرت کی دعا کی ہے جواس بات کی دلیل ہے کر یہی حفرات ما حان تعلیم بین ورز ما حان تعلیم علادہ کوئی ان دما وُن کا حق دار نہیں جوسکتا ہے ۔

۸ ۔ پیغرسفہرد مایں اپنے کوبھی شائل دکھاہے تاکہ اس سے ابلیٹ کی مراوات بشرف کا بھی اندازہ بوجائے ۔

۹ حضور سف مقام دعایس جناب ابرائیم پر نزول رحمت کامبی ذکر کیاہے جواہلیت کے دارث ابرائیم اور ہم رتبہ ابرائیم مونے کی دلیل ہے۔

١٠ عضور كاصلوات كے ليے دعاكر نادليل سے كرا البيت مسلوات بيداس ليے كريغبرك

دعارُد بنين موتى ہے۔

الة المنطقة من وانامند عد ايك اثاره بدك البيت جليم اتب فعل وكمال مي مركاردوه الم كري بي .

۱۲ اداد و تعلید از باب رجس ایک شقل دلیل سبے کر اہلیت آخرت میں بھی آخر جنم سے مکل طور رمحفوظ میں ۔ مکل طور رمحفوظ میں ۔ ابن منذر، ابن ابی ماتم ، ابن مردویه ، خطیب ابن ابی شیب طیانسی وغیره نفیجی اسس طریث کا استراع کملید -

اس کومیح قرار دینے والوں پیم لم ، ابن ابی ماتم ، مالع بن محداسدی ، ابن شاہین معافظا حرب مالع محری ، ماکم ، بیتی ، مافظا ابن حجر ، ابن عبدالبرا ابن تیمید ، تسطلانی ، کمال ، زرقانی مهودی منظم محری ، ماکم ، بیتی ، مافظا ابن حجر ، ابن عبدالبرا ابن تیمید ، تسلیل القدر علما والمسنت بین اور علما شیعی توسیمی نے است میج اور معتبر قرار دیا ہے ، جن محمدی شک اور شبری گنجائش نہیں دو چاتی ہے ۔

اس کے بعد علامہ موصون نے آیت کی دلات اوراس کے مفہوم پر رقتی ڈالے ہوئے بنا اوراس کے مفہوم پر رقتی ڈالے ہوئے بنا کا گات اللہ اوران کے ملاوہ اوران کے ملاوہ بہاں بی کوئی کمال بایا جاتا ہے سب انعین کا مد قداور طغیل ہے جن طرح کو نعام بین اور ان کے ملاوہ بہاں بی کوئی کمال بایا جاتا ہے سب انعین کا مد قداور طغیل ہے جن طرح کو نعام وات کے ساتھ شرک منزل رہتا ہے۔ رمصوات بینج بارسائم کے خواص، وارث، طیع اور قرآن کے بمر وات کی منزل رہتا ہے۔ رمصوات بینج بارسائم کے خواص، وارث، طیع اور قرآن کے بمر مال کوئی شریک و سبیم نہیں ہے ۔ ان کا جیسا شرن دا آل جائی کوئی شریک و سبیم نہیں ہوا ہے۔ اسی میادہ کی کوئیشن والد فاطم کے علاوہ کی کوئیشن کوئی منزل ماصل نہیں ہوا ہے۔ اسی میادہ علام رہم تی دواج کو اور کی کوئیشن کے باد سے میں دوایت نقل کی کرنانت من اصلی نو اس بات کی وضاحت کو دی ہے کہ واٹ کر کو ا بلیت سے طایا گیا ہے جو تو و اس بات کی وضاحت کو دی ہے کہ واٹ کر کو ا بلیت سے طایا گیا ہے جو تو و و اس

اس کے بدرطار مومون نے طار مہودی کے والے سے آیت کے منی و منہو کے بائے یں ایک طویل تحقیق درج کی ہے جس کے فاصر یہ ہے کہ آیت کریم میں تقریبًا بندرہ تھومیات بائے جاتے ہیں، اور برخصومیت عظمت و فضیلت الجبیت کی ایک تقل دلیل ہے۔

ا- أيت كا أغاز لفظ انها سع مواسع جس كامطلب بي يرب كرالسرف است اراده كوان كي

### اصحاب كساء

ندا بُراكرے تعصب مسداد رابلبيت ديمي كاكراسلام كى كوئ مسلم تنقيق لم رابين بان اور برجگر مكوست سك نك خوارول سف كوئى زكدئى شربىدا كرديا . آيت تطهير بلبيت اطهار كى شان يسب اورابلبيت معمراد حفرات خمد بخبادي كون نبي جا نتاب ليكن دور فديم د جديدي ايسا فرادبر مال بيدا موق رسم بي جن كاكام بي مقائق مي تشكيك كرناا ور مسلمات اسلام كوشبات كى نزدكرد بناسع - انعول في أبت كي فبل وبعد كامباد الدكراس ازدادة بيغراسلام مصمر اوط كرنا جا باب ادرضناً يه اعترات معى كرت رب بي كرابليت كا داره ازواج سے زیادہ وسیع ہے اوراس میں صرات علی و فاطر وحین وحیثن کی میں گنائش ہے۔ كرجس كم بعدايك ايماطيقه بيدا موكياجس فياس كمائش كوبعي فتم كرديا اوراسي فيال خيامي دلاكل قائم كردي كرابلبيت كا اطلاق حفرات معمومين برنبي موسكتاب، اس معمراد صرف اندواع بينم بي ساور بهردوايك روايتي بهي تياد كردي جن بي را ويون المبيية كوازواج سے والسند كرنے كى كوشش كى ہے اور اس كے مقابلين ان تام اماديث كو نظراندازكردية جن یں اہلبیت کی مکل وضاحت موجود متنی اور مصرات معصومین کے اسماء گرامی درج عقے اور جن کے بعد كمحامشه كالخوائش رعتى مسلكه جناب ام سلمه كاروك دبنا دليل تغاكراس بي ازواج شرك بنیں ہیں۔ بسرمال یہ زمان کا ایک کرشمہ ہے کہ جس زوج پیغیرسنے داخل ہوسنے کی کوششش کی اسے مركاردوعالم سف روك ديا اورجس كااس موقع بربة اورنشان بعى نبين تقالساز غيب آيت مي

اس و قن بطور ماصل مطالعه امام احد بن منبل اودان کے زماریا بعد کے متنظمانا است میں مطالعه امام حیث کی کے حوالے ذکر کے جارہے ہیں جنوں سنے نام بنام صرات علی و فاطم اور امام حتن وامام حیث کی

۱۱۰ دودان می کودروازهٔ زبرایرا کرسام کرنانیک اشاره به کرجن کامر تبر بند ترجو تاب ان کاکردار می بند ترجونا چاهید اور ابلیت ایسے بی بین .

مهار صدیث میں مرگاد کا اپنے بادسے میں یہ فرا ناکہ الٹرنے مجھے مہترین گھرلے میں ایکا جے خود الجبیٹ کے بہترین افراد ہونے کی دلیل ہے۔

۱۰۰ آپ فیلم رت اور مراوات کال کااعلان کرے یعبی واض کردیاہے کالبیت پرمد قرح اس بے کصد قربا تقون کامیل اور ایک طرح کاکٹیف مال ہوتا ہے جواہل تعلیر کے شایا ن شان نیس ہے۔

اس کے بعد ملا مرحون نے بعن محقین کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اگرچہ المیت بی گر اور گرانے والے بھی خال ہوجائے ہیں لیکن عام اطلاق کے بوتع پر دہائش گھروالے مشہار نہیں ہوتے ہیں بلکھرٹ گرانے والے ہی شار ہوتے ہیں جو بھیٹہ گھرانے سے ما قدر ہتے ہیں دہائش گروالے قوکسی وقت بھی گھرسے بعدا ہو سکتے ہیں۔ ذوج طلاق کے بعدا ہے گریا دو مرسے شوہر کے گھر جلی جاتی ہے اور اس کے گھروالوں میں شامل ہوجاتی ہے بداوہ اہلیت ہیں شامل نہیں ہوسکتی ہے۔

ایت تطبیری لفظ بیت واحدہ اورا زواج البیت نہیں ہیں بلکہ اہل بیوت ایمی تلف کروا کی ہیں۔ بھریت بریکی افغان کھرہے۔ گروا کی ہیں۔ بھریت پر بھی العن لام داخل کیا گیاہے جس سے ملوم ہواہے کر یکو کُ فاص گھرہے۔ جناب ام سلم کو علیٰ خدر کچہ کر چا در سے دور رکھنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آیت تجمیر میں ازواج کی کوئی گنجا مُش نہیں ہے اور یرصرف پنجش پاک کی عظمت وعصمت معہارت وجلات کے اعلان کے لیے نازل ہوئی ہے۔

٢٢. طار فزالدين الرازى صاعب تفسير عروف مهدا بوانسادات مبارك بن محدين الميرالجورى صاحب ما مع الاصول ع اص ١٠١ م ١٠ علام محدث الشخ حن بن الحين بن على بن محد بن بطري الاسدى صاحب كتاب تبيح العلوم ٥٧ علارالشخ عزالدين الواتحسن على بن اثيرالجزرى صاحب اسدالغاب وم. علام يوسف الواعظ بن عبدالسُّ المشتر إبن الجوزي صاحب مذكرة خواص الامة ٢٤ علام كنجى شافمى صاحب كفاية الطالب مه علامه كمال الدين محد بن طلح الثافعي صاحب مطالب السول وم علامه الشيخ ا وعداد للم محد بن احداله نصارى القرطبى صاحب الجامع للحكام القرآن . به علامالشخ يحيى بن شرف الدين دشقى ما حب شرح المهذب الا. علامة قاضي ميفادي صاحب تغيير معروف ٧٧. ما فظ محب الدين احد بن عبد التراكيري صاحب ذخا كرا لعقبى مرد علارنسنی ماحب تغییردادک م م علامه و لى الدين محد بن عبد الترالخليب العمرى الترويزي ما مب تكوة المعابيع ه وعلام طبل الوالفداء اساعيل بن كنير شقى ماحب تغيير عروف ٣٧- ما فظ أورا لدين على بن الوبر الهيشي مامب محمع الزوائد مع الشخ الامام على بن محد المعروف بابن العباغ المالكى صاحب الغعول المبهد ؞٧؞ ما فظ شهاب الدين احدين على بن محد بن عمد بن على المسقلان المعروف بابن حجر صاحب اهاب ٢٩ يشمى الدين الجوعد الشرمحد بن احرا لذبي ما حب لخيص المت ورك بهرعلام التيخ حميدين احدالم في اليماني صاحب الحدائن الوروب ام علام نظام الدين الحسن الاعرج القي صاحب تفسير بيثا إدى مه محرث مليل الميده طاء الشراكسيني ماحب روفية الاحاب مهم يعلام مطال الدين السيوطي معاصب ودمنثور بهم علامهودخ غيات الدين بن بهام الدين صاحب جيب السير

ثان من آیت کریمک نزول کا ذکر کیاہے اورجس کے بعد کسی تشکیک اور تردید کی گنائش نہیں ا ـ ما فظ ا بو دا دُو الطيالسي مليمان بن دا دُوبن الجارود البعري صاحب كتاب مندرج مرص ١٦ طبع جدداً باو ٢٠ على ما فظ الوعيد الشراحم بن محرب منبل الشيباني صاحب سند ع ١ ص ١١ س طبع قابره ۳- مانظ کدین عیسی ترمذی صاحب می ترمذی حب نقل ابن مجر م ما فظ محد بن عثمان بن ابي شيبه كوني ماحب مسند بحواله فلك النجاة ص ١٩٧ ه رعلامه ابوعبدا لرحن احدين شعيب النسائي صاحب خصائص من م ۱۹ ما فظ محد بن جر پرطبری ماحب نفسیرے ۲۲ ص ۵ طبع مصر ا ما فناعبد الرمن بن ابي عاتم محدالرا ذي بحواله فلك النجاة ٨ يسليان بن احد بن الوب طراني ما صاحبهم بحوال صواعق وعلام جماص صاحب احكام القرآك ا ما فظ عاكم الوعد الشرمي و الشريش إورى صاحب متدرك ج وص ١١١، ١٠ عالم المعام المعام المعام المعام المعام المعام ١١ علام مدت احدين الحسين بن بارون المويد بالشر صاحب كتاب المالى ص ٣٠ ١٢٥ ما فظ احد بن الحسين بن على البيهة ما صاحب سن كبرى ج ٢ م ١٣٩٥ س، علام ما فظ آبو بكراحد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد ع ١٠ المهارعلامه ما فظ الجاعرد إوسف بن عدالتربن محد بن عدالبرالاندلسي صاحب استيعاب ج ٢ ص ١٢٠٠ ودعامه محدث النخ اوالحس على بن احدالواحدى النيثا يورى صاحب كتاب اسباب النزول معدد ١١- مافظ دلمي صاحب كتاب فردوس بحوالصواعق المارما فظ حين بن معود الثافعي البغوى صاحب مصابح السندج ٢ ص ٢٠٠ ۱۹۳۰ علام محود بن عمر الزنخشري صاحب كشاف ج الم ١٩٣٠ ١٩ على مرقاضى الديكر محد بن عبد الشرين محد بن عبد الشوالاشبيلي صاحب حكام القرآن ٢٥ م ١٧٩٠ . ٢- ا والويدمونق بن احد اضلب تطباء توارزم صاحب مناقب ص ٣٥ ا ٢٠ علام ملى بن الحسين بن بهذا مشروشقى المعروت با بن عساكر صاحب تاريخ دشق

# يرُده اورسيرتْ مِعسويْنَ

میرت خود ایک ساکت وصامت حقیقت موتی ہے اس لیے اس سے استدلال متا کم كرف سيطواس كى فيعت بانظركه فا حرورى موتاسي كه فيعيت كه دريا فت مي بغيرسرت سے استدال ل ایک سے معنی امر ہوگا۔ مثال سے طور پر ایو سمجھ بیعیے کہ آپ نے سی معسوم کو دور کست ناز راعة بوئ ديكا توفابرب كاس فازس اتنا قض وداندازه بوجاتاب كاس وقت ي دوركس نازقائم كرنا ما يُسب ليكن يفيعدنامكن موتلب كرينازسنت سعيا واجب واجب مي قيص معقوم کے لیے واجب ہے یا دوسرے افراد سے سلے بھی واجب سبے۔ اس ناذکی نومیت دریا كرف كي يا ما المام واجب نا دول کی تعداد مین موجی سے ادر معموم کے تصوصیات کی می تحدید کی مام کی سے اس لیے يناز واجبنبي بوسكى ب اور راس كاشار ضوصيات معوين من موسكتاب اس الياس نمازكا متحب مونا امریقین ہے۔ یہی مال جماسرون کا بے کجب یک ان کی فوعیت مدمعلوم موجائے اس وتت تک ان کے بائے می فید کرنا غیرمکن ہے ۔ طرورت اس بات کی ہے کہ بداے کے بارسے مي بعي اسلام كاموقف دريا فت كيا ملك تأكراس كاروشي سيرت كالجزير كيا واسك قرآن ومنت كاكثريانات ساس موقف كى وضاحت كرف كي الياس وقت معمور مالم جناب فاطرز مراكاير فره بين نظر بير السيد جواب في مرور كانات كرموال براد خاد فرايا تفاد أي كاسوال يرتفاك عورت كريدسب ساجى چركيام ؟ اورمعور مالكم جواب يرتفاك عورت كے يصب سے بہتري ہے کہ ذاس پر کی مرد کی نگاہ بڑے ادر زوم کی مرد کو دیکھے جم کامطلب یہ ہے کہ پردہ کی طرفستر ا نام نیں ہے بکہ اس میں طرفین کی حیا و خررت کو دخل ہے۔ پردہ مرف گریں سے کے اس میں ہے بكر كمرس تطف كے بدر مى مردوں كى نظرسے نين كا نام ہے اور كر بى رہ كر بى نامى كى نگا دسے

هم .الشخ احدين جحرالمكي ٢٦ . علام مبر محدم الح كشفى صاحب منا قب م تفنوى يم مدت مليل علاء الدين بن عدالملك حام الدين المروف بالمتقى البندى صاحب تنويك لزالعال ٨٧ علام محدالشربين الخلب صاحب تغيير مراج منير ومرطارات محدالنافى المانى ماحب منظوم مباحب شرح الفقرا لأكبر . ٥ رعلامر ملاعلى القارى ٥١. صاحب ارجح المطالب ٥٢ علامه بربان الدين الشافعي صاحب السيرة الجلية مود مون زرقانی ماح کتاب معروف به ۵ . علام عبدا نشربن محدبن عامر ٥٥ ـ علامتيخ محدمبان معرى صاحب اسعاف الراغبين ٥٠ - علام قاضي الحين بن احدبن الحين اليما ني صاحب الروض الفير ٥٥ علامرانني محدبن على الشوكاني فنع القدير ٨٥ - شاب الدين محود الألوس صاحب روح المعاني وه علام سبلني ماحب نورالا بعار ١٠ علام صديق حن خان معوبالى صاحب تشريب البشر ١٠ الشخ يومعت بن اساعيل بنها ئى صاحب الشرف المويد 44 - علامرا بوكر بن شهاب الدين الشافعي صاحب ويشفة الصادى ٣٣- على ما لسيد العلوى الحداد العاوتي الحفرى الثافعي صاحب القول الفصل

اپنے کو بچائے دکھنے کا نام ہے۔ عورت کو قانون اعتبارے گرک اندر و کرامور فارک گران کر نا چاہیے۔ اور اگر کبھی بربنائے مزورت بحل بھی آئے قواب نے کومردوں کی نظرت بچلئے رکھناچاہیے بہی وجہ ہے کہ اسلام نے مرد کو عورت پر حکومت کا درجرامی منی بی دیا ہے کہ وہ عورت کو گھرے باہر زیا نے دے۔ بیرون فار کی معلمتوں کو عورت کی نسبت سے مرد زیا دہ بہتر جا نتاہے۔ اور اگر ان حالات کے جانتے ہوئے بھی باہر جانے کی اجازت ویتا ہے تو اس کا مطلب بیسے کر اس کی شرم وجیا رضعت ہو بھی ہے اور ظاہر ہے کو جس کی شرع و حیا رضعت ہو جائے اس کا دیں تھی۔ کی شرم وجا از صدت ہو بھی ہے اور ظاہر ہے کوجس کی شرع و حیا رضعت ہو جائے اس کا دیں تھی۔

مصوم عالم کاس ادخادگای کی دوشی میں آپ کی اس سرت کو دیکھا جاسکتا ہے کہ
آپ کے دروا ذرے پر سرور کا کنات اپنے بحرم محانی کو سے کرا کے اورا اورا اورا کی اجازت
چاہی تر معصوم عالم نے اجازت ہے دی لیکن آپ نے دو بارہ بوال کیا تو آپ نے عرض کیا کہ گھر ہے اجازت کی کیا طرورت ہے ؟ ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا ایک حانی ہی ہے
جناب سیرہ نے عرض کی کو آپ کو تو معلوم ہے کو میرے پاس ایک چا درہے جن سے یا سرکوچ پاسکی
ہوں یا بیروں کو ۔ ایس حالت میں کی صحافی کو گھر کے اندرا سنے کے دسے سکتی ہوں ۔ ؟
واقعر سے صاحت ظاہر جو تاہے کو معموم مُ عالم صحافی کو گھر کے اندرا سنے سے نہیں دو کنا چاہتیں بلکہ
پر ہے کے مدود پر روشی ڈالنا چاہتی ہیں ۔ بھی اگر میرے پاس چا در ہوتی قوخود را جاذت ہے دیتی اور
پر ہو ہے کوب حضرت نے اپنی عباعنا بیت فرما دی قوجنا ب میرہ سنے نوشی صحافی کو اندرا سنے

معسود کرکز شد ارشاد سے بظاہر بہ معلوم ہوتا قا کرعورت یام دکد دیکھنے کا مطلب
اس کے چہرے اور مورت کا دیکھنا ہے۔ لیکن آپ کی سیرت نے اس کی مزید دفاحت اس طرح کردی
کر اس کے مدود میں قدوقامت ہی آجائے ہیں جیسا کہ شہور ہے کر آپ نے اسماں سے بیٹکوہ کیا کہ
مدید میں بنازہ اٹھانے کا طریقہ نا تھی ہے اس سے مردے کا قدوقامت نمایاں ہوجاتا ہے اود
جب اسماد سے جش کے طریقہ سے تا اوت بناکر دکھایا تو آپ کے لب بائے مبارک پرمکو اہمت
اسکی ۔ دبعن دوایات میں یرطریقہ معمون کے خواب کا نتیجہ بنایا گیا ہے )۔ طاہر ہے کہ آپ کا اضطراب

مرسف کے بعد کے بید تھا جب انسان سے برحم اور فریفد ما قط ہوجا تا ہے۔ لیکن باضطراب بتا تاہے کہ اُس بیس ہوسف دینا چا ہی تقی اور جو بتا تاہے کہ اُس بیس ہوسف دینا چا ہی تقی اور جو مرسف کے بعد اس بات کی بند درکرتا ہو وہ زندگی میں کیسے پند کرسکتا ہے۔ اور شاید سی وج تقی کو جب دسول اکرم آپ کو مباہد میں لے کرچلے تو آگئے تو در ہے اور تیکھے صفرت علی کو کو دیا تاکہ فاطمہ کا قد نمایاں مذہوسف پائے اور فاطر کے نقش قدم پرکسی کی نظر نہ پڑسف پائے۔

<u></u>

حضرت فاطرز برائی بهی بلندگ نفس بقی جس کی عظمت کا اندازه اس واقع سے بوتلہ کے دسول اکرم ابن مکتوم نابینا صحابی کو کے کرا ہے گھرس تشریعت لائے اور عائشہ و حفصہ سے کہا کہ جرسے بیں چلی جا کہ تو و دونوں نے کہا کہ یہ تو نابینا صحابی ہے، اس سے پردہ کر سنے کی کیا ضرورت ہے ، قراب نے فرایا کر یہ ہے کہ وہ نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو ۔۔ اسلام جہاں اس کا نظر کرنا پندنہیں کرتا ہے وہ یہ تھا دا بھی نظر کرنا پندنہیں کرتا ہے ۔

ندا دندعالم امت توجدو دسالت اور پیروان مسلک ولایت کواس خرکے ماصل کنے کی توفیق کرامت فرمائے اور ہمادے معاشرہ کو ہرشرد اکفت سے مفوظ دیکھے۔ نقشِ زندگانی حیاتِ امام حسّ مجنبی

الم م حن مجتبی ولادت کا زمار وہ تفاجب سلمان جنگ احدی تیاریوں می معرون تھے اور اس طرح آپ نے عام بول کے اعتبارے لاشوری دور میں اورا ماست کے اعتبارے کمل الوری شعودی اعتبارے سبال اس کی اعتبارے کمل الوری شعودی اعتبارے سب سبے بہلے اصحاب باوفا "کی بے وفائی کا سامنا کیا۔ جہاں رسول اکرم میدان می تقریبان المحرف سے اور ال فیرت کے لاہوں نے انھیں فوج دشمن کے حوالے کرکے اپنی جان بالی تھی اور انھیں متعدد زخوں کی اذریت بھی برواشت کرنا بڑی تھی اور پھر بھی نقش اول آپ کی زندگی مانفش کرنے بھی بن گیا۔

دستده کی جنگ احد کے بعدام حن نے سے جس جنگ احزاب کا ختا ہدہ کیا جا ال اصحاب کی ریکر دری اور بردی و تی ورمول اکرم کی کی ریکر دری اور بردی و تی ورمول اکرم کی ذری کا فائد جوجاتا اور کل کفر کل اسلام به غالب آجاتا۔

ا منده بوجاتے بن کو اس طرح جان بنے کا داس میں اصحاب کا پر طرز عمل دیکھنے بن آیا کہ یہ پہلے کے کہ لیے امادہ بوجاتے بن کو اس طرح جان بنے کا راستہ نکل آتا ہے اور اس کے بعد صاحب مصرب کے منصب میں بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی امام حن کی ذندگی کا ایک المید تھا جس سے آپ کو نود اپنے دور میں میں سامید مادہ

مين دوچار بونا يراء

مست میں جگ جربوئی وہاں ہی پر نظر رائے آیا کھرت علی کی شجاعت کامہادانہ ہوتا اور تا اور ملاؤں کے اسلام اور ملاؤں کے اور میں اور ملاؤں کے مربوہ وہا تے۔ مربوہ وہاتے۔

• سشد من فق كركا منظرا سفة ياجها م صلحتا الدسفيان اود معاوير في اسلام قبول كرليب اود الم من فق كركا بعن المد مجمع و كوليا .

سائے بی املام کے صداقت کے معرکہ بی بہلے بہل امام حن نے براہ داست شرکت کی اور سب سے آگے آگے دہے۔ برموکر املام اور عیدائیت کے درمیان تھا، جے مبالم کے نام سے با در کیا جاتا ہے۔ امام حن کمنی کی تا پر رسول اکرم کی انگلی پڑو کرچل دہے تھے یا رسول اکرم قرم کو مجالے ہے مسئے گرائی میں اے بہادا ہے۔ ما اے بہادا ہے دین املام کومبادا دے گا۔

• سنات من درول اكرم في الزيع فراياجي ك والبي رمقام فديرس صرب الكى كولات

باسمهسمانه

# نقنش زندگانی امام صن مجتنی علیالسّلام

یکم ذی الجوسید می کو دلائے کا گنات حفرت علی علیدالسلام کاعقد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطقہ سے موا ، اور اس کے تقریباً ۹ لم ا ا ا ا ا ا کے بعد ہ اردمضان المبارک سید ہیں امام میں کی ولادت باسعاتہ مون یس کے بائے میں جناب ام الفضل نے بہنواب دیکھا نفا کر رسول اکرم کے جسم اقدس کا ایک گڑا دیں گا دیں گا دیں اگر اس خواب کی یہ تبییر بتالی کی مفتریب میری بیٹی گودیں اگر کی بیاں فرزند بریوا موسنے والا ہے اور اس کی ترمیت کا شرف تعیس کو ماصل ہوگا۔

ولادت کے موقع پرنام رکھنے کی سمیں مرحفرت علی نے سفت کی اور مرحضرت ذہرا نے۔
خود دیول اکرم نے مبی وی الہٰی کا انتظام کیا اور جبر ملی ایس پر پیغام اللی لے کدا کے کائی بمزاد ہادون
بیں آوان کے فرزند کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر شبرد کھ دویا عربی ذبان کے اعتباد سے حساکیا گیا تھا کہ
اس طرح ذہرا کے اس پیلے فرزند کا نام حسن سط ہوگیا اور یہ نام خزان تقدرت سے مطاکیا گیا تھا کہ
اس سے سلی نام کی زمان تھا

• القاب من ذك طيب سبط رسول اورنبقي رسول "بيد" مشهورلقب ب-

• كنيت إومحرب، جس كانذكر مسلسل روايات اورزيارات بس وارد بواسه -

ولا دست کے بعد بیلی غذا دسول اکرم کی زبان مبارک سے حاصل کی جوظام ری اعتب ادسے اثرات رمالت کے منتقل کرنے کا ایک ذریع تھی۔

عقیقه کی دیم بھی دسول اکر م نے اداکی، اور اس طرح اسلام میں اس مبادک دسم پاستنت دسول ا الا أغاز موگ ب دیعن دوایات کی بناپراکپ بحدی اگر کر پڑے تو دسول اکرم نے خطبہ کو قطع کر کے منبوے اور کراپ کو اُٹھالیا اور فرمایا کر بر برافرز دستیدہے۔

لا مای فتقری تمریش دسول اکرم نے آپ کی سیادت وسرداری کا بھی اعلان کیا، آپ کوجواتا ن جنت کاسرداد بھی قرار دیا ، اور آپ کو نفط ا ما م سے بھی یا دکیا اور آپ کو اپنا ایک جزر بھی قرار دیا۔

و-آبیجی طرح میدان مباہلیں سب سے آسے دکھ گئے تھے اسی طرح ذیرک ادیا فی جع مجے فی دلے افزادیں بھی آپ میں ان کی فدمت میں ماخر ہوئے تھے جس کے بعد فدائے کریم فالمبیت کی مصمت وطبادت کا اعلان فرایا تھا۔

ن ۔ آپ کومبا بلہ کے بیدان میں رسول اکرم نے اپن رسالت صواقت کے گوا ہ کے طور پہنیں کیا آف مدید ہونے کی گوامی میں ایک قدام میں اپنے والد محرم کی طریب ندک کے بہد ہونے کی گوامی میں بیٹن کیا جب کے خوش کے بہت سے بہت چار برس کی ہوگ بیکن واضح می بات ہے کہوشن چو برس کی عریب رسالت کی گواہی وسے سکتا ہے وہ چار برس کی عریب رسالت کی گواہی وسے سکتا ہے وہ چار برس کی عریب برسا گواہ کیوں نہیں ہوسکتا ہے وہ چار برس کی گواہی کا تھوں نہیں ہوسکتا ہے ۔

ح-اسی زملے میں آپ فیروایت مواعق محق ماکم وقت الدیکو منبر پردیکر کوک دیا تھا اور فرایا نفاک میرے باپ کے منبر سے اترا اور اپنے باپ کا منبر الماش کر۔ اس طرح اپنے فرزند دیول آیا لینے پد بزدگواد کے صاحب نبر بونے کا اعلان کر دیا مقاص کی جوائت عام اضافوں اور بالخصوص بچوں کے لیے نامکن ہے۔

ط-اسى دىلىفى بردايت اسدالغابر كبرسول اكرم كاندى برغة كى صحابى فرمادكاد دى كريا الجى سوارى بد ويسول اكرم في فرك كرفرايا يهوكريا الجهى سوادي بداداس طرح مايي بريد داخ كرديا كماسلام مي سوادى بن جانا شرف بني بعد سواددوش يول بن جانا شرف بداود إي سعادت بزود الذه مست. کا اعلان کیا اورصحابرگرام نے میشول صفرت عراس مولائیت کی مبارکباد پیش کی اور ایام حش نے فلاہرای کی ایک نئی دسم کامٹا ہدہ کیا۔

المسائلة من مرم مرفر كورسول اكرم سفرانقال فرما يا اورا مام حسن ابنى زندگى كے بيل عظيم حادثت دوجار بوسئ جس كے بعد يد منظر بھى ديكھ في سال كا كا كا كول صحابر كابي خبر بستر مرك پر سبے اورك في فسل كا كى ماضرى دسينے والا نہيں ہے اور جازہ ميں خصوص افراد سكے علاوہ كوئ نہيں ہے اور اس طرح الم مسك سف ذرك بير بيل بين جادل كے برائي مرف كے بعد بھى تخصين "كاسلوك ديكھ ليا۔

اسی النیم می در دوانه براگ که دی یاه ۹ دن کے بدمادر گرای کی شهادت کا المیه در داخت کیار جال تی فدک سے مودی، دروانه براگ کے شعل ، پپلوپر دروانه گرف اور محن کی شہادت کا منظر بھی دیکا اور بجر حرکوئی اقدام نہ کرسکے کہ ذمہ دار فرمب صفرت علی موجود شقے اور اقدامات کے بالنے میں انفین کوفیصلہ کرنا تھا اور اس طرح امام حسن نے سخت ترین حالات میں بھی مبروسکوت کی، پالیسی کا مشاہدہ کی اجس کا موصلہ انفین قدرت نے دوزادل ہی امامت کے منصب کے ما تعظا کردیا تھا۔

اس سات سال کے وقفیں امام حن کے مختلف کا زنامے دیکھنے میں اُسے اوران کے مختلف فغائل و کمالات کا اظہار موتارہا، خال کے طوریہ ،

آب دمول اکرم کے موخلے کر جمانی صدیقہ طاہر اوسے کیا کرتے تھے اور ایک دن صرت علی ملی بس پر دہ اس ترجمانی کے موخلے کی سرکے ہوئے تو امام حسن کے بیان میں فرق اگیا اور عرض کرنے کے کہا در کرای آج زبان میں وہ روان نہیں ہے جو پہلے تھی ایسا لگتا ہے کہ کوئ سردار مجھ دیکہ دہا ہے۔

وافع دہے کراس روایت میں خرمسکے مفیرس دکھ لینے کا بھی ذکرہے جو ثان دام<u>ت کے بجائے</u> خان داخمین حدیث کے ملے زیادہ ساڑ کا دام ہے۔

ج ربعض دوايات كابنا راكب بعده كى ماكت مى النيت درول راك والسيف بعده كولول ديريا

جواسے اٹھائے پھرتاہے اور اس طاقتور وہ ہواہے جس کے کا دھوں پر یادل دہتاہے اور اس کے قادرہ میں اس بادل دہتاہے اور اس کے قرائد موت ہے ہوا ہے ہی موت ہے وی تروہ فرشت موت ہے ہوا ہے ہی موت ہے وی تروہ فرشت موت ہے ہوں سے دہ ہی رہے کا اور اس سے قوی تروہ مکم فداہے ہوست وہ ہی رہے کے گا اور اس سے قوی تروہ مکم فداہے ہوست یہ بھی مکم ان کرتا ہے ۔

ام من کے ان جوابات می عظیم ترین علی، سسیاسی اور اجتماعی کات بائے جاتے ہی جن میں آپ فے ہرجواب سے معا ویرکو ایک اہم مللہ کی طون متوج کرنا چا باہیے تاکد وہ ہزایت یا فقدن ہوسکے تو کم سے کم اپنی طوف سے اتام جمت کا فریف اوا ہوجائے۔

مثال کے طور پری و باطل کے فاصلی ساعت اوربھارت کا حوالہ نے کراس امر کو واضع کرنا چا ہے۔ کہ اس امر کو واضع کرنا چا ہے کہ کہ ارسے کہ ہمارے ہاس جو سیرت رسول ہے وہ ہمارے مشاہدہ کی بنیا درسے اور تیرے ہوتا ہے، اسدا سیرت ہے وہ صرف مُن مُن ائی ہے، اور شن مُن ائی کا اعتبار شاہدہ کے مقابلی کچو نہیں ہوتا ہے، اہدا اصل ہما دا دین اور ہما دا ذہرب ہے۔

زین دا سان کے فاصلہ بن اومظلوم کا حوالہ نے کراس بات کا اعلان کیا ہے کہ اومظلوم ظالموں کے کا فون تک بہر پنجے یا دیمونچے آسان اور عرش فدا تک بہر حال بہونچ جا تی ہے۔

قوی ترین اورشدیزین امشیادی تریب و تدریج ساس امر کا اعلان کیا ہے کتیر سافتیاد میں مرف اورا ، پقر اورا گی یا پانی ہے اور میرے اختیاری وہ امرفداہے جو ہر ماحب امرک اختیاد میں بہتاہے اور جسسے ذیادہ قوی ترکو ان شے نہیں ہے لہذا ایسے صاحب اختیاد کو مجبور مجمد کراس کی طاقت سے مقابلہ کرنا جالت ، سفاہت اور حاقت کے علاوہ کچہ نہیں ہے۔

 علمامام

کتی ہے، دمی نفنی کے کہتے ہیں اور اس کی شاخت کا ذریع کیا ہے ، ده ) وہ دی اشیار کول کا بی جی بے ، دمی سے برایک دوسرے سے قوی ترہے ؟

#### اخلاق

ا ما محن اخلاق كريمان كى اس وسعت كے مالك نفے كُفلق حن ايك محاوره كى يينيت ركھتا تھا جنا ہے اس سلسلد من متعدد واقعات تاریخ میں نقل كيے گئے ہیں :

ا گری فاد مرسے ٹوربر کپڑے پرگر گیا تو آب نے سزا دینے کے بجائے اسے داہ فعدا یم اُزاد کردیا تاکہ اسے کنیز ہونے اور کنیز ہونے کی بنا پر قابل نعزیر ہونے کا اصاص ربیدا ہو۔ ۲-ایک مرد شامی نے داہت دوک کر بُرا بھلا کہا تو آپ نے فرما یا کہ اس بات کی طرورت نہیں ہے ، تجھے غذا کی ضرورت ہوتو وہ عاصر ہے۔ لباس کی طرورت ہوتو وہ عاصر ہے سوادی کی طرورت ہوتو یہ سوادی حاصر ہے۔ وہ اپنی اس حرکت پر ہید شرمندہ ہوا اور بے ساخت اول اٹھا کہ الشر بہتر جانتا ہے کہ اپنے بیغام کوکس منزل پر دکھے گا۔

ا در ایند نے متعد بارسادا مال دا و فعدا می تقسیم کردیا اور اسیف لیے کچے ربچایا۔ قو کہنے والے نے متعد بارسادا مال دا و فعدا می تقسیم کردیا اور اسیف لیے کچے ربچایا۔ قو کہنے والے نے عرض کیا کہ حضور آپ قوسب خرچ کردیتے ہیں اور بید صاب عطا کر مقدا دینا بند کردے کا ایس اپنے مال سے کچھ نہیں کرتا ہوں، فعدا دینا بند کردے نعدا کی عطا پر بے اعتمادی کا اظہار نہیں کردے نعدا کی عطا پر بے اعتمادی کا اظہار نہیں کرسکتا (فورالا بھار)۔ اسپنے کمال کی تعربیت کو عطائے پر در دگار کی طرف موڑدینا کمال شرافت اور معراج بندگی کی دلیل ہے جو اہل نفسانیت کو کھی حاصل نہیں ہوسکتی ہے۔

م، آب کا دسترخوان ایک تنبرت عام دکھتا تھا۔ بہاں تک کوبف اوقات امیرالمومنین کے پاس سائل آتے تھے قو فرلے تھے کہ سوکھی دو فی بہاں عاضر ہے اور اس سے بہتر غذا حسن کے دسترخوان پرسلے گی کریں اس وقت امیرکا نیات ہوں اور میری در داریاں بالفعل ہیں جس پران

دمدداديون كا بارميرب بعدراك كالوان كاطرز على بي ايسا بوكا.

۵ - ما کم شام نے میذیں اپنی سفاوت کا مظاہرہ کیا اور سارا ما ل تقیم کر کے امام سن کو طلب کیا اور آب دربادیں گئے توا تناہی مال طلب کر کے آپ کے ول لے کر زوروں ہیں آپ کا حق سب سے ذیا دہ ہے ۔ آپ نے مال کو دیکھ لیا اور چلنے گئے تو معادیہ کے فرکر نے آپ کی ہوتیا میر حمی کردیں ۔ آپ نے سارا مال اسے عطا کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ تبری نظریں برام ترتمام توم سے بالا ترہے یہ تیرا عزا عزا و تحق ہے لیکن میں اتنے مال کا حقداد تیرے نوکر کو مجمتا ہوں، میرے فلا مول کے لیے قواس مال دنیا کی کوئی تیمت نہیں ہے، ان کے لیے تو ندا نے آخرت میں نعا ت جنت کا انتظام کی ہے اور میرے مرداد جو انال جنت بنایا ہے۔

آپ کافلفذ ذہر و تناعت وسلیم ورضایہ تھا کرجب آپ کے سامنے جناب ابو ذرکا ذکر کیا گیا کہ وہ تو نگری پر تا داری کو اورصوت پر بھاری کو ترجع دیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کو ندوا ان پر دہت ناذل کرے ۔ اس سے بہتر یا تھا کہ انسان تفنا و تعدرالہٰی پر توکل کرے اور وہ جس مال میں دکھے اس کو پند کرے اور اس کو ترجع ویتا دہے اور اپنی دلئے سے کوئی فیصلہ نز کرے ۔ اپنے فیصلوں کو اپنے مالک کے حوالے کردینا کہ ال بندگ ہے۔ و ما تشاؤن الا ائن پشاء اللہ ہ

#### مشبجاعت

مونے کے بعدجب جل وصفین کے معرکے پٹی آئے توان میں امام حسن نے شرکت بھی کی اور بین اوقات پرج اسلام بھی آپ کے انقول میں رہا ۔ خود اپنی صلح کے بعدجب معاویہ کی شرار بیں تام نہیں ہوئی آپ مکم نعدا کا سہا ما الے کر آٹھ کھڑے بوٹ اگر چہ آپ نے قوم کی مستی اور بیوفائی کا شاہدہ کولیا تعالیدہ کا بنیا در صلح پراکا وہ ہو گئے ۔
بنیا در صلح پراکا وہ ہو گئے ۔

جنگ جمل می صفرت ما کشیکو مدیند واپس جانے پر آپ ہی کی میب تسف آ؛ دہ کیا تھا ور دالت حوصلے نکست کے بعد بھی بلند تھے اور بھر جنگ صفین کے سلسلہ میں جب کو فدکے مالات محاب ہوئے آئی امیر المومنین نے آپ ہی کو عادیا سرکے ہمراہ روا نہ کیا تھا کہ کوف کی فضا کو ساز کا دبنا کی اور آتھے ایک تقریب کو فدکے مالات کا رُح تبدیل کر دیا تھا اور تقریبا ہے ہم ادکا لشکر تیا دکریا تھا۔

#### عيادت

عبادت آل محد كاشعارا وران كاطرهٔ اتبازهدان سيسترعبادت كذار كالنات في منها معلام الله الله المحتربيا مواجه المحتربين المحربين ا

و کبعی وقت وضوآب کے چرو کارنگ تغیر موگیا۔ دری الارار دعشری)

• كبى دا ه زمداس ابناسارا مال بار بارتقيم كرويا رحلية الادلياد اسدالغاب مذكره)

کبی ۲۷ قی بدل کیے جب کسواریاں اکے ایکے میں دیں تنیں۔ (متددک بسن کمری) معدد ہوگیا اوراک بسن کمری) مدر ہے کون ہی مبائے مدر ہے کو جب مرکز کا فرائل اوراک بخون ہی مبائے مورے مصلی پر میٹے ہوئے تیں تقوق آپ نے امام حسّ ہی کو ناز بڑھائے کا حم دیا تھا اوراک ہے لیسے سکین حالات میں مجی نہایت در بزختوع وضوع اوراخلاص قلب کے ماقد ناز پھائی تی کو ذہن اقدی برحالات کی منگین اور خی کا کو رہن اقدی تھا اور اوراخلاص قلب کے ماقد ناز پھائی تی کو ذہن اقدی برحالات کی منگین اور خی کا کو رہن اقدی سے مثل کیا تھا۔

### شهسادت

ما وید فیجب یدیکه لیا کر تخت و تان پر قبصه کرسینے کے بعد بھی وہ مقعد ماصل نہیں ہوا جاس

گنگاه بن اہم ترین مقصد تھا ادرعالم اسلام نے اسے اوسفیان کے ایک فرزندی کی چینت دیکھلہے
قواس نے آپ کی زندگی کے فاقر کا ارادہ کرلیا یہ متعدد بارآپ کو زمردیا گیا لیکن تعنا و قدر نے پالیا۔
بہال تک کرمردان کے ذریعہ آپ کی زوجہ جدہ بنت اشعیث کے القوں ذہرد اوا یا گیا اور اسے ایک
ایک درم نقلہ کے رائد اس وعدہ سے فوازا گیا کہ اس کے احماس ہوگی کو ذوجیت پزید سے حم کو یا جا کا
جنائی اس ظالم نے زہرد سے دیا اور آپ کے حکر کے بہتر کھڑے ہے ہوگے لیکن اس کے بعداس ظالم کا
بھی دہی انجام ہوا جو دنیا کے ہرظا کم کا جلدیا بر بر ہواکرتا ہے اور معاور نے اسے دریا میں بھینکوادیا کہ
جب تو حس جے انسان سے وفا نہیں کو سکتی ہے قویز برسے کیا وفاکرے گی اوراس طرح جدوگی زندگی

معادیہ کے زہردلوانے کا سب بڑا نبوت یہے کواس نے فرشہادت امام میں سنے کے بعد میں معادیہ کے زہردلوانے کا سب بھر ا بعد سبحد کہ ٹنگراداکیا اور اس قدر بلندا واز سے بجیر کئی کہ لوگ دریا فت مال پر مجبور موسکئے اور اسس طمح انفیں امام میں کی خرشہادت بھی مل کئی۔

معادید کے بعد بنی امیر کا نبراً یا کرجب امام مشن کا جنازه دون دُرمول کی طرف چلا تو نی امیسنے مزاحت کی اور ایک مرتب پھر حضرت عائشہ میدان میں آگئیں ماس رہے تجر پر سوار تعیس اور فرایا کرحت کی اور ایک مرتب پھر حضرت عائشہ میدان میں آگئیں ماس رہے تجر پر سوار تعیس اور فرا ذہ پر کا اثریہ ہوا کر بنی امید نے جنازہ پر تیرا کدازی شروع کر دی اور بنی باشم مام حتی کبنازہ کو واپس اور کیے تو شری مروم ہوگئے اور امام حین نے کسی طرح کی مزاحت بند نہیں کی امت کواس بات کی خوشی ضرور مروی کر بہلے نے دول میں دفن ہونے کو بہیں حاصل ہوں کا ، دہ اس بات سے فافل رہ گئی کر الجمیت کی جب کہ دون اور مرف افراد دیا ہے وہ اپنی خطست میں مکن اور مرفن کے متناج نہیں ہیں۔

#### ازواج

مورضین نے اس مملک کو وفات کے بجلے طلاق کے ذریع مل کیا ہے اور پر دوایت بھی تیا ر کی ہے کو امیر المرمنین نے مسجد میں آگرا طان کیا کوسی بہت زیادہ طلاق دیتے ہیں ابذا تم لوگ انھیں اپنی بیٹیال مت دینا تو قوم نے جواب دیا کہ ضرورا پئی بیٹیال ان کے حوالے کریں گے جاہے وہ جس تقدر بھی طلاق دیتے دہیں۔

اس روایت کے صفرات برغور کیا جائے تو بن امبدی نوابش کے میں برخلاف امام مین کے کار کی بلندی کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے حسب ذیل اسباب ہیں:

ادام محن کسی دولت منداورصاحب فروت انسان کانام نبین ہے۔ان کے پاس کوئی اُناعظیم مراین نبین ہے۔ان کے پاس کوئی اُناعظیم مراین نبین ہے کہ اس قدرعور توں کام مراوا کرسکیں اورسب کے نفقہ کا انتظام کرسکیں ۔ اس بنیاد پر توخور دولات کی طرف سے طلاق کا مطالبہ جونا چاہیے تھا نہ یرکر ایام حسّ طلاق دیں اور وہ شادی کرنے پر بضدر میں ۔

ا کریمی تحف کے بارے میں یہ بات شہور میں موجائے کاس نے دو تین ہویوں کو طلاق دے دی میں نے کوئی شخص کے بارے میں یہ بات شہور ہی ہوتا ہے۔ یہ امام حق کا کمال کردا دہے کہ اس تسدر طلاقوں کے بعد بھی شادی کے امکانات باتی رہ گئے اور کوئی زحمت نہیں بیدا ہوئی ۔

م ا مرا المونین کے من کرنے کے با دجود لوگوں کا بیٹیاں دینا اس امری علامت ہے کہ لوگوں کا میٹیاں دینا اس امری علامت ہے کہ لوگوں کا مام من کے کردار پرمولائے کا منات کے ادراد گرا می سے بھی زیادہ احتیار تھا اور یہ بات ملاف اتھہ جونے کہ با وجود کردار امام حن کی ایک واضح دلیل ہے۔

مدر مورضین فارداح کی تعداد کے درید ام حسنن رجسی زندگی کا الزام قر تکانا چا باہے ایک کسی مورخ کی عدالت میں مہریا تفقہ کا مقدم درج نہیں ہواہے اور بطامت ہے کا ام حسنن ف اس قدر شادیوں کے بعد بھی حقوق میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے اور ایسے شخص کوشا دیاں کر سف کا یقیناً

۵ - عام طورسے مبنی الزام خوداس بات کی علامت ہوتا ہے کرانسان سے کردار پرلوگوں کو اعتماد ہے ورد ایک عیاش اور موسس پرست انسان پرکوئی میں الزام لگا دیا جائے اس پرشنی الزام نہیں گایا جا تاہے کہ یاس کی افداد میں کے مطابق ہے اور ایسے مرائل الزام تراشی میں کام نہیں گئے ہیں۔
تادکہ مساؤۃ پر نماز ترک کرنے کا الزام کارگر نہیں ہوتا ۔ امام جاعت پریدالزام اثرا عماز ہوسکتا ہے۔

جعده ١١م اسحاق بنت طلح بن عبيد النرميي .

لیکن بن امید کے نک خوادوں نے امام حن کے کرداد کوم وق بنانے کے لیے افرار مادی کا ایک بنی امید کے نکے خوادوں نے ا کا ایک نیا سلد شروع کیا اور جس طرح امیرالمونین کے نطاف الوجل کی بٹی سے عقد کرنے کا شاخسانہ تیار کیا تھا اسی طرح ایام حس کے خلاف تعدد ازواج کی داستان سازی کا مقا بل شروع موگیا۔

ابن الى المدين على بن عبد الشرا لمدائن ك والمد مصر الدواع كايت لكايا- اور المعاين الكايا- المدين المعاين الكايا-

قوت القلوب كمي من يتعداد . ۲۵ اور ۲۰۰۰ تك بيون ادى كمي اوراس طرح الوى كمكادل كالتحادي كمي اوراس طرح الوى كمكادل في من في اداكر ديا - يداور بات ب كرميز ان الاعتدال ذبي كم يقول عدائن المام ملم كي نظر من الاعتدال ذبي كم يقول عدائن المام ملم كي نظر من الاعتدال دوايت ب اورنام كم اعتبار سيم السنة عرف وظل ازواج كانام بنايا ب

خبانی اور قوت العلوب کی روایات بین قرراوی کا بھی بت نہیں ہے کاس نے اس تسدر شادیوں میں شرکت کی اور اس کا تکام نام مرتب کرے رکھاہے تاکھی تعداد محفوظ رہے اور کی یا زمادتی نامور نے ایک اس کے در اس کا تکام نامور تب کرے رکھاہے تاکھی تعداد محفوظ رہے اور کی یا زمادتی نامور نے یائے۔

مرائن کا ما نظر بھی از واج کے اعتبار سے توقوی نفاکراس فے نشتر کا عددیا در کھا لیکن از واج کے ناموں کے اعتبار سے دس سے زیادہ کا بتر ندوے سکا اور پر کوئی جرت انگیزیات نہیں ہے۔ دروع گورا ما فظ نباث مر

ازواج کی اس تعداد کے بارے بی ایک سوال پر بیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں چارسے بادہ شادیاں جا ترہیں ہیں آواتنی بڑی تعداد کس طرح جمع ہوگئ ۔ کیا ازواج ا مام حن اور ملک لموت میں کو فئ خاص اختلات تقا کہ جس دن ا مام حسن عقد کریں دوسرے دن عودت کا انتقال جوجائے کو من خاص اختلات تقا کہ جس دن ا مام حسن عقد کریں دوسرے دن عودت کا انتقال جوجائے کہ دوران لوگ آل محکد کی طرف گرخ کرنا بھی بہند ہیں کہ میں دوران لوگ آل محکد کی طرف گرخ کرنا بھی بہند ہیں کے دوران لوگ آل محکد کی طرف گرخ کرنا بھی بہند ہیں کے بیٹیاں دینا اور خادی کرنا تو بڑی بات ہے۔ امیرا لمومنین کا دور حکومت مسلم مصنفرو میں جا میں اور امام حسن کی خرادت سے جس جس کی ذمانہ پندا اور اللہ جس جس میں دو خادیاں ہوتی ہیں۔ اعتبار سے جرمیان تقریباً دو خادیاں ہوتی ہیں۔

# مام حست \_ بان الام كى تكاه ميں

المرج کے جن سلمات یم کی شک اور شبکی گجائش نہیں ہے ان ہے تعلمات اور اکام کو کا مشاری ہے۔ ان کے منصب اور عہدہ کا اقرار کیا جائے یا ذکیا جائے یہ ان کے تعلمات اور اکام کو کا مشاری ہے۔ ان کے منصب اور عہدہ کا اقرار شادات پر عمل کیا جائے یا ذکیا جائے یہ بہال مسلم ہے کہ یہ حضرات ماری است سے بالا تردرجہ کے مالک تنے اور مالک کا نمات نے بنیری غیر عمول منا کا داری است سے بالا تردرجہ کے مالک سنے اور مالک کا نمات نے بنیری غیر عمول فضائل و کا لات کا داری اس کے داری نے انسی منصب دارمان اجو باند کا لات تھوا ور ان کے فضائل نا قابل انکار تھے۔ ذمان نے انسی قتل کیا ہے تو ان کے مناقب مانا ہو ان ان کے فضائل کا اقرار طرور کیا ہے اور دخمن نے بھی انسی قتل کیا ہے تو ان کے مناقب مانا ہو باند کی کا لات کو کا ان کا در قرونے کو کہ کا اور خاتوں نے بھی انسان و کرا مات کو تعلی کیا ہے۔ و کا لات کو کرا مات کو تنا کیا در تھی تھے۔ ار شادات مرسل انظم کا انکار ہے۔ عظمت آل جمع کا انکار و ذر خن اور آفات اور عقائمی مسلمات کا انکار ہے۔ عظمت آل جمع کا کا مناز دور و تنا اور عقائمی مسلمات کا انکار ہے۔ عظمت آل جمع کا کا مناز دور و تن اور آفتاب نصف النہا کا انکار ہے۔ اور یہ کام نیرہ چنم کے علاوہ کو کی نہیں کا مناز ہو ہو تنا دی سے انسان کا دیا ہو ہو تنا کی مناز میں اور آفتاب نصف النہا کا انکار ہے۔ اور یہ کام نیرہ چنم کے علاوہ کو کی نہیں کی سال

ا ما محن النيس آل محد ك ايك نها يا فرد بي جنيس تطبير كي منزل مين مبالم كميدان مين ا بازاريد دوش بيغ بري مبدي بشت رسول بر منبر در النوش رسالت مي باد ما ديكها كيلها در جن كي عظمت وجلالت ك اظهاد مي سركار رسالت في كوفى دقيق فرد كذا شت نبي كيا ہا در تاريخ في دشن كه بارے ميں بھى جو دوايت تياركى ہے اس ميں بھى ففيلت امام من كا الكاد مكن نبيں موسكلہ ہے ۔ اور بعران تام باقوں کے بورمند صون یہے کہ اگر اسلام جنی دیدگی کا مخالف تھا قواسے اس طرح کی افرات ہے اور دوزا ول ہی اعلان کردینا چاہیے تھا کہ چار پانچ شادلوں کے بعد عقد کرنے کا حق نیس ہے زوجہ زندہ دہے یا مرجائے لیکن اگر اسلام نے اجازت دی ہے قاسلا) کے جائز کو توام بنا نے کا کام بہری انجام دے سکتے ہیں کوئی شریعین مسلمان ہے کام نہریسی کرسکتا ہے۔

و آداب ه "کے ص ۹۰ پر ۱ بن اثیر سفالنهایة ۱ ص ۱۹۱ پر ۱ بن تجرف موائن موقد ص ۱۳۹ پر ا سیوطی سفه تاریخ الخلفاد ص ۳ پر علام محمطا مرصد یتی بندی سف مجمع بحاد الافواد ج ۱ ص ۱۳۹ پر ۱ علامه امرتسری سفارخ ۱ لمطالب ص ۹ ۲ پر درن کیا ہے ۔۔۔ اور اسے براس مسلمان کوتسلیم کرنا ہوگا جو الوہر یرده کی صداقت براعتماد رکھتا ہے اور ان کے بیانات کو اسلام احکام اور مسائل کے بارے میں مند جا نتاہے۔

● ۱۰- الا ہر روہ ہی سے نقل کیا گیاہے کہ انفون نے امام حتن کو دیکھ کر فرما یا کہ بہت مول اکرم کو آپ کے شکم مبارک کو بوسر دیتے ہوئے دیکھاہے ہذا آپ اپنا پیرابن بلند کریں کہ بہت کم اقدس کو بوسر دے سکوں ۔

اس دوایت کوعلامرحا کم نیشا پوری فیمستدرک ج ۳ ص ۱۲۸ پرنقل کیلیے اوراسے بخاری اورسلم کے شرائط کی بنیاد برمی می فزار دیا ہے۔ اس کے علاوہ علا مطرانی نے معم میرم ،۱۱۰ او بر ٹافی نے تاریخ بغداد ج و ص ۱۹ نوارزی نے مقتل الحیین ص ۱۰۰ محب الدین طری سف ونا رُالعقبي من ١٢٩ ابن منظور معرى ف لسان العرب ج و ص م ه م ، علام ذرجي من خلات رقس ج ٣ ص ١٦٨ ا ورسيراعلام النبلارج ٢ ص ١١١ فر الدين بيشي في الزوائدج ٥ ص ١١١٠ على زوندي في نظم در دانسطين من ٢٠٠٠ الماعلى تقى في منتخب كنزالعال ج ٥ من ١٠٠٠ ابن كثيرسف البداية والنهاية جهم ٣٦، علام كاند صلوى في حياة الصمابر ج٢ ص ٩ ص ٧، علام شعرانی نے کشعث الغرج اص ۸۱ علام امرتسری نے ادرج المطالب ص ۹ ۲۷ علام حضری في مسيلة المال ص ١٦٨ برنقل كياسك اوريدام حن كى جلالت وعظمت اورمركار دوعالم كى نگاہ میں ان کی مجدیت کی بہترین دلیل ہے جس کی تما بڑھے واسے صحاباً دسول کر دہے تھے۔ م عروه بن زبيرسف ابن والدسك موالدسي نقل كياب كردسول اكرم في الك مرد انعادی کے ملصے اپنے فرز دحن کو مگے لگا کر ہوردیا تو اس شخص انصادی سنے کما کو می سنے و آئ کساب فرز در کواس طرح بیار نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرایا کو اگر انٹر نے تیرے دل سے وعست سلب كرال مع قواس من ميراكيا تعورسه. ٩ اس روا : کوعلام ماکم نیشا بوری نے متدرک میں مع قرار دیتے ہوئے درج کیا ہے

سیرت امام حن کے نواکہ کی مناسبت سے سرکار دو عالم کے ان چندا قوال داعال کا تذکرہ کیا جارباہے جن سے امام حن کی عظمت و جلالت کا بھی اندازہ ہوجا تاہیں اور بیمی داضح ہوجا تاہیے کہ امام حن سے دشمنی کرنے والا اورائفیں زبردینے والا کمی قیمت پرسلمان نہیں کہا جاسکتا ہے۔ روایات علاداسلام کی کتابوں میں معفوظ ہیں اور ان کا تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان جس کتاب کو بھی اٹھا کر دیکھ لے گا امام حت کے فضائل کا ایک دفتر نظراً جائے گا۔

یہاں ابتدا میں صرف ان روایات کا تذکرہ کیا جار باہے جن میں سرکار دوعا الم نفی ایا ہم جن سے
اپنی مجسّت کا اظہار کیا ہے اور اس کے بعد ان روایات کا ذکر کیا جائے گا جن میں ایا ہم حسن کی مجسّت
کو اپنی مجسّت کا افرار دیا ہے کہ اس کے بغیریٹی مجسّت کا نفور بھی ہے معنی اور کھو کھلا ہوکر دہ جاتا ہے
ا ۔ ایا م احد بن طبل نے اپنی مستدہ م ص ۹۳ پر معاویہ سے یہ دوایت کی ہے کہ میں سنے
دیول اکرم کو حسن کی ذبان اور ان سے لبول کو چوستے دیکھا ہے، اور مدا ایسی ذبان یا ایسے لبوں پوسرگر

اس مدیث کومب الدین طری نے ذفا زُالعغیٰ ص۱۲۹ یں، طار نوارزی نے مفتل لحین ص۱۲۹ یں، طار نوارزی نے مفتل لحین ص۱-۱ یں، علام ذمبی نے تابیخ الاسلام ۲۵ میں ملام ۲۵ میں ۱۰ این کثیر نے البدایة والنہ ایہ ج میں ۲۰ میں گاعلی تقی نے منتخب کنزالعال بحار شید مندع ۵ ص۱۰ مندع ۵ ص۱۰ میں اور طلام باکٹیر حضری نے دریلة الماک میں ۱۹۸ یں نقل کیا ہے۔

اب موال حرف يه عرب كور فن من اس مديث كوبيان كيا به اس فنوداس كيم فهم اور معنى بركون غور بنين كيا اور فيال كيون نبين كيا كواگرام حتى كا علمت و جلالت يه به قوانيس ترم دلوان و السله ك عذاب اللي سعن يخ كا داست كيا بوگا به اور بهى دراصل ميرساس دعوى كى دليل به كم عظت امام حتى كا قراران ك قاتلون سفيمى كيله عاور يهات اس قدرواضى متى كركى سعدان رايد بات اس قدرواضى متى كركى سعدان داري بات اس قدرواضى متى كركى داري بات اس قدرواضى كركى داري بات اس قدرواضى متى كركى داري بات اس قدرواضى متى كركى داري بات اس قدرواضى كركى داري بات اس كركى داري بات اس قدرواضى كركى داري بات اس كركى داري بات داري با

ہداد ہریرہ دادی ہیں کر دمول اکرم اپنی زبان ایام حن کے دہن میں دے دیا کہستے تنے اور پچان کی زبان کو چرساکرتا تھا۔

اس دوایت کومانظ ابومحد عبدالنّد بن محد بن جعفر بن حبّان اصفها فحسنة اخسالات المنسبى

جلد من ۱۰۱۰ و دعلامد فن بی نے تخیص المتدرک ع م ص ۱۰۱۰ من بھی درج کیاہے جن سے انداز دم و ناہ کر مرکوار دو عالم نے امام حتی سے اظہار مبتت کو رحمۃ للعالمین مونے کا لازمر قرار دیاہے اورا بھے عمل پرناگواری کا اظہار کرنے والے کو بے رحم قرار دیاہے ۔ جو مناب امام حتی کی بہترین ولیل ہے۔

۵ مقدام بن معدی کرب معاویه کے بہاں ماصر ہوا تو معاویر سفے خرد فات حن مجتبی منائی مقدام سفے کہا کہ کیا آپ اسے معیبت سمجھتے ہیں ؟ معاویہ سفے ہواب دیا کہ کو کر رہموں میں سفے اس مقدام مراح الفیں اپنی آنوش میں بٹھا کر فر ماتے تھے کہ یہ جمسے میں سفے دیموں میں بٹھا کہ فر ماتے تھے کہ یہ جمسے اور حین بھی سے ہے۔

اس دوایت کوام م احربی صبل نے مندج م ص ۱۳۲ میں، علام گنجی شافعی نے کفایۃ الطائب ص ۲۹۷ میں، محب الدین طبری نے ذخا کوالعقبی ص ۱۳۳ میں، ابن جرسے صواعت محرقہ م ۱۸۹ میں، علام طبرانی نے مجم کیرص ۱۳۳ میں، علام سیوطی نے الجب امع العمیر ص ۱۹ میں، علام منا دی نے کنوز الحقائق ص ۱۰ میں، علام منا دی نے کنوز الحقائق ص ۱۰ میں، علام منا دی نے وسیلۃ الماک ص ۱۹ میں درج میں، علام بیرضی نے دسیلۃ الماکل ص ۱۹ میں درج کیا ہے اور اس سے انواز ہ ہوتا ہے کہ امام حقن اور سرکار دوعا کم میں کیا درشت اور تعلق تھا اور اس کا اعتراف معاور کو بھی تھا، والفضل ما شہد مت بدہ الاعد اع ۔

اس مضمون کی اور بھی بے شار روایات ہیں جن سے سرکار دو عالم کی شدت مجت کا اندازہ ہوتا ہے اور جن کی تندت مجت کا اندازہ ہوتا ہے اور جن کی تفعیلات سکے بلیے "سمخات احفاق الحق" مولغه آیة الشرا لم عشی طاب ثراہ کا مطالعہ کیاجا سکتا ہے۔

اس کے بعدان دوایات کا تذکرہ کیاجارہاہے جن میں سرکار دوعالم سنے امام حن کی عجت کو اپنی محبت کا معیاد اور لا زمر قرار دیا ہے :

ا- برا، دادی بی کردسول اکرم حن کواپنے کا درسے پر بھائے ہوئے فرالبے مقے کہ جسے مجت کرنا ہے وہ اِس سے مجتب کرے۔ کہ جسے مجت کرنا ہے وہ اِس سے مجتب کرے۔ اس دوایت کوالودا دُد نے اپنی مسندص ۹۹ میں، مافظ الوعبداللہ بخاری سفایی

۲- از فتور کا ایک تحق دا وی بے کو مرکام سف فرمایا کرجو تجدسے مجست کسے اسے اس سے مجست کرنا چا ہیں ۔ دیارت کی برخاری ج مع ۱۹۹۱ منداحدے ۵ من ۱۹۹۹ تاریخ ابن عماک ج مع من ۱۹۹۹ تاریخ ابن عماک ج مع ۱۹۷۹ مستدرک ج من ۱۹۷۹ اسدالغابرے ۵ من ۱۹۹۸ میں ۱۹۷۹ تاریخ الخلفاد من ۱۹۷۸ کنرانعال ج ۱ من ۱۹۷۱ اصاب میں ۱۹۷۸ تاریخ الخلفاد من ۱۹۷۸ کنرانعال ج ۱ من ۱۹۷۱ اصاف الراغین من ۱۹۷۷ .

۵- انس بن مالک داوی بین کرسرکا دُسن فرایا جواسے اذیت دسے گاوہ مجھے اذیت دسے گا اور جو بجھ اذیت دینے والا سے وہ خواکواذیت دینے والا سے ۔ اجمع الزوائد ی اص ۱۹۸۷، معم کبرطرانی ص ۲ ۱۳ منتخب کنزالعال حامشید مسند ی ۵ ص ۱۰۲، مفتاح النجاص ۱۱۱۹

# صلح امام حسن \_\_\_ محركات اور مضمرات

ام مس مجتبی علیدالسلام کی زندگی میں باطل کے پر وبیگیڈوں کی نقاب کشائی کے اعتبار سے سکر تعدد ازداج اور حقائق فہمی کے اعتبار سے سکر صلح بیجدا ہمیت رکھتاہے میسکر تعدد ازداج پرسکسل بحث کی ضرورت ہے۔ پرسکسل بحث کی ضرورت ہے۔

تہدی طور پریہ بات نظر انداز نہیں ہونی چاہیے کہ ام حین کا کردادان دوفوں سائل یں بالکل دسول اکرم کا کردادان دوفوں سائل یں بالکل دسول اکرم کا کردادہ ہے کہ آپ کے بادے میں بھی انہی دوطرے کے سائل کو حربنایا گیا ہے اور کمبی دیمن نے مسلم تعدد ازواج کو موس دائی کا مور دالزام کھبرایا ہے اور کمبی بظاہر دوستوں نے مسلم کی نورت بی تشکیک کا ذرید قرار دیا ہے اور اس طرح نا نا اور فواسے کا اتحاد قبری طور پر مسلم کا تحرب جاہے دہمن اس امر کا اقرار درکرنا چاہے۔

منع اما محن کے محرکات د نظر الف کے بیے اس کے اس پی منظر کا نگاہ میں دکھنا طروری موکا جو اس ملے کی بشت پرکام کردہا ہے جہ کی موز حال یہ ہے کہ ۱۲ رمغان سنام کو امیرالمومنیں کی شہادت اورا ن کے دفن و کفن کے بعد امام حق نے مطابوں کے جمع سے مطاب کوتے ہوئے ایک مختر مگرانہ ان جامع خطبہ بڑھا:

"أيها الناس! آج كى شب اس شخص في انقال فرايا ہے جس بعل كرداد كا استال فرايا ہے جس بعل كرداد كا استاد سن ربيل دار المبقت لے كئے بي اور زبود والے وہاں تك بعوب كئے بي دو مرد بدان ومول اكرم كے ما تقد دا وفوا بي جها دكرتا تھا۔ النس بها تا تقا اور جب وہ برج فرے كر المع بران جا دي بي ديتے ہے قد دابى طون جرئيل اور بائي طون ميكائيل بوستے تھے اور اكس وقت تك دا بي دا تا تقا جب تك دو فوں باتقوں برفتح حاصل ذكر ہے ۔ ان كا انتقال اس دات بي مربح كرا مان برا تھا يا گيا ہے اور وشع بن فون كا انتقال ابوا ہے ميں بواسيد جس دات بي ن مربح كرا آمان برا تھا يا گيا ہے اور وشع بن فون كا انتقال بوا ہے

ادج المطالب ص٢٩٩)-

ان روایات سے صاف اندازہ ہوتا ہے کر سرکار دوعالم کی نگاہ میں امام حسن کی عظمت و جلالت کیا ہے، اورامام حسن سے عبت ند کرنے واسلے اور اعلی اذیت نینے والے کے بارسے میں سرکام کا نظریہ کیا ہے!

رب کریم سے التاس ہے کہ امت اسلامیہ کو توفیق دے کر جس کا کلہ پڑھا ہے اسی کے ارشا دات و افکار کا اتباع کرے اور اپنے پاس سے مجبّت اور نفرت کے میزان معیار منتا اور کے ۔۔

والسلام على من اتبع المدى

ا مفول نے ترکی میں مزور م چھوٹے ہیں اور زینار رحرت ... در ہم عطایا سے باتی رہ گئے۔ نتے جس سے ایک فادم خرید نے کا ادادہ تعااوروہ مر ہور کا۔

ا يها الناس إجوم يم بيا تاب ده بيا تاب ادر بونس بيا تلبده بيان ۔ کے کہ بر حسن ا بن علیؓ ہوں ، فرزند دمول اکرمؓ ، فرزندِ وہی دمولؓ ،فرزند بشرو نذیر ادراس كافرز نربول جوفدا كاطرت دعوت دسينه والاا ودسراج منرقا ميراشاران المبين من موتل عرض معداسف مروص كودور دكاسيد اور الخس كمل طهار عنايت فرماني سے اوران کا محبت کواج درالت قرار دیاہے نیک ہم المبیت کی محبت کا نام ہے۔ اس صلب كاتام بدنا تفاكر قيس ابن سعدن عرض كى كحضور باتد راهايس، بم كتاب خدما، منت رسول اورد حمنول سے جنگ کے نام پر آپ کی بیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرا یا کرب کتاب مدا ا درسنت دسول ً- با تی چیزی اسی میں شاطل بیں اور الگے سے کسی شرط کے اضافہ کی خورت نبیب کریکتاب دسنت کے ناقص موسنے کی علاست بن جلئے رجب تم میری اطاعت کے سیا بیت کرلو کے تو تھیں میرے دشمن سے جنگ کرنا ہوگی اور میں جس سے ملح کروں گا ، اس مسلح کرنا ہوگا۔ بیعت تام ہوگئ۔ بم ہزارا فراد نے امام حن کے ہا تقریر سیت کی ، اور اُپل امطاقی کے علاوہ خلافت ظاہری کے بھی مالک ہو گئے ۔ لیکن آد حرمعا ویر جوجنگ صفین ہی میں اپنی بغاوت كا اعلان كريچكا تفا ا ورقضية تحكيم من ابنى دانست من خلافت اسلاميد بعى حاصل كريجكا تفا اورايي كمل حکومت کی داہ بمواد کرسف کے سابے ابن لیم کے دربع حضرت علی کوشہد کرا چکا تفار اسے اس امرکی اطلاع الى كرعواق كى حكومت بعراولادعلى كى طرف جارى بدنو فورًا ريشه دوانيا ل شردع كردي اور کوفی تلکرنے کے لیے ما تھ ہزار کا افتکر اے کر دوان ہو گیا۔ اور امام حتن نے قیس بن سعد کی سرکردگی می بازه جزار کا مشکر معاوید کی بیش قدی کو رو کف کے لیے روا مذکر ویا معاوید فارسی فطری ا سکاری سے کام سلے کرفیس اورا مام حتی دونوں سے الشکریں بنجرعام کردی کرموا ویسے ملح بوگئی ہے اوراب جنگ بلاسب موكئ سے قيس كانشكرين جرنشرووني كرامام حن في ملح كرني ہے اور قسيس الاسبب الاسب الاسب ين اورامام حن كيب ين بخرنشر بوني كقيب في كيب اورامام حسنن الاسبب جنگ كرنا چاہتے بين اور اس طرح فشكر س بھوٹ پر آئى اور تحكيم كے موقع پر صرت على كودين سے

خارج کیندوالوں نے امام حن پر بھی دین سے سخوت ہوجانے کا الزام لگادیا اور اُٹری نتیج یہ ہوا کہ امام حن کے قدموں تنصیف صلیٰ کہ کھینچ لیا گیا اور اُپ کو بے عدا ذیت دی گئی، اورجب آپ مائن جلنے گئے تو آپ کو زخمی بھی کر دیا گیا کہ آپ کو تا دیر زیرعلاج رہنا پڑا۔

ابام حن كے مالات اس مور بر تھے كر ،

ا - امیرالمومنین کی شها دت کے بعد معاور کی بمتیں بڑھ گئیں ۔ استحکیم کومشم کم رفے کا دقع مل گیا ادر ملا اوں کو بھی مال ودولت کی طرف جانے کا ماستہ مل گیا۔

۲- امام حن کے نظریں شریداخلاف بداہو گیا، لوگ ملسل جنگوں سے عاجز آگئے، الْمِنیت کی ایدین ختم ہوگئیں۔ معادیہ نے دشوت دسے کو سرداران شکر کو بھی ٹرید لیا اور عبدالسرین عباس جیے لوگ رسنے بھی خیانت شروع کردی اور سادے سردارہ چاس ہزار میں بکے قویہ ایک لاکھ میں بک سکئے۔ موق کی سند شمن کی طاقت میں بادی اور معنوی دو فول طرح سے اضافہ جو گیا۔ بادی اعتراسے فادر طرح ،

م د دیمن کی طاقت میں بادی اور معنوی دونوں طرح سے اضافہ جو گیا۔ بادی اعتباد سے فاور بڑھے ، اممال کی فراوانی بوئی اور معنوی اعتبار سے سب اپ نے حاکم کی اطاعت پر کرد بتہ ہو گئے اور ہر حسال میں اس کی فرانبرداری پرتیار برکئے ہاہے ۔ اونٹ کو اومٹنی بی کیوں زبکے اور باطل کمی قدر نہایاں کیوں نہ جو جائے۔

۴ - مائن میں بیش اَنے والے مادنات اور ساتھیوں کی طرف سے کسی طرح کی کا دروائی رہوئے کی بنا پرصورت مال اور منگین ہوگئ اور مقابلہ کے امکانات بالکل حتم ہوگئے۔

۵ مسلافوں کے خون کی مفاظت کی ذمدداری بہرحال حاکم پر عاکم ہوتی ہے اور اسے اُس وقت تک جماد کاحق بنیں ہوتا ہے جب تک فتے یقینی نہ ہو جائے یا قربانی دین کے حق میں مفیدر ہوجائے الم حتن کے بینظا ہری فتح کا قوکوئی امکان زمتا، قربانی کی بھی کوئی افادیت رہتی کے مرت چند مخلصین باتی دہ گئے میں ان کی زندگی کا بھی خاتہ ہوجائے گا اور تقیقی اسلام کا کوئی نام لینے والا بھی زدہ جائے گا۔

اورسبسے بڑی بات یہ کے کنود موادیمی اپن تام مکاروں کے بادج دیرمی رہا تھا کہ حسن بن علی کو کرتے ہے۔ حسن بن علی کو کرتے ہے۔ حسن بن علی کو کرتے ہے۔ اوران کی موافقت کے بغیرا پن مکومت کی کو کرتے ہیں ہے۔ پہنا پخواس فصلی کا مامتدا خیار کیا اور بظاہر انہائی فرافعد لی کامقاہر وکرتے ہوئے سادہ کا فذہ بعج دیا کہ ہم آپ کے شرائع پرملے کرنے کے لیے تیاریں۔

المصلح كما نيام كجريمي كيول زبور

پرمسل کو نظراعداز کردیے میں دین و دنیا دونوں کا فداد تھا۔ دنیا دی اعتباد سے وا اُم کا بادفا اورا بلی فائد ان اسے تتل عام کے اور کھی ہا تھ زا تا سداور دینی احتبار سے برخون کا جماب دہ بھی ہونا پر تا کو طالات کی مراعدت کے بغیر بنگ کا اعلان کردینا تو دکشی یا خوں ریزی کو دعوت دسیف کے علاوہ کو بنیں تقا۔ ایسے مالات میں ملح اور سکوت کی شائیں رسول اکرم کی جیات میں بھی موجد تقیں اور مولائے کا مناس کی میات میں بھی بلکدرسول اکرم نے فو بظا بر کفار کی شرطوں کو تسلیم کے مسلم کی تھی جمہ رسف مناس کا مناس کی منافری دسادی ۔ جمہ رسف کو کر بنا دیا تقا اور آپ کی رسالت کو بھی شکوک بنا دیا تقا ا

اس کے بعد اما حین کی جنگ کا معا لمداس بالکل مختلف تھا کو آپ کے سامنے کا کوئی وربائی وربائی الدین اللہ کے بعد اما حین کی جنگ کا مول کا اللہ کیا جس کا مطالب ہی دین کی تباہی اوربائی تھا اورائی صورت میں جا دواجب ہوجا تاہے ور زاما حین کی ڈیڈگی میں اوراما حین کی شہادت کے بعد بھی دونوں طرح سے حالات میں امام حین سف موادی کے مقابل میں ملح حسن کا کھل کوا کا دکھی اور کی اوراما کوئی اور کی اور کی مقابل میں جو باطل کے طرح کے جہاد کا اعلان نہیں کیا جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ مسلح وجنگ ایک طرح کے عمل ہیں جو باطل کے طرح کے جہاد کا اعلان نہیں سامنے آتے ہیں۔ باطل ملح کی بیش کن کرتا ہے تو مائی کر کی جات قربان قربان کر دی جاتھ ہے۔

مضمرات

مضمات صلح کے بارے میں شرائط کا بنور مطالعہ کرنیا ہی کا فی ہے کو اس سے واض طور ہے۔ انمازہ بوجا تا ہے کرا مام حن نے صلح پر آباد کی کیوں ظاہر کی اور آپ اس ملے سے کِس تنم کے نثائج حاصل کرنا جلہ ہے ہے۔

اجانی طور پر یکردیناکانی ہے کوآل کو گامقعد وزدگانی خفاظ ربیت اورصیانت اسلام کے علاوہ کی بنیں تھا۔ انفول نے تام زندگائی امرکی کوشش کی ہے اور ان کے جلا تکات وسکنات کا مقعد ممبیث سر تفاظ فہب رہا ہے۔ کہی اس مقعد کو حکومت نے کرانجام دیا ہے جیسا کرامیوالمومین کا مقعد ممبیث سے کا مقال میں اس مقعد کو حکومت سے کرانجام دیا ہے جیسا کرانجام کر

اب امام حن کے سلسنے بندسائل آگے صلے کا اثناد کردیں قو اسلامی تعسیبات کی خلاف درزی ہوگی ادر ملے پر آمادہ جو جا سنے مسلسات کی است درزی ہوگی ادر ملے پر آمادہ جو جا اسلاکو ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوا کردن ہوتویں اتمام جست کے لیے جا د کرنے پر تیاد ہوں میکن اگر تھیں لوگ ڈیم گی جائے ہوتو میں کس کے ساتھ جا دکروں کا مشکسنے مکل طور پر البقاء البقاء کا نعرہ لگا دیا اور آپ نے دیکہ لیا کرمیرے بارے یں جو بزرگواد رسول اکرم نے جس کے کا خلود کا دیا اور آپ نے دیکہ لیا کرمیرے بارے یں جو بزرگواد رسول اکرم نے جس کے کا خلود کا دیا اور آپ نے دیکہ لیا کرمیرے بارے کی خلود کا دیا اور حب ذیل شرائط لکھ کرنیجے دیے ،

ا حکومت معاویر کے باتھ میں وہ کی بشرطیکہ وہ کتاب خدا اور سنت درول پڑھل کرسے۔ دائن الحال الحدول

برماديككى كودلى عبد نامر دكرسف كاحق ربوكار (امابر الدام والساسة) مدابل عراق كے ليے عوى الور رامن والمان كاحصول بوگا۔ رحياة الجوان) م. معاديه البين كوامير المومنين مربك كار ( تذكره نواص الام ) ۵ . معاديك إس شهاد ولكا قيام د بوكا . (اميان النيد) ٧. سبت على كاملىله بندكر ديا جائے كا - (خرع ني البلاخ) مد برمام بي كواس كاحق ديا جائيًا . (مناقب) ٨ ـ شيول ك يلي عوى طورس امن دامان دسكا در طرى > و ابراز كا خراج عل وصفين كم مقولين كي اولادكود بإجار على والدار والدار والدار والدار الى بيت المال كوفر امام عن كتبعد من رسيعًا. ( تاديخ دول الاسلام) ١١.معاويمالان وس لاكه وومم ال كرسيكا . ويوبرة الكام) المام حن والم حين اورابلبيت كفافاده كوكس طرح كى اذبت ندى طب كى و ربمان ظا برب كذكوره بالا ما لات كيش نظرجب ملح كيش كش كى جائداوراس طراحك شرائط پر دخا مدی ا اکہا دکیا جائے و جنگ بوا فراد کے علادہ کس کے بیاے جنگ دجدا ل کا جوا زہیں ره ماتا ہے اور ہرانعات بنداندان کا فرض بن ماتلے کہ وصلح برآ کا دی کا البار کرف ، جاہے

ن خلافت کے چیقے مرط پر کیا ہے اور کبی مکومت نے کر انجام دیا ہے میں کول امام حسّ میں مواجد دار کا میں مواجد دار کی جان کے کراس فریفند کو انجام دیا ہے جیسا کہ برروا مدی مولال میں ہوا ہے ۔ بلک می دوؤں میں ہوا ہے ۔ بلک می دوؤں املوب جی کرفیے ہیں کا گفت کوئ کو کرنا میں ہوا ہے ۔ بلک می دوؤں املوب جی کرفیے ہیں کی تھٹ کوئ کا کرنا میں ہوا ہے ۔

آ لِ حَمَّرُ كَ طَرَرْ عَلَى مِن الْرُكَى وقت اختلات نظراً تا ہے تووہ اختلات مجى ائ تعد كر مصول كے معلوں كے مالات كا نتيجہ ہے اسے اختلات كر دارسے ہر كر تجرین كيا جاسك آئاس يے كر اس كى مناليس سنت الميد من موجود ہن اور سرت مرسل اعتم من مبى ، پودرگا در الے انبياد كى زندگى كا تحفظ كرنا نها با تو كبى موسى كے با تقوں كو ايك انكارہ سے مبى نه بايا اور اس پر نشان يولكا اوركبى ابراہم كولكوں من كلاوں كے تعدل كے درميان سے بجاليا .

درول اکرم بھی بروا مدکے میدانوں میں طاقت کا مظاہر و کرتے رہے اور کھی جمیدہ فریس ماقت کا مظاہر و کرتے رہے اور کھی جمیدہ غریب قرب میں میں منافئ بات عمیدہ غریب قرب میں میں منافئ بات صحابہ کی میں میں منافئ بات صحابہ کے معتبار سے ہوتا ہے اور وہ ہے دین کا تحفظ مالات کے اعتبار سے ہوتا ہے اور طالات زمان ہمیشہ برائے رہتے ہیں۔

پیرا ام حن نے ملے کے بیے بہترین موقع دیکھا تفاکر جس کا باپ کل میرسے نا ناکالیک ایک شرط پر بنگام کر دہا تفا اسی باپ کا بیٹا آن میری ہر شرط کو اسفے کے بیے تیاد ہے اور میر کے ایک شرط کو دیا ہے جو میری فتح کا پہلا اعلان سے اور میرسے ہے بہترین امکان ہے کہ میں شرائط لکھ کو ایک بہترین دمتا ویز تیاد کر دوں ہوجی قیامت تک فریقین کی نیت اور دہنیت کی بھی ترجانی کرتی ہے اور می ویاطل کی شناخت ماصل کرنے والے کی دہنا تک بھی کرتی دہا۔ کی بھی ترجانی کہ می کرتی دہا ہے۔ کی بھی تا پی ام حق نے اپنی ملے سے حدیث یل فوائد ماصل کر لیے:

ا۔ ماکم شام مما دیر ہو ہا ب دادا اماں نانا ، لینی داد میال اور نائیبال دونوں طرف سے دخن اسلام کو آل ربول کی مراش بھے دخن اسلام کا محافظ بنادیا اور اب دواسد دواسلام کو آل ربول کی مراش بھے حکم ایک اور اس کے تفظ پرآبادہ ہو گیا جس طرح بزرگوں کا کہنا ہے کہ کا میں مال کو مفوظ در کھا ہے دکھا میں مال کو مفوظ در کھنا ہے تواس کے ہاس دکھوا دوجس سے چوری کا ضطرہ ہو، ال ہیش محفوظ در ہے گا۔

۲- ظالمین کا تادین کردادیرد باب که حالات کے بدلتے ہی اپنی سابقہ دوش کا انکاد کردسیتے ہیں اپنی سابقہ دوش کا انکاد کردسیتے ہیں اور اسپنے کومعوم ٹابت کرنے گئے ہیں۔ امام حتی سنے چا پاکست می تروا گاکر دنیا پر یہ واضح کردیا جائے کہ شام سکے ذیرا قدادنفس دیول سے کس طرح کا برتا و کی جاتا دہلہے اور آب کھڑکس مظلومیت کی زندگی گذاد ستے دہے ہیں۔

اراسلای مکومت کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کواس کی بنیاد کتابے سنت پرمواس کے ہدا وکتابے سنت پرمواس کے ہدف کو کن مکومت اسلامی کچے جانے کے قابل بہیں ہے۔ اما حسن نے بہلی شرط یہ قواددی کا بھی کتاب فدا اورسنت پرعمل کرنا ہوگا جواس امر کا کھلا ہوا اعلان تقاکد شام کی مکومت ہی کتاب وسنت پرعمل ہوچا ہے مکومت کی دست پرعمل ہوچا ہے مکومت کی انقاعی ہو بہارا نقصد مکومت نہیں ہے کتاب وسنت پرعمل دراً حدکما تا ہے۔

اختیاد کرسے جو قوانین شریست اسلام کے خلاف زہو۔ امام حن کومعلوم تفاکہ حاکم شام بہرحال کی را اختیاد کرسے جو قوانین شریست اسلام کے خلاف زہو۔ امام حن کومعلوم تفاکہ حاکم شام بہرحال کی را اختیاد کرسے امعاب اور فلفین جو اسلام کے حقیقی خلفین بی ان کی زندگی کا فاقد کر دینا چاہتا ہے اور ان زندگیوں کے تعفظ کا بہترین زوید یصلح نام ہد جو بس کے مرتب کرنے کا اختیاد پرسے باتقوں میں انگیا ہے۔ بغذا آپ نے مغظ کا بہترین زوید یصلح نام ہد جو بی انتخط کر لیاجن کے تفظ کے لیے اچھے ناسے انگیا ہے۔ بغذا آپ نے میں کہ تاریخی بخر بات سے واضح ہو چکا تفا۔ البتداس طرز علی کا قیاسس جمل وصفین کی لڑا ٹیوں پر نہیں ہوسکتا ہے کا امرا لمومنین نے اپنے خلایوں کا تعفظ کو لئی ہیں جو بی ان اس لیے کہ جل وصفین میں وشمن جملہ کو رفتا اور حملہ کو درسے تعفظ کا طریقہ سلح مقابلہ کے مطاور کی بیش کشی جسے وسید بنا یا جا سکتا جس طرح امام حق کے ساسے یہ ہوتا ہے وہ بال کی کو رف کا بالم مین سے کہ بی ہوتا ہے۔ اور یہ انکان بریا ہوگیا کہ جنگ کو روک دیا اور وشن کو نوں دیزی کا مزیو ہوتی نہیں جنگ کو روک دیا اور وشن کو نوں دیزی کا مزیو ہوتی نہیں وہ بی باخر ہے۔ وہ بالم کو نہوں کا خوا کو کون دیل کا مزیو ہوتی نہیں وہ بالم کے دیوا تو امرا لومنین سے کو کو کو دوک دیا اور وشن کو نوں دیزی کا مزیو ہوتی بنیں وہ بالم کے دیوا تو ان الم لیست کو تو درسے آزادی کی منانس لینے کا موقع طاتو انفوں سے اپنے وہ یہ باخر ہے۔

عقائدا درا حكام كا علان شروع كرديا اوراس طرح است كربا لواسط حقائق سے أكا وكر ف ملك بيناني

# امام حسن كاتار يخي من اظره

صاحب احتجاج علامد طرائك كابيان ب كرال منعن شعى اوديزيد بن اليجيب معرى كى روايت كى بنا پراسلام مين اس سے بواكو ئى مناظرہ بنين مواہے جيا مناظرہ معاديد كى دربار س اس دن بواجن دن در بارس عروبن حنمان بن عفان ، عرو بن العاص، عتبربن الجاسفيان ، وليدبن عقبرا درمغيره بن شعبرسب جع مو كي ادرسب في طح كرب كراك اج حس مبتلي كودد ارم بلاكرائنس نوب برا مبلاكها بائتكا اورائنس ذليل كيامك كالدينا نج عروبن العاص فيمعاويت اس اواش كا اظهاركا معاديد كماكرية تمسب عيس كاكام بني بعداس ين تقارى بى رموان بوگ لیکن عاضرین ف اصرار کیا اور اس ف امام حن کوطلب کرلیا ۔ آپ ف قاصد سے دریا رکے مالات دریا فت کیے اور دعائے حفظ از ٹیا طین پڑھ کر گھرسے تکل پڑھے۔ دریار مِن بهو بني تومعاوير في استقبال كيا اوراحرًام سيسمًا يا- أب فرما يا كم محكمون طلب كي گیاہے ؟ اُس نے کہا کہ ان وگوں نے بیٹا بت کرنے کے بیے کہلایا ہے کوعثا ن مغلوم المدے سکے میں اور انسیں آپ کے باب نے تنا کرایا ہے مذا آپ ان کا بیان میں اور انسیں جواب دیں۔ أب فراياك بردد إرتيراب أكر قدف انيس إلى كا ما زت الدى ب ويرح می سننا پڑے گا اور ببرطال کسی ایک فریق کی طرمنہ سے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ جھے معلوم ہوتا آ یں بھی بن ہاشم کے استفہ ہی افراد ساتھ ہے کرا تالین اب الشریرا مدد کا رہے۔ یہ ج کھے کہنا چاہتے ہیں کہیں؛ میں بحول و قوت عدا ان سب کا جواب دوں گا۔ يمننا تفاكم وبن عثمان في ابنى كوامس شروع كى، اورعثمان كى قرابت اورمنزلت الذكركسة بوك يدوي كياكربن إشم فصدك وجرب النس قتل كرا إسهادري قدا

ذلت كى بات ب كفليفه ما وا جائد ا دراس ك قاتل أذا د كهوسة دي - البى قر تقالت ذم

اذان کے درمیان دلایت علی کا اعلان بھی اسی استفادہ کی ایک کوئی کی کجب معاویہ نے منبروں سے گایاں دلوا تا شروع کیں آو علی والوں نے مناروں سے دلایت کا اعلان شرفع کردیا اور دیا بر واضح جو جائے کہ گایوں کا یہ سلم کسی عام انسان کے بیے نہیں ہے بلکہ ایک دلی خدا کر گایوں کا یہ سلم کسی عام انسان کے بیے نہیں ہے بلکہ ایک دلی خدا کو گالیاں دلی خدا کو گالیاں دیا تو دخوا کو دعوت برنگ دیے کے مرا دون ہے ۔ جس کے بعداسلام کی کوئی چشیت نہیں رہ جاتی ہے اور معاور کسی مرفع سے معان نہیں رہ جاتی ہے۔

بالصه وانون باتى بير.

اس کے بدعرد عاص فے اتنا اور افدا فرکیا کہ تھارے باپ نے او کر کو بھی زم دیا ہے اور کر کو بھی زم دیا ہے اور کر وعثمان کو بھی تنل کیا ہے اور علائی کا دعویٰ کیا ہے اور تم امرا لمومنین بننا چاہتے ہومالانکہ تمارے پاس عقل اور فکر ہیں ہے۔ ہم فے تھیں مون کا لیاں مُنا فی کے سایہ کہا یا ہے اور تم ہم میں کوئی عید بنین تکال سکتے ہوا اور ہمت ہوتی بیان کرور تھا دسے باپ بدترین فلائن تھے فدا فراس کے شریع تال میں کرویں تو فراس کے شریع کیا گیا (معاذ اللہ ) اب تم ہمارے افتیاری ہو۔ ہم تھیں قتل میں کرویں تو کوئی عیب کی بات بنیں ہے۔

اس کے بعد عقبہ بن الوسفیان سنے تقریر شروع کی کم تھادے باپ بر زین قریب سے۔ قطع دیم کرنے واسلے اور اقرباد کا نون بہانے واسلے اور تھادا شاد بھی قاتلان عثمان میں ہوتاہیے۔ بم تھیں قتل بھی کر دیں قو بماداحق ہے۔ خدا نے تھادے باپ کو تو فنا کردیا۔ اب تم خلافت کی امید د کھتے ہو جو ہرگز تھادائ نہیں ہے اور زتم اس کے قابل ہو۔

اس مے بعد ولید بن عقبہ سفاسی بات کی کرار کی ادرا فریں کہا کہ عثما ٹی تھا ہے بہترین اموں اور تھارسے گھراسف سے بہترین دا ماد تھے لیکن تم لوگوں سف حمد کیا اور انفیں قتل کرادیا اب دیکھوکر خدا تھیں کیا دکھلا تاہے۔

برسب اپن اپن بواس تمام کرچکے آو امام حن نفر پر شروع کی: فواکا شکر ہے کاس فیما دسے اول کے ذریع تھا درسے اول کو اور ہا دسے اُ ٹوکے ذریع تھا رے اُ ٹرکوراہ ہوایت دکھالی کی برے موصورت محرصطفا پر رحمت پرورد گار۔ ایہا الناس اِ میری بات منوا ورسیمنے کی کوشش کر د۔

اے معاور اِ نعدائی قسم یرب گالیال قسف دی پی اوراس کا اُتظام قرف کیا ہے درناگر مبری غیر برق کراس طرح کی بات درناگر مبری غیر برق کراس طرح کی بات کرسکے۔ اچھا اب مازش کرسف والوسنو اورد کھیوجس می کوجلنتے ہواس کی پردہ پوشی مرکز نا اور میں خلاکوں قرمیری تعدیق بھی ذکر نا۔

معادیہ! میں گفتگو کا آفاز تجسسے کر دہا ہوں اور اُس سے کم ہی بیان کروں گاہتنا حیب مرجو دہے۔

درا فدا کوماضرو ناظرمان کریہ بتا و کی اتھیں نہیں معلوم ہے کہ جس کو بڑا بھلا کہ ہے ہو اس وقت دونوں تبلک طرف ناز پڑھی ہے جب تم لوگ لات و عربی کی پوجا کررہے مقد اوراس وقت دونوں بین صدلیا ہے جب بہلی بیعت کے وقت تم کا فریقے اور دومری بیعت کے موقع پر بیعت شکن اور مخرف ہو گئے تھے۔

فدارا بنا و کیا تقین اس بات کاعلم نہیں ہے کومرے باب نے تم سے بدر می اس عالم میں طاقات کی ہے کہ ان کے ہاتھ میں پرجم اسلام نقا اور تقارے ہاتھ میں پرجم شرکین اور تم لات و مُرّی کے در تاریخے اور در مول سے جنگ کو واجب مجد ہے ہے۔

اننوں نے دو ڈائزاب ہمی تم سے مقابلہ کیا ہے جب کہ وہ نشکر اسلام کے علم ہردار تھے اور تم نشکر کھا دار تھے اور تم نشکر کھا دان تام مقامات پر ضدا نے ان کام جت کی مقبوط بنایا تھا ، ان کی دعوت کو ثابت کیا تھا اور ان کی نصرت وا ما دکی تھی ۔ دسول اکر گم ان سے داخی تے اور تم سے ناماش ۔ مرائے ضدا بر بتا ڈکر کیا تھیں نہیں معلوم ہے کہ دسول اکر گم سنے بنی قرین لا اور بنی نفیر کا محالوم کیا تھا تو تعدد نمی ہوکروائیں کیا تھا تو تعدد نمی ہوکروائیں کا تھا تو تعدد نمی ہوکروائیں کہ بھیجا تھا تو معدد نمی ہوکروائیں

أف مقدادر عرشف فراد اختياركيا تما اس عالمين كرده منظركو بزدل بتاريد تفاور الشكواني -

کیائمیں اس بات کا علم نہیں ہے کو علی کو رسول نے اپنے مرض الموت میں دیکھ کر کر رفرایا قرآب نے عرض کی کرآپ دوستے کیوں ہیں ؟ قرفرایا کر مجھے اس بات کا علم ہے کہ لوگوں کے داول میں تماری طرف سے کین ہے جو میرے بعد ظاہر ہوگا۔

فدارا بتاؤ کیائمیں نہیں معلی ہے کہ دقت آخر آ ب نے گروا لوں کوجن کرکے فرطیا تھا کہ فدایا اور فرطیا ہے اکم فدایا ایر میرے اہلیت بین الن کے دوست سے دوستی ادر ان کے دشمن سے دشمی رکھنا اور فرایا تھا کہ اہلیت کی شال سفینہ فرح کی ہے کہ جو اس سے دابستہ ہوگیا نجات پاگیا، اور جو اس سے الگ موگا وہ طاک ہوگیا ۔

فدارا بتاد کیاتھیں اس بات کاعلم نہیں ہے کہ اصحاب دمول ، دمول کی زندگی میں انسین ولی اور حاکم کر کرسلام کیا کرتے تنے ہ۔

خدارا بنا دُرگیا تقین علم نہیں ہے کہ علی نے تام اصحاب سے پہلے اپنے اوپر تواہشات دنیا کو ترام کر لیا تھا اوران کے پاس موت وحیات کا علم ستقبل کے حادثات کا،علم اور سائل پر تضافت کا حکل علم تھا۔ ان کا شار ماحبان علم وا بمان میں ہوتا تھا اور تھا را شمار اس ذمرہ میں ہوتا تھا جس پر دسول اکر علی فی دنیت کی تھی۔

ندارا بناد کیائمیں یادہے کررول اکر م نے تھیں بی خزیر کے لیے فران تکھنے کے لیے بلایا قامد سنے بار بار برخردی کر کھانا کھا رہے ہیں قرآب نے بددعا کی تھی کر عدایا اس کاپیٹ کھی جرنے بار فرا ما در یہ بناد کیا یہ جے کہ درول اکرم نے ایک دن تھارے باپ کواد نے پر مواد دیکا ما جات ہوں اور تھا را بھائی ہنکا دیا تھا تو آپ نے فرایا تھا کرندایا باس مواد و در اس کے تاکہ دسائی تینوں روندے فرانا۔

ندا دا معادیه بتا درگیا دسول اکرم نے ابوسنیان پرسات بواقع پرلسنت نہیں کی تھی۔ ہ ارجب آپ کمسے مریز سکے میلے اور ابوسنیان شام سے دائیس آیا اور اس نے آپ کو بڑا بھلا کہا اور آپ پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن خدانے آپ کو بچالیا۔

٧. جن دن اوسنیان نے تا فار تجارت کو داست بدل کردسول اکر مسے بھائیا۔ مدود دامد جب دسول اکرم سف فرایا کہ" ادا اوسفیال ف

قورسول اکرم نفرایی تفاکی اسے علم دول گاج مردمیدان اور کمارغیر فرار موکا خواورسول اک کے دوست ہوں کے اور در مول کا دوست ہوگا اور فتے کے بغیروالی ناکسے کا ساور پیر عرف اور کی کا تصویر میں کا کا معن میں کی کے مغیر داری کی کوشش میں کی کر حضرت علی کی آنکھوں میں کینے تفیل کین در مول اکرم نے اختیں بلاکر لعاب دہن سے علاج کرسکے پرچم اسلام اختیں ہے دیا تفااول انھوں نے بین فدا و دسول کے دشمنوں میں نے انھوں نے بین خدا کا دونوں برا بر موسکتے ہیں۔ وکی خدال دونوں برا بر موسکتے ہیں۔ وکی خدال دونوں برا بر موسکتے ہیں۔ میں بخدا قسم کہتا ہوں کو تھا دا در الحال کا بین مواجه اور تھا دی زبان دل سے میں بخدا قسم کہتا ہوں کو تھا دا دل اب تک ملان نہیں ہوا ہے اور تھا دی زبان دل سکے میں بخدا تھی کے در تھا دی دل الله دونوں کو تھا دی دل الله میں بندا قسم کہتا ہوں کو تھا دا دل اب تک ملان نہیں ہوا ہے اور تھا دی زبان دل سک

خلاف کله پرهدری ہے۔

فدادا بناؤكياتس بسي معلوم سے كرتبوك كموقع بررسول اكرم فالفي دينرا ا بناجانتین بنایا تفاا ورجب منافقین نے طنز کیا اورانفوں نے گذارش کی کرصفور مجھے کینے سے مدار كيجة ورسول اكرم فرايا تماكرتم مرس وص ادر مرس جانشين بوادر تمادام تبهادك مياب ادراس كبدعا كالق بكواكرفرايا قاكجواس كادوستسهده مرادوست معادد جميرادوست بوه فداكا دوست ادرجواس كامطحب وهميرامطيعب ادرج ميرامطيعب وه فداكا اطاعت گذار باس كى حكومت كا ا قرار كرف والاميرا ا ورخدا كا حاكم اسف والاب-ذرا فدا كوما ضروناظرمان كربتا أكياتين نبين علوم بي كرجز الوداع ين رسول اكرم في اعلان فرمايا تفاكديس تمين كتاب نعدا اورا بن عزرت جهودست جاريا مون جوان سيمتمك بهما كراه زبوكاءان كحطال كوحلال اوران كحرام كوحوام مجتناءان كمحكم يرعمل كرناا ورمشالي پرایان رکھنا۔ المبیت سے مجت کرنا اور ان کے دوستوں سے بھی مجبت کرنا اور وسموں کے مقابلہ یں ان کی مدد کرنا۔ پر چوش کو تر تک ایک دومرے سے جدانہ موں کے۔اس کے بعد منبر وعلی کو بلا كرك فرما يا تفاكه خدايا إاس ك دوست كودوست اوراس كديشمن كودشمن دكهنا \_\_ خداياً! المسس كد دشمن كو زين مي تعكانا ا در أسمان مي جكه مز دينا ا وراس كي منزل درك إسفل كو قراردينا. خدارا يربتا و كركياتيس يدارشادرمول نسي معلى به على تم موض كوثر سيعض وكول كو

اس طرح بسنكا دُسكُ جس طرح اجنى جا فدرستك مي جاست بي - إ

^,^,^,<del>^,</del>^,<del>^,</del>^,<del>,</del>^,,

طول بوجاست كار

اس کے بعد اے عربی منہان! ۔ قد وہ احمق ہے جو جواب کے قابل بھی نہیں ہے تیری منال اس مجر جیسے بیری منال اس مجر جیسے جس نے مجود کے درخت سے کہا تھا کہ ذراسند مناکہ میں اقر سنے جارہا ہول.
قراس نے کہا تھا کہ مجھے تیرے بوط سے بی اطلاع نہیں ہوئی قواب اتر نے کا کیاغ ہوگا۔ وہ اگی تسم بھی دنیال بھی نہیں تھا کہ قو بھی ایسی باقوں کی جرات کرسکتا ہے اور جھے تیرا بھی جواب دینا پڑے گلا فروسول اگر میں جو بات کے حسب میں نقص پیدا ہوجائے گا یا وہ دسول اگر میں سے دور ہوجائیں کے یا ان کا ظام نابت ہوجائے گا یا وہ دنیا دار بوجائیں کے یا ان کا ظام نابت ہوجائے گا یا وہ دنیا دار دنیا فی دائیں سے جو بات بھی ہے گا وہ جوسے اور خلاف داقع ہوگی۔

یراید کهناکہ ہارے ذمہ ۱۹ نون ہیں آوان شرکین کو نعا ورمول سفة تل کوا یا ہے اور بقیناً آدی ہائم میں سے ۱۹ کے بعد بھی بین کوا در تنل کرے گا۔ پھر بی امید کے ۱۹۔۱۹ ملاے بھائی گا اور پہلسلہ اور بردگا ن مواکو علام بنالیں گئے اور بین مودس ہوجائیں گئے آوان پر لونت خورا تا بہت کوفینت اور بندگا ن مواکو علام بنالیں گئے اور بین مودس ہوجائیں گئے آوان پر لونت خورا تا بہت جوجائے گی اور مدے ہوجائیں گئے آوسب ایک ساختہ تنل کر دیے جائیں گئے۔ اور اتفاق سے ای وقت مکم بن ابی العاص آگی آؤ کی سے فرایا کر آہت بات کروکر وزیا من دہاہے۔

رسول اکرم نے قربی امید کی حکومت کو خواب میں دیکھا تھا قرسخت رنجیدہ تھے اور خدا نے النیں تسلی دیتے ہوئے تیرے خاندان کو شمرہ کم طمور قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ایک شب قدا بنی امیر کی مزار ماہ کی حکومت سے ہم ترہے ۔ صرت علیٰ کے بعد تھا دی حکومت ہزار ماہ سے زیادہ زیر گی

ادر قواسع وعاص ا قوقده المون ادرابترسه جن كاحب ايك رنگ دنياجيله ا تيرى ال ده دانير متى جن سكه بهال تيرى دلادت پر الومغيان ، دليد بن مغره ، عنمان بن الحرث ، نفر بن كنده ادرهاص بن واكل سب سف دعوى كياتها ادر آخري ده شخص فالب آگيا جوسب كا ذليل ، منعب كانجيت ادر بركارى كامر براه تما ، ادرائ قرم محد يثمن رمول كير باسيد جب كرتيرس باپ سف دمول اكرم كوابتر كها تماجس برايت نا ذل جو فى متى "ان شانتاك کہا کہ" نناالعزی ولاعزی لکھ" قوضا درسول اور طائکرسیف اس پرافشت کی۔
ہے۔ دوز منین جب اوسفیان نے نشکر کفاریں اتحاد پیدا کرا یا اور قرآن نے قدموروں پس
اسے افر قراد دیا اور تم بھی اسی سے ساتھ تھے جب کمٹل رسول اکرم سکے ہماہ تھے۔
ہے۔ دن تم نے اور تھا دے باپ نے دسول اکرم کی قربانی کو کمیں داخل ہونے سے

وروز الراب بب الوسفيان ف كفار كا طاقت كوم بتن كيا تفار مد بس ون بالراه افراد ف ل كروسول اكرم برحمله كيا تقاجن بي سعاست بن اميدين سع تقدا ورياخ ومكر قريش بي سعد

میرندا را بنا و کرکیا تھیں نہیں معلوم ہے کو عثمان شکے تعلیفہ بننے کے بعدا بوسفیان مبارکہاد کے لیے آیا تو برمعلوم کرکے کوئی غیراً دی نہیں ہے انھیں برمتورہ دیا کہ جوانان بنی امین علافت تھا دے اللہ میں اگری ہے۔ اسے گیند کی طرح نجا اُرکہنت وجنم کوئی چرنہیں ہے۔

فدارا بتاوی تمین بنین معلی مهدکر دوزیدیت عثمان الوسفیان منصی کا تفی پرااود بقیع بین جاکر با واز بلند بکار کرکها تفاکه اسد الب تبور إجن بات مسلید تم بم سیر جنگ کرایس عقد ده اب به است قبضه بین مهدا و در تم خاک بین ملسکت بود توحیق بن علی ند کها تفاک خواتیرا مراکست ادر تیرامخد کالا کرسه به کیا که دراسید . ؟

معاوید! بیسے تیری دامستان ۔ اب بتا کیا کمی بات کی تردید کرسکتاہے ہوتیری العنت کے بید بھی کا فنت کے بید بھی کا فی ہے کہ جب الد سفیان نے کلہ پڑھنے کا ادادہ کیا قوقسنے ایک شہور شعری ٹر ہو کر لساسلام الانے سے دوک دیا تھا۔ اور جب عربن الخطاب نے بچنے عالم بنا یا قوقسنے خیانت کی داور جب ثان کی گرز بنایا قوان کا ساتھ فد دیا اور حالات کا تا شائی بنا رہا۔ اس سے برتریہ ہے کو قسفے خداور ہوئی کے خلاف علی سے جنگ کی ہے جب کر تجھے ان کے فضائل و منا قب اور کا رناسے سیم علوم شے اور قسف ندا کا خون بہایا ہے جیسے کہ نہ قیامت برایان ہے اور منداب الہٰی کا خوف ۔ یقیناً انجام کا در تماری مزل برترین ہوگا اور ان کی مزل بہترین ہوگا۔

معاديه إيسب ترى شأن يسهدا درزياده بايس أس في ترك كردى بي كربان ي

ر اب ۔ وعلی کوکیا برا کے گا۔ تیرے لیے بہی کا فی ہے کہ اپنے کو اپنے باپ کا بڑا نابت کرنے جس کے بارے میں تیری مال نے کہا تھا کہ قوم کی طون منسوب ہے تیرا باپ اس سے زیادہ لئم اور ذلیل ہے ۔

اور قد اسے عتب بن اوسفیان ا بے نوائی قم قوقا بل جواب بھی نہیں ہے اور تر ہے ہی اسے عقل ہے کہ تھ بھا ہے اور تر ہے ہے کہ خورگا اسے کہ تھ برعتاب کیا جائے ، رہ تھ سے کہ خورگا ار سے ۔ بروردگا رہے ۔ اورقوان آباد واجوادی اولا دہے جن کے بارسے بین قرآن نے اطلان کیا ہے کہ '' ان کا انجام جنم ہے اورانیس بدترین طعام و شراب سے فواڈ اجلے ہے ۔ اورقوان آباد جنم ہے اورانیس بدترین طعام و شراب سے فواڈ اجلے ہے ۔ ان کا انجام جنم ہے اورانیس بدترین طعام و شراب سے فواڈ اجلے ہے ۔ برقوان کی اسے کے تر ان کا انجام جنم ہے اور قبد کر کے تر سے بیٹے کو ذروری تیری طوی خوب سے کو دیا تھا ہے ۔ بین تیری مالتہ ہے ۔ بین تیری کو دیا تھا ہے ۔ بین تیری کو دیران بدر جن تہا تھا کی کردیا تھا ہے ۔ بین تیری کو دیا تھا ہے ۔ بین تیری کو دیا تھا کہ کو دیوان بدر جن تہا تھا کی کردیا تھا ہے ۔ بین تیری کو دیا تھا دی کردیا تھا ہے ۔ بین تیری کو دیا تھا دی کو دیوان کو دیا ہے اور تیرے ۔ بین کردیا کو دیوان کی دیوان کے دیوان کی دیوان کو دیوان ک

ره گئ بری ایرخلافت - قیس اگرایساکروں قیر برای بی اور قرقوا پنجان ایسالیوں نی بیرای بی بیری ایرخلافت اور قرقی ایرای بین بیت میں بین بیت میں بین بیت میں بین بیت اس می کا طلب گارہ جو ہرگزاس کا نیس ہے۔ اور کمرو فریب سے اس می کا طلب گارہ جو ہرگزاس کا نیس ہے۔ اور تیرایہ قول کر علی قریش سے حق میں برترین انسان منے - قندا گواہ ہے کا نمون

سفرنگی شریف کو حقر بنایا ہے اور دکمی ہے گنا و کو قتل کیا ہے۔ اِ

ادر تواسے نیرہ بن شمر ۔ باضراکا دشمن ہے اور کتاب نداکو نظرانداز کرنے والااور رمول نداکی تکذیب کرنے والا ہے ۔ قودہ زانی ہے جس پرسنگراد کی سزانابت بھی ، اور کواہوں نے گواہی بھی دے دی تھی لیکن ماکم نے سزاکو طال دیا اور تن کو باطل کے ذریعیہ وفی کرسکے صداقت کو غلط بیانوں سے مناوب کر دیا تھا اور پرسب اس بیے جواتھا کہ ترب ہے

اور تواے دلید بن عتب ایس بھے عدا دن علی پر طامت نہیں کرتا کو انھوں نے بھے شراب نوری پراسٹ کوڑے لگائے ہیں اور تیرے باپ کو روز بر تمتل کیا ہے۔ بھر توافیس کیا جرائے گافور اسے متعالی نے انھیں دس آیتوں میں مرد موس قرار دیا ہے اور تجھے فاسق ۔ تو قریش کے بارے میں کیا کہتا ہے تو قو ذکوان جیسے کا فرکا فرز دہیے ۔ تیرانیال ہے کو عثما آن کو بہنے قتل کیا ہے۔ یہ بات قو طاحو وزبیر و عائشہ بھی حضرت علی سے در کھیے تیرا باب کو ن ہے قو دہ بتائے گا کہ اس نے کس طرح ذکوان اگر توابی ماں سے بوچھے کہ تیرا باب کو ن ہے قو دہ بتائے گا کہ اس نے کس طرح ذکوان کو جو و کر کہتے عتب بن ابی معیط سے جوڑ دیا تھا اور اس طرح ساج میں بلندی حاصل کوئی تھی۔ حال نکہ تیرے اور ندا

اور تواسه وليد إ فدا گواه ب كرقوس كى فردن منسوب كيا جا تا ب اس عرس

ولیدنے کہا کہم نے قودہی مزہ چکھاہے جو توسنے بھی چکھاہے اوریہ قود اصسل نیرے اوپر حملہ ہواہے .

معادیہ نے بگر کر جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی کہد دیا تفاکحٹن کی قربین ممکن نہیں ہے۔ لیکن تم لوگوں نے قبول نہیں کیا اور نتیجہ میں ذلیل ہو گئے کہ نواکی قسم وہ جس وقت دربا دسے شکے ہیں دنیا میری نظروں میں اندھیر ہوگئ تھی اور ہیں نے دیکھ لیا تھا کہ تم لوگوں میں کوئی ٹیرنس ہے۔ نہ آج اور زائع سے بعد۔ (احتماع طبری ج ا میں ۱۱۲)

خوص : واضح دے کرمنعمب افراداس واقعہ کے دقوع سے انکاد کرسکتے بیں لیکن اس کے مندرجات سے انکاد نہیں کرسکتے بیں۔ اورحق کی سربلندی کے سیعا تنا ہی کائی سے کرا ام حن کا بردعوئی نا قابل تدید ہے اور ظالموں کا برالزام مہمل سید بنیا و اور باعث رموائی دنیا وائوت ہے۔ ا

ائزت یں دردناک عذاب اور دنیایں ذلت وربوائی ہے۔ توسفے بی جناب فالم بنت دیولاً کو زخی کیا تھا اور محن کو شہید کیا تھاجب کر دبول اگرم سف انفیں خواتین جنت کا سردار قرار دیاتھا۔ قرفے کس بات پر علی کو بڑا کہا ہے۔ ان کے نسب بین کوئی نقس ہے یا وہ دسول اگر نشر سے دور میں یا اسلام میں کوئی بڑا کہا ہے یا فیصلہ میں ناانعانی کی ہے یا دنیا داری میں پڑگئے ہیں۔ قرابید الزام لگائے کا قرق جوانا ہوگا اور سب تیری تکذیب کریں گئے۔

تیرافیال ہے کہ علی نے عنمان کو قتل کیا ہے۔ تو خداکی قسم ان کا دائن ایسے الزاماً
سے بالکل پاک وصاف ہے اور اگر ایسا ہوتا بھی تو بھرسے کیا تعلق ہے۔ بہ تو نے تو زندگا
میں بھی عنمان کی مدد نہیں کی اور مرنے کے بعد بھی ان کے کام نہیں آیا۔ تیری منزل طالف
میں تھی اور تو بدکا رعور توں کی ظامش میں گھوم رہا تھا اور جا بلیت کا احیاد کرکے اسلام کو
فواک دارات استا

خومت کے بارسے میں تیرا اور تیرے ما تعیوں کا قول کو علی ارسے سے اور تھیں عکومت بل گئی ہے تو یہ کوئی چرت کی بات نہیں ہے۔ فرعون نے معر پر چا دسو مال حکومت کی متی جب کوئی اور بارون سقل او تیوں کا ٹسکار تھے۔ یہ تو ملک مواہے جے بھی شے دیا جائے۔ دہ تو خود ہی فرما تاہے کہ :

" شايريه آزائنس مويا چندروزه مهلت مو"

" د و برقرید کوابل دولت کی بداعالیوں ہی کی بنا پرتباہ کرتا ہے "

یکه کرآپ دامن جمالا کرآ تھ کھوسے ہوئ اور فرمایا کر نبیت جن بی نجیت کولا کے لیے ہیں۔ اور اے معادیہ ایر تیرا اور تیرے اصحاب کا حال ہے۔ اور پاکیزہ چیزی پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں۔ اور یعلی اور ان کے اصحاب اور شید افراد کا حال ہے۔ معادیہ ا قرف جو کچھ کیا ہے اس کا وبال تیری گردن پرہے اور ظالموں کے لیے دنیا میں بھی دیوالی ہے اور آخرت میں بھی عذاب الیم ہے۔

يرسن كرمواديراسيف اصحاب كى طرف منوج موا ادركيف لكاك او اسيفسيك كا

ازه چکمو ۔

مبدالحرام کامر تبددیا گیاہے، آپ کے دا داحفرت ابوطا لب خیس محن اسلام اودمرتی رسول اکریم ہوسنہ کاشرے حاصل ہے۔

واضح رسے کہ ان اوما ن میں اگر جدام حین ہیں شریک ہیں لیکن اس تقیقت سے
انکادنہیں کیاجا سکتا ہے کہ دب العالمین نے بہ خرف الم محن کو امام حین سے پہلے منایت کیا
ہے لہذا اس اعتبار سے اپ اسپنے دور میں اس شرف کے اعتبار سے بالکل منفود تھے اگر م آل محر میں باہمی طور پر کا لات کامواز رہیں ہوں کتا ہے کسب ایک فور کے محموط ہے اور ایک
حقیقت فورانیہ کے اجزاد ہیں .

دُورکسنی

کسن کا زما زجب عام طور سے دنیا کے نیے کھیل کو دیں زندگی گذا دستے ہیں ۔ اور قرآن مجید نے بی اس کت کا لوائد کی کرزندگانی دنیا کو ابتدا میں ابو و انعرب اور آخریں زینت و تفاخر دغیرہ قرار دیا ہے۔ آل محرک کمن افراد ان صوصیات کے حامل موستے ہیں، جن کا دوسرے انسانوں کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر:

ام حن کی قوت شا مراس قدر توی تھی کے گھریں داخل ہوستے ہی مادر گرای سے فرمایا کے میں اندازہ ہوتاہے کہ امت کی قوت کا میں میں اندازہ ہوتاہے کہ امت کی قوت کی میں اندازہ ہوتاہے کہ امت کی قوت کی میں ایک خوشبو مام اندا فوں سے بلند تراور قوی تر ہوتا ہے اور یہ می معلوم ہوتا ہے کہ نبوت سے جسم میں ایک خوشبو موتاہے دراس کے بلے ام حن جبی قوت احماس میں ہوتاہے اور اس کے بلے ام حن جبی قوت احماس میں ہوتا ہے اور اس کے بلے ام حن جبی قوت احماس میں ہوتا ہے اور اس کے بلے ام حن جبی قوت احماس میں ہوتا ہے اور اس کے بلے ام حن جبی قوت احماس میں ہوتا ہے اور اس کے بلے ام حن جبی قوت احماس میں ہوتا ہے اور اس کے بلے ام حن جبی قوت احماس میں ہوتا ہے اور اس کے بلے ام حن جبی قوت احماس میں ہوتا ہے اور اس کے بلے ام حن جبی قوت احماس میں ہوتا ہے اور اس کے بلے ام حن اور اس کی بلوت کے بلوت کے بلوت کی میں میں میں اور اس کے بلوت کی بلوت کے بلوت کی بلوت کی بلوت کی بلوت کے بلوت کی بلوت ک

ام من کی قوت بمارت یا بھیرت اس قدر قوی متی کرجب مولائے کا سنات سنے پس پردہ بیٹھ کر بیٹے کا بیان سننا چا ہا قر فرا فرمادیا کہ مادرگرای ! آج میرے بیان میں روانی نسی ہے اور میری زبان میراسا تہ نہیں نے دہی ہے، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ میراسردا دسیکھ دیکھر ہاہیے ۔

الم حن في اس بيان سے رہي دافع كرديا كم محصر كار دومالم في جوانان جنت كا

# خصائص الحييتن

ائرطا ہرین کے حصوصیات کی دو قسیس ہیں۔

بعن كاتعلق عام افراد است يا اولياد الشرك به كران صغرات بي ده خصوصيات باك جلق بي جودير افراد است با اوليا دخوا مين نبي باك جاست بي ا

اورممالح کی مناسبت سے ہرام کو وہ خصوصیات عنایت فراسنے ہوا تا اسے ہے کہ رب العالمین نے واقع المرک اور ممالح کی مناسبت سے ہرام کو وہ خصوصیات عنایت فراسنے ہیں جو دوسرے المرک زندگی ہیں بھی ہائے جاتے ہیں کر ان کا دوران خصوصیات کا ستی نہیں تھا یا ان کے دور بین ان خصوصیات کا مستی نہیں تھا یا ان کے دور بین ان خصوصیات کے اظہار کی کوئی خردرت نہیں تھی۔

ذیل میں امام حن مجتبی کے دونوں قسم کے خصوصیات کی طرف اجمالی اشارہ کیا جارہا ہے ا تفصیلی مطالب واقعات اور کوامات وغیرہ کے ذیل میں بیان موجکے ہیں یا بیان ہوتے ہے ہے۔ ان خصوصیات کے تذکرہ کاسلہ نسب شریف اور وقت ولادت سے شروع ہوتا ہے اور شہادت اور اس کے بعد کے واقعات پر نتہی ہوتا ہے۔

الم حن مجتلی کاسب سے پہلا اتیاز بہے کر آپ تاریخ بنی آدم یں وہ پہلے انسان ہی جومعموم ماں باپ کے ذریعہ مالم وجودیں آئے ہی اور آپ کے والدین کو وہ عصت مطلقہ

ماصل بيدجى كى شال انبياركرام اورا وليادفداكى ارزع حيات ين بمى نبين المتى بد

آپ دہ پہلے ان ان ہی جنمیں رب العالمین نے دہ ادصاف اضافی عنایت فرائے ہیں جن کی نظر ارت کا کنات ہی ہیں ہیں ہے۔ آپ کے جد بزرگوار دسول اکم م ، آپ کی جدہ ماجدہ فدیج آپ کی دالدہ کرائی صدیقہ طاہرہ فدیج آپ کی والدہ کرائی صدیقہ طاہرہ فاطمہ زیراً ، آپ کی والدہ کرائی صدیقہ طاہرہ فاطمہ زیراً ، آپ کے چاصفرت عقیل دجعفر طیار 'آپ کی بجو بھی صفرت ام بانی جن کے کھسرکہ

الم بي عابي قيام كري إسطيري-

دیمان دسول ادربها بینیم موسف کا شرف بی آب کواس دود کمنی ماصل جمامید

رورمِشباب

جوانی کے زمانے میں آپ کو زور بازوا ور توت شجاعت و کھلانے کا موقع طلبے قوجمل و صغین کے معرکوں میں اس بے ختال خباعت کا مظاہرہ کیا ہے جس کی نظیر تا ریخ اسلام میں نہیں ملتی ہے اور دولائے کا کرنا ت نے آپ کے وجودا قدس کی اس قدرتو قیرو تقدیر کی ہے کہ جسب محد بن الحنظیہ نے یہ کہ دیا کہ آپ ہر مرتبہ مجی کو بیسجتے ہیں اور حین کو میدا لندی نہیں کیسجتے ہیں آپ سے فرزندہیں۔
نے واک کر فرایا کرتم میرے فرزند ہوا ورید دونوں دمول النائے کے فرزندہیں۔

دورامامت

آپ کے دورِ قیادت کا آفاز ایسے مخت مالات سے ہوا ہے جس کی مثال اس سے پیلے کی تاریخ بی مثال اس سے پیلے کی تاریخ بی مثال اس سے پیلے کی تاریخ بی مثال اس سے بیلے کی تاریخ بیلے

آپ نے بہل نا زجاعت اس وقت پڑھا لگہےجب باپ ماسے محراب میں زخمی بیٹھا ہوا تا نون فرق اقدس سے ماری تھا۔ ریش مبارک خون سے دیگین ہور ہی تھی اور آپ نہایت

در منصوع وخورع سے عبادت المی انجام دے دہد تھے۔
دوسری صیبت آپ کے سامنے یہ آئی کہ اُس باپ کو بھی علی الاعلان دفن نکر سے
جونلیفۃ المسلین ہوکراس دنیا سے رضعت ہوا تھا اور جس کے غیر سمارا عالم اسلام سوگواد مقا۔
اس لیے کہ آپ کو شام کے مظالم اور است اسلامیہ کی ہے جانی اور بے وفائی کامکل اندازہ تھا
اور یخطرہ تھا کہ نظانِ قرواضح ہوگیا آئی وقت بھی قراقدس کی بیٹرمتی کی جاسکت ہے جس طی
میل فوں نے مادرگرامی کی قرکو کھولئے کا منصور بنالیا تھا اور مولائے کا منات کے غیظ وغضب کو
دیکھ کرائی دائے بدلنے برجور ہوگئے تھے۔

يرك برك برك برب وبروروسات . تسرى على رين معيبت يرب كراب كومعلمت اسلام كى فاطراي شخص مصلى كرا برى سردار قرار دیاہے۔ لیکن میں اپنے پر ربزدگوار کو باپ کے بجائے اپناسردار کہد کریا وکردہا ہوں تاکہ دنیا کویدا ندازہ موجائے کہ اُن کا مقابلہ مجھ جیسے افراد سے نہیں کیا جا سکتاہے تو امست کے گنہ گارافرا دکا کیا ذکرہے۔

### ففنائل ومناقب

فهائل دمنا تب کے اعتبارے بھی الم حسن کو ایک انفرادیت ماصل ہے جومام افرادا مت کے مقابلہ میں بھی ہے اور بعض اعتبارات سے خود دیگرا فراد المبیٹ کے مقابلیں بھی ۔ مثال کے طور پر :

آپ پہلے انسان ہیں جنس کساویانی میں داخل کا شرف طلبے اور جنمیں تدرست فے صعف پنے برکا پہلا علاج قرار دیاہے۔

میدان مبالدی میسائیت کے مقابلہ یں اسلام کے دفاع کے بیے تق وصداقت کے بیے بن کرانتہا ان کمسنی کے بیے بن کرانتہا ان کمسنی کے بیے بن کرانتہا ان کمسنی کے باوج دیدا ان میں اپنے ہیروں سے آئے دکھا اور اس ارتم نے آپ کو سب سے آگے دکھا اور اپنے دا ارسے جلنے کا شرف عنایت فرایا ۔

سورہ حکل اکن کے نزول کے بیے بن افرادی باری کومب قراردیا گیاہے اور بن کشفاد صحت کی نذرکو إورا کرنے کے لیے روزہ دکھے گئے ہیں ان میں ام حق بھی خاطری اوریشرت حین کے مطاوہ دنیا کے کسی انسان کو ماصل نہیں ہواہے۔

پروردگار طلم فین افرادی محست کواجر رسالت قرار دیاسیدان می امام حسن می افرادی می امام حسن می شام بی افران می امام حسن می شام بی شام اورایم ترین بات یرسید کو اُس وقت آپ انتهائی کسن مقع اور کمنی افران تعلیات رسالت سعیمی فیعنیاب نبی موتا بید چر جائیکداس کی مجست کو دسالت کی اُجوت قراد دست در سالت نورد دگاد سفر شرف امام سن کو کمن کے حالم میں منایت فرایا ہے۔ اس کمن کے دور میں درول اکرم نے آپ کو جوانا ن جنت کا سروار قراد دیا ہے۔ اس دور میں آپ نے امامت کا اطلان فرایا ہے، اور فرایا ہے کو میرے دونوں فرند د

آپ کا ایک اتیازیہ ہے کہ حاکم نتام کے اس برتا دُسکہ بدیمی آپ پینے صلح نا مہ کے شراکط پر تا دُسکہ بدی آپ نے صلح نا مہ کے شراکط پر تا کہ درجا در کسی وقت بھی اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ لینے بدوایسا انتظام اور اس تم کسی اس مسلح نامرکی مخالفت مذکر سنے پائیں اور آل محرکم کے کرمی آن بھی عبرتشکن کا الزام مذاکنے پائے۔

### شهادت

امامحن کا ایک امتیازید بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے شہید ہیں جنمیں زہر دفاسے فہید کیا گیاہے۔ اس سے پہلے ناریخ جات ہفیر میں اس قسم کے معالب کا اثارہ عزود لتا ہلکن امام حق کی شہادت ایک بالکل واضح اور سلم واقعہ جس کا مورنین اسلام نے بھی اقراد کیا ہے۔ ہے اگر ج قائل اور زہر دینے والے کوشتہ بنا دینے کی بھی کوشش کی گئے ہے۔

امام حن ف اپنی شهادت سے ریمی واضح کر دیا کردشتهٔ روجیت کرداری ضائیبی سے اور برنفس زوج شوہری قاتل بھی ہوسکتی ہے اور ہوس دنیا شائل ہوجائے تو انسان کوئی بھی اقدام کرسکتا ہے۔ اور مرکت ہے۔

شہادرت کے بعد جنازہ پر تیروں کی بادش بھی آپ کے اتیا ذات مصائب میں ٹابل ہے۔ ہے، جس کی مثال اس سے پہلے کی تادیخ میں نہیں ملتی ہے۔

پېلوے دُرول میں دفن کی جگہ کا نہ ملنا بھی آپ کے انتیازات مصائب ہیں شامل ہے جس سے است اسلامیہ کی بے حیائی اور سبے دفائی کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اصحاب ول کو پہلو ئے دسول میں جگہ مل سکتی ہے لیکن فرز نررسول کو نانا کے پہلومیں جگہ نہیں مل سکتی ہے۔

#### الزامات

ام حن کی ذندگی کا ایک وق یر بھی ہے کہ آپ کو است اسلامیہ نے اسس طرح فلیغة السلین تبلیم نہیں کیا جی طرح اس کے پہلے خلفاء اسلام کی شفیتیں تسلیم کی جاتی تھیں۔ فلیغة السلین تبدیر ہواکہ بنی امید نے آپ کے خلاف الزامات کا سلید شروع کر دیا۔

جس کے بارسے میں آپ کو کمل طور پریقین تھاکہ میرے با باکا قاتل مہی ہے، اور ابن جم کو تلواد، 
ذہرا و در انتی اسی نے فراہم کیے ہیں اگر چم مظالم پر پردہ ڈالف کے لیے ایک الین مازش بھی گاگئ 
ہے جس سے قاتل کا میچ مراغ رفل سکے اور مشاخشہا و دمشکوک ہو کر رہ جائے ۔ لیکن آپ نے ملے
کی اور صلح کرکے واضح کردیا گؤیم ذاتی مرائل کو اسلامی مرائل پرمقدم نہیں کرتے ہیں ور مروز مال
اتنی سنگین تھی کر بعض خلعین نے بھی آپ کو مذل المومنین "کے لقب سے یا دکرنا شروع کردیا تھا۔

وی مدل المومنین کے دیا گوریا گوریا گالی میں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اس کے اللہ میں کرتے ہیں کردیا تھا۔

حقیقت امریب کربا بیک قاتل سیجنگ کرنا اوراسے قتل کردینا بہت اُمان ہے لیکن اس سے صلح کرنا اور ظاہری حکومت کا اس کے جوالہ کردینا اس قدر سخت اور سنگین کام ہے کہ اس اس الم من جبی کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتاہے۔

ا ا عن کا ایک امتیا ذریعی ہے کہ آپ نے صلح کے دوہ میں شام کے حاکم ظالم معا درین اوسفی است است کی مائے کا استیا ذریعی ہے کہ آپ نے صلح کے دوہ میں شام کے حاکم خالم معا درین کا مجمعی اقراد لے بیا اور اس کے مطالم کا بھی ہے کہ دی کر تھے کتاب و سنت برعمل کرنا ہو کا اور پر شرط مجمی کے دی کر تھے کتاب و سنت پرعمل کرنا ہو کا اور پر شرط مجمی کا سلد بند کرنا ہو کا جس کا کھلا ہوا مطلب بیر تھا کہ شام میں کتاب و سنت پرعمل میں ہورہا ہے اور مولا کے کا نات ہر سب وشم کا سلسلہ جاری ہے۔

منت دیون کا ذکر کرے آب نے برجی واضح کردیا کہ اسلام میں سنت دیون کے ملادہ کسی اور سرت کی گنا کش بیں ہے اور دوسری سرت کا ادعا اسلامی مزاح کے سراسر طلات ہے۔ اس بات کا مولا سے کا گنا کش بین اعلان کیا تھا لیکن امام حن نے مام شام سے تو بری اقراد لے لیا۔

میں معلی تفاکہ ماکم شام عمل بین کرے گا اور اسے پارہ پارہ کر دے گا اور اس طرح عالم اسلام کو اس کی نیت کا بھی اندازہ ہوجائے گا۔ چنا پنج جب اس نے سلح نامہ کو پارہ پارہ کرکے بیرون کے کو اس کی نیت کا بھی اندازہ ہوجائے گا۔ چنا پنج جب اس نے سنا میں انداز بیں جواب دیا کہ ورائی شام کو بارہ کر میں سنے دھو کہ دیا ہیں اور اس طرح حاکم شام کے دھو کہ باز ہونے کا آوا ہو کہ کے قراب کے دھو کہ باز ہونے کا آوا ہوں کی میں مورک کا تراب کے دھو کہ باز ہونے کا آوا ہو کہ کے دور کی کا دیا اور اس طرح حاکم شام کے دھو کہ باز ہونے کا آوا ہو کہ سے بھی لے لیا اور حاکم شام کو بھی منوج کر دیا کہ نام خدا ورسون پرشتیل صلح نامر کا ذیر ف در کے خوالا مسلمان نہیں ہو مکتا ہے۔

دیا کہ خوالا مسلمان نہیں ہو مکتا ہے۔

منبان أل محدِّ كا خاتر كرد ـــــــ

الم حسن کا یمی ایک اتبازی کمال ہے کا کہنے قوم کے تفظ کے لیما یہ المرابقالا افتیار کیا جواس سے پہلے دائے رتھا۔ آپ نے ایک طون طاقت کا استعال کے بغرق کا تحفظ کر لیا اور دوسری طرف سخت ترین دخمن اسلام کو مکومت کے نام پر محافظ اسلام بنا دیا۔ اور وہ بنی امر جوروزادّ ل سے اسلام کے مثادیتے کے دوسیا تقدان کا چشم و چراخ معاویہ بنی ابر اسلامی سرحدوں کا محافظ بن گیا اور یہ بھی الم حق کی مکمت علی کا ایک ظیم کا رنا مرہے جس کی مثال دنیا کی تاریخ یں بنیں ملتی ہے۔ سب سے بہلا الزام آپ پر کر تب ا دوائ کا لگایا گیا اوراس کے بارہ میں طرح طرح کی رواییں وضع کی گئیں۔ اوراس کی بہت پر عیسا گیت نے محسل طور پر بنی امید کی حایت کی کرمنا دیر کا در بار عیسا ئیوں کے نمائندوں سے بھرا ہوا تھا۔ معاویہ کی خود مریز یرکی بال بھی عیسا ئی تھا۔ اور عیسائیت کی نکاہ یں کسی صاحب کر داد پر مسب سے بڑا حمام کر خرت ازول عیسائیت کی نکاہ یں کسی صاحب کر داد پر مسب سے بڑا حمر برمند ہوائے تعدد اذوائے ہے۔ جس طرح کر اسلام کے خلاف سب سے بڑا حمر برمند ہوائے تعدد اذوائے ہے۔ پنا نج یہی حربہ دو زاقل رسول اسلام کے خلاف استعال کیا گیا اور بعد یں امام حسن کی خلاف استعال ہوا اور اس کا مسب سے بڑا داذ یہ ہے کہ عیسائیت یں شادی کا تصود میں نہیں ہے اور وہ ذبی کا در اس کا کی کو دار سے خالی ہے۔ ہوا در وہ ذبی طور پر ہرمنالی کردا دسے خالی ہے۔

عیدا پست نعود تون می مشالی کردار حفرت مریم کا قرار دیا سعدادرا نون

فعقدنهیں کیاہے۔

اور مردوں میں مثالی کردار حضرت عیسیٰ کاہے اور انھوں سنے بھی کوئی عقبہ کیا ہے۔

نتیجریه مواکرویان دنیا شادی کی اہمیت سے نا دا تعد رہ گئ ادراس کے ذہن میں یہ تعدد تا کہ کہ ادراس کے ذہن میں یہ تعدد تا کم ہوگیا کہ شادی رد حانیت ادر عظمت کردار کے خلاف سے ادر اسے جہاں بھی دوچا درشاد یوں کا ذکر دکھائی دیا ، یا جہاں کسی شخصیت سے اختلاف پیدا ہوگیا اس کے خلاف سب سے پہلے کثر ت ازواج کا برد پرگندہ کیا گیا۔ یا اس کے تعدد ذرواج کو اس کے کرداری کی دری کی دلیل بنا دیا گیا۔

ام حسن پر دو سرا الزام نُون اور بُرُد لی کا نقا۔ اور یہ بات اس سے پہلے کسی منگل میں رسول اکرم اور ہولائے کا ننات کے بارے میں بھی کہی گئے ہے۔ لیکن اس وقت صورت حال قدرے مختلف تھی لہندا ان صفرات کو اس معیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور آپ نے اس معیبت کے باوجود اپنی ہم کرنا پڑا اور آپ نے اس معیبت کے باوجود اپنی ہم کو جادی رکھا اور کو کن اقدام ایرا نہیں کیا جے ظالم بہار قرار دے کر بنی ہا مشم ، یا

### مقدمه كتاب كربلا

کی کتاب کے حقائق و معادف اور مطائب مفاہم کو بچھنے کے لیے یہ فردی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ان کے مطالب کا ایک خاکہ ذبن فیشن کرلیا جائے اور اس سے تعلق افراد کرداد اور مقابات کا ایک فقشہ مرتب کرلیا جائے تاکہ اس کی روشنی میں اصل مقائن کا جسمی ایراد ہ کیا جائے۔

کتاب کر بلدیک کتاب بدایت ہے جس کے برگوشیں اسلای تعیات در قرآنی امکام کی تابان نظراً تی ہے۔

کتاب کربلاً ایک کتاب عبادت ہے جس کے برصفی پرعبادت گذادوں کی صفیں

مرائی ہیں۔ کتاب کربلا۔ ایک کتاب انقلاب ہے جس کا ہرلفظا تون کی روٹنا لئے سے اکھا گیاہے۔ کتاب کربلا۔ ایک کتاب شہادت ہے جس کے ہرنقط میں میات ماددانی کی مرکزیت ان مانی سے

کتاب کربلا۔ ایک کتاب سیاست ہے جس میں تد میر حمیات کی سادی تعلیمات اور فلے سے مقابلہ کی سادی تعلیمات اور فلے سے مقابلہ کی سادی تد بیریں بیان کی گئی ہیں۔

کتاب کربا۔ در حقیقت کتاب کربلاہے جس کے مقابلہ یں کوئی کتاب نداس سے میلے مرتب ہونے والی ہے۔

ایسی کتاب کا عمل ادراک ماصل کرنے کے بیدان تمام مقدمات برعبورماصل کرنا مزوری ہوگا جن سے بغیر مقدمات کرنا مزوری ہوگا جن کے بغیراس کتاب کے حقائن کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ انفیں مقدمات پرعبور ماصل مذکر سنے کا نتیج ہے کہ اس کتاب کی بیے شادمن مانی تفسیریں گاگیں ، طرح

# كر بلائے امام مين فرزند زہرًا

ده بادی برخی \_\_ جی نے اُخری سانس تک دین کا پیغام منایا!

وه قادی قرآن \_\_ جس نے اُک نیزه برمی ظاوت کی!

ده محافظ حرم \_\_ جس نے ترمت کو کے لیے ج کوع وسے تبدیل کردیا!

وه پا ببان شردیت \_ جس نے امر بالم و و نا در نہی عن المنکر کے بیے دطن عزیک و آگر کی کوا۔
وه با برفی میں اللہ \_ جس نے تین دن کی بھوک و ربیاس میں جا دکیا!
وه عبا دت شمار \_ جس نے بقائے دین کے لیے بحراگر رفتا دیا!
وه عبا دت شمار \_ جس نے بون کا سرائے زانو پر دکھا!
وه مباوات کا علم وار جس نے بون کا سرائے زانو پر دکھا!
وه مما وب ایٹاد \_ جس نے بون کا سرائے زانو پر دکھا!
وه ما وب ایٹاد \_ جس نے داوج تی میں طفل شیرخوار کو بھی قربان کردیا!
وه ما وائی واصول \_ جس نے بیٹ بیٹر برزا کر بحدہ کو طولانی بنا دیا!
وه وان وائی مولول \_ جس نے بیٹ بیٹر برزا کر بحدہ کو طولانی بنا دیا!
وه والئے ویم و کوئے \_ جس نے بیٹ بیٹر برزا کر بحدہ کو طولانی بنا دیا!

الوطالب کے پوتے تھے اور یہ سارے رشتے وہ ہیں جو انسان کی عفرت مرتبت کی بہترین علامت ہیں۔

رسول اکرم کا فواسہونا اور بھراییا فواسہونا ور بھراییا فواسہونا ہونا جے انہائ کمی کے عالم میں اسلام کی بڑوئ قران کی صداقت، قرچد کی حفاظت کے موکریں شریک کیا جائے اور اپنے بیروں سے رجل کیں قوگودی میں اٹھا کرنے جایا جائے اور و نیا پریہ واضح کر دیا جائے کہ جوابیت باتی بزرگ ن کرنے اللہ کو است الدعوات بی ای موروت ہے گی ہے وہی ابیست جین کی بد دعا کی ہے، اور جس قدر میدان مبا بلہ کو نا نا اور مال باپ کی ضرورت ہے قدر حین بھی متجاب الدعوات بیں اور جس قدر میدان مبا بلہ کو نا نا اور مال باپ کی ضرورت ہے اسی قدر اس فرز ندکی بھی ضرورت ہے اور جس قدر اسلام کا حال ان بزرگوں سے والستہ ہے اسی قدر اسلام کا مستقبل اس کمن فرز ندسے وابت ہے، اور یہ سارے حقائق اس ایک مرکز نی قط کی وضاحت کر رہے ہیں کو حین کا قیاس عام انسا فوں پر جائز نہیں ہے اور جبین اس نصوصیت کے حامل بیں کہ انفیں فرز نور سول قراد دیا گیاہے جب کہ وہ مرسی اعظم کے فواسے ہیں اور اسس ضوصیت میں کا نمات میں ان کے بھائی کے علاوہ کو نی ان کا شریک نہیں ہے۔

سرکار دوعالم نے است کے فرزندوں سے بڑی مجت کی ہے ۔ صحابۂ کرام کی اولاد کو برای شفقت وعنایت کی نگاہ سے دیکھاہے، اپنے کو ساری است کا باپ کہا ہے۔ لیکن آئی بڑی است میں سے کسی ایک کو بھی ابنا شنا "کی منزل میں میدان مبا پلر میں نہیں ہے گئے بہی جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اخلاقی اعتبار سے یا فرض اطاعت کے اعتبار سے امت کو اولا دبنالینا اور ہے اور معنویت، دو مانیت، کا لات کے اعتبار سے کسی کا ابنا شنا میں شامل موجانا ادر ہے۔ یہ تنہا ام میں اور ایام میں کا امتیاز ہے جس میں ساری است میں ان کا کوئی شرکی منبیں ہے۔ امام میں شہزاد سے بی اور سے بھی ان کے مقابلہ میں آنے والا رسول اکرم کے مقابلہ میں آنے والا رسول اکرم کے مقابلہ میں آنے والا ہے جھے کی جبت سے بھی ملان نہیں کہا جاسکتا ہے۔

معزت علی و فاطر کم فرزند بونا اور ایرا فرزند بوناجس کی وراثت میں باپ کاجباد اور ان کا بٹار شامل بو اور جسنے ابتدائی دُور بی سے اپنے ماں باپ کے کمدار کا عمل مشاہدہ طرح کی شرمیں کھی گئیں، نئ نئ تا ویلیں ایجا د کی گئیں اور کمٹرت تعبیرات سے حصّا کن کو خواب پریشاں بنا دسینے کی اموی مثین ایجا د ہوگئی ۔

کسی نے اس عظیم جہا دکو دو شہزادوں کی جنگ قرار دیا کسی نے اس کومعا ذالترامام حین کی ناعا قبت ایم نیتی کا نتیج کہا ،کسی نے بزید کے بوش جوانی کا نام دیا ،کسی نے اگر نب بنت اسحاق کے عشق کی داستان وضع کی ،کسی نے عام سیاسی لڑا میوں کا دنگ دیا ،کسی نے دو تی ،کپڑے ، مکان کے مسلم کا حل قراد دیا اور کسی نے اپنے مفروضات و مزعومات کی دوشنی میں اس کی تشریح کرنا شروع کی .

عُرِض جِنْنِ مَعَكُر عَقِداسَتَ ہی خیالات اسطنے مقرد تقداستے ہی بیانات اُجِنْنے اہلِ قَلم مقداستے ہی مقالات اور جِنْنے اہل عُرض عقداستے ہی دجحانات۔

سے اسے ہی من مان من المربی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ استفام جاد فی سیل اللہ کی منبقت کو اُ باگر کیا جائے اور ان تمام ساز شوں کو بے نقاب کیا جائے جو حینی انقلاب کے ملاف کی گئیں یا ایس کے کی جادہی ہیں۔

### ببلامقدمه شخصيت امام حببن

کر بلامیں بنیادی کر دار امام حیثن کا ہے جن کے جہاد نی سبیل النٹر کی تا بانیان مغور کلا پر ہرطرت نظراً تی ہیں اور جن کے اثارہ پر وہ مختفر نشکر حم تب ہوا تھا جس نے ہرطرت کی قربانی دیجہ دین اللّٰہی کو حیات دائمی اور بقائے جا دوانی نجش دی ہے۔

ر مین کی شخصیت اور عظمت کو رہی اے ہی کا نتج ہے کہ کر بلا کو دو نبہزادول کی جنگ قراردے دیا گیاا وراس کی معنوی اور روحانی جثیت کو نظراندا نرکر دیا گیا -

ام حین کی خفیت کی طرح بھی مختاج تعارف نہیں ہے مسلمان مندو، سکو، عیالی ام حین کی خفیت کی طرح بھی مختاج تعارف میں ہے جو کسی مقدار میں امام حین کی شخصیت سے انجر ربودی، پاری کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کسی محدیث رسول اکرم کے نواسے ، مولائے کا ثنات علی بن ابی طالب کے فرز مرا مدیقے طاہرہ فاطرز بڑا کے فرز نارا ام حین کے جائی اور صفرت علی بن ابی طالب کے فرز مراحدیقے طاہرہ فاطرز بڑا کے فرز نارا ام حین کے جائی اور صفرت

کیا ہو، اور انسانی نکاہ سے نہیں عوانی ، ایمانی ، اور نعین نگاہ سے مشاہرہ کیا ہواس کی علمت کردار اللہ کی ہترین دلیا ہے۔ اللہ کی ہترین دلیل ہے کہ ایسے ما وارث اور السیحا لات کی ہترین دلیل ہے کہ ایسے ما وارث اور السیحا لات کا دیکھنے والا عام انسان بھی اچھے ضلعے کرداد کا حاصل ہو سکتا ہے چرجائیکہ وہ انسان کر جے دو داول سے منصب الہی کا حاصل بنا کر دنیا یں بھیجا گیا ہوا اور جس کی تربیت اسلام کی اعوش میں ہوئی ہو جس کی رضاعت شیرا بھان سے مکمل ہوئی ہو ، اور جس نے درس کا ہ علام الغیوب سے علوم و کما لات اللہ علم کی رضاعت شیرا بھان سے مکمل ہوئی ہو ، اور جس نے درس کا ہ علام الغیوب سے علوم و کما لات علم کی رضاعت شیرا بھان سے بردگوں کے ساتھ مختلف مجاندات میں شریک رہا ہو۔

یے ہوں اور ایر اللہ کا بہتا اور وار شہونا بھی ایک کمل تاریخ کی نشان دہی کرتا ہے جم یہ مصرت ابوطا اب کا بہتا اور وار شہونا بھی ایک کمل تاریخ کی نشان دہی کرتا ہے جم یہ اینار ، قربانی ، جہاد ، حفاظتِ دین ، تحفظ ناموس دسول جیسے جذبات پائے جائے جوں کی قربانی گوارلہ میں اپنے بچوں کا قربانی گوارلہ میں اپنے بچوں کی قربانی گوارلہ میں ہے۔ جیب کریا کی قربانی گوا مانہیں ہے۔

امام حین ایک ایسے می فائدان کے جیٹم و چراغ نتے اور ایک ایسے ہی مقدس اور پاکیسنو ماحول کی ایک فرد نتے۔ امام حین کے حالات ، معاطات ، افلا قیات اواب خیالات ، دمانات کا قیاس دنیا کے دوسرے انسانوں پرنہیں موسکتا ہے لہذا امام حین کے جادکاموا زر بھی دنیا کی کی جنگ سے نہیں کیا جاسکتا ہے۔

#### روسرامقدمه... يزيد

ا م حین کی خفیت وعرفان کے بعد ریمی دیکھنا ضروری ہے کہ واقد کر بلا کے سادے منالم کے ذروار واقعی یزید کا کروار کیا ہے اور اسے وراثت میں کون سے جذبات و خیالی مظالم کے وی درائی دراس نے ذاتی طور پرکن صلاحیتوں کی تحصیل کی ہے۔

سے بیں اور اس سے وق معیدی دادا اور مفیان کا او تاہے جس نے ہر معرک اسلام و کفری رکیا اسلام و کفری اسلام کے خلاف مشکر کی ترتیب قسطیم یا قیادت کا فرض انجام دیا ہے۔ جس کے کمالی اسلام میلی مالم نما کا دعثمان بن مقان کی خلافت کے بعدا ہے جیتے فرزند خاندان کو مبارک و دیے سے سلے آیا مالم نما کو مناز کا ددیجہ کراس علیم عقیدہ کا اعلان کیا کراب ین طافت تھا دے یا تقیمی آگئی ہے۔ قدمالات کو سازگار دیکہ کراس علیم عقیدہ کا اعلان کیا کراب ین طافت تھا دے یا تقیمی آگئی ہے۔

النے گیند کی طرح نچاؤ اور اس کا مرکز و توربی ایر کو قرار دو ؛ جنت وجبنم کے خیالات کو ذہن سے کال دو ۱ ان کی کو ف حقیقت نہیں ہے، ونیا یہی ہے اور راحت ونیا یہی خلافت اسلام یہ ہے.

تا دی نے یہ دونوں منظریا در کھنے کے قابل ہیں کہ ایک طرف دسول اکرم اس بات پر آنسو براد ہے ہیں کہ صنرت ہمزہ کی لاش پر دونے والی عور توں کا جمع نہیں ہے اور دوسری طرف ہندہ جش مناری ہے کہ لاش کے اجزاء جدا کیے گئے اور ان کے کلیے کو مفریں لے کراپئ دیریز تما اوری ک منا ورگھیا تحریک اسلام سے انتقام لے بیا گیا۔

یزیر کا باب ب معاویر ہے جے اسلام کے ایک نامود حکمراں نے "کسری العرب" کا معند دیا تھا اور جس کی خلافت ہر مکتب خیال ہی طوکیت اور شبنشا ہی خیال کی جاتی ہے اور جس کی معند برترین طوکیت کا دور آئے والا مسلم میں خو دسر کوار دو حالم سنے فرما دیا تھا کہ خلافت کے بعد برترین طوکیت کا دور آئے والا میں میں کمی انسان کی جان، مال اور آبر و محفوظ مزر ہے گی۔

معادیہ نئے مکری سلمان صرور ہوگیا تھا لیکن اس اسلام کی مقیقت سرکار دوعالم سکے اس مقرم سے داخل میں مقرم سے دائے م میں مقرم سے داخل ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے تام افراد کو طلقا ایک کرمعاتی دی تقی اور یہ ایک مند میں ان کاشار اشراف میں نہیں ہے ، ازاد کردہ افراد میں ہے۔ اور اس لیے خافوادہ رسالت نے میں اس افغا کا استعمال کرکے اخیس ان کی حقیقت سے میں اس افغا کا استعمال کرکے اخیس ان کی حقیقت

ما ویکا میدان صفین میں نفس رسول سے مقابلہ کرنا اور موقع پاتے ہی تشکر علی کھیے انگر کا در موقع پاتے ہی تشکر علی کھیے انگر دینا ، اصحاب رسول کو تشل کرا دینا ، طیف اول کے فرزندگی لاش کی ہے گرمتی کرنا اور مدینہ کے باہر لشکر کو روک کران کے تشل کا اشتظار کرنا اور ان کے مرح نگ انسان کی دلیل ہے کہ یکفروشرک کا وہ بقیة السلف ہے لیک شک آب کا بھی قرائم رکرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یکفروشرک کا وہ بقیة السلف ہے لیک دل میں کی ہمدودی نہیں ہے اور یریز کمتب ضلافت کی اہمیت کا قائل ہے وریز کمتا ہے

کی۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جوشمض اپنے خاندان کے خلیفہ کا لاوار ٹی کے عالم میں بھوگا ہا ما افتال ہو وہ دنیا کے

فتل ہوجا نا گوارا کر سکتاہے اور نود اپنے ہی خاندان کے جنم و چراغ پر رحم زکرتا ہو وہ دنیا کے

می انسان برکیا رحم کر سکتاہے اور اس کے فرزندسے کس طرح کی شرافت کی توقع کی جاسکتی ہے؟

اس کے برخلاف تاریخ میں صرت علی علیا لسلام کا کردا ربھی ہے جنھوں نے رہم فین کے

میدان میں بندش آب کو گوارا کیا اور در فلیفہ سوئم کو قصر کے اندر سے آب دہنے دیا۔ فرزندا بوطالب کی اس شرافت و نہا بت کا قیاس فرزندا بوسفیان کی اس ذات و خیا تی کی جانے ہوئی گا اور کی کا میں خریا دی و دامیرا لمومین نے بھی کی ہے کہ بھے آنا گرایا گیا ، اتنا گرایا گیا گراپ میں سے کہ بھے آنا گرایا گیا ، اتنا گرایا گیا گراپ میں سے میں کے میا تھ میا و رہم کا نام بیا جانے لگا ہے۔

میرے نام کے میا تھ معاویہ کا نام بیا جانے لگا ہے۔

یرے ، اصحاما و در بیا با بی میں دکھا تھا اور وہیں عیسانی اور جس نے ابتدائی کے در میں یزید کو اپنے سے ابتدائی کو رہیں عیسانی اصول و توانین کے مطابق دور میں یزید کو اپنے ساتھ صحاو بر میا با ب میں دکھا تھا اور وہیں عیسانی اصول و توانین کے مطابق ترمیت دی تھی اور نفاق پر میسائیت کا رنگ پڑھا کر کریلے کو نیم چڑھا بنانے کاکم انجام دیاتھا کہ عیسائیت دی تو یزید کی ترمیت بھی تھا۔

میسائیت نے اسلام کے خلاف جو سازشیں کی ہیں ان کا ایک جزویزید کی ترمیت بھی تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کی شک سے عیسائیت کو مبا بلہ کے بیدان میں ہوئی تھی اس طرح کی شکست کی اور مشرکین کو یہ اطمینان آو تھا کہ اور کی شکست کی اور مشرکین کو یہ اطمینان آو تھا کہ ا

اور پھر شکست کے بعد بھی ہم نے شکست کا اعتراف نہیں گیا۔ لیکن عیدائیت کے دل میں قریم ایک نامور تھا کہ ہم ایسے میدان میں آگئے جہاں مقابلہ بھی ممکن رز تھا اور پھر ہمیں ذکت آپر آ تکست کا اعتراف بھی کرنا پڑا اہذا جس قیمت پر ممکن ہوان پانچ افراد سے انتقام نے لیا جائے ہوں نے مباہلہ کا موکر مرکیا ہے اور لعنت کے حربے سے ہماری قوم کو شکست دی ہے۔ چنا نیس تاریخ کے یہ دوسلمات قابل قربہ ہیں کہ معاویہ کے در بار میں ایک عیسا فی جیسے تھا جس کا کی افراد میں ایک عیسا فی جیسے تھا جس کا کی خواد میں بھی دیکھا گیا ہے اور جددہ کے پانی میں گئے معاویہ کے در بار میں ایک عیسا فی جددہ کے پانی میں کہ معاویہ کے در بار میں ایک عیسا فی جددہ کے پانی میں کو در تھا گیا ہے اور جددہ کے پانی میں کو دو تھی معاویہ کے در بار میں ایک ایسے اور جددہ کے پانی میں کو دو تھی معاویہ سے اور حددہ کے در بار میں ایک در میں ایک کے در بار میں ایک کے اور حددہ کے پانی میں کو دو تھی معاویہ نے در میں ایک کے در بار میں ایک در میں ایک کے در بار میں کی در بار میں کی در بار میں ایک کے در بار میں کی در بار میں ایک کے در بار میں ایک کے در بار میں کی در بار میں کیا دیں در کے در بار میں کی در بار میں ک

متوں سے بدلدید کا موقع فراہم کیاہے اب ایک امام حین کی سی باتی عتی اور عیدائیت کو ان سے انتقام بینا تھا، چنا پڑسیون کومعادیہ کے گھریں دانول کیا گیا اور جب پزید بیدا ہوگیا والے ان اول بن رکور یا لاگیا تاکدایک الیی شخصیت " تیار کی مائے میں کے دل می اسلام سے کونی بمدردی را بواوروہ مبالم کے مجاہدین کی آخری فردسے بی عیدائیت کی شکست کا اتقام لیے لے الم حبن د شمنان اسلام ك نكاه يس د برسانقام كامركز تعدا يك طوف يزيدا بيف باب داداکی الاایون کا انتقام لینا چا بتا تقا اوراس کا منشاه یر تقاکرا مام حین کے در دوجگ بدر کے مقترلين كابداسك ليا ماسئ اورحفرت على كم مجابدات كا انتقام مومات اس يحجب الم حین سفالتکریز برسے تعالب کر کے موال کیاک آخر مراخون کوں بہایا مار ہاہے ، کیا یں ف دین بدالسبے ۽ شربیت مي کوئ ترميم کی سے ۽ امکام الئي مي کوئ تبديلي کی ہے ۽ قوسيسنے یک زبان جواب دیا کر ہارے دل یں آپ کے باپ علی کا بغن ہے اور ہم اس کا برالیناما ہے إلى ادر برخود يريد في اف درباري في وكامران ك نشري دوب كركما معاكمان بار بدرك بزرگ دنده موسقادر ينظرد يكفت ككسطرح ان كنون كابدا ايا مار باسد كربلاكا واقوا مام حين كى طرف سے مفاظت اسلام كا أنظام تما تو يزيد كى طرف سے تكت كفر كانتام كر الكنتيكا فيعداس طرع أسان بدكر الريد كاكفر باق روكي او انتقام كامياب موكيا اوراكرام حيئ كابجايا موااسلام باقى ره كيا وانتظام كامياب موااور انتقام دوباره شكست كعاكيا.

دوسراسلدیمی تفاکر عیدائیت این نگست کا انتقام لینا چابی تفی اوراس کے لیے
میوند کو ذریع بنا یا گیا تفاد امام حین نے دونوں طرح کے انتقام کا مقابلہ کیا اوریہ واضح کردیا
کرزید دوطرف سے کفرکا وارث ہے، بدر کے اعتبار سے مشرکین کم کا وارث ہے، اور مبابلہ
کا متبار سے مضاری نجوان کا وارث ہے ۔۔۔ اور میں بدر وامد کے اعتبار سے محرصطف اور
علی مرتفائی کا وارث بول اور مبابلہ کے اعتبار سے جان پنجتن اور عینی دوج اور کی اوارث بول
جندول سنے گہوارہ ہی میں اعلان کر دیا تفاکر میں بندہ فورا بول فرز در شعا نہیں ہوں۔
مذیر ۔۔ بذات نحود بزیر تفا ،جس کا کر دار تو کر دار اس کا میں ابن نظر وادب کی نگاہ میں
۔ نزیر ۔۔ بذات نحود بزیر تفا ،جس کا کر دار تو کر دار اس کا میں ابن نظر وادب کی نگاہ میں

داخل دمشنام ہے

یزدگی شخفیت دینیت " عالم اسام می کمی ذیر بخ نبس رہی ہے۔ البتاس کا اسلام و ایمان ہردور میں زبحث رہا ہے کہ وہ قابل است ہے انہیں .
وایمان ہردور میں زبحث رہا ہے اور اس سے بالازیر بحث رہی ہے کہ وہ قابل است ہے انہیں اقتیام کا قرار ہر غیر متعب عالم نے کیا ہے کہ یزیکا اسلام واقعیام کا افراد ہر غیر متعب عالم نے کیا ہے کہ یزید کا اسلام واقعیامی میں تقا اور اس کا کردار واقع اس قابل تفاکر اس پر است کی جائے۔

ہیں ما اورا ماہ مردار اورا ماہ میں اور ابن جرفے صواعتی میں نقل کیاہے کا جربن خبل ملام بزرنجی نے کا ب الاشاعر می اور ابن جرفے صواعتی میں نقل کیاہے کا اجربن خبل کے فرڈ موعبد الشرف اپنے باب سے بزید پر افت کرنے کے بارے میں دریا فت کی آوانوں کے بعد نے واب دیا کرجس پر فعدائے افتدت کی ہے اس پر کس طرح گفت نہ کی جائے اور اس کے بعد نے واب دیا کرجس پر فعدائے اور اس کے بعد قرآن مجدد کی اس آیت کا حوالہ دیا جال فی اور فی الارض کرنے والوں کو ملحون قرار دیا گیا ہے۔

این فلدون کا کہنا ہے کہ قاضی او بکرین العربی المالکی نے اپنی کتاب العوام دانھ المی المالئی ہے اپنی کتاب العوام دانھ المالئی یہ کہ کرکہ حین البخ بھرک توارے تل ہوئے ہیں سخت علی کی ہے۔ یزید ہم کرز ماکم اسلای نے المالئی مکومت کے لیے عدالت عروری ہے اور حین سے بالا ترکوئی عادل زخما ۔ اس کے بعد مقدرتاری کے صفح مرہ مرم پر اس حقیقت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ علماء اسلام پزید کے نسق پر شفق ہیں اور قاش ایرا اسلامی ماکم ہیں ہو سکتا کراس کے خلاف اتفام جا گز زہو ۔ صحاب کرام اور تا بعین کا سکوت ایرا اسلامی ماکم ہیں ہو سکتا کراس کے خلاف اتفام جا گز زہو ۔ صحاب کرام اور تا بعین کا سکوت پزید کروار سے دفامندی کی بنا پر دنتھا بلکہ وہ خوں ریزی کو پندر کرتے سے اس لیے پزید کی نصرت کو بھی جا گز نہیں قرار دیتے تھے۔

ی معرت و دی بور می طور سیست و این عقیل اورا بن الجوزی کی نگاه مین غیر ما دل ما کم کے خلا این خلع منبلی کا بیان ہے کہ ابن عقیل اورا بن الجوزی کی نگاه مین غیر ما دل ما کم کے خلا قیام جا گزہے جس طرح امام حمین نے بزیر کے خلاف قیام کیا ہے۔ بزیر کو اگر ابتدا میں ما کہ تیم بھی کر لیا جائے تو تسل حین ، جنگ جرمت کعبدا ور تارا جی مدینہ کے بعد تو یہ مکا ترحین سے داختی ہوتا ہے۔ علامر نفتا ذالی نے شرح عقا کہ فسفید میں تحریر کیا ہے کہ بزیر کا تسل چین سے داختی ہوتا اور اس برخوشی منا نامسلمات میں ہے اور ایسا انسان صاحب ایمان نہیں ہوسکتا ہے مکر قابل است

ہے اوراس پراوراس کے افعار واعوان پرخداکی لعنت ہے۔ ابن مزم نے المحل علام ما مرم میں تحریر کیاہے کر بزیر بن معاور کا قیام مرف ونیا کے

یے قا اس کے اعمال کی کوئ تا دیل نہیں ہوسکتی ہدوہ فائم من تعایم عن علادی طون سے اس کے اعمال کی تا دیل سراسرزیادتی ہے۔

جامنا کا بیان سر کرنید می برتری جوائم تناحین اسری بنات دسول توبی مرائم تنام است کا بین مرائم تنام است کا برتری مرائم تنام است کرد و در احمال بی جوتسا دست قلب و تمنی آل دسول ، بنش مداوت و کرد و در دا در نفاق در ایمان کی علامت بی اور فامن شحون بوتا ہے یک جوشون پر نسنت

کسف عن کرسده تود می ملون ہے۔ درائل جاخط ص ۱۹۸۰ بر بان ملی نے استاذائی تعدیری کے بارے میں نقل کیا ہے کو و اور ال کے والد دون ان بر بر نونت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کو نوا اسے جہنم کے بست ترین درجات بر اجگرار ذیمی نے براطام البلاء میں بیان کیا ہے کہ بزیرین معاویہ نامیں، برسر شت، برکودار فرانی اور برکا دیا راس نے اپنی مکومت کا آغاز ترامین سے کیا ہے اور خاتر واقد کو م کیا ہے۔ برماین الجوزی سے نقل کیا گیا ہے کہ ابن الجوزی سے یزید پر لونت کے بالے برکودال

مبطین الجوزی سے معلی کیا گیاہے کہ ابن ابحوزی سے یزید پر مست کے بالے یہی وال کیا گیا توامنوں نے فرمایا کہ ایام احد سے اس پر است کہ جائز قرار دیا ہے اور یم بھی یزید کو پسند نیں کرتے ہیں کہ اس سکے احمال بر ترین اعمال نتے ۔ اب اگر لوگ اس نا پسندیدگی پر داختی یں قرحی کے درز ہم بھی مریما لمست کرتے۔ (مرأة الزمان ع م ۱۹۳۵م)

ددرما مری بین اہل تلم سف اگریزید کی طون داری کی ہے تو اس کی وجی قرار دی ہے کہ تاری کی ہے تو اس کی وجی قرار دی ہے کہ تاریس میں تھا۔ یرسب ابن نیاد اور ابن سعد کے امال تھے۔ یزیران اعال سے بری تھا ور داگر یسطے ہوجائے کہ ان سادسے اعال کا فرداد یزیری ہے تھے دیک ایسا افران قابلِ اسنت ہوتا ہے۔

مرت پندسدایان اور خبیت النس ابل قلم ایدی مخول فا ام کن کوبائی انادی الدیا ہے اور پری موک کومت کو جا اُزاد در کا موارد دری منوی نسل پزیر ہے جس نے

کل پزیدکو امرالوشین تسلیم کیا تھا اور اہام حین کو ہائی اور خارجی کم کران کانوں پہلنے گائتیر کی تقی۔ لعن نہ الله علیه حاج معین ۔

### تيسرامقدمه بلاكت شهادت

واتد کربل کے سلدی ایک موال یہی اٹھا یا جاتا ہے کہ ایم حین نے جان دوجکہ اصحاب کی مختر جاعت کے ساتھ کر بلاکا رخ کیا۔ یزید کی بے شار فوج سے مقابلہ کیا ہیں تین کے ساتھ کر بلاکا رخ کیا۔ یزید کی بے شار فوج سے مقابلہ کیا ہیں تین کے ساتھ کی اور ایمی سے اسلام نے ناجائز قراد دیا ہے۔ اسلام حین کی جواکا اُرخ دیکھنا چاہئے تھا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے تھا۔ جواسے اُرخ کے مطابق عمل کی اچاہئے تھا۔ جواسے داخ واضح عمل کی اجواح ہے داخ واضح مطابق اور استے افراد کا تون نرجوتا بلا صاحب تحد کر بلا نے واضح منظوں میں یہ اعتراض کیا سے کہ اہم حین کی شہادت دمعاذاللہ ان کی تا عاقبت ایمنے کا اسے منظوں میں یہا عراض کیا سکتا ہے اور جوان ان جان وجے کر موت کے مند میں چلا جائے اسے کی مطابع کے اسے کی مطابع کے اسے کی مطابع کے اسے کے ساتھ کے اسے کی مطابع کے اسے کی مطابع کے اسے کی مطابع کے اسے کی مطابع کے اساب کی مطابع کے اسے کی مطابع کے اسے کی مطابع کی مطابع کے اسے کی مطابع کے اساب کی مطابع کے اساب کی مطابع کے اسے کی مطابع کے اسے کی مطابع کے اساب کی مطابع کے اساب کی مطابع کے اسے کی مطابع کی مطابع کے اساب کی مطابع کے اس کی مطابع کے اساب کی مطابع کے اساب کی مطابع کے اس کی مطابع کے اساب کی مطابع کے اس کا مطابع کی مطابع کے اس کی مطابع کے اس کی مطابع کے اس کی مطابع کی مطابع کے اس کی مطابع کی مطابع کی مطابع کے اس کی مطابع کے اس کی مطابع کے اس کی مطابع کی مطابع کی مطابع کے اس کے اس کی مطابع کے مطابع کی مط

اس ال اوراعراض کے تجزیہ کے لیے بندم اصل برخور کرنا ہوگا:
مرحلہ اول ۔ یہ ہے کی الم حین کے لیے جان بچانا مکن تھا اورا گرمکن تھا آوال
کاطریقہ کی تھا۔ اس مقام پر بسن تاریخی توادث سے ناوا قت افراد پر کہد دینے بی کہام میں
یزیر کی بیت کر لینے آوان کی ذیر گی محفوظ روسکی تھی ۔ حالا تکریہ بات تاریخی حقائن کے بالل
خلان ہے۔ الم حین نے اس و قت تک کوئی ایرا اقدام بنیں کیا تھا جس اقدام سے بزید کی
خلان ہے دام وینا۔ یزید کی خلافت کو خواد الم حین کے وجود سے تھا اوراسے یا اورائی تیا
یا کہ بند کرکے میرے اعمال کی تائید بنیں کرسکتے اور کسی قیمت پرمیرے احکام بوئل بنیں
کر سکتے اور اس طرح امت میں یہ صور مزمد اور موکا کریزیں کوئی عیب کوئی نقس اور کی اس کے احکام کوئی اس کے احکام کوئی اس کے احکام کوئی نقس اور کوئی اس کے احکام کوئی نقس اور کوئی کوئی نیس کرتے اوراس طرح میری محکومت
کوائی ماصل بنیں بوسکتا ہذا ای کے دجود کا خاتہ ہونا چاہیئے مطالبہ بیت کی نیست کے مزید سے میرت بیان قرار دیا تھا کہ بی وہ مسئلہ ہے جہاں الم حین اقفاق مرکم کی محد مزید میں۔

کیجائے ملے کا مطالبہ وکا قودہ اتفاق کرسکتے ہیں کہ اسے معلی تفاکر اُل کو ملے کے لیے تیار ہوجائے ہیں۔ اس کے سامنے اس گھرائے کی پوری تاریخ بھی کرمیرے دا دانے آزیا یا قررس ارام ملے کے بیتاد ہوگئے میرے باپ نے تجربر کیا تفاق حمل کی لیے تاہ دہ ہو گئے تھے۔ اب میں بھی ملے لیے تخریک کروں گا قوصی آ ادہ ہو جائیں گے لہذا کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جس سے اہم مین کی قیمت پر اتفاق رکر سکی سے اسے یہی معلی مقاکر ان کے باپ کے کھے میں دی والی کی انہیں میں کہ کھرے مید تنہ لیا گیا۔ طرح کی اذیتیں بہونچائی گئی لیکن انفوں نے بیت نہیں کہ جب کہ مطالبہ معلی میں ہ ہمال بک فاموش دہے اور حکومت وقت سے مقالبہ نہیں کیا الذا آل محد کے مطالب میں ہونے اور اس کے ذریدان کی ذریدان کی ذریک کا ماتر کر دسینا مطالبہ میں کہ خور دام حین نے اپنے بیانات میں اثبارہ فربایا تھا کریں کی جافور کے موراخ میں بھی ہونے وجود ہا ویہ میں کو نور اس کی ذرید ان کی ذرید ان کی ذرید ان کی درید کی کا ماتر کر دسینا کی خور دام حین نے اپنے بیانات میں اثبارہ فربایا تھا کریں کی جافور کے موراخ میں جود ہود کی خور ہوت کی درید کی کو اوا نہیں ہے اور اس کے ذرید انہیں ہے اور کریں گی اور کے موراخ میں جود کی خور ہوت ہیں۔

دوسری بات یمی به کداگریه فرص کرلیا جائے کرمیت سے جان نے سکتی تقی تو بنیادی وال یہے کہ کیابیت ۱۱م حیث کے دیے مکن تھی اور کیا اسلام برراستہ سے مغاظت نفس کی اجازت ویا ہے جاہے اس سے تو داس کی بربادی کا سامان فرائم ہوجائے ؟

اس سوال کا بخرید طماء و منکرین نے دو داستوں سے کیا ہے۔ امام حین کے ذاتی کمالات
اور کی کا مات و مغیرہ کے احتیاد سے کے کیا یوصومیات اس امری اجاذت دیتے ہیں کہام حین
بیت کولیں جس کے باپ نے ایک لو کے لیے یزیدسے خیست کام کی بیت ہیں کہ ہے بحس کے
جائی نے ایک دن کے لیے یزید کے باپ کی بیت کا ارادہ نہیں کیا ہے دہ یزید جیسے بد آریا المان
کا بیت کرسکتا ہے ، ہرگز نہیں ۔ اس کے کا اصاص این سعد کو بسی تفاکر اس نے لینے حاکم کو آخری
مالی عام میں تحروکیا تفاکر میں میت نہیں کریں گے۔ ان سکے بہلویں ان سک باپ کا دل ہے۔
مالی امری طرف اشادہ تفاکر امام حین کے نسی صومیات اخیس بیعت کرنے کی اجازت نہیں نیتے ہیں۔
وور ادار شریب سے احکام وقوائین کا ہے کہ کیا اسلای قوائیں کی دوشی میں ایسے انسان
گویست جائز تنی ہو وام می کو طابی اور حلال می کو کوام بناد ہے۔ قانون الی کا مذات اُر ہا ہے ،

سردرباد شراب ہے، موتیلی ال بہن سے زنا کو جائز قرارے اور در بار جام میں یہ اعلان کوے
کہ دین واکین فقط بنی ہاشم کا کھیل ہے و در زکوئی وی اُئی ہے اور زخر نازل ہوئی ہے۔
قرآن دسنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو عام مسلمان کے لیے بھی اس کا بیسے کہ جائز
قراد دے سکے رمیعت کے قواعد و قوانین میں میں ان میں فاستی و فاج کی اطاعت کا بھی انکالی کی اور سے رمیعت کے قواعد و قوانین میں میں ان میں خاستی و فاج کی اطاعت کا بھی ان کے لیے بھی ہے بیت قربہت بڑی بات ہے۔ ہذا اس نقط اُنظر سے بھی یزید کی سیت کی عام انسان کے لیے ب

ا ما رئیس ہے۔ ام حین کام تر آوان سب سے بہت بالا ترہے۔

ہزار تعور کرام حین بیت کے ذریع اپنی زعر گا تعفظ کرسکتے تع تاریخ اور شریعت

ووؤں سے بے جری کا نیچ ہے ۔ د تاریخ اس بات کی نہادت دی ہے کر زیر کا منظلے تعلیم و مطلب بیت تھا اور دہ میت کے بعدا ذریت و آزار سے دہ تردار ہو سکتا تھا اور دشریت اسلام کے قرائین کے احتار سامام حین کے لیے یہ مار تھا کہ دو یزیر جیے فاسق و فاجر انسان کا بیت کہ اسام حین آوکی خلیم ترین انسان کی بھی بیت نہیں کرسکتے تھے کہ دو تو دا ہے دور کے برانسان کے اسام حین آوکی خلیم ترین انسان کی بھی بیت نہیں کرسکتے تھے کہ دو تو دا ہے دور کے برانسان کی خلیم ترینے اور ان سے بالا ترکی کی نہیں تھا کہ دو اس کی اطاعت یا بیت کرتے اور پر امام کے اس کی اللہ تھا گروہ اس کی اطاعت یا بیت کرتے اور پر امام کے انسان کا ایک بھی اللہ قا

کاراً دم وجاتا ہے برباد نہیں ہوتا۔ اسلام بی جادا ور شادت کا قافون اس لیے دکھا گیاہے کہ شہادت میں زندگ برا منہیں ہوتی بلک اس کے مقابلہ یں بے خوار تائج براً مدموستے ہیں ، اور واضح ترین بتج یہ براً مدمونا ہے کہ انہاں کی مارضی زندگی ختم ہوجا تی ہے اور مذہب کو ابدی زندگی مل جاتی ہے اور کھی ہوئی بات ہے کہ مذہب کی ذندگی انسان کی زندگی سے کہ میں ذیادہ قیمت ہے۔

اما محین کے اقدام کی صورت مال بھی بہتی کا انھوں نے مشیت الہی کے مطابق وہ وقت، موقع اور مقام منفر کیا تھا جمال جان کی قربانی بربادی نہیں تھی بلکہ ایک غلم آلادہ ہم آلادہ ہم ایک ایک بیش تھی بلکہ ایک غلم آلادہ ہم آلادہ ہم ایک ایک بیش تھی بلکہ ایک غلم کے حصلے بست بول کے منطائی کو بلاگا موقع سے گا، ترمی شربیت کا دامتہ بند موجائے گا، فلا فت کے نام پرمنکوات کا سلسلہ موقون ہوجائے گا۔ اور جس ما گولی موقون ہوجائے گا۔ اور جس ما گولی برائے گا تاب نہیں ہے اس ما مول میں ایک مردنا بینا یام و فسر ای ایک مردنا بینا یام و فسر ایک کا دور یہ موصلہ تحفظ دین و شربیت کے اعتباد سے معدم فید موقا۔

امام حین نے ابن قربانی ان قام معالی کے بیش نظر دی ہے اور وہ سادے وائد ماس کے اندمامل کریے ہیں جوایک شہادت سے ماصل کیے جاسکتے تقے اسلام کو حیات جا و دانی نے دی ہے۔
فریوت کو تحفظ فراہم کر دیا ہے، قرآن کو سربلند کر دیا ہے، کجہ کی صفحت کو کمامت کو بچا لیا ہے
اور دین محدی کو استحکام و دوام عطا کر دیا ہے اور ایسے نتیج نیم عمل کو بلاکت یا بربادی نیس کہا جا سکتا ہے۔
کہا جا سکتا ہے۔

تیرام مدر بے کرکیا انسان کے میے تمام صور توں میں جان، مال، آرد کی ضافت واجب ہے یا بعض مالات میں ان کی قربانی بھی ضرور کا ہے ؟

کھی ہوئی ہات ہے کہ اس مسلا کوعقلی طور پر مطے کیا جائے قد عقل واضح فیصل دی ہے کومقعد کی عظمت کی راہ میں تینوں کو قربان کیا جاسکتا ہے اور انسانی زندگی میں یہ برابر ہوتا دہتا ہے کو حالات ومصالح سے تحت مال بھی قربان کیا جا تاہے اور بلند ترین مقاصد کے لیے علی ہوی

عرت دجاہت می قربان کی جاتی ہے اور واقعی مفاہیم واقداد کے لیے جان کی باذی بی لگا دی جاتی ہے۔ کون عقلند ہے جواس حقیقت سے انکاد کردے گا اور کون سابانسور ہے جوائی زندگی میں اس قافون برعل دراً عربیس کرتا ہے۔

شرمی اعتباد سے بھی جان و مال وا کروتینوں دبالعالمین کاعطیدا و داس کی امانتیں ہیں، لہذا انھیں دوسرے کی راہ میں مرت کرنا ناجائز ہوتو دصاحب مال ہی اگر تعمیل انداز ہمر کی امانتیں کا مطالبہ کرنے قوم ن کر دینا بلاکت بہیں ہے اس سے انوان کرنا بلاکت ہے۔ خاصائی خدلنے ہمیشہ اس نکر کو پش نظر دکھا ہے کہ جان، جان آفری کی امانت ہے۔ مال ، مالک ملک کی امانت ہے۔ اگر و درب العزت کی امانت ہے۔ اہر و درب العزت کی امانت ہے۔ اہدا وہ جس طرح رکھنا جاہے کا اسی طرح مرف کردیں گے اس میں ہما داکوئی دخل بنیں ہے اور زبما دی مرضی کی کوئی قدر و قیمت ہے۔

ا درجب بربات دامع بوگی کوعقل دشرع دونوں کے اعتبار سے قربانی ایک فردت اور برب بربانی ایک فردت اور برب بربانی ایک معقل دشرع دونوں کے اعتبار سے قربانی ایک فردت معقل دشرع دونوں کے بلاکت اور بربادی نہیں کہ سکتے ہیں تواب مرت اتفادا ضح کرنا ہوگا کہ امام میں دفوں معقل دشرع دونوں کے قانون پرعمل دراً مدکیا ہے۔ اور پرمئلہ تا دینی اعتبار سے انتہائی واضح ہے کہ مالات نے معقلی طور پر وجوب عائد کر دیا تھا اور مرکاد دوعا کم نے نواب کے ذریع، شربیت اسلام نے تعقاب الله کی فرورت کے ذریع اس وجوب کا اعلان کر دیا تھا جیا کہ خود امام حین نے فرایا کہ عین امت بعد کی اصلاح ، امر بالموون اور نہی عن المنکر کے لیے گھرسے با بر نکال بوں اور پیب امر وراملام میں داجرات اور اہم ترین فرائش شربیت ہیں تھے۔

چوتھامقدمر فتح وشكست

دنیایں بوصاحب حقل بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے اس کا کوئی رکوئی مقد صور ہوتا ہے اور اس مقدر کے اعتبار سے کامیابی اور ناکامیابی کا فیصلہ ہوتا ہے جمل شکے دوران بیش آنے دائے حالات وکیفیات رکامیا بی کی ملامت ہیں اور رناکا می کی ۔ ایک فلاً حق بیش آنے دائے مالات وکیفیات رکامیا بی کی ملامت ہیں اور رناکا می کی ۔ ایک فلاً میں کی مالت فواب ہوتی ہے ۔ اس

بددان فاک میں بلادیا جا تاہے۔ اس کے بعد زمن پر بہنے والا صاف و شفاف یا نی فاک میں جذب موجاتاہے اس کے بعد بدا وار کو مها را دینے والا کیمیا وی ما دو ذیر ذمین گم موجاتاہے قرز راعت کا علی مکل موتاہے جس میں ظاہری تباہی اور بربادی کے سوا کھ نہیں ہے لیکن جب پار جینے انتظار کرنے کے بعد لبلہا تا موا کھیت سامنے اُجا تاہے قرسب بہی کہتے ہیں کو فائل حالیٰ علی میں کا میاب ہے کمی نے اس کا میابی پریاعتر اُس نہیں کیا کہ داند برباد موگیا، یانی جذب مولیا۔ کا داند برباد موگیا، یانی جذب مولیا۔ کا دکار کا بنت نہیں چلا اس لیے کہ کا میابی کا فیصل میں کے اعتبار سے ہوتا ہے حالات اور مقد مات کے اعتبار سے نہیں ہوتاہے۔

بی حال نواها ن نواکی حیات کا ہے کہ اس میں زختیں بھیدتیں ، اُفتیں سب بی اور ماد ثات کی کر شرت بھی ہے۔ کو کئی بھر میں دیا دیا گیا ، کو کئی آسے سے چردیا گیا، کسی پر کو ڈوا پھینک دیا گیا ، کو کئی سخت ترین مصائب کا شکار ہو گیا لیکن ان تمام مصائب و آفات کوان کی بالای کی علامت نہیں قرار دیا گیا بکد اللہ والوں کی فوج کو کامیا بی اور کامران کی ن فن قرار

الب دنیا کی نگاہ میں ہی مصائب و آلام ناکائی کی طامت ہوسکتے ہیں کہ وہ مدات سے
راحت چلہتے ہیں ، بیلغات سے مفاد دنیوی کے طلب گار ہوستے ہیں ۔ لیکن الشروالحان معاً ،
کواس وقت تک ابن ناکائ بنیں تصور کرتے جب تک کرایٹ خص کے بھی راہ واست پرا کھنے
کاامکان ہوتلہے کہ ان کامقصد اس دنیا ہیں واحت و آ رام طلبی بنیں ہے۔ وہ بندگان فود اکو
راو فوا پر چلانے اور مزل قرب البی تک بہونجائے نے کے لیے اُسے ہیں اورجب تک یکام
ہوتار ہے گا وہ اپنے کو کامیاب تعور کرتے رہیں کے اور اپنے تعوری تی بجا رہیں گے۔
کیا یہ تاریخ کی منابع حقیقت بنیں ہے کہ سمرد مجاہد نے واسے راسے معرکے سرکین نام اور

پیداری دو الکی کار ایک ایک داری مرحب دمرکب کے دو گراسے کے دو انگیوں سے
در فیرا کھا الله ایک مربت سے کل کفر کا فاقر کر دیا ، ایک اکیلے دم پر سادے تشکر سے مقابلہ
کریا دہ ان تمام کا جات و فتو مات کو اپنی کامیا بی کے اطلان کا محل نہیں قرار دیتا اورجب سر پر
این نجم کی تلوار لگتی ہے تو اطلان کرتا ہے کہ است کورک تم میں کامیاب ہوگیا ۔

کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کر کا میا بی اور ناکا میا بی راحت و تکلیف اطینان و معیدیت، دولت و غربت، لطف میات اور تلح کا می زندگانی کی تابع نہیں ہے۔ اس کا معیاد مرف مقصد کا حصول سے محرد م بوجا ناہے مقصد حاصل ہو گیا آواف بزاد مصائب کے با وجود کا میاب ہے اور مقصد حاصل نہوں کا تو انسان لا کھوں راحتوں کے اور دمی ناکام م

اس بنیاد پریفید کرنا آسان ہے کہ کر بلا کے معرکے میں فاتح کون ہے اور تنگست فعد کون ہے اور تنگست فعد کون ہے اور تنگست فعد کون ، دونوں فریقین کامقعد دیکھنا ہو گا اور پھر مقصد کے حصول و عدم حصول کا جائزہ اپنا ہوگا

تاریخ اس حقیقت کی بهترین شابه به کدام حیثن کی نگاه می دنیا کا کوئی آدام دخیا.
انھوں نے مصائب کا داست اختیار کیا تعااور بادباد اپنے قتل کی بیش کوئی کردی تھی، اصحاب کو بسی از در کردیا تھا کہ مصائب میں سا فد بنیں دے سکتے قویطے جائیں، مجھے دین محکومتم بناتا ہے اور اس داو میں تواروں کو اپنا کلا بھی بیش کرسکتا ہوں۔ ایسی حالت میں ان کی معیب یا شہادت کو ناکای کی علامت قرار دینا ایک غفلت یا تعنیا فل یا جہالت و حماقت کے علاق

چوہیں ہے۔ اس کے برفلاف پزید حکومت چاہتا تھا۔ اس کے باب نے اہل کو فرسے مطاب کھے اعلان کر دیا تھا کریں نے تم لوگوں سے نماز، دوزہ اور جج و زکواۃ کے لیے جنگ نہیں کی ہے میں حری تم پر حکومت کرنا چاہتا ہوں ماسی حکومت کی بقا کے لیے اس نے اپنے برترین بیٹے پزید کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا کریہ اقتراد کسی میں صورت سے بنی امیّہ میں دہ جائے وریز اس کے بیٹے کی نگاہ میں دین ومذہب سب بنی ہاشم کا کھیل تھا۔

اب اما حین اور یزیرکا مرکورت اس مرحد پر تفاکدین باتی دے یا مضعائ درا است منتقا کدین باتی دے یا مضعائ درا است ختی تعدید است موالے و درا است ختی تعدید است موالے و در است موالے درا است موالے و در مردن کردیا کر درا است کا درا است مالی درا است میں کا ساوا جادا اس متعد کے لیے تفاکدین المحلی الله در است کا درا است کا دوا است کا درا است کار درا است کا در است کا درا است کا در است کا

ص ميرى اش يا مال بوجائد اودميرا بحراكم أجرا جائر.

ان ما الت یمن تج بالکل ملت ہے۔ اگریزید اٹکا درمالت یم کا میاب ہوجائے قر معا ذالٹرا کا محین اپنے مقعدی ناکام ہوئے لیکن اگریزید ٹودہی المام زین العابدین کے تعلیم کوقط کرنے کے لیے اطان کرائے کا شہرکہ اُن کھٹنگڈا دَسُوْلُ اللّٰہ " قریر طامت ہے کہ یزیدنے شکست کا احرات کر لیا اور اکام حیث نے کر باکے بعد ٹام کام کم بھی فتے کر لیا۔

اگریزیر شراب و برکاری وحیاری کو مذہب یں دواد کو سکے قوابی متعدی کلمیاب ہے اور امام حیث کی قربانی مثراب برکاری کے اور امام حیث کی قربانی مثراب برکاری کورام کردہے ہی قربالاست ہے کہ امام حیث کا میاب یں اور یزید ناکام ہوگیا۔

ان مالات ی توان اوگون کوبی این نظریکا جائزه دننا پردسگاج یہ کہ دہم کے کوام میں نے ہوا کا رُق نہیں بہانا اور اسلام کی بڑی بڑی شخصیتوں کا ساتھ نہیں دیا بن تجرین بھل ہوگئا در اور کا در ایس کے دور میں تام بڑی تخصیتوں کا موقعت امام میں سے بالکل ختلف تھا۔ سبکی زکمی ملمت کی بنا پر یزید کل سبت ہے ہوئے تھے اور اس کے احمال وافعال سے دخا نور کا کا اعلان کر دہم سے تھا اور امام ہوئی کا اختار نے اور اس کے احمال وافعال سے دخا نور کا کا اعلان کر دہم سے تھا اور اس کے احمال وافعال سے دخا نور کا کا اعلان کر دہم سے تھا اور اس کے احمال اور خار ہے تھے اور اس کا میں برطرح کی قربانی کے لیے تیار تھے۔ تو اب یفید اس ان ہے کو اگریز یکا دیں باتی دہ گیا ہوئی اور اسلام میں وہ تمام میک اور اس نے اور اس کے اور اس کے اور اسلام میں وہ تمام میک اور اس نے اور اسلام کی کہا ہوئی اور وہ اسلام کی کہا ہوا میں تو اور اسلام کی کا اور اسلام کی کی اور اس فتح میں ان کے اصاب وافعار والجیت کے علادہ کی کا دی سین میں تھے اور اس فتح میں ان کے اصاب وافعار والجیت کے علادہ کی کا اور کا کا کہا ہوا اور اسلام کی کی اور اسلام کی کی اور اسلام کی کی اور اسلام کی کا اور اسلام کی کا اور اسلام کی کی کا اور اسلام کی کا اور اسلام کی کی تھا اور جس کی خاط اس کی کا اسلام کی کی تھا اور جس کی خاط وہ کی کا اسلام کی کی تھا در جس کی خاط وہ کی کا اسلام کی کا اور اور اسلام کی کا اور کی کا اور اسلام کی کی کا اور اسلام کی کا اور اسلام کی کا کا اور کی کا اسلام کی کا کا کی کی کا کی کا کا کا کا کا کا کی کا کا کا کا کا کیا گا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کی کا کی کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی

یا داخ نظون می اون کما ملئ کرا جودی اسلام باتی درنده و پائنده سهاس کی بناید دی اسلام باتی درنده و پائنده سهاس کی بناید در کمی تخصیت کا احمال سے درخمیت پرت

المست کی مرودت اس یے ہوتی ہے کوب درالت بین شریعت کا کام محل کردساور وی انتہاں کا سلط ہوتی ون بوجلے توکی کا ایسا تفس دہے ہواس شریعت کی کا نظت کرسے تاکہ یہ قانون ماملام ابنی حاقی شکل میں باتی دہے۔ قاہری شکل می شریعت علاء است کے ذریع بی باتی دہ مکتی ہے۔ لیکن احکام واقعیہ کے تفظ کے لیے ہرمال المحت کی مزورت ہے اس یے کی طماء است احکام واقعیہ سے باخر نہیں ہوتے میں۔ ان کا مطالعہ لوی محفوظ سے شمل نہیں ہوتا ہے ، دہ کتاب دسنت کا مطالعہ کرستے ہی اور بقد رفیم احکام شریعت کا استفاظ کر لیے ہیں اور اس کے سائل الگر الگر ہوتے ہیں۔ ایک امام حاقی ہوتا ہے۔ اس کے مائل الگر الگر ہوتے ہیں۔ لیک المام حاقی ہوتا ہے وہ اکوش اور سے لوی محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے امام من تقد واور افراق من اور سے دہ آتھی مثلا می نہیں ہیدا ہوتا ہے کہ ذاکے مثلا می فیلفت حاقی احکام ہوں گے۔ اور اسکام ہوں گے اور دا فرق من و تعنا دکام ہوں کے فتلفت اصکام ہوں گے۔

ا مُرطابِرِین سبدمانعا شریعت تقرا در سب نے اپنے فرض کو بخوبی انجام دیا ہے۔ لیکن مانعلت کی ڈوقیمیں ہیں :

۱۱) محافظت داخل ۲۰) محافظت فادجی

محافظت داخلی بیمان اسکام واقعید کوذین بی مفوظ در کهاجا تا میما ورد تنافزتاً ان کی تبلیغ کی جاتی میمان است بی اختلات داست بیدا بوا اور واقع سے انحرات کا اسکان بیدا بوا ادا کا مسلم واقعی بیان کر کے شریعت اللی کا تفظ کرایا۔

محافظت فارجی به جهان واقعی امکام دنیاتک بیونی جانے کے بعد خطارت سے دوبار جو بائے اور ان میں تبدیلی کا اعرفز بدیا جوجائے ۔ ایسے موقع پر بھی امام کا فرف ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کی ذعب و مختف کا مقابلہ کر کے حکم واقعی کا تفظ کرسے اور اسے ہر طرح کی تبدیل سے بہلے ۔

اس کا ذر بوندمت امام حین ف انجام دکدیداس کی شال تاریخ الرس بی نیس فی مین است امام حین فی است می تفاوت تفاود کوئی امام دام حین کے مقتم میں باہی کما لات می تفاوت تفاود کوئی امام دام حین کے مقتم میں بدا بورکے سقے معرف ایس مینے کر جو ما لات و معرف است امام حین سکے دور میں بیدا بورکے سقے

مِتماد کاکام کرتی ہے۔ غوض بین غیض کام ادا ہمام کاعز کا اور الله محافظ کا قت، شریت کمپال کا اور توریت کے ادبی نگراں ہیں ۔ حسین پر ہما رے الکموں سلام ، ڈندہ حق از قوت شہری است باطل آخر داغ حرت بمری است

بالخوال مقدمه امام حيتن اور شريعت

امول مذہب کے احتباد سے برامام محاقنا شربیت ہوتا ہے اور دمالت کے ملا

وه مالات وخطرات كمى اور دُور مين بين بيدا بوئ تقد ادر و موقع تحفظ شريبت كا الم حيث كو لا تما ده كمى الم أكو ما صل بني بوا تما -

ا كام وتطات كا مبارساس ك مثال الم جعزمادق كى جات بى ملىب اجى تدريان احكام اوربليغ قوامن كالوقع أب كوملاكى دومرسدام كونين الااداى لے ساری فقر الجیت کا نام فقر جفری ہوگیاک آپ کے بیان کردہ احکام سادے معوی کے بيان كرده اكام سے ذياده بن ادر شريعت الجيت براب كے بيانات ك جاب كم الله خوات وأفات كى مزل يدبى حِتْيت الم حين كىد كرأب فيدي الجاكم ان مطرات سے بچایا ہے جن کی خال کئی معوم کے دور می نہیں تھی اسی لیے عام ال گونظر في عند اسلام كا تعادف كوات بوث م لفظ استعال كياسي كر" اسلام محدى الحدوث ہے اور حسین البقاء" اسلام آ فاذکے اعتباد سے تھوگ ہے کہ اس کے تعلیات وجی المی کے ذاہر مركاردو عالم برنازل بوا يريا ودبقا كراخباد سحين بكراس كمارس قانن وكفروا لماديب دئ وعيادى الويت ويزيريت كفطرات سيسام حين في كالمهاع الم حين براغبادے كافنا شريت بى اس كيے صاحب شريعت كى مجان ذوالدى تقى كروه بقارمينيت كااتظام كرس جوبقاء شرييت كى علامت بى باور فمانت مى اك يد شريعت املام نے تحينيت كو برا عبادس و نده و پائنده بنايا ہے۔ام ح كاكبت الوفريف الاى بناياب ال كي فرك وعبادت بناياب ال كوفري المويالة ان کی یادی محدیثاء ان کے معاب کی یادی مرام موالاقام کرنان مانسامال کو بندكي برود دكاد الداطاعت البى كادرم دياسيء بمال كمدكرا تك افتان كما تنافك ک دعوت اوراس کے مظاہر ہ کو بھی دریار نمات قرار وسے دیا جے کا فطاشر دیت معدم فرائع الفاظين اعلان كياب كرام حيين بردونا ، ولانا اوردوف والون كي مورت بنانا مب دسيد وند ادرعادت اليه عاكر بدمين المم افراد في التم عماين إد احراض كياب كمودت بناناريا كارىب اودرياكارى اسلام ين وام باوفل وال كى مورت سے عبادت بنيں بوسكتا ہے۔ ليكن الن بيعادول كو ي فرنيں ب كر تباك الى

شدت تا ثرکا نام ہے جس کا اظہار چرے کے خطوط اور شکل دھورت کے کیفیات سے موجاتا ہے جائے کا جائے ہے کہ بنادی کام انسان کے تحت آنسو مزکل مکیں ۔ گویا معموم سفاس کتری طون اشارہ کیا ہے کہ بنیادی کام آنسو بہانا اور آنسو بہانے کی دعوت دینا ہے لیکن مشاغم الفین مودد تک محدود نہیں ہے اور آنسو بڑات نود موضوع کا م نہیں ہیں ۔ آنسو ایک طریقہ ہے اس بزر قلبی کے اظہار کا بوہر صاحب ایمان کے دل میں ہونا چا جا جا ۔ اس کے بعد اگر آنسو ز کل سکیں تو اس بزر عجب اور کا اظہاد کمی دکر مصائب یا تصوراً لام سے متا ترہے۔ اس انسان ذکر مصائب یا تصوراً لام سے متا ترہے۔

اسلای روایات پس اس کی بخرت منالی پائی جاتی بین بینا نیرصاصب کنز العمال ما اس ۱۹۰ مرسل انظم کے بارے بین تقل کرتے ہیں کہ آپسنے سورہ ومرکی آخری آیات کی تلاوت کی جس ما مذاب جنم کا تذکرہ سے تو انسادی ساری جامت نے گریشری کردیا۔ مون ایک فیجو ان تفاجی کی انکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ اسس نے پریشان ہو کرعوش کی اسس کا داہم رکی آنکھوں سے آنسو نہیں شکلت "وائی تباکیت " میں مرت تباکی پراکھا کردیا جوں۔ فرمایا: من تباکی خلمہ الجنة " جو رونے والے کی مورت اختیار کرسے اس کے بور براس ما منازہ ہے جو اس بات کی ملاست ہے کہ انسان کا دل اس عذاب سے منازہ ہے ورد نہ مرکا مناہرہ ورد نہ مرکا نوا ہم کا منا ہر انہ کی علامت ہے اور تا ترقبی بہترین عبادت ہے۔ ورت مالی اختیار نرکوتا۔ یہ مورت مال تا ترقبی کی علامت ہے اور تا ترقبی بہترین عبادت ہے۔

دومری روایت کنزالعال بی میں وارد جونی سے کسرکار دو عالم سفے سورہ کیا اُر کی تاور تاور تاور تاور تاور تاور تاور کی تاور کی تاور کی تاور بی تاکی کرے کا اس کے لیے بی جنت ہے۔

کتاب اللوُّلوُ والمسرجان ص ۲ م ، اورمجوندودام ص ۲۲۲ پرجناب ابوندوسے و این اللوُّلوُ والمسرجان و درخ وایت ہے کہ سرکاد دو مالم نے فرا یا کہ اگر کوئی شخص دوسکتا ہے تو دوسے ورزحزن و درخ کودل کاشعاد بنائے اور تباکی کرہے کمنگدل دحمت الجی سے بعید موتاہیے۔ اس لیے کدان کے بہاں تو دو تہائی دین خاتون ہی کی آوازیں پرونچاہے اور صحاب کرام برابر فواتین اسے سائل دریافت کیا کرتے تھے۔

فقی اعتبارے گریہ و بگارموب اور الم حین کی قربانیوں کے بیٹی نظر ایک امرطلوب ہے جس کا انتخاب میں معاورت اور کا کردادہ ہے جو گرے کو عبادت، مخت مناب تا اور کا کردادہ ہے جو گرے کو عبادت، مخت مناب تقاضائے محت قرار دینے کے با وجود ایک انسو بہانے کی توفیق ماصل نہیں کرتیں۔ دب کریم جلد صاحبان ایمان کو ذکر مصائب پر ان کی آئے تیں اس مذہ مجت کی ترجمانی نہیں کرتیں۔ دب کریم جلد صاحبان ایمان کو قرن قرار مت فرائے۔!

اس روایت پی واضع طور پر تباکی کی دعوت بھی موجو دہدے اور اس کا مغبوم بھی بیان کردیا گیاہے لہذا رانسان تباکی کی روایت کو رد کر سکتاہے اور شاست ویا کاری فواد فی سکتات کردیا گیاہے لہذا رانسان تباکی کی روایت کو رد کر سکتاہے انسان میں نقل کیا گیاہے کہ تباکی تکلف البکارہ ہے است میں تقل کیا گیاہے کہ تباکی تکلف البکارہ ہے است سے ا

علام شربین جرجانی نے فریایا ہے کرباب تفاعل عام طور سے صفت فیر موجود کے اظہام کے بیات استعالی ہوتا ہے کہ اس سے تعمیل صفت کا جذبہ کے بیان اس کے با وجود اسے جائز قرار دیا ہے کہ اس سے تعمیل صفت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسا کر سرکار دو عالم کے ارشادات بی ہے کہ بکا دمکن رنہو تو تباک کرد رقوبی اس کی ایمیت تنی جس کے تحت امام محد با قرائے اُن گھر سودر ہم میں سکے سفتے بان عور تو س کے بیادان میں اُن کے مصائب پر گریہ کریں جس سے ان عور تو س کے بیادان میں اُن کے مصائب پر گریہ کریں جس سے ان عور تو س کا ایمازہ ہوتا ہے:

ا۔گریرکا اہمام کرنا اور اس پرمپدٹرچ کرنا خلاف شریست نہیں ہے۔ ۲۔ ایام ج اور میدان منی میں گریر کرنا منا نی ج و مناسک و اعمال ج نہیں ہے۔ س۔ گریرکا اہمام ایک اہم دین افادیت رکھتاہے کر اس طرح مظالم ومصائب دو فول کا اعلان ہوتاہے اور میدان مِنیٰ اس کے لیے بہترین میدان ہے کہ دہاں جاج کرام فرصت سے

تین دن قیام کرتے ہیں اور داقوں کو ان کے پاس کوئی عل نہیں ہوتا ہے۔

اس دوایت سے یہ می اندازہ ہوجا تاہے کہ اسلام میں عورت کی اُ واز کو نامح م نہیں قلود دیا گیاہے ور زامام باقر علیالت الام عور تول کے میدان منی میں رونے کی دعوت ما دسیقے اور سرار دوعالم جناب جمزہ کے خمیں مدینہ کی عور توں کو رونے کی دعوت ما دسیتے۔

ر کاردوعام جاب مزہ سے میں مرید ن درون درید سان ما دراس میں نکا در سے پیدا کرنا شرقا کے نہیں عورت کے بلیدا کرنا شرقا کے نہیں ہدیک آ دازگریس پر بات مرکز نہیں ہوتی ہے البتہ کوئی عورت انفزادی طور پراپی اُ دازمنان میں این بات مرکز نہیں ہوتی ہے آواس کا عمل حوام ہوگالیکن اس سے امراقان کی ماجذ بر رکمتی ہے یا خرمند ارجمل انجام دیتی ہے آواس کا عمل حوام ہوگالیکن اس سے امراقان کی رکمتی ہے اس کا عمل حوام ہوگالیکن اس سے امراقان کی رکمتی ہے تواس کا عمل حوام ہوگالیکن اس سے امراقان کی رکمتی ہے کہ اس کی رکمت کا میں میں میں اس کی رکمت کا میں میں کا میں کا میں کا میں میں کا میں کی رکمت کی رکمت کی میں کا میں کا میں کی رکمت کی

رمین برب بیری نقرابلسنت بی بی اس حقیقت کا عزاف کیا گیلهے کورت کی آواز اعرابی ا

## لئيس منظر

أن ضمير فروس اورتيم المقل ابل قلم كے على الرغم جنول في وا تعد كر الكو ايك اچانك مادخ ك شكل من بين كرناجا بإسداورامت اللاميدكوية فافردين كى كوشش كى بيك حرس لاقات کے بعد ام حین نے اس بات پراپنی دھامندی کا اظہار کردیا تھا کہ یں ابن زیاد کے پاس ماضری نبین دو ن گا. بلک جب بریدی کی بیت کرنا ہے تو خام جاکر براہ راست اس کے باقد پرمیت كرون كا اوراس بنابراك في كاراده تبديل كرك شام كادُح كري تما اوريز يسطاقات كرف ك نوابش مند تعدك اجانك إين زيا د ك حكم پرسرزمين كربلا پر دو باره قا فلدكودوك ديا كا اوراسدروك ين مزاحت بوكئ اور بالآفرام حين افي ما تعيول ميت فهيدموك، اس بعقل اورب دین تاریخ فیس کواس قدر بعی شعور نیس بے کرشام ملف دایکا مات كيا بوكا اوروه كوفر كاراسة بهو وكركس أنغ عدخام كالماده كرع كالمادرجي فديخ یں واضح تفظوں میں رکردیا ہے کہ جیسا انسان رید جیسے کی بیٹ نہیں کرسکتا، وہ کمبارگی لیضامان ككس طرح تبديل كرسكتا ب اوراس ك ذبن برعوت كانوت كس طرح طارى بوسكتا بعجب كم اسف إدبا اعلان كياب كسبك ميرس نانا ف فردى ب كمثيب البى كاتقا خاير ب كم مِن قربانی دون اورمیرے اہل م اسیر مول تاکرنا ناکے دین کوبقا اور استحام کامباراسط مقيقت الرقويب كروا تعذكر لما ايك موجالم بما منعوب سع اوركر الما تا متخ كالسلسل كم ایک کڑی ہے جس کا مقعد آل دسول اور دین اسسلام کو فنا کر دینا تھا۔ اور جس کے لیمایک م حدد درا نسسیمنصوب بندی بود بی تقی -

سوال مرف یہے کہ اس طرح کی منصوبہ بندی کے لیے کس قدر اہمام کی مزورت تھی۔ اور اٹنے بڑسے اقدام کے لیے کتے بڑے آدی کی مزورت بھی، اور کیا بزیر میں یہ سادی

صلایتیں پال بال تیں کردہ امام حین جیے مربرا در مفکر افران کا مقابلہ کرے ادر مرادی است کو
اپناہم نیال بناکر امام حین کے مادے گھرانے کو ایک دو پہریں ہتین کرادے یا پزیرکا کا مدار
ایک تاریخی سلسلہ کی آخری کڑی تھا جس کے سلے ایک مرت سے ذہن تیاد یکے جا دہے تھے ادر خراجی
کو نے سابخری ڈھا لاجا دیا تھا ادر ہراک اس کو کا انتظار کیا جا رہا تھا جب سطے شرد مقدمات کا
تجوماصل کیا جلے اور وہ آخری اقدام کیا جلئے جس کی تیاری تقریب فصف صدی سے
کہ جا رہی تفی

تادی اسلام میں وہ مناظ اور وہ عوامل و محرکات محفوظ ہیں بیفوں نے ملمان بہنیت کمرے کر دیا تھا اور است کو اس موڈ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں غیرت اسلام اور شرافی نیاتی مرٹ الفاظ کی شکل میں باتی رہ جائے اور اس کی کو ن معنویت مدرہ جلئے تفصیلی مذکرہ کے لیے اوراتی اور صفحات نہیں بلکہ کتب اور مؤلفات در کا رہیں۔ اجمالی طور پر کر بلامیں بین کئے اوراتی اور اور کی انتخال دیمی کو الی جائے گی جفول کا مت والے واقعات کی نشان دہمی کو الی جائے گی جفول کا مت کے مزائ کو در ہم بر ہم کیا تھا اور خیرت اسلامی کو تباہ و بر باد کر ڈالا تھا اور جس کے بعد کوئی شخص میں بی بی بے فیر آن کا مظاہرہ کر کے ایک قدم اسکے بڑھ جائے نو انتخاب کی مالے تھی ہے مکتی تھی اور اسکے مظالم کو خدہ بیشانی سے برداشت بھی کوسکتی تھی۔ مثال کے طور پر چرد نور ناخط ہوں ،

ا- پزیری شرادت اور شیطنیت کا سبسے بڑا نور پر نفاکہ اس نے بعرسے دربادیں برکمال ہے حیائی یہ اعلان کر دیاکہ اسسلام حرف بی باشم کا کھیل ہے اور زکوئی نجرائی سبے اور زکوئی وجی ناذل ہوئی سبے۔

ظاہر سے کواس تور محرار خیال کو پیش کرنے بعد یزید کو زوہ نہیں دہنا چاہیے۔
عاادر دسول اکرم کے کل گوافراد کو اسے تہتین کر کے کرف میں کروے کردیا چاہیے تھا۔ لیکن
ایسا کھ رہوا، اور قوم نے نہایت آسا ن سے اس اطلان کوس لیا اور اس کا کوئی دوسل
عاہر دہوسکا جس کا بنیادی سب یہ ہے کہ قوم اس طرح کے گشتائ فقرات کی مادی ہو چک
تھی اور اس کی نظریس اس طرح کے اعلانات میں کوئی مضائعہ نہیں تھا۔ قوم یہوچ رہی تھی
گیزیر قودسول اکرم کے انتقال کے بعد مدین سے سیکووں میل دور اپنے در باری اس طرح

کا علان کردہا ہے۔ یزید کے پیلے کے با اقتدار سلمانوں نے تو نود سرکارود مالم کی زندگی میں ان کے سامنے یہ کہدیا تھا کہ بینے فلا ہم ہے اور اس پر مرض کا غلبہ ہو گیا ہے۔ فلا ہم ہے ان کے سامنے یہ کہدیا تھا کہ بینے فلا ہم کی تعالی میں اتنی یر گئتانی کی جا سکتی ہے تو رسول اکرم کے بعد کیوں نہیں کی جا سکتی ہے اور جب بذیان کے الزام کو ہرداشت کیا جا سکتا ہے تو "فلا خبر جاءولادی فندن کی جا سکتا ہے۔ فندن کیا جا سکتا ہے۔

مرن ویون ایس بری است با دیمی تفی کو اسے بورے عالم اسلام کا اقتدار حاصل ہوگیا تفا اور وہ اسلام سرائی سرز مین کے ۱۲ لیک ایک طریع میں پر حکومت کر دہا تفا خلاہ ہم ماصل ہوگیا تفا اور وہ اسلای سرز مین کے ۱۲ لیک عربی میں پر حکومت کر اس کے پاس اس قدر در میع اختیار اور طویل و عربی اقتدار نہوتا تو وہ اتنے بڑے اقدام کا ادادہ بھی نہر کرتا یہ لیکن پر اقتدار واختیار پزید کی ذاتی صلاحت یا اس کے حسن تدمیر کا تیم ہمیں تفایس میں منظریں بھی وہ نظام کام کر دہا تفاجس نے بزید جیسے افراد کی حکومت کے ایس کے بس منظریں بھی وہ نظام کام کر دہا تفاجس نے بزید جیسے افراد کی حکومت کے لیے زمین ہموار کی اور بھراس کے نتیج میں اتنا بڑا واقع منظر عام پر آگیا۔

میے دین ہواری اور پر سے بینے میں اور اندا در آپ کے جدا قدس کے دفن سے پہلے مطافول پر افتدار کی جورسکٹی شروع ہوئی اور انصار و مہاجرین نے جس طرح اسلای مکومت کا فیصلکیا اور بھی بنیا دوں پر افتدار پر قبضہ کیا گیا۔ ان کا لازی نتیج ہی ہونا تقاجو ہوا ۔ جب سفیف بنی ماہویں جن بنیا دوں پر افتدار پر قبضہ کیا گیا۔ ان کا لازی نتیج ہی ہونا تقاجو ہوا ۔ جب سفیف بنی ماہویں قرآن و سنت کو نظر انداذ کر دیا گیا اور دیمول اکری کے مقرد کر دہ ماکم کو نا قابل توجہ قرار دے دیا گیا اور افتدار اسلامی کا منگ بنیاد ملک، قرم، قبیل اور قرابت پر رکھ دیا گیا تواس کا قرب نی اور الدسفیان جیسے انسان کو اپنے خبر دیماری افزاد است کی تقدید کے ماک ہوجائیں اور الدسفیان جیسے انسان کو اپنے خبر دیماری انتقاد ۔ اس کے بعد ذکو کی جنسے ہو اکا کی بنا ور افتدار افتدار ۔ اس کے بعد ذکو کی جنسے ہو اور افتدار افتدار ۔ اس کے بعد ذکو کی جنسے ہو اور افتدار افتدار ۔ اس کے بعد ذکو کی جنسے ہو اور افتدار افتدار ۔ اس کے بعد ذکو کی جنسے ہو اور افتدار ۔ اس کے بعد ذکو کی جنسے ہو اور افتدار افتدار ۔ اس کے بعد ذکو کی جنسے ہو اور افتدار ہوا ، اور دوسرا نیجوزیر کے استمال کی شکل میں برآ کہ ہوا ، اور دوسرا نیجوزیر کی اندار اور اس کے مظالم کی شکل میں برآ کہ ہوا ، اور دوسرا نیجوزیر کی اندار اور اس کے مظالم کی شکل میں برآ کہ ہوا ، اور دوسرا نیجوزیر کی اندار اور اس کے مظالم کی شکل میں برآ کہ ہوا ، اور دوسرا نیجوزیر کی اندار اور اس کے مظالم کی شکل میں برآ کہ ہوا ، اور دوسرا نیجوزیر کی اندار اور اس کے مظالم کی شکل میں برآ کہ ہوا جس کی بنا پر یے کہا گیا ہے کہ ؛

ه حين الدرسقيفه كشة شد"

٧٠ يزيرك ما تقاس كم القريسة كرف والون مى بي شار نازى و وه داد اور ما نظان قرأن بى شال قريم برسك المات قرآن كى ظاوت كرف جائية عقداور قتل بين كالم المنتاج فرآن كى ظاوت كرف جائية عقداور قتل بين كالم المنتاج في المنارة بين كالم المنتاء مواقت المنارة بين كرف المنارة بين كالم المنتاء المنارة بين كالم المنان كالمناب السك براعة والمنا و وحفظ كرف والمناكم من المناده بوكة اورانهون في الماح بين كرف حقوق كالحاظ كيون بنين كيا بيكن حقيقت يه به كرف كرف أو دا كالازى بتبرتها الكربول اكرم كوو قت آخر قرآن من كرالهميت كوفظ المراب المناه كالمعرف و الكايمية و المنازة المناه كالمبيت كوفظ المائم كرف من المناه المناه كرداد كي برأت منه الموق اورائيس بهرهال يراصاس موتاك المبيت كوفظ المائم كرا المناه كوفي اورائي المناه كوفي المناه و المناه المناه و المناه المناه و كرف المناه و المناه

م ۔ یرزید کی مکومت کے جوا ذکے بادے میں کہاجا تا ہے کہ عالم اسلام نے اس کے ہاتھ پر بیت کر لی تھی لہذا اس کی مکومت ایک جا گزاسلای مکومت تھی اگر چراس بیت کی صح صور خال بہی تھی کہ امام حیثن کے بیعت سے انکار کرنے کی بنا پر ان کے سادے گھرانے کا خاتہ کر دیا گیا اور یہ بات واضح کر دی گئی کر مسلمان حاکم کوعوام کی بیعت سے سر دکار ہے چاہے وہ بیعت اختیاری اور دضا مندی سے ہویا مکمل جرواکراہ کے نتیج ہیں ہو۔

سوال یربیدا بوتا مین کوسلما فوسفاس تم کی بیعت کوس طرح گواداکیا اورایسے
بیعت یف والے کوکس طرح حاکم تعود کریا ہے۔ اس کا جواب بھی امنی کے اوراق پریشال بی
مفوظ ہے کورسول اکرم کی وفات کے بعدجب امت اسلامید نے مکومت کا فیصلہ کرلیا تو بہلا
خیال یربیدا ہوا کہ لوگوں سے اس حکومت کی بیعت لیجائے اس لیے کجس حکومت کی بنیا د
خیال یربیدا ہوا کہ لوگوں سے اس حکومت کی بیعت لیجائے اس لیے کجس حکومت کی بنیا د
خیال یربیدا ہوا کہ نوگوں سے اس حکومت کی بیعت لیجائے اس لیے کجس حکومت کی بنیا د

ماصل کیا جاسکتا ہے اور عوای رائے ماصل کرنے کے بیے جرد تشدد ہی اسمال کیا جاسکتا ہوں ہے کوعوام اکثرا و قات جرد اکراہ کے بیے اتفاق رائے کا اظہار نہیں کرنے ۔ جنا نجواسی تصور کا نتیج تھا کہ عوام کے ساتھ اجسیت کے ساتھ اجسیت کے ساتھ بھی ایک ہی طرح کا برتا و کیا گیا اور ان سے بھی بیعت کا مطالبہ کر دیا گیا اور انکاد کی صورت میں گھرش آگا گئینے کی دھم کی دی گئی اور بھی روایات کی بنا پر در دوا زے سے بلند ہوتا ہوا دھوال بھی دکھا ئی دیا تو خاہرہے کہ ابتدائی دور میں اس طرح کی بیعت کو حکومت کا جواز نر مجھا گیا ہوتا اور اس شد سے بعت کا مطالبہ دیا گیا ہوتا اور انکاد کی صورت میں آگ لگانے کی بات ذہری گئی ہوتی قرند کی میاب میں اس طرح کی بیعت طلب کرنے کی ہمت ہوتی اور ندا نکاد یر نے طیفہ المسلمین ہوتا ، نداسے الم حین سے بیعت طلب کرنے کی ہمت ہوتی اور ندا نکاد کی صورت میں نوا می میں آگ گئانے کا حکم دیا جا تا۔ برسب انفیں ابتدائی صالات کے نتا کی میں مقدمات میں نام کر بلا ایک مقدمات و مقومات میں بڑے بڑے و قتی ماد مذنہیں ہے جگد ایک تاریخ تسلسل کا فتیج ہے جس کے مقدمات و مقومات میں بڑے بڑے و و قومات اور بڑے بڑے افراد کے نام آتے ہیں۔

۵۔ یزید نے ام میں سے بیت لینے کے لیے جن و سائل کو اضیار کیا ان کی آفری کوئی کرسامنے آئی کہ اگر وہ بیعت زکری تو انھیں ہے آب دگیا ہ صحوایی مصور کیا جائے اور ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے اگر چراس سلسلے میں مظلوبیت عثمان کا مہارا لیا گیا تھا جس کا امام حین سے کوئ تعلق بنیں تھا اور یہ صرف ایک بہازا ورعوام کو ورخلانے کا ایک ذریو بھا ور درام محین نے تو اس محامرہ کے دوران بھی انتہائی کمال کرداد کا مظاہرہ کیا تھا جولیے بھرے ہوئے جمع کے مقابل میں کوئی اینے عزیز ترین ادی کے بارے بی بھی اختیاد نہیں کرکتا جیا کا تاریخ دکو ابھی دیتی ہے کہ خام کی فوجیں شہرسے با ہر دکی دہیں اور واقع کے واقع ہوجانے کے کسی دفاعی اقدام کے لیے تیا رہ ہوئیں۔

قرسوال بربدا ہوتا ہے کہ حکومت منوانے اور بیت حاصل کرنے کا یکون سا طریقہ تھا۔ بیعت توایک دخامندی کامو دا ہے جواندا ن بنی نوش کسی کی اطاعت اور فراں برداری کے لیے اختیار کرتا ہے اس کے لیے کھانا پانی بندکرنے کی خرورت ہیں

ہوتی ہے اور ایسے اقدام میں اسلامی مزاج کو یقیناً برہم ہوجانا چاہیے تھا اور ہزیر کے خلاف انقلاب کی ایک اہردوڑ جانا چاہیے تقی جوکام شہادت الم حیثن سے پہلے دہور مکا۔ اور شہادت الم حیثن سے پہلے دہور مکا۔ اور شہادت الم حیثن سے پہلے دہور مکا اللہ خہادت الم میں المام ہی کہردوڑادی۔ اس کا داز بھی بظاہر المنی کی تادی ہی میں پایاجاتا ہے جب مولائے کا لئات سے بیٹ سے نے مدک پر قبعادی محاصرہ کو ذرید بنایا گیا تھا اور حق ذوی القرائی کے ساقط کر نے موسیل سے دریع نیس کیا گیا اور است کو مسوس کرا دیا گیا کہ مکومت وقت سے اختلاف کر فے کے نتیج میں اقتصادی محاصرہ کوئی حیب اور فیراسلامی اقدام مکومت وقت سے اختلاف کر فے کے نتیج میں اقتصادی محاصرہ کوئی حیب اور فیراسلامی اقدام اس طرح کا برتاؤ بھی کیا جاسکتا ہے جس کا نتیج یہ ہواکہ نے ہوگئی اور امت اسلامی کا اصاص بیدار دنہوں کا۔ اس طرح کا برتاؤ بھی کیا جاسکتا ہے جس کا نتیج یہ ہواکہ نے ہوگئی اور امت اسلامی کا اصاص بیدار دنہوں کا۔

تاریخ بن ایک قدم بیچے بطے جائے تو بھی برتا وُنود دسول اکرم کے ما تو بھی کیا گیا تھا۔
جب آپ نے قدولوا لاالم الاالله کی اُوا ذبلندی اور کسی قیمت پر کفرے م خیال
ادر ہم اَ واز ہونے کے لیے تیار مز ہوئے آو کفار کم نے آپ کا معاشی بائیکا م کردیا اور
آپ کو اپنے گروالوں سمیت تین سال تک نہایت پریشانی کی ذیر کی گذار نا پڑی اور درختوں
گیرتوں تک پر گذارا کرنا پڑا۔

کفرکا بھی اقدام نظرین کراسلام میں داخل ہوا اور سلا فول نے بھی اپنے خالفین کے ماقد بھی بڑا ورواکر لیا اور ظاہر ہے کہ جب سرکار دو مالم کی تربیت کردہ قوم میں الیے عناصر بھیا ہوسکتے ہیں قریز یہ کو قریر شرف بھی ماصل رفعا اور وہ ایک طرف سے اور مناوی کا بھا تھا قد دوسری طرف سے جیسان گرانے کاجشم دچراخ تھا اور الیے تحف سے اور معاوی کا بھا تھا آور الیے تحف سے مسلام کے بارے ہیں ایسی ہی قوقوات کی جاسکتی ہیں جن کا مظاہرہ اس کے کر دار سے ہوا اور میں کے ذریع اس نے قدیم تا دی کے بہت سے ورق اکد دیے اور تا دی کی کھرے وہراویا۔

ام میں کے ذریع اس نے قدیم تا دی کے بہت سے ورق اکد دیے اور تا دی کو کھرے وہراویا۔

ام میں کے ذریع اس میں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک یہ حرب ہی اختیار کیا کراسلا می المیں سے تام اہم مہدست اپنے فائم ان والوں کے حوالے کردیے اور کسی ماکم سنے بھی المیں سے تام اہم مہدست نرم دور کا تفاقر بھی کہا قراست کردیا گیا اور اس کی کراست کردیا گیا اور اس کی کورائے کے ماقد قدر سے زم دور کا تفاقر بھی کہا قراست کردیا گیا اور اس کی کرائے اسے فرا اس کردیا گیا اور اس کی کورائے کے دیا گیا اور اس کی کرائے کردیے اور کسی ماکم سنے بھی المیان کے حوالے کردیے اور کسی ماکم سنے بھی المیان کی کارون کی کرائے کردیے اور کردیا گیا اور اس کی کردیے اور کسی ماکم سنے بھی

سے مراحی ۔ ظاہرے کر جب درول اکرم سے نبیتا قریب ترین ذمانہ یں اور درسول اکرم سے دختہ دادی ا رکھنے کے بیدانسان اپنے بزرگ خاندان کے مشورہ پرایساعمل کر سکتا ہے قریز پر توان موجی کا کا عامل نہتما اور اس کے لیے ابوسفیان حقیقی داداکی جنیت رکھتا تھا اسے تو اس وصیت فیصحت کا خاص خیال دکھنا چاہیے تھا اور اسی طرح کے کردا رکو اختیار کرنا چاہیے تھا۔

ادرینی وسی کی بنا پر بیست کا دوی کارے جو عالم اسلام میں بیدا ہوگئی تھی اورجس کی بنا پر بزیجیے برکر دار انسان کو حکومت کا موقع مل گیا تھا اور پیر حکومت کو سنبھا لینے کے لیے ہروسیا اور ہر ذریع مباح ہوگیا تھا۔

درلیدربان ہویا گا۔
اس کے علادہ تاریخ میں اور بہت سی کڑیا ں پائی جاتی ہیں جن کو مرتب کر لیاجائے اور بہت سی کڑیا ں پائی جاتی ہیں جن کو مرتب کر لیاجائے اور بن باریخی ماریت کے اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم کے بعدامت اسٹامیسنے کو میں اور خس افتیار کے تھی اس کا نتیج لاڑی طور پر ایسا ہی برا کم ہوتا جا ہیے تھا۔ یہ اور بات ہے کو میں اور ذمہ داری کے احتبار سے ہردہ شمنی دوز قیامت میٹول ہوگاجی نے حالات کو اس ابتریکی اور ذمہ داری کے احتبار سے ہردہ شمنی دوز قیامت میٹول ہوگاجی نے حالات کو اس ابتریکی

ببونچافی می طرح کا بھی رول اداکیا تھا اورجس کی کمی بھی انفرادی یا اجمائی وکت سے مالات اس تقدر افسوسناک اور ناگفت بر ہو گئے سقے اور ملت اسلامیہ بمیشہ بمیشہ کے بیے اپن حقیقی قیادت والد واقعی دیانت سے موم ہوگئ تھی۔

ایمامعلیم ہوتاہے کہ کتاب کربلا سے حصر مظالم کامبودہ منتشرادرات میں بہت دوں سے
میں ہورہا تھا اور ظلم اس موقع کی تلاش میں تھاجب ان اور ان پریشاں کو مرتب کر کے ایک پورٹ
محیفہ ظلم کی شکل میں دنیا کے سامنے بیش کرد سے جس طرح کر حصہ ظلومیت و کردار بھی امام حیین کے داد کو مرتب کے داد کو مرتب کرکے ایک وقت میں پیش کردیا اور بیک وقت تمام انبیا دے کا دناموں کا مظہرین گئے بلکہ اس مے میں بال اتر ۔

از ہی بمبرے ناکد این کار والٹرکر اے حین کارے کردی

## منظركربلا

عاشور کی دات تمام ہورہی ہے ، سپیدہ سوی نودار ہورہا ہے اورا ما میں ا اپنے قدیم کو ذن مجاج بن مروق کوروک کر اپنے فرز دعلی اکبر کو حکم ا ذان شے دہے ہیں کر امام حین کے پاس کار کو منافقین کے مقابلہ میں علی اکبر سے بہتر اتمام جت کا کوئی دوجیہ

على اكبر مورت مين سيرت مين د فتار مين اكفتار مين درسول اكرم كى نبيد مين اود و المرس كا المهاد موت المهاد موت المعاد موت المعلوم هي كر نبيد كو المرسية مين المعلوم هي كر نبيد كو المرسية كالمرسية من المحت المعلوم المحت الماحين المين المورية و المرسية المرسية المرسية كر المحت المين الموجود نبيل من موجود نبيل من كر تجديد وخو كمت با و فا اصحاب كرم كر المراب كرم كر المراب كرم كر المحت المن الموجود المرسية المرسية المرسية الموسية المرسية الم

اداكرنے كے ليے خاك كے مصلىٰ براستادہ ہوگئ ۔ نازتام ہوئى تقى كم فضائے كر بلا ميں ايك آواز گرئى ۔ قوم والو إ گواہ دہنا۔! خيام عينى كى طرف بہلا تير ميں في د إكيا ہے۔ يہ تعاسر دار نشكر ابن سعد جو اپئى رياست دسر دارى كے تحفظ كے ليے اور ملك رُے كى گور زى كو بچانے كے ليے فردند ديول ك فلات جنگ چير شرف كا اعلان كر د ہا تھا۔ اور چند روزہ دنيا كے عوض ہميشہ د جنے والى آخوت

لوبيح ربا تقار

ابن سود كا آواز دينا تفاكر تيرول كى إيهاد شروع موكى اود شكر يزيد كم عاد بزار

كان دارول فى مرداد كا تباع من ترول كاميند برمانا شروع كرديا.

اُدھرامام حسین نے بھی اسنے اصحاب کو نخاطب کرکے فرایا کہ یہ تیرنہیں ہیں۔ یہ است کے سفی ہیں اپنے اس سے اس سے مور پر نہیں ہیں۔ یہ است کے سفی ہیں ایک اور افراد کی باہمی نبرد اُزما کی نہیں تھی کو جنگ کا مطابع ہوتا اور بجا برین کی جنگ اور افراد کی باہمی نبرد اُزما کی نہیں تفتی کوجنگ کا مطابع ہوتا اور بجا برین کی شاخ عست کے جو ہر کھلتے۔ یہ شمن کا اُنتہا کی زولان محل تفاص کے مقابلہ کے اسبار المحاس کے مقابلہ کے اسبار المحاس کا جائزہ ایک ہوتا ہے گئے ہے جن کے اسماد گرامی بعن اربان اللہ کے بیان کے مطابق یہ ہیں :

، فلا ہر ہے کا اصحاب کی آئی بڑی تعداد کے تہید ہوجائے کے بعد نشکر امام حیثن میں ایک فال کی ہوگئی اور امام حیثن کو پہلے ہی مرحلہ میں اتنی بڑی معیبت سے دوجاد ہونا پڑا جس کا محل شکل تھا دیکن شکل تھا دیکن شکل کا اس کے بلے کوئی امر شکل نہیں ہے ۔ امام حیث کے وصلے بلندیں اور اصحاب کے وصلے امام کے طفیل میں بلندیں اور سب قربانی کے بلے ہم تن تیا دیں۔
میں اور اصحاب کے وصلے امام کے طفیل میں بلندیں اور سب قربانی کے بلے ہم تن تیا دیں۔
میں اور اصحاب کا آغاز ہواتو باتی مائدہ اصحاب مکل محل کے مائد داد شجاعت دینے کے بلے تیاد ہوگئ اور ایک کے بعد ایک دا و فعدایں جان قربان کرنے لگا۔

مبسے پہلے عدد اللہ بن عرکنی میدان من اُک اور ایک عظیم جاد کے بعد وا و خدا می قربان ہوگئے، عبد اللہ کے بعد میعت بن مارث بن سریع جابری اور مالک بن جدین سریع یں آئے جن کے نام سے دخمن ارزجاتے تھے اور جن کی خاہم انی نجاعت کا شہرہ زبال دوخاص دوام تھا جن کے نام سے دخمن ارزجات کے مراہ شاکر کے خلام شوذ بہندوں نے شعبی کا میں اور آنادی کے تفرقہ پرخوانسی کا میں ایک گھرانے سے سے کھا تھا اور منزل قربانی میں خلامی اور آنادی کے تفرقہ پرخوانسی کے میں دائا

ان ہما دوان عرب کے قربان ہو جانے کے بدر حاب الد ذرکے ظام ہون کی بادی اگئ اور ہون کی بادی اگئ اور ہون کی بادی اگئ اور ہون کے بادت کا دیا کہ شرب خمادت کے لیے دنگ یا نسل یا قوم اور قبیل کی شرط نہیں ہے۔ اس شرف کے لیے دیگ یان اور کر دار کی فروت ہے اور کہ کی میراث نہیں ہے۔

جون کے بعدانس بن حارث بن بیدا لکا بلی میدان میں اُسے اور ان کی شہادت کے بعد عروبی جنادہ سنے میدان میں قدم دکھا۔ یر عرسکے اعتباد سے کسسن سنتے لیکن ہمت وحوصلہ کے اعتباد سے بالکل جواں مرد اور مکل طورسے آڈمودہ کا درباہی کی طرح جا دکر نے والے تھے۔

عمرد بن جنادہ کے قربان موجانے کے بعدام حین کے متقل موذن مجاج بن سروق کی بادی آئی اور ہجاج کی ترسوق کی بادی آئی اور ہجاج کی قربانی نے یہ واضح کر دیا کر شکر یزید کی نگاہ میں دائی من کی کئی تیستنیل مصاور یہ فوج اذان اور مماز کی بھی کسی ابیت کی قائل نہیں ہے۔ ور نرجوانسان جماہ سے متقل دوت نمازدے دہا ہے اور ہر نماز سکے وقت برآ واز بلنداذان دے رہا ہے اس کے اس شرون مؤذنیت کا قرنیال کیا جاتا اور اس بر تلوار نرائمانی جاتی ہے۔

جائ کی شہادت کے بدر سوارین ابی عرف قربانی پش کی اور اس کے بدر الکام مین کے افری صحابی سوید ہی عروبی ابی المطاح میدان میں آئے اور ان کی قربانی کے ساتھ اصحاب و افساد کی قربانی کا سلسلہ تمام ہوگیا اور امام حین کے جمل اصحاب داو فدایں کام آگئے جس سے اعمادہ ہوتا ہے کہ ناز ظہر کے بنگام امام حالی مقام کے ساتھ ناز اداکر نے والے اصحاب عرب جندافراد متے بخور سے نظہر کے بعد قربانی کی ہے ور نرسب حداولی میں یا اس کے فرد ابعد دور ابعد میں کام آچکے تھے۔

اس كے بعداعزاءادر بنى باشم كے جوالوں كى بارى آل .

ا جابری میدان می اُئے اور دونوں فی جاد کاحت اداکیا.

ان دو نوس کے بعد بنی غفار کے دو مجاہدین نے میدان میں قدم رکھا۔ جدا لیّہ اور بوالر می فرد مرکھا۔ جدا لیّہ اور فرز در ان عروہ غفاری) ان دو نول صفرات کے دا و خدامیں کام اَ جلسفے کے بعد جارا فراد سفے میدان کام نے کیا عروبین خالد صیدا دی اسعد، جا بربن حادث السلمانی اور جمع اور سہنے دا ووف ادر سے دران کام نے کیا عروبی کیا۔ اور انٹریں ملم بن عوس برنے میدان کام نے کیا اور الیہ جنگ کی کہ دشمنوں کے وصلے بست کرد بیدا ور چلتے جلتے جیب بن مظاہر کو وصیت کر کے کیجب تک فید میں مناام کو طوع کا خیال دکھنا۔

امماب کی اسدے مثال قربانی سے بعد طبر کا ہنگام آگیا اور امام حین نے جیب بن مظاہر کو جنگ بندی کا بینام دے کرجیجا جس کا جواب بدترین انداز سے دیا گیا اور امام حین نے مکل دفاعی اثنظام کے ماقد خاذ شروع کردی ۔ زمیر بن قین اور سید امام کے مید نہر ہو گئے اور خاذتام ہوتے ہوتے سید سے فاک پر گر کرا واڈ دی ، فرزند دمول ایک یں سنے و فاکاحت اواکردیا ؟ اور امام حین نے مند و فاوسے کر دنیا سے دخصمت کردیا ۔

اس کے بعد جنگ کا دوسراسلیا شروع ہوا ، اور ادھرسے جیب بن مظاہراور الو نمام میدان یں آئے اور داوخماعت دے کر دخصت ہو گئے۔

ان کے بعد حربن یزید، زہیر بی قین اور ان کے پچا ڈا د بھائی سلمان بن مھابہ بنے میدان جہا دکا اُرخ کیا۔ اور خوب خوب بنگ کی معینی روایات کی بنا پر حرسے بیپلے ان کے جوان فرز دعلی بن حرف بھی قربانی بیش کی دلیکن ان تینوں حضرات کے بعد عروبن قرظ میدان ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد دافع بن ہلال جملی نے شجاعت کے جوہرد کھلائے۔ نافع کے بعد دوفلا کی داخ ہو اور اسلم میدان میں آئے اور اسلام میں نسل ورزگ کی تفریق کا نما تمد کرکے در مرفتها تا کہ در اسلام میں نسل ورزگ کی تفریق کا نما تمد کرکے در مرفتها تا کہ در اسلام میں نسل ورزگ کی تفریق کا نما تمد کرکے در مرفتها تا کہ در اسلام میں نسل ورزگ کی تفریق کا نما تمد کرکے در مرفتها تا کہ در اسلام میں نسل ورزگ کی تفریق کا نما تمد کرکے در مرفتها تا کہ در اسلام میں نسل در اگر کی تفریق کا نما تمد کرکے در مرفتها تا کہ در اسلام میں نسل در اگر کی تفریق کا نما تمد کرکے در مرفتها تا کہ در اسلام میں نسل در اگر کی تفریق کا نما تمد کرکے در مرفتها تا کہ در اسلام میں نسل در اگر کی تفریق کا نما تعد کرکھ کے در اسلام میں نسل میں نسل در اگر کی تفریق کا نما تعد کرد کر کی تفریق کی تفریق کی تفریق کی تا کہ در اسلام میں نسل می

ان غلاموں کے بعد ، ربر ، بن خضر کی باری آئ اور انھوں نے دشمنوں پر ہرطرے مجتت تام کرنے کے بعد جام شہادت فوش کیا۔

مجراس کے بور خفلہ بن سور شبای نے شہادت پائی اور ان کے بعد دو خلیم سائی میدان

میں انفیں اول تنیل کے لفظ سے تعیر کیا گیا ہے۔ ور نداس نکتہ سے قبل نظر کر لیا جائے قوقدرت نے اولا دا بوطالب کو شہادت کا شرف بھی اسی ترتیب سے سافتہ عنایت فرایا ہے جس ترتیب کے سافتہ انھیں لباس وجو دسے اُراستہ کیا تھا۔ بینی جناب ابوطالب کے چار فرز ند تھے۔ طالب جیس ک جھڑا ورعلی ۔ اور ہرایک دوسرے سے دس سال بڑا تھا۔

اوراس اعتبارے سب بہلے فرز دجناب طالب تھے جن کی اولاد کا کوئی مراخ

تاریخ کر بلا میں نہیں ملتاہے۔ اس کے بعدان سے دس سال چوسٹے جناب عقیل تھے ہذا تلات

فر بلا میں شہا دت کا شرف بھی سب سے پہلے اولا دعقیل کوعطاکیا اورا ولا دعقیل میں سفرسین

میشیت سے جناب سلم سب سب بہلی قربانی بش کر چکے تھے اس لیے قدرت نے کر بلا میں بھی

قربانی کا شرف سب سے بہلے اکفیں کے فرز در کوعطاکیا جوسلم کی قربانی کی قبولیت کی تظیم ترین

دلیل ہے۔

مورخین کر بلا کے بیان کے مطابق اول قتیل جناب علی اکٹر کے بعد سب بہلے عبد الندین سلم میدان میں آئے اور باب کی جیسی شیرانہ شجاعت کامظاہرہ کرسکے داہ حق میں قربان ہو گئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے آئے اولا دعقیل کام آئیں۔

جعفر بن عقیل ، عبدالرحمان بن عقیل ، محد بن عقیل ، عبدالله اکثر بن عقیل ، محد بن ابی سعید در مدر در است تا است عالم ساختها

بن عقیل، محد بن سلم بن عقیل ا ورعلی بن عقیل به اولا بعقیل کی تر بانسدار کرید اولا و صفر ط آن کی او ی

اولادعقیل کی قربانیوں کے بعدا ولا دصفرطیّا رکی باری آئی۔ اس میلے کہ اولا دِجناب اِوطالتِ پن جناب صفرطیّا دِجناب عقیل سے دس سال چھوسٹے سٹھے۔

ا ولاد چیز می ارکے بدرا ولا دعلی کی باری آئی کرناب امیرالموشین جناب جی طیارسے دس ملل چوٹے تھے۔ البترا ولاد علی کی قربانی میں جناب عباس علمدا دسنے پر اہمام دکھا کہ پہلے چوسٹے بنی ہا شم کے خہداء کی ترتب کے باءے میں علماء اعلام کے در میا ن مختلف قسم کے
انتقال فات پائے جاتے ہیں اور کو رفین نے بھی مختلف ترتیب کے ساتھ ان قربانیوں کا تذکرہ

کیا ہے ۔ لیکن تمام بیا نات کے دیکھنے کے بعد ہو ترتیب سامنے آتی ہے اس کا اندازہ اس ایک
حقیقت کے اندازہ کے بعد بالکل آسان ہوجا تاہے کہ کر بلا کے شہداء کو تشہداء بنی ہاشی مورث
کہاجاتا ہے اور دیب مورث اعلی کے اعتباد سے ہاشی میادت و شرافت ہی کے وارث ہیں۔
لیکن صقیقت امریہ ہے کہ ان کا کوئی تعلق جناب ہاشم کی دیگرا ولادسے نہیں ہا اور یسبنی الجعال الحقال ہو ایک میں ایک میں ہے کہ کر بلاک قربان گاہ برمرف اولاد الجوال سے تعلق رکھتے تھے اور اس اعتباد سے یہ کہنا بالکل میں ہے کہ کر بلاکی قربان گاہ برمرف اولاد الجوال الحقال الحقال ہے ۔ اس کے علاوہ اولاد ہاشم میں کوئی ایسا شم سے جس کا کوئی احسان میں کوئی اور ادلاد الحقال بہا احسان کوئی احسان کوئی اور اسلام کوئی اور اسلام کوئی اور اسلام کوئی اور اسلام کوئی اور مسلمان کوئی اور اولاد ہوگی اور اسلام کوئی اور اسلام کوئی اور مسلمان کوئی اور اولاد ہوئی کی دوندوں کے مقابلی بہنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں اور اسلام پر علی پر اموں کتا ۔ اور شعائر اس ان کر مہنی پر اموں کتا۔
شعائر اسلامی پرعلی پر اموں کتا۔

اولاد اوطالب کو بھا ہیں رکھنے کے بعد قربایوں کی ترتیب کا اندازہ کرنا بڑی مدیک اکران ہوجا تاہے۔ مرف ایک بات کا کا ظرکھنا صروری ہوگا کہ کر بلایں صفرت علی اکرکی حیثیت دیگر شہدا، بنی ہاشم سے قدر سے مختلف تھی اور وہ اس بنیا دیر کرعلی اکبر ہرا متبار سے دسول اکرم سے مشاہبت دکھتے تھے اورا مام عین کے پاس اتمام عجت کے بیے علی اکبرسے بہترکوئی فدلیم نہیں مثنا اور اس بیے آپ نے جہاد کر بلا کے آغاز کا کام علی اکبرکے حوالے کر دیا ، می عاشور کی افال علی اکبر نے دی تاکہ فوج پر ید رسول اکرم کا لبجرس کر اپنی غلطی اور بے دینی کی طرف متوج ہوجائے اور اس طرح ہلاک بھی ہوتو دلیل اور جست کے قیام کے بعداورا مام حین قربانی جی بیش کری وقیت کے قیام کے بعداورا مام حین قربانی جی بیش کری وقیت تام کرنے اور حق وحقانیت کا اعلان کرنے ہیں۔

حضرت على اكبراكى إسى تصوصيت كى بنا پر النيس مي عاشودا ذان سك ليے مقدم كيا كيا اود جھ ظهر خاندان كى قربانيوں كے موقع پر مب سے پہلے ميدان ميں بھيجا كيا اور دوايات و ذيادات

## تهييدكربلا

المام حين دريار وليدي

طاکم دیکھ إسبم المبيت بنوت اورمودن دسالت بي، بهادسے گري طالك ناذل الموستے بين وركى ابتدا وائتها بم سے بدید دیک شرابی اور قاتل نفس محرم شخص سے ۔ بزید دیک شرابی اور قاتل نفس محرم شخص سے ۔ ابت میں اس بعی خص كی بیعت نہيں كرسكتا ہے ۔ ابت میں اس محل نے اس وقت غور كيا جائے كاكر بم بي واقع استى ملافت كون ہے ؟

ا ا مام حيثن قرر مول بر

نداکے دسول آپ پرمیراسلام ؛ میں حین ابن فاطر آپ کا فرزنداور آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ آپ نے بچے اپنا دارٹ بناکر چوڑاہے۔ لیکن گراہ دہیں کا کر اس است نے بھے چوڑدیاہے اور میری حفاظت نہیں کی ہے۔ اب آپ کی بارگاہ میں میری فریا دہے بہاں بک کر میں نود آپ کی بارگاہ میں مامر ہوں ۔ ابحارالافرار جا اس مار)

رود دگار! یر تیرے نی حفرت محرکی قرب اور می تیرے نبی کی بیٹی کابیا ہوں۔ بر مالات پٹن آئے ہیں وہ تجے معلوم ہیں ۔ بین بیکیوں کو دوست رکھتا ہوں ، بُرا بیوں سے نفرت کرتا ہوں ۔ اے ذوا لبلال والاکرام! بقے صاحب قبر کا واسطہ میرے بلے وہ جیز پند کرتاجی می تیری اور پیفر کی رضا ہو ۔! ہے امام حییت اور محرصنفیہ

برادر إسفدا أب كوبرائ خرف كرأب فيعن فرائ اوراب فاعتبار

مجائیوں کو را وحق میں قربان کیا اور اس کے بعد خود میدان میں آئے ادر اس کے دو بنیادی

رسباب ؛
ایک مبب یه تفاکر جناب عباس علدار نشکر تقع ، اور علداد نشکر کو آخری مرحلت کنشکر
ایک مبب یه تفاکر جناب عباس علدار نشکر معید بنت کو بھی بوا شد کے گران کرنا پڑتی ہے اور دو سراسب یہ تفاکر جناب عباس اس علیم معید بنت کو بھی بوایات کے کا حوصلہ دیمنے تقے اور جاہتے تھے کو نشکر مرداد کی نگرانی میں جاد کرے اور اس کی بوایات کے مطابق قربانی پیش کرے ۔

مطابی حرباں ہیں رہے۔ اولاد علی میں جناب عباس فے سب سے پہلے عبدالشرین علی کو بھیجا۔ اس کے بعد محضرات علی کو رواز کیا اور ان کی شہادت کے بعد عثمان بن علی کو راوحت میں قربانی کی دعوت دی اور آفر

یں خود بھی حریاں ہوئے۔ ان حضرات کے علادہ بھی اولادعلیٰ میں دونام اور ذکر کیے جاتے ہیں محمداصغرین علیٰ ورعباس اصغرین علیٰ کیکن پر دونوں حضرات جناب ام البنین کی اولار میں نہیں تھے۔ اور عباس اصغرین علیٰ کیکن پر دونوں حضرات بست سرت سرت سرت سے کہ کہ نسا رکی ای

جناب امیرالموشین کی براہ راست اولاد کے قربان ہوجانے کے بعدان کی سل کی اولا ای اور دہاں بھی بہی ترتیب برقرار رہی کہ امام حسن بڑے بھائی تقے۔ تو ان کی اولاد پہلے تران ہوئی اور امام حین مچھوٹے تھے تو ان کی اولاد کی قربانی بعد میں بیش ہوئی اور اسے آخری قربانی

وردوی بود اولادا م حسن میں جن شہدار کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں عبداللہ بن الحسن قاسم بن الحسن نایا س جنیت دکھتے ہیں جن کے بعدا ولا وا ما حیث میں صفرت علی اصغرا کی قربانی بیش کی گیا ور اس طرح جناب علی اکبر کی چیست آنام جمت اور جناب عباس کی چیست عمداری وسرداری کوالگ کر بیا جائے توکر بلایں اولا دا اوطالب نے نہایت در بینظم اور مرتب اندا نہ سے قربانیاں بیش کی بین اور بقاری و حفائیت اور ذری کی دین و مذہب میں اولا دا بوطالب کے مطاوہ کی کا کوئی حصر نہیں ہے۔ ابوطالب نہ ہوتے قراسلام پیش نہوسکتا اور ابوطالب کی اولا دن ہوتی تواسطا زردہ نرہ سکتا۔ والمستدار علیده مورجمت الله وبدرکا ت اورشبه كالخائش نبيس اس وقت الشرسب كو قروس العلاكاء

یں کمی تفریح ، مؤور افیاد اور مظلم کے ادادہ سے نہیں نکل رہا ہوں۔ یں اپنے جدی است کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میرا مقصدیہ ہے کئیکیوں کا حکم دوں اور بڑا ئیوں سے دوکوں اپنے ہا ب اور ان کی سرت پر چلوں۔ اس کے بعد جو میری بات کو قبول کرنے کا آوالٹرا ولی ہا گئی ہے ، اور جو دد کردسے کا اس کے در کردینے پر صبر کردں گا، یہاں تک کرندا میرے اور اس کے در میان فیصلہ کرنے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والاہے۔

یمیری دمیت ہے اور میری توفیقات النزکی طرف سے بیں۔ اسی پر بعردسہے اوراسی

(مقتل العوالم ص م ٥)

ک طرف قوجهے۔

ا محین کاخطاہل بصرہ کے نام

امابعد إ الترف مفرت محد كومنت كرك إبنانى ادر رسول بنا يا اور بجرايى باركاه من بلا يا دائلوں سفے بندگان مداكونعيت كى، بينام اللى كو بهو نجايا - بم ان ك البيت اوليا واود وارت بين برا الله يا دائله بين وارت كريا كو بم افراق كو تا بدكرست وارت بين مين الله بين اور مافيت بيا - اور بمين معلوم بين كريم اس كے سب سے زيا دوحق داري مين اس كے سب سے زيا دوحق داري مين اس كے سب سے زيا دوحق داري مين اس كے بينام كے درية تم كوكتاب فدا اور منت رسول كى دعوت ديتا بهوں منت كو مرده بنا ديا كيا ہے اور برعت ذرده كى جارى مى بات ما فوگ تو يس تقيس حق كى بدايت كول كا در برعت ذرده كى جارى مى دى بادى بادى مى دى بادى ب

٨ ـ ابل كوفه كے خطاكا جواب

ا. مكسے روانگی

فدا كالكرم مادى قوت اى كرم ادا ب ملوات وسلام حفرت مرك إ- وت

سے نیک شورہ دیا۔ لیکن میں کمہ کی طرف جانے کا عزم کرچکا ہوں اور میرا اور میرسے براددان اور اقرباد کا عزم مکمل ہے۔ ان سب کا خیال ایک اور سب کا ارادہ متحد ہے۔ آپ کو اختیاد ہے آپ چاہیں تو مدید میں دہیں اور مجھے دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر کرتے رہیں۔ (مقتل محدین ابی طالب)

م إمام حيين اورحضرت أمّ سلمه

نانی ا بھے معلوم ہے کر مجھے طلم وستم کے مانہ شہید ہونا ہے۔ خیت بہی ہے کہ میرے اہل حرم در بدر پھرائے جائیں، میرے نہتے ذیح کیے جائیں، انفیس قیدی بنایا جائے اور فرماو کریں آؤ کوئی ان کا فریا درس مزہو، اسی میں دین کی بقا اور حیات ہے۔

نانی إسين آج رجاؤن گاتو کل جاؤن گا، اور کل رجاؤن گاتو برسون جاؤن گاتو برسون جاؤن گايوت سے كوئى مغرنين ہے۔ ين وہ دن اور ساعت بحی جانتا موں جب محصحت من مونا ہے۔ گويا میں وہ مِكَّد د كو رہا موں اور آپ جا جی تو آپ كو بحل محل اور آپ جا جی تو آپ كو بحل د كھلاد وں ۔ يہ كہ كر مجكر د كھلاد كى اور ايك مشتب خاك أشاكر جناب ام سلم كو دست د كى كوب يہ خاك نون موجائے تو محمد ليجي گاكر ميراحين شهيد موگيا ہے۔ د مقتل عوالم ص ١٧٠ هـ مام حسين اور عبد الشرابن عمر

ا عبدالله إلى المنظر إلى دنيا كى بىتى كى اس سے بڑى مثال كيا ہوگى كر صفرت يحلى بن ذكر ياكا مرايك ذنا ذا دس كے سامنے بيش كيا گيا اور ميراسر بھى ايك ايسے بى اُدى كے سامنے بيش كيا گيا اور ميراسر بھى ايك ايسے بى اُدى كے سامنے بيش كيا كا در ميان شترانبياد جائے گا ير يا تھى بنيں موم كر بنى اسرائيل طلوع في واقع ہوا بى د بو - اس كے در ميان شترانبياد كو تشل كر كے يوں كاروبار كرتے تھے جيسے كوئى واقع ہوا بى د بو - اس كے بعد بھى المنتر سفے فى الله ور دا نہيں ليا ـ ليكن تھو را سے بى عرصه بين الله فين فاكر ديا ـ الهوف )

ه ـ وصينت نامرُ امام حيين

 گے۔ (ارشاد منید - طبری تا ۲ ص ۲۳۹) رُعاشور

اید الناس امیری بات سنوا در جدبازی نرکرد کری این حق کواد اکرول اور اینا عذر بیان کروں اس کے بعد تم نبول کر وا در تعدیق کردد ادر میرے ساتد انعاف کرو قوتھاری نیک بختی ہے در زمیر فیصل ندا و ندی کے لیے تیار ہوجاؤ کر وہی میرا مالک ادر سرپرست ہے۔

مادی تعریف اس ندا کے سے ہے جسنے دنیا کو پیدا کر سکے اسے مل فنا و ذوالی بنا یا ہے جہاں ہرا ن ایک را ایک تغیر ہوتا دہتا ہے۔ فریب نوردہ وہ ہے ہے دنیا دھو کر دیو ہے۔ اورشقی و بدیخت وہ ہے جواس فقت کا تشکا تشکار ہوجائے۔ نبردار اِ تھیں یہ دنیا دھو کر رویسے۔ یہ ہرامیدوارگ ایرشقطع کردیتی ہے اور ہرالا لمی کو مایس کردیتی ہے ہیں دیکر رہا ہوں کر تم اورش ہوا ہوں کہ تا داصلی ہے۔ یہ اورش اوراس کی تا داصلی ہے۔ یہ اورش میترین درسے۔ تم باعث عذاب اور سبب دوری رحمت ہے۔ وہ بہترین درب ہے اورش بدترین درسے۔ تم باعث عذاب اور سبب دوری رحمت ہے۔ وہ بہترین درب ہے اورش بدترین درسے۔ تم باعث عذاب اورش بر تا اورش بر تا اورش بر تا اورش میں کہ اورش بر تا دیا ہے۔ خدا متمارا کرنا چاہئے ہو۔ شیطان تم پر غالب آگیا ہے اورشیس یا دخواسے غافل بنا دیا ہے۔ خدا متمارا براک کیا براک ہو اورش کی وہ قوم ہے جوایان سے بوکا فربا گوگئ براک کے اورفا لین کے لیے ہوا کت ہی باکت ہے۔

ایسه الناس! درا مجھ بہا فریں کون ہوں۔ پھر نیمد کرو کر کیا مراتل کھا۔
لیے جائزے۔ کیا س تھادے بی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں ؟ کیا بس ان کے وصیاد دابن م
اول الموشین والمصدقین کا فرز دنہیں ہوں ؟ کیا حضرت حزہ میدالشہداد میرے باب کے بچا
نہیں ہیں ؟ کیا صفرت جفرطیا درمیرے بچانہیں ہیں ؟ کیا بیفیر کے اس ادشاد کی خرنہیں ہے کہ
دس وحین جو انان جنت کے سرداد ہیں ؟۔

اگر میری باتیں میں ہیں اور تم تفدیق کرتے ہوجیا کہ یصیح ہے کومیرا قول میں ہے، اس میے کریں نے کسی کا یا طل سے زبان کو اُسٹنا نہیں کیا کہ اس میں نعدا کی نا راض گیاور بندہ کا نقصان ہوتا ہے ۔۔۔ تو یرب کیا ہے ہے۔۔ اور اگر میری تکذیب کرتے ہو، تو ابھی ابن اَدَم كَ مَكُلُ كَا بَارِسِ مِن الْبِنِي بَرْدُول سے طِنے كاشتاق ہوں سے بيقوب يومندے ملئے كاشتاق ہوں سے بيقوب يومندے ملئے كرختاق تقريب البین آخوں سے ديكورا بول كرنے كرئے ہيں اورا بنے كلم کہ بہرمال جا دُن كُر ح كرئے كرئے ہيں اورا بنے كلم دين البین كرنے كرئے ہيں اورا بنے كلم دستے ہيں۔ مرضی خدا ہم البین كی مرضی ہے، ہم اس كے امتحان بھا برس، وہى بہرت بن اجر دسنے والا ہے جس سے آخموں كی تحذیر کے جوا در وعد مُن اللّٰی لورا ہو جو بیرے ساتھ جلنا چا بنا ہو اُسے موام و ہے كریں مع جا د ہا ہوں۔ لقائے اللّٰی کے لیے نفس آنادہ سے قریر سے مان خاروں من سوس)

ا ا مام حبيتن اور ابن سعد

ان سعد إكما قو بحد سے جنگ كرنا چا بتاہے ؟ كما تير سے دل بين نعدا كا نوف نہيں ہے ؟ كما تحق نہيں ہے ؟ كما تحق نہيں سے اللہ كا فور نہيں ہے ؟ كما تحق نہيں سے اللہ كا فور اب بھی النس چو در كر مير سے مالة آجا آداس من قرب اللہ كا فور سے آدیں ہم تاری سے من منان نے دوں گا۔ نعدا جا سے تھے كما ہو كيا ہے ۔ اللہ سے تیر سے بستر بر ذرح كرے اور دو فرقيا مت محاف فردا كر تا دور و فرقيا مت محاف فردا كر تا دور و فرقيا مت محاف فردا كر تا دور و فرقيا مت محاف فردا كر تا كر

(مقتل الخوارزي ص ۲۲۵)

۱۱۔ شے عاشور

میں ندائی حدوثنا اور ہر منی وآرام براس کا شکریاداکرتا ہوں۔ بروردگار تیراشکرے میں ندائی حدوثنا اور ہر منی وآرام براس کا طم دیا، دین کا فہم دیا، ہمارے لیے جہود گوں کہ قرنے ہیں نبوّے کے ذریعہ محرب بنایا، قرآن کا طم دیا، دین کا فہم دیا، ہمارے لیے جہود گوں و دل قرار دیرا در ہمیں شرکین میں سے نہیں بنایا۔

ا ابعد إس ا بعد إس ا بغاصاب سے ذیادہ باد فا اصاب اور ابنا بلبت سے ذیادہ نیکلار البیت نہیں جا تا ہوں۔ سرے جدنے خردی ہے کہیں عراق میں ذین کر بلا ہدا تا راجا دی الله وہیں سری خہادت ہوگی اور اب اس کا منکام آ جکا ہے۔ کل سری خہادت ہوگی۔ میں تم سب کو اجازت ذیتا ہوں کو رات کا پر دہ حال سے۔ ہرشمن میرے کھروالوں میں سے ایک ایک کا با عذ پکر سے اور جہاں چاہے چلا جائے۔ قوم میرے ون کی طالب ہے، بھے پاکھا دی جم کر وائی کے الک، ہر فیے پر قادر، دھتوں کے اعتبار سے قریب، وعدوں کے صادق، انعتوں کے کا می کہ مار ان کے صادق، انعتوں کے کا می کرنے والے، بھیے بلایا جاتا ہے تو قو قریب ہے، مخلوقات پر محیوط ہے، قرب کا قبول کرنے والا ہے، ادا دوں پر قا در ہے، جوجا ہتا ہے ماصل کر لیتا ہے، شکر گذاروں کا شکر یہ قبول کرتا ہے، یاد کر فے والوں کو یا در کھتا ہے۔ یں احتیاج کے ساتھ تیری بادگاہ کی طرف آدہا ہوں، میں دنیدہ و پر بیٹان حال ہوں اور تجو سے مدد مانگ دہا ہوں۔ تھے کا فی سمح کر تجہ پر بھر ہے۔

میں دنجیدہ و پر بیٹان حال ہوں اور تجو سے مدد مانگ دہا ہوں۔ تھے کا فی سمح کر تجہ پر بھر ہوں۔

پروردگاد بامیرے اوراس قوم سکدرمیان فیصله فرا الفول سفی مجھے دھوکر دیا،
نظرانداند کر دیا، قتل کیا، ہم تیرے رسول کی عرب و ذرّیت ہیں جنیں تو نے درالت کے
لیے اور وی کے لیے این بنایا ہے۔ ہمیں کٹا کش احوال عطافرا، قوارم الراحین ہے۔
میں تیرے فیصلہ پرصابر ہوں۔ تیرے علاوہ کوئی فدا اور تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے، قوہی
مب کا فریا درس ہے۔ میں تیرے حکم پرصرکر دہا ہوں۔ اے بے بہاروں کے مہائے، ہمیشہ
دہنے والے ... میرے اوران کے درمیان برتین فیصلہ فراکہ تھے سے بہتر فیصلہ کرنے والا
کوئی نہیں ہے۔ دریاض المصائب مصباح کمنعی اقبال)

جابرین عبدالدانداندادی، اوسید خدری، مبل بن سور ماعدی، زید بن ارتم، انس بن مالک جیدالدانده بین ان سے دریا فت کرا، بر بتائیں گے کہ یار شاور و ل بسیابین اور کیا یہ ماری باتیں تمیں میرے قتل سے بازنہیں رکھ مکتیں ؟ —

اگر تمیں میری باتوں کیں شک ہوتو کیا اس بات میں شک ہے کہ میں نبی کا فواسہوں؟ قوبتا وُسٹرق دمغرب کے درمیان میرے علاوہ کون دسول کا فواسہ ہے کیا جھسے کمی گنل کا بدائے رہے ہویا میں نے تھادا کوئی مال تباہ کر دیا ہے یا کسی زخم کا تصاص ہے دہے ہوں یہ میں ہے۔ (طبری 4 ص ۲۴۳)

۱۴ خطبهٔ دوم بروز عانثور

یا دلت برداشت کول نظام رہے کہ میں دلت گوارہ نہیں کرسکتا۔ برمیر ب ضوا ورمول کی مرخی ادلت برداشت کول نظام رہنی کے خلاف اور میر ب بزرگوں کے طاب نفوس کے خلاف اور میر ب بزرگوں کے طاب نفوس کے تقافنوں کے خلاف ہے۔ میں کمینوں کی اطاعت کو شریفوں کی طرح شہادت پر مقدم کروں یہ انمکن ہے۔ میں لینے مختصر ما تقیوں کو سلے کرواہ فعالیم آگے براحد رہا ہوں .... دا ہوت میں اسے میں اسٹے می دوراہ خلاص کروں کا مارہ میں اسکے براحد رہا ہوں .... دا ہوت میں اسکان کی دوراہ میں اسکے براحد رہا ہوں .... دا ہوت میں اسکان کی دوراہ کی دوراہ میں اسکان کی دوراہ کی دوراہ

ا - الري رعا

استخدا! استبند كان، عظيم الجروت، شديد القوى، مخلوقات سعب نياذا

ر کندی ا در غفاری شهداء

يزيد بن زياد كندى حرب بن امرؤ القيس - زامر بن عرو - بشر بن عرو - عبد الشر بن عروه

غفادى - جون غلام الو درغفارى -

۸ کلبی شهداء

عبدالشرين عير عبدالاعلى بن يزيد - سالم بن عرو .

٩ ـ أزُدى ننبسدار

قامم بن جيب - زبير بنسلم - نعان بن عرو -

ا عبدي شهبداء

يزيدين جيط عامربن سلم يسيعت بن مالك .

الديمي وطائي شهداء

ما برين جاع معودين مجاج عبدالرمن بن معود . بكربن حيّ يمّاد بن حرّان طالى.

۱۱ تغلی شهسداء

مرفام بن مالک - کنار بن عتیق -

۱۱. جهنی دختیبی شهیدار

عقبه بن صلت رحربن يزيتيي عقبه بن صلت .

الم متفرق شب داء

جله بن على سنيباني . تعنب بن عرب عبد الله بن يقطر

## شهدائے كربلا

- اولادِ الوطانب

حضرت امام حمین علیه السلام حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر عضرت عالی استار حضرت عبالی حضرت عبالی حضرت عبدالله بین علی حضرت عبدالله بین علی حضرت الو بکرین عسلی حضرت الو بکر بن حن بین علی حضرت الو بکر بن حن بین علی حضرت المرین حضرت محد بن سلم بین حضرت محد بن صفرت محد بن سلم بین حضرت بعد بن محد بن م

۲. شبدادِ بنی اسد

انس بن كرث اسدى عبيب بن مظاهر إسدى ميلم بن عوسج اسدى قيس بن مهراسدى .

١٠ يشهدا دِ آكِ بهدان

الوثما مرعروبن عبدالشر- بربرمدانی -عابس شاكرى يضظار بن اسعد عبدالرجن

رسی سیف بن ترث عرو بن عبدالشر بهدان . م. مذهبی شهدا د

بناده بن حرث مجمع بن عبدا لله نا فع بن بلال معجاج بن مسروق .

٥-انصاري شهداء

مروبن فرظ يعدالرين بن عدرب برناده بن كعب عروبن جناده نيم بن عملان معدب ترث. ٤ يربيما اور خشعى شهدا و

زميرين قين سلمان بن مضارب مديد بن عمر عبدالله بن بشير

## انقلابكربلا

دورحاصری عام طورسے انقلاب کا مفہوم یہ جماجاتا ہے کہ ایک بی نظام کے لمنے الول یں ایک ناابل کو کرس سے آتاد کر دوسرے کو اس کی جگہ پر بٹھا دیا جائے۔

اوراس سے بڑاانقلاب بربواہے کنظام بر بھی جزوی تبدیلی کردی جائے اور إراق کے

منشور کے مطابق ملک کامیانظام حکومت مرتب کرلیا جائے۔

تیسری قسم انقلاب کی یہ ہوسکتی ہے کہ نظام کی بنیا دی شکل کو مختلف کہا جائے اور در حقیقت ایک ہی قسم کے انسانوں کو مختلف ناموں سے تخت حکومت پر بھیا یا جائے۔ پہلے اس قسم کا انسان مہنشا ہ کے نام سے تخت نشین ہوا اور بھرید لے ہوئے حالات میں ویسا ہی انسان یا وہی انسان صدر جہوریہ کے نام سے تخت نشین ہوجلئے اور اس کا نام " بنیا دی انقلاب " رکھ دیا جلئے۔

چوتھی قرم انقلاب کی یہ ہوتی ہے کہ سرحدوں کے محافظ عدود مملکت کے افررداخل ہوائی اور بزورطاقت قدیم انقلاب کی یہ ہوتی ہے کہ سرحدوں کے مارے یں ان کاعقیدہ یہ ہوگر نتر کو دیں جس کے بارے یں ان کاعقیدہ یہ ہوگر نتر محوست است نا فذکر نے میں ناکام رہی ہے اور اسی کی وجرسے ملک میں برامنی ہیل گئ ہے جے فرجی انقلاب کم اجا تاہے۔ اس انقلاب میں نظام حکوست اور دستور میں کوئی بنیادی تب یہ نمیں ہوتی ہے جنر نہیں ہوتی ہے جنر خشکوار تبدیلیوں کا نام لے لیاجا تاہے ور زملی دستور بعینہ دہی دستور موتا ہے جن کا نفاد خرد ملک فتا اور گئی یا کہ ما بن حکومت کے ذیرا فرنہیں ہوسکا ہے۔

پنجیں قم ایک خلوط انقلاب کی ہے جو بیک و تت سیاسی بھی ہوتاہے اور نوجی بھی۔
یعنی فوجی حکراں اپنے انقلاب کو عوامی ظاہر کرنے سکے لیے ایک فرضی الکشن کرادیتاہے اور
عیراسی فوجی انقلاب کو عوامی اور سیاسی انقلاب کا نام شدے دیا جا تاہے۔

ان تمام اقدام میں جو بات شتر کو طور پر پائی جاتی ہے دہ یہ ہے کر سارے رہنا ایک ہی جیسے ہوئے ہے اور انفیس عوامی تا بُید حاصل ہو یان ہو، ندائی تا بُید ببر حال حاصل بُیس جو تی ہے اور اس کے شیرین ان کے انقلاب میں کم دبیش وہ ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں جوسسالتی نظام میں رائج تمیں۔

دورها مرس بعض مقامات پرانقلاب کی ایک جدید ترین شکل کن آئی ہے جے بظاہر مذہبی انقلاب کہاجاتا ہے لیکن حقیقتاً وہ بھی ایک نیم سیاسی انقلاب موتاہے جیے کہ دورها مر کی اکثر اسلامی تحریکات بیں دیکھاجاتا ہے کہ نام اسلامی انقلاب کا بیا جاتا ہے اورائتما دمشرق یا مغرب پر کیاجاتا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ۔ یا موجودہ ماکم وقت ہی یا مغرب پر کیاجاتا ہے کہ وہ اسلام نظام کو دائی کہ سے اور تحریک میں یہ بات مغربوتی ہے کہ جس ماکم نے آج تک اسلام مائے نہیں کیا اوراسلام سے بیگار ہوکرا پناا قت داد جمائے دکھا ہے ، جس نے اسلام کے نھاب کی چارکتا ہیں ہمی نہیں پڑھی ہیں۔ اس کا اقت داد جو انقلابی افراد کو وراثرت میں لمی ہے ور زاملامی انقلاب کے معنی تو یہ ہیں کر سب جبلے علی نظامی انقلاب کے معنی تو یہ ہیں کر سب جبلے خالی موری کو مورث کی ہوئی ہیں۔ اسلامی نظام سے نظام کر سے محومت کی ہواوں کا موراث کی جو در دائی علی باتی رکھنا اور اسلامی نظام کے نفا ذکا مطالب کا نام ویا جارہا ہے ور دائی علی کا احداد کی بادرہا ہے ور دائی علی کا مال ہے ور دائی علی کا مال ہے ور دائی علی کا مال ہے ور دائی علی کا میں مکاری ہے جیے اسلامی انقلاب کا نام ویا جارہا ہے ور دائی علی کا مال میں کوئی تعلق نہیں ہیں ہے۔ ور دائی علی کا میال میں مکاری ہے جے اسلامی انقلاب کا نام ویا جارہا ہے ور دائی علی کا مال میں کوئی نہیں ہے۔ ور دائی علی کا مال میں کوئی کی تعلق نہیں ہیں ہے۔

امام موئی بن جعز علیدانسلام سنے اپنے دور کے ماکم و قت سے بہی بات کمی متی بات کمی متی بات کمی متی بات کمی متی بب اس نے اپنی شرافت و عدالت کا مظاہرہ کرنے کے بیار صفرت سے بیطالبہ کیا کہ میں تمام معامیا ن حقوق کے مقوق واپس کرناچا بتا ہوں آپ بھی فدک کے مدد دکا تعین کردیں تاکہ میں اسے آپ کے حوالہ کر دوں اور اس طرح آپ کے تن سے بی بمبکدوش ہوجاؤں، تراپ نے اس دور کے بورے خطر اسلام کا دقید شمار کرا دیا تعاکمشرق و مزب

امام موسی بن جفریمی واضح کرنا چلہتے تھے کوظا لم کے تخت حکومت پر رہتے ہوئے مظاوم کے حقوق کی ادائیکی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے حقوق میں قوقد میلائیا سے معلی کا دائیت بخیم اور نہیں آیات قرآ نیہ ہمیں ملنا چاہیے تھا اور اس مملکت بھی شامل ہے جسے بحق وراثت بہنی آور نہیں آیات قرآ نیہ ہمیں ملنا چاہیے تھا اور اس مملکت پر قبصنہ باتی رکھنے کے بعد ہما ہے۔ حقوق کی بحالی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہم تاہے۔ بدر محقیقت اس نکت کی وضاحت تھی کہ ظالمین کے اقتدار کو بحال رکھتے ہوئے اسلامی انقلاب کا تصور ایک جا ہلان تصور ہے جس کے واقعی کوئی معنی نہیں ہیں۔

#### أثارانقلاب

انقلاب کے جداف ما بین آناد کے اعتباد سے بھی مختلف ہوتے ہیں یعفی اقسام میں مرف بزوی عملدراکد ہوتا ہے اور اصل نظام معطل ہی دہتا ہے۔ بعض اقسام میں المعدالد کی مقدار زیادہ ہوجاتی ہے لیکن نظام کے اثرات برسنور باقی رہتے ہیں۔ بعض اقسام میں ا عوام میں محرم شخصیت یا احترام کی نوعیت میں فرق اُجا تاہے۔ لیکن سماج کی حالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور بعض اقسام میں صرف وہشت کا اضافہ ہوجاتا ہے اور باتی حالات برستور

رہے ہیں۔
اسلام ایسے کسی انقلاب کا حامی نہیں ہے۔ وہ اللی قانون کے نحت کا جہلے
شعوں میں انقلاب چاہتا ہے اور اس کا مشادیہ ہے کہ میں کسی سرز مین پر قدم رکھوں قرو ہال کے
عقائد واف کا ربدلیں، تہذیب و تمدن میں تبدیلی پیدا ہو، اقداد حیات مسلے، اور قدیم ونیا ایک وہوں اور قدیم ونیا ایک وہوں ا

دنیا نظراً نے لیکے جس طرح کر مرکار دو عالم کا اسلای انقلاب تھا کہ آب نے بیموں کیجادیوں کو ذہن طور پر اتنا بلند کر دیا تھا کہ و مدہ لاشریک کے علاوہ کوئی ندا نہیں رہ گیا تھا یسیکڑوں خوا دُی میں بٹی ہوئی قوم کو ایک توجید کے پرجم سلے جع کر دیا تھا، شکترین کو نمازی بنا دیا تھا، ایری زکوۃ و نمس کا پابند بنا دیا تھا، بے تھا شرکھانے والوں کو روزہ کا نوگر بنا دیا تھا، اور با بدبنا کرمیدا ن جہا دیس خیمس کا قارت کری کرنے والوں کو بجا بربنا دیا تھا اور با بدبنا کرمیدا ن جہا دیس خیمس کا عادی بنا دیا تھا۔ مود نواروں کو اینا کربنا دیا ، جواریوں کو عبادت گذا دبنا دیا، شرابیوں کو پارسا بنا دیا ، برکاروں کو پاکیزہ نکاہ بنا دیا ۔۔۔ اور اس طرح جوانوں کو انسان انسانوں کو ملکان بنا دیا ، برکاروں کو معاصب ایمان بنا دیا۔۔

در مقیقت ایرای انقلاب انقلاب کے مانے کے قابل موتاہے یا ادر بات ہے الما انقلاب كمى مريف ذبن كے ليكمى قابل قبول نبي موتامے نتيم يہ مواكرمشرك، الت رست، شرابی ، جواری ، مودخواد ، حرام خور ، بد کارسب متحد موسک ادر که کاملول عل ألك قسم كى" مردجنك الواب" شروع موكلي يسركارد وعالم في اليف قوانين كاستحام، إن فرم ك ثبات ا درائ برورد كاركى ا مرادكا مباراك كر إرساطوقا ن كامقا بدكيا، وربالا فرايك برى جاعت كومسلمان بناليا ـ اس داه مي كاف لي المراط المجاليال لمين ا ومكيان طين، تتل ك رازش طي، برو بيكنده طاء اتهامات والزامات طي غريب الوطن على ، يكن سبسكة آخريس كامياني ملى اور ايك دن وه مجى آياجب كم سيدي وطن كرديا ماخدالا يغراس شان سے كم ميں داخل مواكر الوسفيات كك سلمان موكيا اوريه الدار فتح بروروكارك الرف سے ہرانقلابی انسان انقلابی تحریک اورانقلابی جاعت کے لیے ایک نظیری کیاکہ الاى انقلاب كى راه مي ملوب براسط كى توقع نبين كرنى چابيد. اس راه ين كالسال مین الزامات مین ، دهمکیان مین ، برد بیگندس مین ، گرده بندی سے ، زبان کے خبراور تقلم م فيزد بن عزيب الوطن ب ليكن استقامت بر قرارب قركاميا بي بعي ب كامراني بعي م اللاح محسب، نجات ممى ب اورفع مين محسب استقامت كيدده دن مى اسكتا يعب الدسنيان كلم برسين مكرا وركزبى اسلام ك بناه وموزد فسف ملك

اسلامی انقلاب ایک بمرگیرانقلاب نفارتهذیب و تهدن کا انقلاب عقائدو افکار کا انقلاب مفاہیم داقدار کا انقلاب، زندگی اور بندگی کا انقلاب سادر پھر برخوبی حیات میں انقلاب ہی انقلاب ۔

ظاہرہے کریا نقلاب جن اوگوں سے برداشت دہوسکا اوراس کی روزافزوں آئی جن کی نگاہوں میں دساسکی انفوں نے اس کے خلاف ریشہ دوایوں کا سلسلہ شروع کردیا اور اس کی برطرح کی نخالفت برآبادہ ہوگئے۔

ر مروع المراد المن میشد دوطری کے موتے ہیں۔ ابتداری دہ زوراً زمانی کرتا ہے اور رہیں کہ اقدامات میشد دوطری کے موتے ہیں۔ ابتداری دہ زوراً زمانی کرتا ہے اور داور داور جب ناکام موجاتا ہے تو رائد مل کرنظام کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدر داور داور فتح مکر کے بعد ابوسفیان کا اسلام اسی تدریجی درعمل کا اظہار تھا کہ اب مل کراسلام کو تب ہ

پنائچاس نے بغیراسلام کی دفات کے بعد پہلے مولائے کا منات کی ا مادکاداستانتیاد
کیاا درجب آپ نے مترجی طور پراس امراد کو تھکرادیا اور فرمادیا کریں بقاداسلام کی فاطر خوت
حکومت کو برداشت کر سکتا ہوں کفر کی اعداد کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس طرح کفر کو دوبارہ
اسلامی دنیا یس کام کرنے کا موقع مل جائے گا ۔۔۔ تو آپ کے انکا اسکے بعد تحنت اقداد
کا اُسے کیا کہ اس سے اظہار خلوص کر کے اسلامی اقداد کی تبابی کا عمل شروع کیا جلئے پنائچ
چار دن کے اندراتنا نمایاں فرق ہوگیا کو نفس بیغیر کی حایت کا اعلان کرنے واللوب اختلاب علیات کو اسلام کا حکم ال بنانے میں کا میا
ہوگیا اور پھر براہ داست اپنے فرز ندکو بھی ایک حصد ملکت کا حاکم بنوا دیا جس کے بعدوہ
اس کے مقابلہ میں صعف آ دا ہوگیا ، جس کی حایت کے لیے کل باپ نے ہر قربا نی دینے کا

و حرد یا ما ۔ اُس و قت اسلام ایک انتہائی خطرناک موٹر پر آگیا اور داخلی ریشدد وانیوں کی بناپر وہ سارے اقدار ا بانک تبدیل ہو گئے ہوسرکار دوعالم کی ۲۳ سالر ریاضت دمنے ہے قائم ہوئے تھے ۔ جہاں مملکت میں ایک ایک تطر و شراب کا فقدان مقا و ہال تخت بخلافت

رشراب آگئی۔ جہاں نامح م پرنگاہ کرناجرم تھا دہاں سوتیل ماؤں سے زناکا رواج ہر گیا۔
ہماں علم معیار فضیلت تھا دہاں علماء کی قربین شعارین گئے۔ اسلامی درباریں رسالت کو
ہن ہاشم کا کھیل اور اسلام کو ہے بنیا د نظریہ قرار دیا جانے لگا اور اس طرح نااہل باپ سے
ہالائن بیٹے نے باپ کی کمی کو پوری کردیا اور پورامعاشرہ کیمر تبدیل ہوگیا اب مودت حال یہ ہے
ہارائیاں ہیں اور ڈکے کی ہمت نہیں ہے ۔ شکرات ہیں اور نہی نہیں ہے۔ فواحش ہیں اور موکے
دالانہیں ہے۔ صاحبان علم مربلب ہیں اور ابنی جیست کے تعفظ میں لگے ہوئے ہیں۔ درباری علماد
ہون ما المکر کے خلاف ف توے صادر کر رہے ہیں اور اسلام فنا کے داست پر سے جایا جارہا ہے۔

ایسے وقت می مزورت می کوئی ایک مرد مجا بدائے اور بائے ہوس سے طاقت دفتار کینے ہے ، میدان میں نیام سے تلواد کھینے لے "

بنائج فرزندرسول انتلین ایا م حین استے ادر آپ نے ہرمصیت کو برداشت کرنے کا عوم کرکے اس کے تحت پر بیٹھنے سے انکار کرنے لگا۔

ام حین کے اس افغاب میں خواتین کر الا اور بالخصوص نانی زبراً کا بھی ایک عظیم محصد تعاکر اس محسد تعاکر اس محسد تعاکر اس محسد برائے میں اس محسد بین محسد برائے کے دوبار بل کیا اور عمام میں از مرفو حاکم ظالم کے خطاعت اُوا اُر انتھانے کا تعدور معلم میں از مرفو حاکم ظالم کے خطاعت اُوا اُر انتھانے کا تعدور معلم میں از مرفو حاکم ظالم کے خطاعت اُوا اُر انتھانے کا تعدور معلم میں اور مرفو حاکم ظالم کے خطاعت اُوا اُر انتھانے کا تعدور میں اور مرفو حاکم ظالم کے خطاعت اُوا اُر انتھانے کا تعدور میں اور مرفو حاکم خلالم کے خطاعت اُوا اُر انتھانے کا تعدور کا مرفور کا کہ میں اور مرفور کا کہ میں کا میں اور مرفور کی کے مدال کے م

المجدد می ایست اور تو تام بوگیادا بن حرم نے کو فد و شام کے با زاروں اور درباروں کوفتح کرلیا۔
ایکن جس میرائیت اور ترت پرتی نے بزید کو ابنا اشترک نائندہ بنایا تھا وہ بہا ہو کر دوبارہ باطی اُستام پاکارہ ہوگئی اور ہردور میں اسلامی اقدار کی تباہی کا کام شروع ہوگیا۔ ائر معمومی نے اپنی موجودگی کے دور میں اس دینے دوائی کامکل مقابلہ کیا: در ہردور میں باطل کو سے نقاب کوستے و سے اور ایک اسلامی معاشرہ کے قائم کرسنے کی کوشش کہتے دسہے۔

## لقش حيات

ا- اسم كرامى مصبيت (يام نوديرورد كادكاركا بواسه)مدارع المطالب ۲. كنيت — الوعيدا لنر

٣ . القاب - ميد اسط اصغر الميدالشهدا ، دغيره

يه. والدمحرم سحفرت على ابن الى طالب عليه السلام

ه: والده گرامی \_حضرت فاطر زمرا علیها السلام

٧. دلادت - ارشعبان سكيم

ه. شها دت ۱۰۰ مرم سلام

٨ ـ مقام ولادت ـ مريزمنوره

٩ . مدفن - كربلاست معلى

١٠ ا ذواج بناب شريا وَ، جناب ام يلَيْ، جناب ريات

١١- اولا د - ١ مام زين العابرين ، على اكبّر، على اصعّر، سكيت، فاطرّ (بربنائ منهور)

امام حمين \_ وسيبلأعمل بالقرآن

ا مرع عادت پر اکنی رانس تک علی درس دیت د ہے۔

٢ . مكم تقوى وعل ك سياء مرا إ تقوى ب رب .

م. مكم انفاق رحلك ميد بعرا قرن ديا.

. م جاد ر بروع ادر برانداز جاد كاطرية تعليم فرايا.

الم تَوْدُدُهُ إِرْتَقُونُ كُو برمب كے ليے زادرا و بناديا.

يكن ينيبت كاذمار باطل طاقتون كوكويا زوراً زمان كاببترين زمار مل كيا اور برطرت سياسلام كى ربادى كاعمل شروع موكيا كافرى شرك ببودى عيدان سبتدمو كي ادرمب كاليك بى منشا تفاكراسلام كوصفومتى سے مثاد ياجلے ادر يمكن ربو قواس كے تعليمات كوب روح اسب جان ادرب الربناديا جلس جياك دوريزيرس بواتفاك اسلام كوتماشيمى كماجار باتفا اورازي مجى مور بي تعين \_ كا يا طل طاقتين جامي تعين كدونون تجربات ايك سائة موقد رين كالرامت ا احاس بالكلمرده موكيكب تواسلام بى تافر بن جلئ كا اوراكراست بى كوئى صاحب ميرزيده ب

و كم سے كم احكام بے روح اور بے جان موجا يُں كے۔

مارے ملوں س عیدائیت نے دتہائے دواز کا این حکومت میں سی کام کیا ہے اوراسام كوفنا نبي كركى توسيدجا ن صرور بناديا بعادر مادسا قداد كوكير ترديل كرديا بعدر يريي ميان مان كابياا درعيمان ماحول كاررورده عما اورعيمائيت اس ريشددوان يس مهارت ركمتي م) -نتجريب كرمجدي أباديس ليكن دل ويران بي - نمازي بي ليكن مرائيو سعدو كف كي صاحبت نہیں ہے۔ پاکیزہ کردارافراد سے بحت کا نام ہے لیکن اپنے کردارمیں پاکیزگی نہیں ہے تقریوں كابئكام بيليكن الركافقدان بيد فرسب كايرجا بدلكن احكام سينا واتفيت مام ما او مديه بدكرام ورمول رقربان بي ديكن ان كاحكام سدنزي علماء كى جتيال الماق بی لیکن ان کے احکام کا بوج نہیں اُٹھاتے مرکار کے عادم بیں لیکن سرکار کے دین کے فادم اُن ہیں علم کوموا دِ فعنیلت مانتے ہیں میکن جا ہوں کا اتباع کرتے ہیں غرضکر زندگی کا ہرعمل بعلی موكرده كيا با وربندگ اين اترات سے عادى بوكئ با و دخس بدار كرنا جا مي تعاده نود بعى مودسے بى ، بك نوا بغلت كے فضائل بيا ن كرميے بي تاكموسے والامزيرموملسے اور خاید اخیں یخطرہ مجی ہے کرمواشرہ بدار ہوگیا تو نقب زنی کے مواقع ہا تھ سے نکل جائیں اورمال مفت کے ذریعا کی دات میں کھ بٹی بنے کا ٹواب شرمندہ تعبیر نا ہوسکے گا۔

پرور دگارامت املامی کوبیداری کی توفیق عنایت فرملسے اور دہبرا**ن ق**م كصلايت عظافرائے۔ والشيلام على من اتبع الهدئ - بلك كرجلف دائے بي \_\_\_\_ (يقره)

٧- دربار وليد

اكرُّه و الوكسلي براً ما ده موجائيس توتم بهي تيار موجا وُ اور الشُرير بعروسد كو\_\_ دانفال،

ه.مطالبة بيعت

نبردادظالموں كى طرف ميلان زبيراموني اكرتم جبنم كے حقدار موجا أسدمون

٧- تىراپ وطن

جوشفس ابنے گرسے دا و مدامی بجرت كرتا ہے ده مرجى جاتا ہے قواس كا اجراللہ ك دم يوتا كدانسان

، قصدمکه

جو خار اكبرس داخل موجائ و ومحفوظ موجاتا ب \_\_\_ وآل عران >

٨ ـ ارسال مسلعٌ ابن عقيلًا

اگروہ اوگ دین کے بارسے میں تم سے مدد مانگیں قوتھارا فرض ہے کران کی مدد کروسوالفال 4 ۔ خورج ازمک

بوصل معى شعائرالميد كانعليم كرسة كاوه اس كة تقوى كانتجر بوكا مدرجى

ا قصدعراق

ات بینجبرا کمدد بجیے کو اگر تم لوگ ابنے گھروں میں بیٹھ دموسکے تو وہ لوگ بہرا انظیں کے بن کامقدر شہادت ہے ۔۔۔۔۔دآل عران )

الدامتحان

جن لوگوں سے زیردئی جنگ کی جاتی ہے النیس الله کی طرف سے جہاد کی اجازت

(ق) ہے۔۔۔۔۔

الدختمجماد

المعنف معلندا بندرب كى طرف بلاداً قرم سدرامنى بيم تخدس دامنى بي سدد فحرى

۱. حكم أفسوض إرسب كجددا و فداين دسدديا . د مكم استجابت برتاحيات حكم خدا و رسول برلبيك كهنه كا ذريعه بندر ب- . . مكم تقديم برسب كجددا و خدايس بيش كرديا .

و. مكم سارعُوا رسب ك بيسب مفقرت بن كك .

١٠ مكم دعا بروسيل استجابت دعا بن كي . ١٠

١١- مكم نفرت نداير را ه نفرت برور دكار قرار باك-

١٢ . مكم اجابت داعى خدا پرستقل داعى الى الشربن كي -

۱۷ حکم جوئے وسیلہ رمادی امت کے لیے وسیلا نجانت بن گئے ۔

مها مم اختیادسیل الشربه بهتری مسبل وا قرب طرق بن کے -

امام حبين اور قرآن

د تاریخ دیندگانی

ہم نے اندان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک برتا و کرنے کی وصیت کی کہ اس کی ماں نے ذماز اس کی اس کی ماں باپ کے ساتھ نیک برتا و کرنے کی وصیت کی کہ اس کی ماں نے ذماز اس اندان کے مل اور ووجو اس نے ذماز اس اندان کے مل اور وجو اس نے کا ذما ذکا کا کرنین میں میں دعا کی کہ بار الہا جھے توفیق نے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر یہ ادا کروں جو تو نے بھے پراور میرے والدین پرنا ذل کی ہیں اور میں ایسا عمل صالح کروں کر توراضی موجوبات اور میری اولا کو صالح قرار دے کہ میں تیری ہی طون متوجہ ہوں اور تیرا ہی اطاعمی خار

٧. سكوت تامرك حاكم شام

ايان دالم إ الفعدكود فاكرد المده)

الم يخيرم رك حاكم يشام

مارين كى خان يهد كمصاب س كمة بي كريم الشرك يايين ادواس كى باركاه يس

ہادراس کے قاتل کے لیے میم \_\_\_\_ رورة القران ) مه الميراحيين مرزين طعت دشميد موكا اوريه امت ميرس بعد فتندين مبلاجها كى دجن الفراء)

ندازعمحين

ا۔ دل كارنجيدہ ہونا ۔

٧. دلي درد كا أعمانا.

٣- ٱنگعون كا نم بروجانا ـ

م . أنسوول كانكل أناء

ه. أنسووُ ل كالميكن لكنا.

۱. اُنسودُ ل کارخساروں برجاری ہونا۔

٤ ـ أوا فركا بلند موجانا -

٨ - روت دوت بيكيان بنده جانا -

٥- عدائ الومشيون كالمندمومانا-

١٠ مروسينه بيك ليناء

اا ١ اندازح ن وغم بيداكرينا -

١١ . روت روت آنسول كانتك بومانا .

المارثةت غمسة ترك أب و دا د كردسنا .

مہا۔ آنکھوں سے انسو وں کے بجائے نون کے قطرے میک بڑنا۔

ارباب بكاءعى الحين

ا . جناب أدم ف عالم قدس من تصوير ديكي أو دو ك-بريوس كرمائية ذكراك كاتورد الماكا. س مرسل المنام كى نكاه پراكئ تو روك .

خردار إرا وزمدا كے شہيدوں كو مرده نيال بين دكرنا۔ وہ زنده بي ادرا ين برور دكار كى بارگاه می رزق پارسے بی \_\_\_ دال عران،

امام حمين اورار شادات رسول أكرم

١. بردرد كار إيس حين كو دوست ركمتا بول تواسدا دراس كدورتول كودوست

ركفا\_\_\_دمنداحدين منبل)

٢ ـ ميں الجبيت سے جلگ كرنے والے كے ليے مرا يا جنگ اور ملح كرنے والے كے

ليدمرا إملح بول \_\_\_\_ (منداحد)

ب حین مجے سے اور می حین سے بول ۔ پرورد کارحین کے دوست کو دوست

م حتن وحين جوانان جنت كي سرداد بي \_\_\_\_دمنداحد)

٥ يوسرداد جوانان جنت كود كينا چابتاب ده حين كى طرف نظركر سے \_\_\_\_دمنداحرى

٧ حن وحين دنياس مير عدو محول بن منداح

٤ - يراع ام كراني سب سيدياده محبوب من وحين بي \_\_\_ (ترمذى)

٨ مي في من وسين ك نام اس لهدر كه بي كريمنى نام بي \_\_\_ داييناح ابنوى،

٩- جوحت وين ودوست الحصي كاده ميرادوست ادرجوان سيض دكه كاده ميراد من بداوس

ا عصمين كورد في المعلمة الموتى مع النامين ).

لا مرحت وسین ، ان کے باپ اور ان کی ما در گرامی سے مجتب کرے گا وہ جنت میں

ميرے ماتھ زوگا \_\_\_\_\_(منداح)

١١ عين إتم سيدابن سيد، براددسيد، المم ، ابن المم ، برادرالم ، جمت ابن جمت

اور برادر جمّت موسي رمودة القرني )

سور حین میرا بارهٔ جگرہے۔جواسے اوراس کی اولاد کو دوست رکھے اس کے لیطونی

١١ . سيتمركريال برحين روز قيامت كريال مرجول. ١٢ قطرةُ الثك مجبوب يرور دكا رسي ١١ . تطرات اشك كو طالكر شيف من جمع كرت بي . ١٨ ا الثكب عزا دخيرهُ أخرت اودموجب أواب بعصاب سے -خبرج ارب إ ان روايات پركون شخص براعتراض مذكر ب كراس كامطلب یرے کر ابکسی عمل کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کر گرینود دعوت عمل ہے۔ گریا ماحین ا عدر بطا کی علامت ہے اور ربط حین متقل دعوت عمل ہے حین کا ربط عمل صالح سے ہے ہے علی سے نہیں ہے!۔ مجالس قبل ولادت امام حبين ا ـ جناب اً وتم سفع فات مي پنجتن ياك كا واسطه فسه كردهاكي تونام حين يراً نسو المُل أَتُ اور جرئيل في معائب بيان كير. ٧ ـ شب عراج بنت من وريد في معائب بيان كيدا و ديغير إسلام ماعت ٧- شب عراج دو قفر سرخ وسبز ديكه كرجنت بين جرئيل في مصائب امام حسيتن بیان کیے اور صنور سرور کا کنات سنے گریہ فرمایا۔ م بناب اً دم مرزمین کرباسے گذیرے تو تھو کہ کھلنے ربیروں سے خون جساری مولیا اوروی الی ای کر برارض کربلاسے اور ادم روسے۔ ه منيئ أوح كوجنكا لكا توادشا دفدرت بواكسفين ادض كربلاسے گذر دا جي، اود ٧- بناب موئ ا و رضر ك الا قات بوئ آون مسائب آل محدّ بيان بيكا ورونول في ے ربسا اسلیمانی کا گزر کر بلاک سمست سے جواتو حکرا گیا ا ور ما لمانِ بساط نے مصائب کرال

م ارمِ كرال ير نكاه سب كريه ہے۔ ه دانبياد في امحيين ليا اور روسك . الديغيرف لبودنوال كروس ملي إور روك -٥- انتياب الى الحسين موجب كريد بديناب في خف نام حين سي كلي القال اورك . ٨ ـ ماه محرم آيا اور أنسونكل پڙسه -٥ مومن سرزمين كربلاير واردموا ا وررويا -١٠ نام كر بلا آيا اور آنسونكل آئے۔ ١١ - مُعنظُ إلى بيا اورامام مادق كي أنسونكل برك -١١ نماك كربلا كوسونكما اورثاني زمرا كريه فرمان لكين-١٠ يكسى غريث مظلوم كاذكراً يا اورصين كيمهائب يررونا أكياب م، معائب كربلا يرغوركيا اورأنسووُ كاسلسلشروع بوكيا-نضائل وانميازات كريه ا ـ گريدرسول اكرم سيار تباط كا ذريع ب-٢ ـ گريمعمور عالم كالكين كاسبب . س گریدا داے می دینمبرہے۔ م ۔ گریرا قدلے سیرت مرسلین ہے۔ ه . گررمعداق اجردمالت ہے . ١. گري تايت قلب صومين سه-. . گرینمرت جین ابن علی ہے۔

۸. گریبمه وقت عیادت ہے۔

ہ۔ گری<sub>ہ دہمب</sub>شفاعت ہے۔ ·

١٠ كريه تشي جنم كونها موش كرف كا ذريوس

اا مدینت فصت کو قت قرر مول پر تذکر ہُ مصائب جس کے ذاکر پیغبراکرم سقے اور مان اماحین ۔ ۱۲ باشمی خواتین کے درمیان وقت رخصت مرینه ام جین کابیان مصائب ۔ ۱۲ - امام حین کا مدینہ سے دوانگ کے دقت طائکہ اور جنات کے درمیان بیان مصائب۔ ۱۲ - جان کے درمیان امام حین کابیان مصائب بیت الشرالحرام میں ۔

(خصائص حبينيد)

مجالس بعدشها دت امام حين

المتعلى من أن زهرًا كابيان.

٧- لاش مطبر كے گرد بنات كا نوم -

س. كوفك بازارين ابل وم كابيان

م- شام د مدين سي الجبيت كابيان.

ه دربار زیرس نزکرهٔ معالب .

در مبداموی میں امام زین العابدین کا خطب

٥ ـ شام ك عور تول في درميان ان زرراكا بيان ـ

٨ ـ مريذ ك اجرعا بديماد كابيان .

٩ ـ قريب مريز بناب ام كلنوم كام زير .

١٠ قرصين رطالكا اور واتم.

ا - أما فول برجلس صديقة طا بره-

١١- ائم معمومين كي ملسير.

۱۱- فانگری مجلس

مهار عزا داران مين كى مبلس

۸ ـ بناب ابرابیم نے ملکوت ساوات وارض کے مشاہرہ میں نتیبیت دیکی توگریشر خو کودیا۔
۹ ـ بُت شکنی کے بوقعی پر تصور مصائب میں کی بنا پر فرایا کریں بیمار ہوں۔
۱۰ ـ اسامیل کی قربانی پر ذکر میں گا تہ ہے ساختہ گریہ فرایا .

۱۱ . جناب ا برامیم کا زمین کر بلاسے گذر موا تو گھوڑے سے گر پڑے اور گریہ فرمایا ۔ ۱۱ . جناب اساعبا کشراف ن برگر مغزر حمالہ سے ہتے اور گوسفند ول سفے مانی نہیں

١١- جناب اساعيل شطفرات پرگوسفند جرار ہے تھے ادر گوسفندوں نے پانی نہیں پیا تو

بیان مصائب کر ملا پر دوئے۔ از عدا نے بعد ہیں

الما جناب عيلى في حوادين كدر ميان ذكر كر الكيا اودسب روسف الكاء

مها مضاب ومی طورمینا پر با ر باد روسے۔

(الغمائصالحينير)

مجانس بعدولادت امام حين

١- آسا فون پرتبنیت وادت کے لیے آسف والے دی لاکھ الکرسے برورگار عالم سف

معائب من بيان كيه -

٧ ـ جُرهُ جناب سِيِّرُه مِن خركهُ مصائب كِيا كِيا -

٣ ـ انداج كم جرات من مهي تذكره كما كيا -

م مبر بیفیر می کمی خود بیغیر نے بیان کیا، کمی جرئیل امین نے اور کمی بارہ فرشوں

٥ ناك كرطا جناب امسلم ك والكرت موس عناب بينبراسلام كابيان.

٩. مزرك في مولائ كالنات كابيان معائب-

ے صفین سے والی پر زمن کر بلا پرمولائے کا منات کا بیا ان ۔

٨ - مديقة طائرو كمبلس

٩- دريذي ام البنين كابيان-

. دقت آخوا المحتى كابيان معائب جس كرما مع فود الم حين تقد

دوت نازدی بائے۔

و یعتیقی مرا دات پر ہے کے خلام کا سربھی اپنے ذافو پر دکھا جائے۔

اللہ برخیات بر بات نفس پر قابو پانے اور میذبات کو پا بند مخیبت بنا دینے کا نام ہے۔

اللہ تقاضل و فا یہ ہے کہ امان نامر ملے مگراسے تھکرا دیا جائے۔

اللہ تربانی کا مفہوم یہ ہے کہ جذبات کی قربانی دی جائے مذکہ جذباتی قربانی ۔

اللہ تبلیغ کا میں دامت بیہ ہے کہ داستہ دو کے دانے کو بھی پانی پلا دیا جائے۔

اللہ اسلامی جادکا ایماز یہ ہے کہ شدّت مظالم میں بھی جنگ کی ابتدا نہ کی جائے۔

اللہ دیمن لاکھ سرکتی پراگادہ ہولیکن دعوت الی اللہ دیتے دہو۔

اللہ میران جادیں قدم جادو تو لاکھوں کے مقابلہ میں بھی قدم نیچے رہیں۔

اللہ بندگی کی حقیقی ثان یہ ہے کہ ذیر خنج بھی ہودہ دادا کیا جائے۔

اللہ بندگی کی حقیقی ثان یہ ہے کہ ذیر خنج بھی ہودہ دادا کیا جائے۔

#### ىنادل شهادت

ا۔ شہیدمر اوط بحق ہوتاہے۔ ٧ شبيد توم پرماحب تي موتا ہے .اين ذندگي ف كرمادي قوم كوزيره كرتا ہے . ٧ شهردنور ايزادموتاب. م ۔ شہید کاجم بھی محرم ہوتا ہے۔ ه ـ شهيد كا مر تفطره نون محبوب يرور دكار موتاب ـ ٤- شهدنيكيول كے آخرى مرتبيكانام ب. ٤. شهيدروز تيامت شهادت دياسه. ٨ ـ شبيد روز قيامت شفاعت كرتاب. ٩ شبيد ك خاك تربت طيب وطاهر موتى سهد ١٠ نفظ شهيد مرقوم وملت من فابل احترام سيد. اا۔ شہید جنت کا خریدار ہوتاہے۔ ١٢- شهيدنفس ملمن اودم خن عن كاطلبكاد جو تأسب . الله شهيدهام نعمت وفضل اللي موتاب. ١١- شبيد زنده جا ديراد درزوق عندالله موتاب.

#### دُروسس كربلا

ا وطن کتابی عزیز کیوں رہو، اسلام پر دفت پڑجائے تو اسے ترک کر دینا چلہے۔ ۲ مقصد کی داہ میں ہرطرح کی قربانی خرد ری ہے۔ ۲ مقیقی مبت بھی ہے کہ دوست کی داہ میں جان بھی دے دی جائے۔ ہے۔ تربت کا اسلامی مفہوم یہ ہے کہ ظالم کی اوکری سے آزادی عاصل کر لی جائے۔ ۵ ۔ فقا بت کے معنی یہ بین کو نصرت میں تیں قدم آگے برطعیں، اور ظالموں کو بھی

#### بسالت م الرحل الرحيم

ساری توریت اس فداکے بیے ہے کرج بے طلب عطا کرنے والا اور بے پایا ل کر کا مالک بے در کوئ اس کے فیصلے کو آئرک سکتا ہے در کوئ اس کی عطا کوروک سکتا ہے اور نداس کی جینی کوئی کے ایک ایک در کوئ اس کی مسکتا ہے ۔ فیے ایکا دکر سکتا ہے ۔

اس نے بعث ال چیزیں ایجاد کی بیں اور اپن مکن کا لمست ہرصنت کو مکم بنایا ہے۔ ذمار کی ایجادات اس کی نظرے پوشدہ نہیں ہیں اور امانتیں اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں

برعمل كرف ولمدل كوبرا ديث والا، برقناعت كرف ولمد كوصله عطاكرف والا اود بر فرياد كرف واسك بروح كهاف والاسهد منافع كانازل كرف والا اور روشن وتابناك أويسك ما قدكاب ما مع كا اتارف والاسهد

سرایک کی دعاشنے والا، سرایک کے دیج کا دفع کرنے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور قباروں کا قلع قبع کرنے والاہ ہے۔ اس کے علادہ کوئی فدا نہیں ہے، اس کا کوئی مسرنہیں ہے، وہ بے خال اور سرایک کی سنے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا اور سرشنے پر قدرت دیکھنے والا ہے۔ فدایا! من تیری طرف متوج موں اور تیری رؤ بیت کی گواہی دیتا ہوں۔ بھے اقرادہے کہ تو مرا پروردگا رہے۔ تیری بارگاہ میں مجھے بلٹ کر آناہے۔

قسنے بی راس دقت سے انعا مات شروع کے بی جب بی کوئی قابل ذکر شے رہا۔ مجانک سے بدا کیا ، مختلف صلبوں سے گزادا ، زما نے کے حوادث دہر کے اختلافات ہی سال کے تغراب وانقلا بات سے معنوظ رکھا۔

برامغرايك مت مك اصلاب سے ادمام ك طون جارى رہا اور آخريں ير تراكرم مواك

# ترجمه، وُعائے عرفہ امام حین

## المارحسين \_ميدانعوفاتمين

ما فر ذی المجری فرین تا دیخ تھی۔ کرمنظم کے قریب عرفات کے میدان میں جاج بیت اللہ مصروت تنا و دعا تھے کہ ایک مرتبدراوی کی نگا ہ دامن کہ ہ کے اس حصہ پر پڑگئی جہاں سرکا دسیدالشہدا وا ما حین لینے اصحاب وانصارا ورا ہل خا ندا ن کے ساتھ دعا و مناجات میں مصروف تھے۔ ذبان مبارک میں اور المناس و دعا کے فقرات تھے اور خبم مبارک سے کسل اکسوجا دی تھے۔ پرجوو تنا اور المناس و طوف اسمان اور ہا تھ اُسٹے ہوئے

لېچې د عاومناجات کا اندازا درطريقه التماسي ايسا گداز جيد کونی گرائے ها معاکر د بامو-گرائے ها ملطان السلاطين کې ازگاه مي ماحزې وکړعن مرعاکر د بامو-

امت کے لیے اس سے بہتر نسخ دخفا و دعا اور تربیت قوم کے لیے اس سے بالا تراندائر بیا ان مرعا ممکن نہیں ہے۔ رب کریم جلا المرایان کو توفیق دے کرمیدان عرفات میں ماض موکر یا کم سے کم دونم عرف اس دُعا کی تلا دت کا شرف ماصل کریں ۔

جوادى

ان اعمال کی توفیق دی جوتیری بارگاه میں تقرب کا باعث بن سکیں۔

اب بھی جب میں دعاکرتا ہوں تو تبول کریتا ہے اور جب موال کرتا ہوں قوطاکر دیتا ہے، جب اطاعت کرتا ہوں توشکریا داکرتا ہے اور جب فکریا داکرتا ہوں قومزید دے دیتا ہے۔ یسب در مقیقت تیرے اصانات وا نعامات کی تکیل ہے اور اس کے طاوہ کھ نہیں سہے۔ تو یاک بے نیاز، بیداکر نے والا، واپس لے ملنے والا، قابل حدوثنا اور مالک مجد

د رزرگ ہے۔ تیرے نام پاکیزوادر تیری فعین علیم ہیں۔

فدایا این تیری کن کن فعتوں کو شاد کروں اور کسے کسے یا در کوسکوں تیرسے کسک مطیر کا انتظام کا انتظام کا انتظام کا انتظام کی درمائی سے بلند تریں۔ اس کے علاوہ جن نقضانات اور بڑے بڑے مائے کا قدوالوں کے علم کی درمائی سے بلند تریں۔ اس کے علاوہ جن نقضانات احدائ کو تو نقضانات اور بلاؤں کو تو نے طالا ہے وہ آس عافیت و مسرت سے کہیں ذیادہ ایم ہیں جن کا میں سے مثاب اور جو میری نگا ہوں کے راسے ہیں۔

نونے اس دنیا میں بینج دیا لیکن اپنے کما ل رحم و کرم اور تمام لطف واحمان کی بنا پران سرطابالگر کی مکومت میں نہیں بینجا جنوں نے تیرسے عہد کو قوڑا اور تیرسے اصولوں کو عبلایا بلکراس ماحل پر کیجا جہاں آسان ہمایت کے انتظامات سے اور بجراسی میں میری نشوونما کا انتظام کیا۔

به من المنطقة وتربية سے بهل بهی تیرابستون برتا و اور کامل ترین انعام برتفا که قوسف ایک قطر کی بست محصر بنایا اور عجیب تربنایا ۔ گوشت، نون اور کھال کے درمیان بین بین بدول میں رکھا اور خیب میری طقت سے اکا ہ ذکیا ۔ میرے معاملات کو اسٹ ما تقول میں رکھا اور

مح میرے حال پرنسی جوڑ دیا۔

ب بر قوف دنیای میجا قو بدایت و رہنائی کے سامسانظا مات کے ساتھ کمل برابر اور کا مل الخلقت پیدا کیا۔ یں گہوارہ یں بچر دہا تو قوفے حفاظت کا انتظام کیا۔ غذا سکے لیے تازہ دودھ فراہم کیا۔ پالنے والی مورقوں کو ہم یان بنادیا۔ رحم دل ما وُں کو کفیل اور نگران بسنادیا۔ بنات کے آسیب سے محفوظ رکھا۔ زیادتی اورکی سے بچائے رکھا۔ ب شک اے نعدائے رجم دکرم

تیری مستی بست بلندو برترسے۔

اس کے بعد جب بیں بولنے کے لائق ہوا تو تو نے اور محل نعتیں دیں اور تربیت کے ذریع اس کے بعد جب بیں بولنے کے اور محل نعتیں دیں اور تربیت کے ذریع اس کے اگر بڑھا یا بہا ل تک کرجب میری نطرت کا مل ہوگئ اور میرے قوئ مضبوط ہوگئے تو قد نے پنی جمت کولا ذم قرار دے دیا۔ مجھے معرفت کا المهام کیا، اپنی حکمت کے جا کہات سے مہوت بنا دیا اور نیم بنادیا اور زمین واسمان کی عجیب ترین خلوقات کے بیے جوشار کر دیا۔ اتنی صلاحت دی کو اپنی یا د ، اپنی یا د ، اپنی طاعت وعبادت کے لیے جوشار کر دیا۔ اتنی صلاحت دی کو ارسولوں کے بنیام کو سمجوسکوں۔ اتنی آمانی فرام کی کو تیری مرضی کی باتوں کو قبول کوسکوں، اور میران سب مواقع پر اپنی مردا در اپنی اطف و کرم واصال سے محروم نہیں دی گا۔ جے بہترین می بیران سب مواقع پر اپنی مردا در اپنی طفت و کرم واصال سے محروم نہیں دی گا۔ جے بہترین می بیراکیا اور بھراسی ایک نعت پر اکتفا نہیں کی بلک طرح طرح کی غذائیں دیں، قدم قسم کے نباس دیے بیراکیا اور بھراسی ایک نعت پر اکتفا نہیں کی بلک طرح طرح کی غذائیں دیں، قدم قسم کے نباس دیے تیران صاب میرے اور بینظیم اور تیران طف قد کرم ہے۔

میرجب راری نعمتوں کو کمل کردیا اور رادی بلاؤں کو دفع کردیا تو بھی میری جالت اور پری جرارت تجھے کرمسے روک نہیں کی اور توسف اس داستہ کی رہنا نی کی جو تجھ سے قریب تر ہناسکے ہ

ک ذندہ دہ کرتیری کسی ایک نعت کا شکریرا داکرلوں قرینا مکن ہے یگر کرتیرا احسان ہی شاملِ عال موجائے یگروہ نود بھی قوایک شکریر کا طلبگارہے۔ میرے اوپر ہروقت ایک نیااصان ہے اور جس سے ہراک ایک نے شکریر کا تقاصہ پیدا ہوتا ہے۔

بے شک میں کیا اگر میرے ساتھ تام شمار کرنے والے انسان شریک ہو کرتیرے جدید و قدیم اصانات کی انتہا دریا فت کرنا چاہیں قو ہر گزنہیں کرسکتے اور زائیس شمار کرسکتے ہیں۔ اور یمکن بھی کس طرح ہوگا جب کہ قدنے نود ابن کتاب ناطق اور خرصاد ق کے دراید

راعلان كردياست كم

"اگرتم سب مل كريمى ميرى معتول كوشمادكرناچا موك قونبين كرسكتے مو"

وه پاک دید نیاز، ایک، اکیلااورسب سے شغیٰ ہے۔ راس کا کوئی باپ ہے،

بید ارد ، سر می اس کی اس حد کا اعلان کرتا ہوں جو ملائکہ مقربین اور انبیاد ومرسلین کی حد کے برا بر ہو۔ خدا خیرا لمرسلین ، خاتم النبیین حضرت محد مصطفی اور اُن کی آل ملیبین وطاہری پر دحتین نازل فرائے۔ \*

خدایا اِ بجے ایسا بنانے کریں تھ سے اس طرح ڈروں جیسے تجھے دیکہ رہا ہوں واپنے تقویٰ سے میری امراد فرما اور معیست سے مجھ شقی اور بدیخت نہ بنا دینا ، اپنے نیملاکھیں

تی میں بہتر قرار دے اور اپنے مقدرات کو میرے لیے مبارک بنائے تاکجس جزکو تونے در میں رکھاہے اس کی جانور نہا ہوں۔
در میں رکھاہے اس کی جلدی بر کروں اور جس چرز کو مقدم کر دیا ہے اس کی جانور نہا ہوں۔
خدایا مجھے دل کاغنی بنا دے۔ میرے نفس میں نقین، عمل میں اظامی، بھارت میں فرد
اور دین میں بھیرت عطا فرما، میرے لیے اعضا وجوارح کو مفید قراد دیدے اور مماعتے بھار
کومیا دارث بنا دے، ظلم کرنے والوں کے مقابلہ میں میں مدد فرما اور ان سے میرا انتقام
میری نظروں کے مامنے لے نے تاک میری آئموں کو تھندگ نھیب ہو۔

یرون مرون ا ندایا ۱ میرے دی کو دور فرما، میرے مغنی امور کی پردہ پوشی فرما،میری خطاف کو بخش دے اشیطان کو مجمد سے دور رکھ، میری گرفتار پوں میں رہائی عطافرما اور دنیا و آخرت میں

مجه بلند ترین درجات برفائز فرما . خدایا ! تراشکر که توفی پیداکیا، توساعت وبصارت سمیت بیداکیا . تبراشکر کرقسف خلق کیا توتام و کا مل خلق کیا .

يعرف تيرى رحت مودر توميرى تغليق سعي نياذتا-

فدایا آجس طرح فرنے تخلیق میں ملقت کو مقدل بنایا ہے اور تصویر میں صورت کوسیانی متاسب بنایا ہے مجے محفوظ دکھا ہے۔ اور قرفی کرامت فرائی ہے، مجر پرانعام کیا ہے اور مجے بدایت دی ہے، مجر پرانعام کیا ہے اور مجے بدایت دی ہے، مجر المان کے قابل بنایا ہے اور ہر نیر کا ایک مصرعطا کیا ہے، مجمع کھانا کھلایا ہے اور پانی بلایا ہے، مجمع سے نیاز بنایا ہے اور مربایہ وعزت عطاکی ہے۔ میری مدد کی ہے اور مجمع معزز بنا باہے۔ مجمع این مال کی است مال کی است کے ایمان بنایا ہے۔ اور این مخصوص و حمت سے شکلات کو اگران بنایا ہے۔

ندایا اِ تواب محرواً لُوم مرد و رحت نازل فرما اور زمانه کے مبلکات اور دوزو شب کے مفرفات کے مقابلہ میں میری مرد فرما۔ دنیا کے جولناک بواقع اوراً فوت کے دنج افزام احل سے مخاطف فرما۔ منافع فرماء منافع فرماء وردوئے ذین کے ظالموں کی تکریروں سے محفوظ فرما۔

ضایا ایس چیز کا مجه خون سے اس کے لیاست فرا اور جس چیزے پر بیز کرتابوں،

اس سے بچالے میرےنفس اور دین میں میری تراست فرما اورمیرے سفریں میری حفاظت فرما،

الل د مال كى كى كو يورى فرما ا ورجورزق قدف وياب اس يس بركت عطا فرما - يجي فودير كزديك

ذلیل بااے اور او کو ل کا عاموں میں صاحب عرت قرار دیدے، جن وانس کے شرعے وسلم

ركمنا اورگنا بول كى بنا پر مجے رسوا دكرنا ، ميرے امراد كوب نقاب رز فرما نا ادر ميرسے اعمال من

مجے مبتلان کرنا، جو تعتیں دے دی ہیں افیس واپس زلینا اورا پنے علاوہ کمی غیر کے توالہ ذکر دینا۔
حدایا ! قرمجے اپنے علاوہ کس سکے حالے کرے گا ؟ اقرباء سکے حوالے کرے گا کہ قتل تعلق کوئیں ۔ یا دوروالوں کے میرد کرنے گا کر حملہ آور ہوجائیں ۔ یا مجے کر وربنا دینے والوں کے حوالے کرنے گا جب کہ قربی میرارب اور میرے امور کا مالک ہے۔

فدایادی بخدساین غربت، وطن سے دوری اور صاحبانِ اختیار کی نگاموں میں اپنی ذکّت کی فریا دکتا ہوں۔

ندایا اجی پر اپناخسب نازل د فرمانا که تونے غضب سے آزاد کردیا تو تھے کسی کی پرداہ نہیں ہے۔ تو پاک فیبے نیاز ہے اور تیری عافیت میرے سیے بہت وسیع ہے۔

یروردگار! یں تیرے روئے روشن کے واسط سے جس نے ذین واسمان کو مؤرکرہیا ہے۔
اورظلتوں کوکا فور بنادیا ہے اوراولین و اکثرین کے امور کی اصلاح کردی ہے۔ یہوال کرتا ہوں کہ
میری موت تیرے فضب کے عالم میں رہوا ورجھ پرتیری نارائنگی کا نزول نہو میں باربادگزارش
کرتا ہوں کہ عذاب ناذل ہونے سے پہلے بچہ سے راضی ہوجا اور اپنی نارائنگی کو لطف کے رم میں تبدیل
کردے تیرے علاوہ کوئی فعانیں ہے۔ قوشہ موسم ، متعرالحرام اور اس عذاب سے آڈاد کر اف

اے فدا إجس فے اپنے ملم سے علیم ترین گنا ہوں کو معاف کیا ہے اور اپنے ضل کرم سے مکل ترین نعمتیں عطاکی ہیں ۔

ا سے ندا اجس نے اپنے کرم سے بہت کھ عطافر مایا ہے۔ اسے شد توں سکے سلیے ذخرہ و اسکان استان کی مالک اسکے سلیے ذخرہ و استان اور میں انعمان کے مالک اسپر سے ادر میرسے

بزرگان خاندان ابرائیم واسامیل واسماق ویفوب کے مالک اجرئیل دیکائیل واسرافیل اورخاتم النبیین محرصطفا اور ان کی آل طیبین وظاہرین کے پروردگار اقریت وابخیسل و فرور و قرآن کے نازل کرنے والے ایکھیعت وطقہ ویسین اورقرآن کیم کے فرشنا کی سے اُتارے والے اِقواس وقت بھی میری پناہ گاہ ہے جب ویسی ترین راستے بھی مشکل ہوجائیں اور ہے بناہ ومقیں رکھنے والی زین بھی تنگ ہوجائے۔

تیری رحمت رہوتی قرمیں ہلاک ہوجاتا کہ قد گرتے ہوئے کومہارا دینے والا ہے، تیری پردہ پوٹی نہوتی قومی رسوا ہوجاتا کہ قدرشنوں کے مقابلیس مدکر نے والا ہے اور تیری کک د ہوتی قرمیں بالکل مغلوب ہوجاتا۔

است ده ندا ایس نے بلندی اور دفعت کو اپنے یلے ضوص رکھ اپ اور چاہئے والے است میں۔ والے اس کی عزّت سے صاحب عزّت سبنے ہوئے ہیں۔

اے دہ نوا اجی کے سامنے بادشا ہوں نے ذکت اور فاکراری کاطوق اپن گردن یں ڈال رکھا ہے اور دہ اس کی ہیبت سے لرزہ برا ترام ہیں۔

وه اککموں کے خیانت کارا شاروں اور دل کے ہمرزنگ دانوں سے با جرب اور اسے آنے والے زما نوں کے تمام حالات دکیفیات کی اطلاع ہے۔

اے وہ ندا اِس کے بارے یں کسی کوئیں معلوم کروہ کیاہے اور کیساہے کراس کا علم مرف اسی کے پاس ہے۔ علم مرف اسی کے پاس ہے۔

اے ذین کو پائی بردو کئے والے اور ہوا کے داستوں کو آسا فوں سے بند کرنے دار ہوں کے نام اور سے بند کرنے دار ہوں کے نیکیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ دالے اسے دہ خدا جس کے نام بردگ آرین ہیں اور جس کی نیکیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اسے صحرات کے بیاتی نام کے دو کئے والے اِ اور النیس کو میں سے نکال کرخلامی کی کیفیت سے بادشاہت تک بہونچانے والے اِ اسے شدت گریہ اسے تک بعدا نعیں بیعقوب تک بلا دینے والے اِ

است الوب كى بلاؤل ادر معيبتوں كے دور كرف والے إ اور است ابراميم كل ضعيف ميں ان كا إلى تعرب كر كر ميے كے ذرى كے امتحان سے رو كنے والے إ

قول سعلافرادیا، بعوک میں پھارا قد نفراد سے دی بہاس می فریاد کی قویا فی بلادیا، ذلت میں مجارا قد مورت سے دی اکیلے میں آوا ذدی قو کرت سے دی اکیلے میں آوا ذدی قو کرت سے دی اکیلے میں آوا ذدی قو کرت سے دی افکار سے میں التاس کی قد دائیں بہونجا دیا، غربت میں فریاد کی قوطنی بنا دیا الله کے مقابلہ میں کیک مانگی قوطا فریادی ، مالداری میں پھارا قو نعمت والی نہیں کی اور کچون مانگا قدار خود عطا کردیا ۔

اے دہ خدا إجس فرشوں میں مہادا دیا ، رنج دغم سے نجات دی ، دعا کو تبول کیا ا نفی امور کی پردہ پرشی کی ، گنا ہوں کو معاف کیا ، مقصد کو پودا کیا ، دخمنوں کے مقابلہ میں میری مدد کی میں تیری نعتوں ، تیرے احمانات اور تیری عظیم نجششوں کو شاد کرنا بھی چاہوں قو ہرگز شاد نہیں کرسکتا ۔

قربی دہ ہے جس نے احمال کیاہے۔ آہی وہ ہے جس نے انعام دیا ہے۔ قبی وہ ہے جس نے انعام دیا ہے۔ قبی وہ ہے جس نے نطف دضل کیا ہے ۔ قبی وہ ہے جس نے بہترین برتا و کیا ہے ۔ قبی وہ ہے جس نے نطف و کرم کیا ہے ۔ قبی وہ ہے جس نے کامل نعتیں عطائی ہیں۔

قری وه ہے جسنے در ق دیا ہے ۔ قری وه ہے جسنے قرنین دی ہے ۔ قری وہ ہے جسنے مطا
جسنے عطاکیا ہے ۔ قری وہ ہے جسنے نئی بنایا ہے ۔ قری وہ ہے جسنے کفایت کی ہے ۔ قری وہ ہے جسنے کفایت کی ہے ۔ قری وہ ہے جسنے کفایت کی ہے ۔ قری وہ ہے جسنے کوایت کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے بودہ فی جسنے بودہ فی کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے بودہ فی کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے بودہ فی کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے نور تی کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے طاقت دی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے طاقت دی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی عطاکی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی عطاکی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی عطاکی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی عطاکی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی عطاکی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی عطاکی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے اور قوی وہ ہے جس نے بردگی عطاکی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے ایر کی عطاکی ہے ۔ اور قوی وہ ہے جس نے بردگی عطاکی ہے ۔ قری وہ ہے جس نے اور قوی وہ ہے جس نے بردگی عطاکی ہے ۔ اور قوی وہ ہے جس نے بردگی عطاکی ہے ۔ اور قوی وہ ہے جس نے بردگی عطاکی ہے ۔ اور قوی وہ ہے جس نے بردگی عطاکی ہے ۔ اور قوی وہ ہے جس نے بردگی عطاکی ہے ۔

قرماوب دکت دعظت ہے، تیری حربمیشہ بھیٹ کے لیے سے اور تیراشکریہ ہے ہے۔ جب نمایت ہے۔ اب اس کے بعدمیرا مال زاریہ ہے کریں وہ بندہ گناہ کاربوں جے اپنے اے ذکریا ک دما کو تبول کرکے کئی جیسا فرز در مطاکر نے دالے اور انسین تنسانی اور لا دار ق کی معیبت سے بھانے دالے ! اور لا دار ق کی معیبت سے بھانے دالے ! اسے یونٹ کوئٹم ماہی سے تکالنے والے!

اسے یوس و سم ماہی سے ان اسے اور فرعون اور اس کے نشکر کو غرق کر دینے والے ا

اسے اپنی رحمت فاص سے ہوا ؤں کونوش گوار دسم کی بشارت دسے کر بھیضا والے! اسے اپنی گناہ گار مملوقات پر جلدی عذاب رز کرنے والے! اور دوسی کے مقابلہ میں آنے والے جادو کروں کو عذاب سے بچالینے والے! جب کر انفوں نے بہت وٹوں تکتفائق کا انکار کیا تھا اور رزق خدا کھا کرغیر خدا کی عبادت کی تھی اور اس کے دسولوں کی تکذیب کے کے ان سے بر سرپیکار وہ چکے تھے۔

اے اللہ! اے اللہ! اے بے شل ا باد کرنے والے اور بے مثال بدا کے دائے اسلا! اے بے مثال بدا کے دائے اسلا! اسلا اسلا اور قریم بیٹے سے ہے، تھے ننا نہیں ہے قواس وقت بی زندہ رہنے والا ہے جب کوئی ذی حیات نرہ جائے۔ اے مردوں کو ذیرہ کرنے والے اور برنفس کے اعمال وافعال کی گرانی کرنے والے!

اے دہ ندا اجس کا شکریر میں نے بہت کم اداکیا ہے لیکن اس نے نعم تو اسے محوم ا نیس رکھ اے میری نطائیں بہت علیم دہی ہیں لیکن اس نے دُموانہیں کیا ہے سی گئاہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسے مہور نہیں کیا ہے ۔ اس نے پہنے میں بھی میری مفاظت کی ہے ادر ضعینی میں بھی مجے رزق دیا ہے ۔

اے وہ خدا اجس کی نعتیں میرے پاس بے شاری ا دراس کے الطاف و مکادم

نا قابل معادمنه بي -

اے دہ ندا اجس نے میراسا منا نے داصان کے ساتھ کیا ہے جب کریں سفامس کا مقابل بُرائی اور عصیان سے کیا ہے۔

اے دہ ندا اجے می فے مالت مرض میں میکارا آوشفادے دی، بر منگی میا کاندیک

پروردگار اِ مجھ معاف فرادے کہ بج جیے بردوں کے گنا ہوں سے تراکو گن نصان ہیں ہوتا۔
قہرایک کی عبادت سے بے نیا ذہ ہے اور ہر نیک عمل کرنے والے کو ابنی آؤنی و تا ئید نے مہادا ہی
ویتا دہتا ہے۔ میرے بالک اور میر سے بروردگار اِ سادی تو تیرے لیے ہے ۔ نعدایا ! قسف مجھ
مک دیا ہے تو بی نے مرتابی کی ہے اور مغاب قو میں نے اطاعت نہیں کی ہے۔ اب میرے پاس
براءت کے لیے کوئی مذو نہیں ہے اور مغاب کو دفع کرنے کے لیے کوئی صاحب طاقت بی نہیں ہے۔
براءت کے بیے کوئی مذو نہیں ہے اور مغاب کو دفع کرنے کے لیے کوئی صاحب طاقت بی نہیں ہے۔
کے مہادے یا اِس بھارت کے ذریع۔ اِس ذبان کے مہادے یا اس دل کے مہائے۔ اِس
با تھ کے وید ہے یا اِس بھارت کے ذریع۔ اِس ذبان کے مہادے یا اس دل سے مہائے۔ اِس
بی سے قویر سے نیزی معمیت کی ہے۔ یہ سب بی قویر سے خطات تیری جمیسی اور دلیں ہیں اور الن سب
میرے پرورد کار بین سے نیری مجمید سے بی سب بی قویر سے خطات تیری جمیسی میں اور الن سب
میرے پرورد دکار بین سے نے میری برائیوں کو میرے ماں باپ سے بھی مختی دکھا ہے اور
انھیں جو کی نہیں دیا ہے۔ عضیرہ و قبیل سے مختی رکھا ہے اور انھیں سرز نش نہیں کر سے دیا ہے۔
ماری وکوں پر مطلع ہوتے قوایک کموئی بھی مہلت مند دیا ہے۔ اور انھیں سرز نش نہیں کو سے جب کہ یہ سب تیری طرح بھی بالکل نظراندائر کوئے بکھ

اب من تيري بارمًا ه من صوح وصوع ، قواضع والكهادا ورا بي صارت وذلت ك

ما قد حاضر موں ندیراء ت و مدکے بیا کوئی عدر رکھتا موں اور نہ گنا ہوں سے بچانے والاکوئی علاقتور مہا دا۔ نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے جس سے استدلال کروں اور زیر کرسکتا موں کریے گناہ میں نے نہیں کیا ہوئی ہے۔ میں تو انکار بھی نہیں کرمکتا ہوں اور اور نہیں تو انکار بھی تو کیا فائرہ ہوگا جب کر سارے اعضاء و جوادر ح میرے خلاف گواہی دینے کے انکار کروں بھی تو کیا فائرہ ہوگا جب کر سارے اعضاء و جوادر ح میرے خلاف گواہی دینے کہ لیے تیار ہیں اور میصے خو د بھی اس بات کا یقین ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو ان ایر سے بیاس مللم میں میں میں خور کے بارے یہ سوال ضرور کرے کا اور قرحاکم عادل ہے تیرے بہاں مللم کر رئیس سے لیکن خدا یا میرے لیے تو افسا ف وعدل بھی تباہ کن ہے۔ میں تو تیرے عدل وافعا ف سے میں تیری بناہ چا ہتا ہوں اور مرف فعنل و کرم کا معاملہ چا ہتا ہوں۔

میرے پروردگار ! قرار مذاب بھی کرے گاتو یہ میرے گنا ہوں کا بھی ہوگا کتر بھی تا تام ہو م کی ہے اور آزمعان بھی کر دے گاتو یہ تیرے سلم و جود د کرم کا نتیجہ ہوگا۔ کتیرے ملاوہ کو کی خوا نہیں ہے۔ قر پاک اور بے نیازہے اور بن ظلم کرنے والوں میں ہوں۔

قاکیلا اور بے نیاز ہے اور می استفار کرنے والوں میں ہوں۔ تواکیلا اور بے نیاز ہے اور میں توحدکا کلہ بڑھنے والوں میں ہوں۔ قواکیلا اور بے نیاز ہے اور میں نوحت ذرہ ہوں۔ قواکیلا اور بے نیاز ہے اور میں نوحت اور میں لزہ برا نمام ہوں۔ قراکیلا اور بے نیاز ہے اور میں بوں۔ قراکیلا اور بے نیاز ہے اور میں رغبت دکھنے والوں میں ہوں۔ قراکیلا اور بے نیاز ہے اور میں تیری وحدانیت کا افراد کر سنے والوں میں ہوں۔ قراکیلا اور بے نیاز ہے اور میں تیری ترمین کرنے والوں میں ہوں۔ قراکیلا اور بے نیاز ہے اور میں تیری بردگی کرنے والوں میں ہوں۔ قراکیلا اور بے نیاز ہے اور میرا اور میں آباد واجدا و سب کا برور دکار بھی ہے۔

پروردگار إيرميرى حدوثنا تيرى بزرگ كا قراد ك ما تقه سهداوريد سيرا افلام ذكرتيرى توجيد كاعرات كه بمراه سهدي تيرى نعتون كاليك ايك كرك اقراد كرتا مول اور پر بهى اقراد كرتامون كه كون اغين شاد نهين كرسكتا وه بيروب حام اورب نهايت فيد شارين تام وكامل مى بين اور واضح وروش اور قديم وجديدمى .

تیری نعمقوں کا ملیا دوزاول سے جاری ہے۔جن دن سے تونے محصفاتی کیا اور میں زرگی کا آغاز کیا ۔ وہ نعمین یہ ہیں کر تو نے نقیری میں بے نیازی دی ہے، نقصانات کو رفع کیا ہے۔ سہولتوں کے انتظا ات کیے ہیں، سختیوں کو دور کیا ہے، رخی والم کو برطون کیا ہے، برن میں عافیت دی ہے، دمین میں سلامتی دی ہے۔ اور نیمتیں اس توریحا کیا ہے، برن میں عافیت دی ہے، دمین میں سلامتی دی ہے۔ اور نیمتیں اس توریحا ہیں کو اگر اولین و آخرین مل کرمیری مدد کریں اور میں ان کا صاب کرنا چا بوں تو نیمی کو کیا ہے وہ میں کہ کا موری میں ہے۔ اور ندوی سب کر سکتے ہیں۔ تو پاک و پاکیزہ اور بلندو بر ترہے۔ قدب کریم و تنظیم وہ میں سکتا اور تیری نعمقوں کا شار نہیں ہے۔ تیری حدوثنا کی مزل سک کوئی ہونچ نہیں سکتا اور تیری نعمقوں کا برا ممکن نہیں ہے۔

تیری نعتوں کا برائمکن نہیں ہے۔

بردر دگار ابحد و آلِ محد پر رحمت نازل فر اا درمیرے اوبراین نعتوں کو کمل کرنے

ادر ابنی اطاعت سے نیک بخت بنا دے کہ تو پاک و بے نیا زا در دورہ الشریک ہے۔

فرایا ابقہ منطر لوگوں کی دعا دُں کو قبول کر تاہے ، بُرائیوں کو دفع کرتاہے ہم وہیوہ

کی فریاد رسی کرتا ہے ، بیاروں کو شفا دیتا ہے ، فقیروں کو غنی بنا تاہے دل تکستہ کے دل کو

جوڑ دیتا ہے ، بیتوں پر رحم کرتا ہے ، بڑوں کو مدریم بہو نجا تاہے۔ تیرے علاوہ کوئی مدکلا

ہوڑ دیتا ہے ، بیتوں پر رحم کرتا ہے ، بڑوں کو مدریم بہو نجا تاہے۔ تیرے علاوہ کوئی مدکلا

ہوں ہو اور تیجہ سے بالا ترکوئی صاحب طاقت نہیں ہے ۔ تو ندائے علی وکیر ہے ۔

ہورا دیتا ہے بالست زنجی اسروں کو رہائی دلانے والے اے اے کسن بچوں کو دوری دنی دوری کو رہائی دلانے والے اے اے کسن بچوں کو دوری دنی دوری کو بنا ہ دینے والے اے اے دہ وہ فدا جس کا کوئی شریک اور وزیر نہیں ہے ۔ محمد والی تاہم کے دہ سب میں اور وزیر نہیں ہے ۔ محمد والی تحمد پر رحمت نازل فریا اور آج کی شام مجھے دہ سب کچھ عطا فریا در دوریر نہیں ہے۔ محمد والی تعمد بندے کو عطا کہا ہے ۔ ملا ہم رفعتوں کا تسلس الحالی کا موجہ دعا والی کی تام مجھے دہ سب نیا تو بیات ، دینے وغم کا دفعیہ ۔ دعا وی کی استجاب نیا ہوگی تو بیات ، دینے وغم کا دفعیہ ۔ دعا وی کی استجاب نیا ہوگی تاہ دیا ہوگی تو بیات ، دینے وغم کا دفعیہ ۔ دعا وی کی استجاب نیا ہوگی تاہم نے دیا ہوگی تاہم استجاب نیا ہوگیا تو بیات ، دینے وغم کا دفعیہ ۔ دعا وی کی استجاب نیا ہوگی تاہم کو بیات ، دینے وغم کا دفعیہ ۔ دعا وی کی استجاب نیا ہوگی تاہم کے دوریر نہیں کو بیات ، دینے وغم کا دفعیہ ۔ دعا وی کی استجاب نیا ہوگی کو دوریر نہیں کیا تھی کو دیا کو دوریر نہیں کیا کی تام ہوگی کے دوریر نہیں کی تام ہوگی کو دیا کیا کہ دوریر نہیں کی تام ہوگی کی تام ہوگی کی تام ہوگی کو دوریر نہیں کی دوریر نہیں کیا کی تام ہوگی کو دوریر نہیں کی کو دوریر نہیں کی تام ہوگی کی تام ہوگی کو دوریر نہیں کو دوریر نہیں کی دوریر نہیں کو دوریر نہیں کی تام ہوگی کی تام ہوگیں کی تام ہوگی کی کو دوریر نہی کی تام ہوگی کو دوریر کو کی کو دوریر کر تام ہوگی کی کو دوریر کی کو دوریر کی کی تام ہوگی کی کو دوریر کور کی کو دوریر کو دوری کو کو دوریر کی کو دوریر کی کو دوریر کو کی ک

رُائيوں کی پردہ پوشی دغیرہ ۔ قولطیف میں ہے اور نجیر بھی۔ اور سرشنے پر قادر وقد رہیں۔ مدایا ! ۔ جس جس کومپکارا جاتا ہے ان بی قوسب سے زیادہ قریب ہے اور تو بھی لیک کنے والا ہے ان بی قوسب سے جلدی قبول کرنے والا ہے۔ ہر معان کرنے والے سے زیادہ کریم ادر ہرعطا کرنے والے سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ ہر شغول سے زیادہ سنے دالا ہے

اور دنیا و آخرت کے لیے رحمان ورجی ہے۔ تیرا بسیا کوئی قابل موال نہیں ہے اور تیرے علاوہ کوئی امیروں کا مرکز نہیں ہے۔ میں نے تجھے کہارا قرقونے کیا تجھے سے مانگاتو قو فرطا کو دیا۔ تیری طرف رغبت کی قرقونے دم کیا اور تجہ پر بھروسکیا قرقونے نجات عطا کر دی امیری پناہ ما گی تو اکیلائی کانی ہوگیا۔

خدایا ا اپنے بندے اپنے دسول و بی صفرت محرصطفے اور ان کی اَلطبیق طاہری پر رحمت نازل فرما ، اور بہا رسے بیے اپن نعتوں کو ممل فرمادے ، ہر علا کونوش گوارنائے۔ اور بہارانا م شکر گذاروں میں اور نعتوں کو یا در کھنے والوں میں درج فرمائے ۔ آمین یا ربالعالمین ، خدایا ۔ اے 11 پر در دگارجی کی ملکیت کے ساتھ اختیارات بھی بیں ۔ ادرجی کے اختیارات بھی بیں ۔ اورجی کے ساتھ اختیارات بھی بیں ۔ اورجی کے اختیارات بھی بیں ۔ اورجی کے ساتھ اور کی مرد فرائوں کی برد اور فرق کی ہے ، استغفار کر نے والوں کو معاف کیا ہے ۔ اے طلب گاروں اور رغبت کرنے والوں کی مزل آخر ۔ امیدواروں کی امیدول کی آباجگا، ہمرنے پر علی اطلار کھنے والے اور عذر نوا ہوں پر رافت ورحمت وتحمل کا مظاہر و کرنے والے! مرد نوا میں برد اور اسے دارونٹی بھی ہے تو نے باشرف و باخلیت قرار دیا ہے ۔ ہمارا و سیار تیرار سول ۔ تیری خوات کا منتخب ترین بندہ ۔ تیری و حی کا این ۔ تیرے فواب کی بنارت و بے والا ۔ تیرے عذا ہے ۔ ورائے والا اور روشن جراغ بیغ برہے جس کے ذریعہ و نے دالا ۔ تیرے عذا ہے ۔ ورائے والا اور روشن جراغ بیغ برے جس کے ذریعہ و نے دالا ۔ تیرے عذا ہے ۔ ورائے والا اور روشن جراغ بیغ برے جس کے ذریعہ و نے دسلمان بندوں پر انعام کیا ہے اور اسے عالمین کے لیے دعمت قرار دیا ہے ۔ ورائوں کی بنارت و بیٹوں کی ایس اور اسے عالمین کے لیے دعمت قرار دیا ہے ۔

خدایا! محرواً کو محرواً کو محرواً کو محرواً کا کو محروا کے خطیماً حضرت محروا دران کی آل طبیعین وطاہرین بررحمت نازل فرما اورا پنی معافی اور مغفرت کے ذریعہ مارے گناموں کی پردہ پوشی فرما۔

تیری طون مختلف ذبا نون می آداذی ادر فریادی بندی بدا آج کی شام بھے براس المست میں مصدداد قرار دیرے بدایت کرما م نعمت میں مصدداد قرار دیرے جسے توا ہے بندوں پرتقیم کر دہا ہے اور جس فورسے بدایت کرما ہے اور جس دمت کونشر کر دہا ہے ادر جس برکت کونازل کو ہاہے اور جس لباس عافیت سے بردہ فوشسی کر دہا ہے اور جس در ق میں وسعت ہے دہا ہے۔ اے تام دعم کرنے والوں سے ذیا دہ توسیم کرنے والوں سے ذیا دہ تام دہ میں اس وقت والی جس ما کون تو کا میاب، نبات یا فتر ایک علی بہو ور اور

دکمتاہے۔

قیاک شیدنیاز به اور خالفین کے اقال وتعوّدات سے بہت زیادہ بلندو برتر بے۔
ماؤں آمان، تام زمینی اور دونوں کی خلوقات سب تری تین کررہی ہیں۔ ہرؤرہ کا ننات
تراتیع نواں ہے۔ حمد تر سے بیے ہادر بزرگ اور برتری بھی تیر سے ہی لیے ہے قوصا مبطول
واکرام اور مالکہ فعنل وانعام ہے۔ تیری نعتیں عظیم ہیں اور قواد و کریم اور دو و من و ترجیم ہے۔
پر ور دگار! ہما ہے لیے رزق حلال میں وسعت عطافر ما۔ ہمار سے بدن اور دین
دونوں میں عافیت عطافر ما۔ ہمیں خوف میں امن وامان عطافر ما اور ہماری گردن کو آتین ہم

خدایا ! - ہمیں اپنی تد بیروں کا نشانہ نہ بنا نا اور اپنے عذاب میں وهیرے دهیرے کھینے رئینا ۔ ہم کسی دهو کے میں در پہنے پائیں اور جنات انسان کے فاستوں کے شرسے محفوظ رہیں ۔

اس کے بعد صفرت نے سرمبادک آسان کی طرف بلند کیا اس عالم میں کیمٹم مبادک سے سلسل اگنے دواں تھے اور زبان پریونقرات تھے :

اے سب سے بہتر سنے والے اور سب نے ریادہ نگاہ رکھنے والے اسب سے بڑا حماب کرنے واپلے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے اعجد والی محد پر رحمت نازل فرا۔ پروردگار ایس تجے سے ایسی ماحت طلب کر دہا ہوں کراگر قواسے پورا کر دسے گاتو باتی سب کارد کر دینا بھی مفرز ہوگا اور اگر اسے دد کر اے گاتو باتی سب کاعطا کر دینا بھی مفیدر ہوگا اور وہ یہ ہے کر میری گرون کو آتش جنم سے آزاد کرفے کر تیرے علاوہ کوئی دومرا فدانہیں ہے اور تو وحدہ کا اشریک ہے ۔ تیرے ہی لیے حرہے اور تیرے بی لیے طک ہے اور تو ہی ہر شے برقادر و مختا رہے۔

اے دب۔ ا

فدایا إ مین ابن مالداری مین مجی نقیر مون وغربت مین کس طرح فقیرنه مون کا اور

فائر المرام دابس جاؤل . مجھ بایوس رحمت نر قرار دینا اور اپنی دحمت سے فالی در کھنا ۔ میری امید میری امید میری امید میری کا شکار نر ہونے پائیں اور مجھ اپنے نعنل وکرم سے الگ نر دکھنا۔ جس معالی امیس در کھتا ہوں اس سے مایوس نر جوجاؤں اور تیری بازگاہ سے نامراد والیس نرجاؤں۔ اسپے دروائے ۔ سے برٹان دینا کہ قربرترین کخشش کرسنے والا اور بلند ترین کرم کرسنے والاب ۔

یں تیری طون، بڑے یقین کے ساتھ متوجر ہوں اور تیرے محرم مکان کا دل سے تعدیکے ہوئے ہوں۔ ان منا رک میں میری امداد فرا میرے کج کوشرف قبولیت عطافرا میرے گناہوں کو بخش ہے اور میری خطافوں کو معاف فرا۔

میں فے تیری بارگاہ میں وہ ہاتھ تھیلایا ہے جس پر ذلت و مقارت کے نشانات سکے ہوئے بیں لیکن پروردگار جو ہم نے بائکا ہے وہ آج کی شام عطا کرنے اور جس کام کے لیے میکا راہنا س کے لیے کافی بن جا۔ تیرے علاوہ کوئی اور کافی نہیں ہے اور تیرے سواکد کی اور پروردگار بھی نہیں ہے۔ تیراحکم نافذہے اور تیراعلم محیط اور تیرا فیصلہ مبنی برانعا من ہے۔ ہارے حق میں فیرکا فیصلہ فرا اور ہمیں اہل فیریں قرار ہے۔

ندایا ابنے جود و کرم سے بھادے لیے علیم ترین اجرا وربہترین دنیرہ توالی دوائی سہولت و دنامیت کا دورہیں ہلک ہونے سہولت و دنامیت کا داورہیں ہلک ہونے والوں میں نظر دینا کہ تواری المسل کا دریا ۔ ابنی رحمت و دافت کا رخ ہماری طرف سے مدمور دینا کہ تواریم المراحین کا دریا ہے ۔ خوالنا فرین ہے ۔

ندر الله الله الله الله الله الكورين قرار دسے جن كے موال پر قوف عطاكيا ہے اور جن ك شام ان لوگوں من قرار دسے جن كے موال پر قوف عطاكيا ہو جائے پر انعبس ك شكر پر اضاف كرا ہم اللہ عماد بر مواف كرا م اللہ معاون كرديا ہے ۔ اسے ماحب جلال واكرام ا

ندایا۔! ہمیں پاکیزہ بنانے۔ ہماری مدو فرا۔ ہماری فریا دو داری پروم فرما۔ اسے
ہمترین مسئول اورسب سے ذیادہ دخم کرنے والے۔ اسے وہ خداجس پر بلکوں کی بندش اور
آنکوں کے اثنارے تفی نہیں۔ جو دلوں کے مفرات کو بھی جا نتا ہے اور سینے کے اندر چھے ہوئے
دا ذوں سے بھی با خرہے۔ اس کاعلم سب کا صا وکیے ہوئے ہے اور اس کا علم ہمرشتے یوا حالم

اس قددم ربان ہے قواب کون درمیان میں مائل ہوسکتاہے۔

فدایا۔ با گنار کے اختلات اور ذما در کے تغرات سے میں مرت برسجها ہوں کہ تو ہردنگ میں اپنے کو واض کرنا چا ہتلہے کہ میں کسی طرح جاہل زرہ جاؤں اور بہر حال تجھے بہجان لوں۔ پرورد کار اجب میری ذکت وضاست میری ذبان کو بند کرنا چا ہت ہے فتیر اکم تو ہے گیائی پیدا کردیتا ہے اور جب میرے حالات و کیفیات مجھے مالوس بنانا چا ہتے ہیں تو تیر سے احسانات بھر پرامر بنا دیتے ہیں۔

فدایا۔ بی جس کی نیکیاں بھی بُرا ہُوں جیں ،اس کی بُرا ہُوں کا کیا مال ہوگا، اور میں جس کی نکاہ کے حقائق بھی دعور سے زیادہ چیٹیت نہیں رکھتے ہیں اس کے دعووں کی کیسا چنٹیت ہوگی ۔

پرور دگارا تیرے نافذ کم اور تیری مہر بان مثبت نے کسی کے لیے اولئے کا توقع نہیں چھوٹرا ، اور زکسی کوکسی حال پر ثابت رہنے دیا ہے ۔ کتنی ہی مرتبہ یں نے اطاعت کی بناد کی اور معلوط بنایا لیکن تیرے مدل والصات نے میرے احتاد کومنہدم کر دیا اور پیرنشل کرم نے میجے مہادا دے دیا۔

روردگار! تجے معلی ہے کہ اگر نعل وعمل کے اعتبار سے میری اطاعت دائی نہیں ہے تو عزم دج م کے اعتباد سے بہرمال دائی ہے۔ میری مالت قویہ ہے کہ میں کس طرح عزم کروں جکہ ممامب اقتدار اور قابر توہے اورکس طرح عزم رکروں جب کرما کم و آمریجی توہی ہے۔

فدایا ۱ آنارکائنات می خور و فکر مجے تیری طاقات سے دور ترکیے جارہے ہیں ہذا
کسی المین خدمت کامبارا دیرے کہ بن تیری بارگاہ میں بہونچ جاؤں۔ میں النجر ول کوکس طرح
داہنا بنا دُل ہو خود ہی اپنے وجود میں تیری متاع ہیں۔ کیاکسی شے کو تھے نے دوہ بھی ظہور حاصل
سے کہ دو دلیل بن کر مجھے ظاہر کر سے ۔ قوکب ہم سے فائب رہا ہے کہ تیرے لیے کسی دلیل اور دہنائی
گی خرودت ہو اور کب ہم سے دور رہا ہے کہ آنا رتیری بادگاہ تک پہونچانے کا ذریع بنیں۔ وہ آئیں
الاحی بی قو بجھا پنا مگرال بنیں ہے دری ہی اور وہ بندہ اپنے معاملات میاس میں مخت خدارہ میں
سے میں قو بجھا پنا مگرال بنیں ہے دری ہی اور وہ بندہ اپنے معاملات میاس میں مخت خدارہ میں

اپنے علم کے باو ہو دجا ہل ہوں توجہالت یں کس طرح جا ہل نہوں گا۔ تیری تدبیروں کی بیرنگی اور تیرے مقدرات کی برعت تبدیل نے تیرے بامعونت بندوں کو اِن دو فوں با قوں سے روک رکھاہے کر نکی عطیہ کی طرن سے بُرسکوں بھنے باتے ہیں اور دکسی بلاکی وجرسے مایوس ہونے پاتے ہیں۔

پرور دگار۔ اِ میری طرف سے وہ سب کھے ہے جو میری ذکت و بنی کے مطابق ہے
قریری طرف سے بھی وہ سب کھے ہونا چاہیے جو تیرے دم وکرم کے شایان شان ہے۔
خوایا۔ اِ تو نے اپنی تعریف نفظ تعلیف و رؤف سے کی ہے اور میرے ضعف کے
وجود سے پہلے سے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ تو کیا اب ضعف کے طاہر ہوجانے کے بعد
اسے دوک نے گا۔

خدایا۔ اگر مجے سے میکیوں کاظہور موقودہ تیرے کرم بی کانیج ہے اور اگر قرائیا ظاہر موں تو یرمیرسے اعمال کانٹیج ہیں اور ان پر تیری مجت تمام ہے

خدایا اے جب قرمراکفیل ہے تو دوسرے کے توالے کس طرح کرے گا ، اورجب تو میرائفیل ہے تو دوسرے کا ، اورجب تو میرا بدر گا درجہ ان ہے تو میرا بدر گا درجہ کا ان ہے تو میرا بدر گا در ناکام ہونے کی کیا وجہ ہے ۔ ؟ تو ما اوس اور ناکام ہونے کی کیا وجہ ہے ۔ ؟

ابین این فقری بی کو واسط قرار دیتا بوں لیکن اسے کس طرح واسط قرار دول،
جس کے تیری بارگاہ تک بہونچنے کا سوال بی نہیں ہے۔ یں اپنے حالات کا تنکوہ کس طرح کروں
کو آذ خود بی بہتر جا تا ہے، ابنی ذبان سے کس طرح ترجانی کروں کرسب تو تجد پر خود بی واضح
ا در روشن ہے۔ قو کیسے میری امید وں کو نا امید کرسے کا کو وہ تیرے ہی کرم کی بارگاہ ہی بیش اور کیسے میرے حالات کی اصلاح نہیں کرسے گاجب کران کا قیام تیری ہی ذات

فدایا إسمیری علیم ترین جالت کے با دیود توکس قدر مہر بان ہے اور میرے برترین اعمال کے با دیود توکس قدر مہر بان ہے اور میرک ہے ۔ اعمال کے با دیود توکس قدر رحیم وکریم ہے ۔ فدایا با توکس قدر مجدسے قریب ہے ادریس کس قدر تجے سے دور مول سے اورجب تو

خدایا! توف آثار کالنات کی طون رجوع کرف کاحکم دیا ہے تواب فور کے لباس اور برایت کی بعیرت کے مهار سے اپنی بازگاہ میں دالیں بلالے تاکر میں اس شان سے واپس آؤل کم دیرا باطن اس کا کنات کی طوف تو جرسے محفوظ ہو اور میری ہم تت اس دنیا پر بعروم کر لے سے بلند مور تو ہر شے پر قدرت وانعتیار رکھتا ہے۔

برور دگار إ برمرى ذقت ہے جو تیرى جناب سى بالكل داخ اور دوشن ہے اور برمرى مالت ہے جن بركوئ پردہ نہيں ہے ۔ من تیرے ہى دريعہ تیرى باركا و تك بہون ناچا ہا تا مول اور تیرى ہى دونمان كا طلب كار موں رائي فورسے اپن طرف بدایت فرما اور اپنى مى بندگى كے ساتھ اپنى بارگاہ میں حاصرى كى سعادت كرامت فرما ۔

ربي بريد المراد المربي المرب كوماصل موني والمدحقائق عطا فرما اورجذب وشش ركف دال ورجذب وشش ركف دالون كرمسلك، يريط في توفيق كرامت فرما -

مدایا یہ قومرت تفنا و قدرہ جوابیدوار بزائے ہوئے ہے ور نواہش قداً دنگالگا دسیوں س جکوے ہوئے تقی ۔ اب قوہی میرا مددگار بن جا تاکہ قوہی مدد کرے اور قوہی داست دکھائے ۔ اپنے نفل دکرم سے ایساغنی بنادے کراپئ طلب سے بھی ہے نیاز ہوجاؤں ،

ترى دە سەجى فاسىغ دوستول كے داول يى افدار الوسيت كى روشى بىداكران ب توده تحميم النف عكري الدتيرى دمدانيت كالقرار كرف عكري ادر توبى ده بعر من است مجوب کے دلوں سے اغیار کو نکال با مرکردیاہے ، قواب تیرے علادہ کسی کے جاہنے واسلے نہیں ہیں اورکسی کی بناہ نہیں ملسکتے ہیں توسنداس وقت اُنس کا سامان فراہم کیاجب ملاسے عالم مبب وحثت بنع موسئ مق اور آوسفاس طرح بدايت دى بى كرمائى داسته دوش موسكة مير. پرور دگار إجس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ ؟ اورجن نے تجھے پالیا اس نے کھویا كيار عبس في ترابدل الأش كياده ما يوس موكيا ادرجس في تهسيم مواوا وه كالمستي رار ترب علاده غیرسے اید ہی کیوں کی جائے جب کر آؤ نے احمان کاسلسلد دکا نہیں ہے اور تیرے موا دومرے سے مانگا ہی کیوں جائے جب کرترے فضل وکرم کی عادت میں فرق نہیں آیا ہے . پرورد کار ایس فاین دوستوں کوانس ومبتت کی طاوت کامزه جکما دیا ہے تواسس کی بارماوی باتد بیدائ كرد، موسد بن ادراب ادليادكريست كالباس بهنادياب قاس مليغ استغفاد كرسف سكر يجامتاده بير توتام ياذكر فدوالول سے بيلے يا دكر ف واللہ اورتام مانكف والوس سے پہلے علاكرسف والاب اور بمركم بالات كرم يہ ب كرفودى اسكر خود بى قرض كامطالد كرتاب.

فدایا۔ اِ مجھ اپن دحت کے دروا زے سے طلب کر لے تاکریں تیری بارگاہ تک بیونی جاؤں اور مجھ اپنے اصال کے مہا ہے اپن طرف کمینی لے تاکہ میں تیری طرف متوج ہوجاؤں۔ فدایا۔ اِ میں ہزادگاہ کروں مگر میری امید تجے سے قطع ہونے والی نہیں ہے اور میں لاکھ اطاعت کروں مگر تیرے جلال سے میرانوٹ فتم ہونے والا نہیں ہے۔ ما دے عالم نے تیری طرف دھکیل دیا ہے اور تیرے فعنل وکرم کی اطلاع نے بھے اپنی طرف کھینچ کیا ہے۔

مدایا۔ اجب قدمیری امیدہے قوش مایوس کس طرح موجا دُن اورجب تجمیر میرا بحروسہ میں اورجب تجمیر میرا بحروسہ ایک میں ایک قومی دلیل کس طرح موسکتا موں ۔ اگر توسفے ذلّت میں ڈال دیا توصاصب عزّت کیسے نبول گا؟ اور قریف اپنا بنا لیا تو ذلیل کیسے موسکوں گا۔ ؟

برود دگاد\_! یم کس طرح فقیرز بول که توسف فقیروں کے درمیان دکھاہے اور کیسے

# نقش حیات امام علی بن الحین

ولادت: ١٥جادى الاولى منسمة منظم من المنظمة ال

فقرده مكون كاجب كرتوف اپنے فضل وكرم سے غنى بناديا ہے تيرے علاده كوئى فدانہيں ہے۔ قرف لينے كو ہرايك كو ہم چنوا ديا ہے قواب كوئى تحد سے نا واقعت نہيں ہے اور ميرے ليے اور جوائن اور نماياں موگيا ہے قو مجھ تيراجلوه ہر شے ميں نظراً نے لگا ہے۔ تو در حقيقت ہرا يک سك ليے ظاہر اور روشن ہے۔

اے فدا۔ اِجس نے اپنی رجانیت سے ہرنے پراماط کر لیاہے توعش اظم بی اس کی است موکد دیا ہے۔ وراغیادکو انظاب فور کے اماط سے موکد دیا ہے۔

مومنین کوام آخر روزع فرمعمومین کی دعاؤں کے ان دوفقرات کوضرور دم ایک اوریہ محدس کریں کہ با دیا ن اسلام نے اپنے چاہئے والوں کو توبر واستغفار کے کیسے کیسے طریقے تیلم فیائے ہیں ملاطین دنیا کو ان کا تصور بھی نہیں ہے۔ فرمائے ہیں ملاطین دنیا کو ان کا تصور بھی نہیں ہے۔

رسے بین مالیک اور میرے گناہوں سے تراکی ٹانھان نہیں ہے اور مجے معاف کرفیفے سے ترک کی نقصان نہیں ہے اور مجے معاف کرفیف سے وہ تیرے بہاں کمی کا خطرہ نہیں ہے وہ دیدے اور جن چیز سے ترانقصان نہیں ہے اسے معاف کرفے۔

# نقش حیات امام علی بن الحین

ولادت: ۱۵جادی الادلی سفته

کے طنے یا معیبت کے دفع ہوجانے یا مونین کے درمیان اصلاح ہوجائے پرمجدہ کرکیا کستے تھے اور اس طرح مجاد کے نقب سے یا دیکے جائے تھے۔مدیہ ہے کرکر بلاک قیاست نیز شب یس بھی آپ نے محدہ المبی کو نظرا مدا زہیں کیا اور جس طرح باب نے ڈیر نیخ مردہ کیا تھا اسی طرح آپ نے فاکستر کرم کر بلا پر مجدہ کیا ہے۔

آپ کے والدگمای امام حین ملیدالسلام تفراور والدہ ماجدہ جناب تبہر با نوتین بخیر خام نا میں میں میں میں میں میں ا می کما جا تا ہے اور جن کا اُستال آپ کی ولادت کے بعد دس دن کے اندر ہی بوکیا تھا۔

جناب تنهر با نوکے بارے میں یہ ایک عام شہرت ہے کہ یہ دور عربن الخطاب می فتومات ك زرا ترا فى كى تتين اورا تعول في بطور كنيز فروخت كرف اداده كيا تفا قواميرا لمومنين على بن الى طالبسف دوك كرقيمت اداكر كے سال ايا تقا اوراپ فرز درامام حين سان كاعقد كرديا تقا لیکن ہندوستان کے منہورمورخ مولانا مشبلی سفاس داسے سے اختلات کیا ہے اوراس کی ایک الديمى بدكراب يزدرد بادشاه كيين فيس جواسال كاوي ساله يس تخدة النين بواسا الدمائن كامه فتق مسموقع برشهر بالوك كرفتارى كاذكركيا ما تاسيد مالله باسلامين موائمتى میں وقت در دجود کی عرکل ۲۷ ۔ ۲۷ سال متی تواس کی دفر کی عرکیا جو گی جے کیزی سے بھانے كي فرداس كاعقد كرديا جائه وعلادواس كرية ذكره زعشرى فريع الابارين كما ا الدر المنظري تا ديخ من كى استناد كے الك نہيں من استامل يہ درود باداه أودخافت عثمان ملترص استخرك فتع موجان كع بعد در بدريمزا دبايها ل تك كداستقتل كرديا ا الکاراس کے بعد صفرت ملی کے اپنے دورمی ایران کی بغا دت کو فرد کرنے کے بیے ورث بن جا بر إيجاا وداس نيدوما ل سے مال خيمت کے ما قدان دوشهزا ديوں کو بھجاجن ميں سے ايک ماحقد ام مين كرا قدموا اورد وسرى كاعقد محدين ابى كرك ساقد عدين ابى كرك زوم كانام كهان بافر قلد والسُّرام بالعواب دلين الماسف تبريانو نام كي زوجرد كي بين بي اتكاد كيليد).

امام فرین انعابرین کا زماز ولادت مولاست کا نتات کا دو بنطافت تفاا دراس طرح آب نے میں کا کا کا کا دو بنطافت میں ان کے بعد سنگٹ میں مولا سے کا کتات کا میں کے بعد سنگٹ میں مولا سے کا کتات کا میادت بروگی تو آپ اسٹے بور بروگوارا ورم نامدا دامام میں کے بمراہ رہے میں کی دخر نیک اخر

# نفش زندگانی امام زبن العابد بن علیالسلام

ماه جادی الاولی مسیم کی پندر ہوی تاریخ تقی جب مالک کالنات فی ام حیتی

كوببلا فروندعطا فراياجس كانام نامى على قراريايا-

ادراس طرح امام حین کے گوی اس نام کے باتی کھنے کاسلسٹرٹوغ ہوگیا۔ جنا بخراس کے بعدا ب کے گرمیں جو فرز ندیمی بیدا ہوا عام طور سے اس کا نام علی ہی دکھا گیا تاکراس طرح برنام ندہ دکھا جاسکے۔ اس بلیے کہ دشمنا نوایمان کی ممل کوششش میں ہوگی کرینام مفوم تن سے مطبحات جیسا کہ بعد کے حالات سے محل طور پراندازہ ہوگیا ہے۔

آپ كانقب زين العابدين ميدالما ودين مجاد اود ذوالنفنات وغيره مصعدشېرت كا

الكب يكنت كيطوردآب والرحمدكماما تاس

آپ کے ذین العابدین ہونے کی اصل دھریہ کے مرکاد دوعالم نے آپ کور افقہ عطا فرایا تھا اور اپنی ذید گئی سے خرایا تھا اور اپنی ذید گئی سے خرد خرایا تھا اور اپنی ذید گئی سے خرد در قیامت جب زین العابدین کوآوا ذدی جائے گئی ہے کہ دونہ قیامت جب زین العابدین کوآوا ذدی جائے ہوا ہا گئا ہوں ما مربوگا ۔ لیکن اس کی مزید تا ٹیداسس واقع ہے ہوگئی جے میں مورک کے بھر ایران ہوں ما قب اور ما مربور ایران ہوں کے آپ نماز تہج میں معروف منے کو شیطان نے بشکل اور دھا آگر آپ کو اذبت دینا شروع کی اور بیروں کے گؤٹے کے کہ جبانے لگا لیکن جب آپ نے کوئی قرم در کی قوشک سے کھا کے اس اور ایک آواز فیب آئی اانت نہیں سے نہیں ہے کھیدلیک نہیں المار بدین کے اس اوا کوئی تعلق اس اور دھایا البیس سے نہیں ہے کھیدلیک دیا تو تعدرت ہے جواس نتے مین سے کوئی ور براند ہوئی تھی جس طرح کر پہلے علی کی میدانی فتح بر کا تعلق اس اور دھایا البیس سے نہیں ہے کہ لاکھی اور نفذا کے عرش سے گوئے ورس نتی جس طرح کر پہلے علی کی میدانی فتح بر کا تعلق کی کیدانی فتح بر کا تعلق کی کیدانی فتح برکا تھا تھی۔

نقب سجاد کے بارے یں بمی دوارت یں وارد ہواہے کہ آپ برحمولی سے وائد ہواہے کہ آپ برحمولی سے وائد

جناب فاطرسدا ب ما عقد موا سن مصی ام من کی شهادت بعددس مال ابن والدمحرم امام حین کے ساقد گذارے اور ۱۰ محرم سلام سے آپ کا ابنا دور قیادت شروع موگیا اس دُور میں آپ کو ختلف با دفتا موں اور فلا لموں کا سامنا کرنا بڑا سام ہے تک یزید برسرا قداد رہا ، مصلح میں معاویہ بن یزید ورمروان بن الحکم کی حکومت رہی پھر 18 سے ۱۹ میں عبد الملک تخت مکومت کی عبد الملک تخت مکومت میں موان کی حکومت دہی اور ۲۹ مسے ۲۹ میک ولید بن عبد الملک تخت مکومت پر قابن را جس فے مصاف میں آپ کو زمرد اواکر شہد کرا دیا ۔

ہ براہ ، کے جبن کے دور میں چندوا قعات نظراً تے ہیں جن سے آپ کی ملالت قلاکا اندازہ

یاب ساہ۔ ہاراہم بن ادم رادی ہے کمی نے راو کمیں ایک کس بج کو کم کی طرف جاتے ہوئے دیکا تو گراکر دِ چاک آپ کون ہیں ادرکہاں جارہے ہیں ؟ سواری کوں ہیں ہے ادر زادراہ کا انتظام کیوں نہیں کیا ہے تو اس بجر نے جواب دیا کہ " زادی تقوای و راحلتی رجلای وقصدی مولای" (میرازادراہ میراتقوئی ہے ادر میری سواری میرے دو فوں بیر ہیں ادر میر مقصد مدا موالے م

فیصد کے سامنے سرسلیم خم رکھنا ہی اپنی ذمہ داری ہے۔

• آپ کی عرمبادک واقع کر بلاکے وقت تقریبًا ۲۲-۲۲ سال بقی اور اس دوران أب
کی زندگی کے واقعات بہت کم نظر آتے ہیں اور شائد اس کا را زیر تھا کہ آپ بزدگوں کے ذیر ساچہ
زندگی گذار رہے نئے اور آپ کی الگ کوئی زندگی رہتی جے خصوصیت کے ساتھ زیر نظر کھا جاتا۔

دا قعات کربلک بدید آپ کے دور قیادت کا بھی سلد شروع ہوتا ہے اور آپ کے دور معائب والام کا بھی اس لیے اس دور میں آپ کے واقعات بکٹرت ملتے ہیں۔ اور میرے خیال میں تاریخ بشریت میں کمی شخص نے بھی قیادت کی ذمرداری ایسے مالات میں نہیں سنمالی ہے جن مالات میں قدرت نے ریکام آپ کے میرد کیا فقا اور حقیقت امریب کرمی طرح آپ نے اس ذمرداری کو اداکیا ہے اس کی مثال بھی تاریخ قیادت میں کہیں نہیں ملتی ہے۔

دا تعات کر بلاک بعدجب الم من قید شام سے چھٹ کر قریز آئے اور مدینہ والوں کو یہ بیرے مظالم کا اندازہ ہوا تو ایک مرتبدا متباح کی آگ بعوث کہ انتمی اور الم مینسنے بزیر کے فائدہ حثمان بن محد کو معزول کر کے عبداللہ بن خلاکو حاکم بنا لیا جو جنا ب خطالہ کے فرز ندشنے جنمیں خیل الملائکہ کہا جا تا ہے اور جنمیں شہاوت کے بعد صب ارشاد رسول اکر مم طائکہ سنے حال سات

یزیدنی اس بناوت کو دبانے کے لیے برترین طائن صلم بن عقب کا اتخاب کیاا وال نے مدینہ پر چڑھا فی کا مفور بنا لیا۔ اہل مدینہ نے دفاع کا امادہ کیا اور شہرسے اہر مقام کرہ پر گھمان کا دُن پر جڑھا فی کا مفور بنا لیا۔ اہل مدینہ نے دفاع کا امادہ کیا اور شہرسے اہر مقام کرہ سے تقان کر دید کئے اور ہزادہ ل الحکول کی عصمت دری کی گئی، سادا شہر لوٹ لیا گیاا در تین دن تک مدید نظر بزیر پر مباح کردیا گیا جس کے تنج برس انگے سال ایک ہزاد ناجا کرنئے پدا ہوئے۔ یواقو ، ۲۱ مرم زی المحک میں انگے سال ایک ہزاد ناجا کرنئے پدا ہوئے۔ یواقو ، ۲۲ مرم زی المحک میں انگے سال ایک ہزاد ناجا کرنئے بدا ہوئے۔ یواقو ، ۲۲ مرم زی المحک میں میں موالے کا کانات دہا کرتے تھا ور انسکریز میں موالے کا کانات دہا کرتے تھا ور انسکریز میں موالے کا کانات دہا کرتے تھا ور انسکریز میں اس مورک کے بیات نام کی مادی پریٹا نیاں اس کی بیعت بیں موالے کا مناور اس مورک کی مورک کی کو رنہیں ہوئی مورک کی مادی پریٹا نیاں اس کی کی در نام کی کو رنہیں ہوئی مورک کی مادی پریٹا نیاں اس کی کی در نام کی مادی پریٹا نیاں اس کی کی در نام کی در

اس موتی پرمروان جیسے بر زین دشمن نے بھی آپ سے بناہ کی درخواست کی کرمدینہ اللہ اللہ اور میں اپنے بچوں کے لیے ضعرہ محموس کرتا ہوں آؤ آپ نے فرمایا کومیرے گاؤں

بسیج دیمیں ان کی صافلت کا ذر دار موں اور اس طرح اس شمل کے گھرانے کو پناہ دی جس نے سب سے پہلے تنل امام حین کا اثبارہ دیا تھا۔ (تاریخ کا مل)

ملم بن عقبہ نے شہر کو نتے کر لینے کے بعد آپ کو طلب کیا اور آپ در بار میں گئے تو وہ اُل محد کو برا میں گئے تو وہ اُل محد کو برا میں اللہ میں ایک میں اس محد کو برا امرائی اور نہایت اُمرائی سے بھایا۔ پھر آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے اس طرز عمل کی وجر دریا فت کی توکہا کہ یرمیرا اختیادی فعل نہیں تھا۔ یں ان کی بیب کے مرامنے اپنی جگر پر زبیق سکا اور مجر درا تعظیم کے لیے کھڑا ہوگیا۔ فعل نہیں تھا۔ یں ان کی بیب کے مرامنے اپنی جگر پر زبیق سکا اور مجر درا تعظیم کے لیے کھڑا ہوگیا۔ دموج والانہیں )

مدید منوره کورباد کرنے بعد سلم بن عقب نے کم کمررکارُٹ کیا لیکن داستہ ہی مکالئے ت نے روک نیاا دراس نے حین بن نمیرکوا پناجا نشین بنا دیا ۔ حین بن نمیر نے چالیس روز تک کمکا محامرہ رکھا اور جدا لئر بن زبیرکو گرفتار کرنے کے لیے خان نوا پراگ برسائی لیکن دہ گرفتار نہو کھا دراسی دوران پزیر بھی داصل جنم ہوگیا اور شہر کا نقشہ بدل گیا۔ ابن زبیر نے خاصل کر لیا دوراسی دوران پزیر بھی داصل جنم ہوگیا اور شہر کا نقشہ بدل گیا۔ ابن زبیر نے حاصل کر لیا دوراسی میں جارہا تھا کہ کہا م ہا در سے میں کی میں جارہا تھا کہ کہا م ہا دستان کہ کہا تھا کہ کہا ہے دیا ہے دواضح طور سے انکارکر دیا اور ظاہر ہے کہن طافت بعد ایک رواشت کر سکتا تھا۔

کو یزیرکا بیٹا برداشت ماکر سکا اسے فرز مرصین بن حلی کس طرح برداشت کر سکتا تھا۔

سال مرحد ادائل می دریک فی الناد مونے کے بعدابن ذریر نے مکومت برقبعند کیااور پر ایک مرتب بنی ہاشم کو اذریت نیے کا مصور بنالیا گیا ۔ پنانچ بناب محد صفیدا ورابن حباس جیسے افراد کو می گرفتار کرلیا گیاا ورایک گھری بند کر کے آگ نگا دینے کا پر وگرام بنالیا گیا کہ اُنھوٹنا ب منتاری فوج نے قیام کر دیا اور ان صفرات کی جان نے گئے۔ ابن ذبیر کے منظام کا یہ عالم قاکما ام مہاؤ منتابی فرز ابن ذبیر سے منظام کا یہ عالم قاکما الم مہاؤ منتابی ذری ہوئے تھے کو ایک دن ایک بندگ فرز ابند کی اس کے لیے معالب سے نے تکھنے کا تھا می فود کرتا ہے اور یہ کہ کرفائب ہوگ تو ایک عدائے خیب آئی کی مصفرت معتر بیں جو آپ کی اصلاد فود کرتا ہے اور یہ کہ کرفائب ہوگ تو ایک عدائے خیب آئی کی مصفرت معتر بیں جو آپ کی اصلاد کے لیے آئے ہیں۔ (فردالا بھاریشوا برالنبوة)

دیزیر سے بعداس کے فرزند معاویہ بن بریر کو ماکم بنایا گیا نیکن اس کی مکوست چائیس دن یا بقت نے بائیں دن یا بقت نے بائی اور اُدم مجازیرابن ذبیراور عراق پر مبیدانشرین نیاد سفة تبعند کرایا اور مکسوس ایک افزائغری بھیل کئ ۔ اور مکسوس ایک افزائغری بھیل کئ ۔

ادراس کاسب سے بڑا دازیہ تھا کہ معادیہ بن بزیدنے اپنے خطب خطافت بی اس بات پر فرددیا تھا کہ میرا دا دا اور میرا باپ دونوں خلافت اسلامی سے بیے نا ابل تقے اور ان کے مقابل میں مضرت علی بن ابی طائب اور حین بن علی بیٹنا اس کے اہل تھے لیکن ان او گو سف مقابل میں مضرت کو خصب کرلیا اور آج قبر کے گرضع میں پڑے اپنے عذاب کو بھگت رہے ہیں اُن سے حکومت کو خصب کرلیا اور آج قبر کے گرضع میں پڑے اپنے عذاب کو بھگت رہے ہیں اُن ان اور آج میں مار میں میں مار میں ہوں جب کہ است ہیں ہی دادر ہے بین طاق بین فردہ موجودہ ہیں ۔

ائے میں عداللک نے واق میں مصعب بن عمر کو قتل کوایا اور سیمیں جان کو عبد اللہ بن اللہ کے اللہ کا اور سیمیں جان کو عبد اللہ بن اللہ کے لیے روا نہ کیا۔ انھوں نے فان فرامیں پناہ لے فاق مجان نے اسے بھی نشانہ بنایا۔ فان کعبہ پرسلسل ننگ باری کی ا در آ فرمیں جادی الثانیر سیمیم میں ابن فوج کو گرفتار کرکے میں نین کو دیا۔

ابن زیری گرفتاری کے سلدی مان ندا پرائے جلے ہوئے کہ چیت اورد اور استے جلے ہوئے کہ چیت اورد اور استے جلے ہوئے کہ چیت اورد اور استے جلے ہوئے کہ چیت اورد اور بنا اور استے ہوئے کہ وقت آیا تو ایک سانب نکل آیا اور استے کسی کو قریب مذا سنے دیا ہو ایک سانب سنے داستہ دے دیا اور آب سنے مذاکہ بنیا در کہ کو فرایا کہ اب تعمیر شروع کہ و۔ اب کوئی زحمت نہوگ ۔

اس کے بدر جب جراسود کے نصب کرنے کا وفت آیا قو بھرآب نے اقدام فرمایا اوراسی طرح جراسود کواس کی جگر رنصب کیاجی طرح تعمیاد ل کے سوتی پریکام سرکاردومالم نے ابخام دیا تھا اور دنیا پر واضح ہوگیا کہ آل محد کارشتہ خار نفدا اور جراسودسے دنیا کے

دوسرے انسانی سے دوابط سے بالکل مختلف ہے۔

اور خاید بہی داز تھا کہ جب خہادت الم حین کے بعد لوگوں نے مام سجاڈ کے سامنے

ہونے کے اعتبار سے محر صفیہ کوامام کہنا شروع کر دیا تو انھوں نے الم مسجاڈ کے سامنے

یہ چین کش رکھی کواس کا فیصلہ تا در نعدا بیس جواسو دسے کرالیا جائے تاکہ لوگوں کو حقائق کا بھی

اندازہ موجائے۔ چنا پنہ دونوں صفرات تشریف لے گئے۔ پہلے محر ضفیہ سے سلام کیا اور لاک تواب ل گیا۔ تو گویا مجراسود سے آپ کی

ہواب در ملاتو امام سجاڈ نے نسلام کیا اور اس کا جواب ل گیا۔ تو گویا مجراسود سے آپ کی

امامت کی شہادت دے دی اور اس طرح مسئلہ الم امت بالکل واضح موگیا۔ یہ اور بات ہے

کو ابنی آنا پر قائم رہنے واسلے اور مذہب کو جذبات و مفادات سے طے کہ نے واسلے

اس کے بعد بھی محرضفیہ کو امام مانتے رہے اور ان کے بھانے نے با وجود در سمجھ سے کہ خوالی منافی مندگی مذا کی الم کے بعد بھی نصیر ایوں کی سمجھ میں ان کی بندگی مذا کی الم افرام کے بعد بھی نصیر ایوں کی سمجھ میں ان کی بندگی مذا کی الم افرام کے بعد بھی نصیر ایوں کی سمجھ میں ان کی بندگی مذا کی الم افرام کے بعد بھی نصیر ایوں کی سمجھ میں ان کی بندگی مذا کی الم افرام کے بعد بھی نصیر ایوں کی سمجھ میں ان کی بندگی مذا کہ الم افرام کے بعد بھی نصیر ایوں کی سمجھ میں ان کی بندگی مذا کی الم افرام کے بعد بھی نصیر ایوں کی سمجھ میں ان کی بندگی مذا کی الم کے اس کے بعد بھی نصیر ایوں کی سمجھ میں ان کی بندگی مذا کی الم کو الم کی بعد کی مدارہ میں ان کی بندگی مذا کی الم کا کھوں کے اس کے بعد بھی نصیر ایوں کی سمجھ میں ان کی بندگی مذا کی الم کے اس کے بعد بھی نصیر اور ان کے بعد بھی نصیر اور کی کیا کو اس کی بعد کی دو الم کے بعد بھی نصیر کی دو الم کی بعد کی دور اس کی بعد بھی نصیر کی دور کی دور کی کو بعد کی دور اس کی بعد بھی نصیر کی دور کی دور کی دور کی دور کو بعد بعد بھی نصیر کی سے دور کی دور کے دور کی دور کی

جناب مختار سلامیمیں قیدسے نکے، حکومت حاصل کی اوراس کے صبح مصرت کی طرف منوجہ ہوگئے۔ شمر، نولی، عرسود، قیس بن اشعث، یزید بن سالک، عران بن خالد، عبدالله بن قیس، زرعہ بن شریک، سنان بن انس، عرو بن المجان جیسے کر بلا کے قاتلوں اور ظالموں کو مذیح کیا۔ ابن زیاد موصل میں گور زمتھا اس کی گرفتاری کے بیاراہیم ابن مالک اشتر کو بیجا انعوں نے اسے وہاں قتل کیا یہ نہال کے ذریعہ الم سجاڈ نے قتل حرا کا تقاضا کیا تو اسے بھی فتا کے گھار اُتھار دیا، اور اس طرح ابن زیاد اور عربین سعد کا سرائم کی ضومت اسے بھی فتا اور امام سے دعلے غیر حاصل کی اور بنی ہاشم میں ایک طرح کے سلسلہ عسسنراکا فاتر بہوا۔

جناب مختار نے شرح دیوان مرتفوی کے مطابق ۸۰۳۰ د خمنان البیست اور قاتلان حین کونہ تین کیا ہے اوراس طرح اپنے کامل جذبہ مجت البیت کا ٹھوت فراہم فرا یا ہے، مہارمغان مشارع کو آپ کو بھی شہید کردیا گیا۔

سلامیر میں عبد الملک کا بیٹا ولید ماکم بنا اور اس فی میں میں میں موم کو امام کو زہر د فاسے تبہد کرا دیا۔ آپ کی شہادت کا یہ اثر ہواکہ سارے مدینہ میں کہ ام مربع ہوگیا اور تیم و بیوہ و لا وارث سب اپنے والی و وارث کے ماتم میں مصروف ہوگئے۔ انتہا یہ سبے کہ آپ کا ناقہ بھی تین دن تک آپ کی قرکے قریب مربیکا تاریا اور آخر کا دنیا سے رضعت ہوگیا۔

#### ازواح

تاریخ میں اکپ کی مختلف شریک حیات کا ذکر طراح میں ان میں سب سے نسایاں عین ان میں سب سے نسایاں حیث بناب فاطر بنت میں کی ہے جنویں امام محد باقر کی والدہ گرامی بننے کا بھی شرف عاصل تا اور باقی سب ام ولد کی جنیت رکھی تھیں اور امام کی خدمت میں ہے بنا ہ تعلمت کی مالک ہو گئی تھیں۔

#### اولاد

آپ کے ۱۱ فرزند اور م وخران کا تذکرہ التاہے۔ جن کے اسماد گرای بنی :

امام محد با قرئ ، عبدالشر ، حسن زبد ، عمر حین ، عبدالرحمان ، سلیمان ، علی ، محداصغر حیین اصغر مدیر ، فاطر ، علید ، ام کلثوم ۔ (ادشا د مفید ً)

#### جناب زيرشه يرثر

ام محد باقر کے بعد سب سے نمایا ن شخصیت جناب زیدی ہے بوس میں بیدا ہوئے فضے اور سات میں بیدا ہوئے فضے اور سات میں میں ہے معالم سے عاجزاً کریم صفر سلامی کو ، بم ہزاد را تقدید کے سافہ قیام کونے پر مجبود ہو گئے ۔ حضرت ابوضیف نے آپ کی بیعت کا اعلان کردیا، اور اس طرح ایک بہتون اشکر تیار ہو گیا ۔ لیکن حکومت وقت نے انفین " مام اعظم" کا لقب نے کر قوالیا اور لشکر میں بچوٹ برائی ۔ اکثر کو گول نے جناب زید کا ماتھ جھوڑ دیا جنیں آپ نے دافضی کے نام سے یا دکیا۔ اور اس نہیں تھا۔

محومتی فوجوں سے خصب کا مقابلہ ہوا۔ اُٹریں آپ کی پٹیا نی برایک تیرنگا اوداس کے اثر سے شہید ہو گئے ، لاش خفی کردی گئی ، لیکن طالموں نے دھونڈ ہونکا لا اور مولی برانگا دیا۔ چادسال سے شہید ہو گئے ، لاش فلی دری ۔ چادسال سے بعد سولی سے آتاد کر نذر آتش کردی گئے ۔ یا اور بات ہے کہ اس طرح کا شرح کی کا بہتری شہوت کو چاد سال کے اندر بھی کسی طرح کا عیب بہیں بیدا ہوا ، اور پر شہیدرا ہ خدا کی ذری کی کا بہتری شہوت ہو ۔ آپ کا قیام مقام واسطی نما اس لیے آپ کی اولاد کو ذریدی واسطی کہا جا تا ہے۔

ا کہدا کے بعد اُپ کے فرزند بیمی بن زیرکو بھی مشالیت میں شہید کردیا گیا اور ان کی لاش کو بھی سولی پر نظایا گیا اور اکثریں غرزا تش کو سکے خاکستر کو فرات میں بکھرا دیا گیا۔

اُل محكم كى قربانيوں كى داستان سے فرات كاكليج بانى موكيا اورظالكوں كداغ بركوئى اثرة

#### عيادت

آپ کی عبادت کائنات میں شہرہ آفاق تنی اوراس بنا پر آپ کو ہمیشہ زین العابرین کے لفتب سے یا دکیا گیا ہے اور قیامت میں بھی اسی نام سے پکاوا جائے گا۔ یا ور بات ہے کجب

الم محد باقرن اس عبادت كى شدت وكترت سے روكنا چا با تو فرها ياكر ذرا وه محيفة قدا أد جس بين مير مبدا ميرالمونين كى عباد تو لكا تذكره سب اور پيراس محيفة كو سائے ركد كر فريا ياكن من يب لغ فظلات (اس منزل عبادت كوكون پاسكتا ہے ؟) \_ اور كيوں من موراگر آپ كى عبادت نے أب كو ذين العابرين بنا ديا ہے توا ميرالمونين كى ايك مزبت ثقلين كى عبادت پر بهارى تقى ۔ آپ كى ايك كيفيت يرتنى كو وفوشروع كرتے تھے تو چروكا دنگ بدل جاتا تقاكد را العالمين كى بارگاه ميں مامنرى دينا ہے ۔

نازیں بسااد قابھم بید کے مانروز تا تھا کہ مالک دم الدین کی بارگاہ یں کھوے ہیں۔ ایالٹ نعبد وایالٹ نستعین کہ کرکمی کمی اس جدکی کرار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مدد طلب کی ہے تو اُدھرسے مدکا وعدہ بھی تو ہونا چاہیے۔

نعنوع وخشوع کار عالم تفاکه فرزند کنوی می گرگیا تو نازین معروت رسیدا درجب نماز تام بردگی تو کنوین سیداین امانت کی دالی کا مطالبه کیا اور اس طرح بیرکونکال بیا کر دامن بمی تر منر موسفه با با تفار

خوف فداكى يركيفيت تقى كرنازيس معردف تقدا ورگھريس آگ لگ كئى أو نازكو مختفر نہيں كيا بلك فراياكم بيں جنم كى آگ كے بحالے بيں معردف نعا مجھے يہاں كى آگ كى كوئى فكرنہيں تقى اسے تو محلہ والے بھى بچھاسكتے ہے۔

مدینی آپ کا ایک باغ تفاجسی پانخ سونرسکه درخت تحیرب باغی داخل موسقه تقیر در در گارسفی داخل موسقه تقی که پروردگارسفی در در قعطا فرایا ہے اور اسے توادث زباند سے تباہ نہیں ہوسفے دیاہے۔

آب فے فاکٹِ غاکی ایک ہورہ گا ہ بنار کی تقی جس پر سجدہ فرایا کرتے تھے کہ یہ فاک وزِ قیات ان مجدوں کی گواہی دے گی۔ دمنتی الآمال )

بساادقات نازیں سورہ الحدی تاوت کرتے ہوئے مالك يوم المدين كى ترادفرايا كرتے عقدا در لرزق رہنے سقے كريں كس كى باركا ویں كوا ہوں جور دز قیامت كامالك ہے جن كامارا مك اس كے قبل قدرت میں ہے ادر كى كا كو كى اختیار نہیں ہے ادر مال داولادكوئى میندیں چاد موخر باد کے گھرانے تقرجهاں دات کی تاریکی میں سامان غذا بہونچا یا کرتے مقعے اور اس طرح کیشت مبارک پر سامان اُٹھانے کا واضح نشان پڑاگیا تھا۔

#### صحيفه كامله

امام سجادگی نزندگی میں جتنی اہمیت آپ کی نمازوں اور عبادتوں کو ماصل ہماتی اسی اہمیت آپ کی نمازوں اور عبادتوں کو ماصل ہماتی اسی اہمیت آپ کی دعائیں اسی اہمیت آپ کی دعائیں امام ہجاد سے نقل کی گئی ہیں خصوصیت کے ساتھ جناب ابو حمز و نمائی کی دعائے سمجوسیں درسی معرفت کے ساتھ عرض مدعا کی دہ کیفیت اپنی جناب ابو حمز و نمائی کی دعائے سمجوسیں درسی معرفت کے ساتھ عرض مدعا کی دہ کیفیت اپنی جاتی ہمیت کی عفر معموم من تصور کر مکتابے اور مزدہ سلیقہ پیدا کر سکتا ہے۔

صیمفر کا طراک دعا و ک کا جو عہدے جس کے مطالعہ سے صاف واضح ہوجاتا ہے کہ انسان کہ آپ کی دعا و ک کا فلسفہ وہ نہیں تھا ہو ہمارے یہاں کی دعا و ک کا ہوا کہ تاہے کہ انسان خرض کے موقع پر ہا تھ بھیلا کر معبود سے کچھ زندگانی دنیا کا سامان طلب کر لے اور پھر کام نکل جانے کے دندگانی دنیا کا سامان طلب کر لے اور پھر کام نکل جانے کے دندگار الے ۔ بلکہ آپ اپنی دعا و ک کو حض مدعا سے ایک دعا و کو حض مندگی کا ذریع قرار دیتے تھے کہ فلسفہ دعا دراصل غرض براکری نہیں ہے ۔ بلکہ وہ اصل عظمت را دری کا محکل اصاص مزیدا ہو، اس کی دعا، دعا کے جانے کے قابل نہیں کی حظمت اور اپنی کمزوری کا محکل اصاص مزیدا ہو، اس کی دعا، دعا کے جانے کے قابل نہیں

اورجب براحماس بیدا موجائے اقرانسان سرا پا دُعا بن جلئے کا کوکسی وقت بھی مزالک کی عظمت کمزوری میں تبدیل مزالک کی عظمت کمزوری میں تبدیل موسکتی ہے اور داپنی کمزوری بے نیازی میں تبدیل موسکتی ہے۔ قرآن مجید سفاسی کمت کی طرف اخارہ کیا ہے کہ اگر تھاری دعائیں دم موتی تو بدورد کا ارتماری طرف قوم بھی دکرتا ۔ اور دوایات میں اسی احتبار سے دعائی مغرع ادت " مغرع ادت " معربی کیا گیا ہے ۔

ا مام سجادٌ كى دهادُ ل من ايك نكة يمي إيا ما تاب كرآب في دها ومام إن إيان ك

كام أفي والانبيب

#### اخسلاق

اُل محرّی بر فرد کا اخلاق ایک انفرادی حیثیت دکھتا تھا۔ لیکن امام سجا دُسف اخلاقیات کے مظاہرہ کے ساتھ فلسفۂ اخلاقیات کی بھی ایک دنیا آباد کی ہے جس سے انسان اپنے کرداد کی بہترین تعمیر کرسکتا ہے۔

اُب کے سلنے کوئی طالب علم دین آجاتا تھا آواس کی تعظیم کے سلے کوظے ہوجائے ستھے
اور فرائے سقے کر یہ رمول کی دھیت ہے ۔ گویا اس طرح اسلام میں علم دین کی عظمت ابہیت کا
بھی اظہار فرائے تھے اور طلاب علم دین کی موصلہ افرائی بھی فرماتے تھے ۔ کاش اہل دول ہے اقتدار
کے سلیے سرایا تعظیم ہوجانے واسلے افراد کبھی ان غریب طلاب کی طرف بھی ایک نظرعنایت فرمالیت
ایپ کے سلیے کوئی سائل بھی آجاتا تھا تواس کا استقبال فرمایا کرتے ہے ، اور فرملت
معالم ہے جو میرے مال کو دنیا سے آخرت تک بہونچا دیتا ہے اور کسی اُجرت کا
مطالم ہے بھی نہیں کرتا ہے۔

اُپ فیص اُقریر بنتی ج فرمائے تھے اسے میں کھی ایک تازیا رہیں لگایا جس کا متجدیر مواکر آپ کے انتقال کے بعد قرمطم پر تین روز تک ملسل گرید کر کے دنیا سے رضعت ہوگیا کہ ایسے تنفیق وم ہر بان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔

آپ کی وہ مادرگرای جفول نے آپ کی تربیت فرمانی تنی آب ان کے سامنے بیٹھ کر بھی کھانا فرش نہیں فرماستے بیٹھ کر بھی کھانا فرش نہیں فرماستے سیتھے اور جب کسی سنے دریا فت کرلیا تو فرمایا کریں نہیں چا ہتا ہوں کر انفین میری وجر سے کسی چیز کے کھانے میں تعلقت نہو۔ یا وہ کسی چیز کو بہند کرتی ہوں اور بھی پہنست دروں ۔
دکر ناچا ہتی ہوں اور میں سعت کردوں ۔

مدینیں یزید کے مظالم کے خلاف احتجاج کے موقع پرجب مردان اور صین بن نیر جیسے افراد پر دنیا تنگ ہوگئ تو آپ سفرمردان کے بچوں کو اپنے گھریں پناہ دی اور صین نیرکو مفت فل فراہم کیا۔

# د لائلِ امامتُ

اعلانات واعترا فات

روز قیاست میرسداس فرز دکوزین العابرین کے لقب سے پکارا جائے گلدایول کوئی العابرین کے لقب سے پکارا جائے گلدایول کوئی العابرین سے ذیاد ہ متنی اور پر میزگادا نسان نہیں دیکھ اگیا۔ (میدبن المیب) مطالب و جودوایت نرمری المام فرین العابرین سے ضوب کرے وہ بہترین سندکی الک ہے۔

(۱ بن الحابرین دوایات میں انتہا کی محتاط ، صادق اللبجاد ورمتر طیر تھے۔ وہ فتہا را بلیت کے المام ذین العابدین دوایات میں انتہا کی محتاط ، صادق اللبجاد ورمتر طیر تھے۔ وہ میری میری میرو الموان المحتال و جال کی بنا پر مرد کھنے والا تعظیم پیجبر دم جوجات تھا۔ (وسیلة المباق) اک بنا پر مرد کھنے والا تعظیم پیجبر دم جوجات تھا۔ (وسیلة المباق) اک بنا پر مرد کھنے والا تعظیم پیجبر دم جوجات تھا۔ (وسیلة المباق) ای سے ذیادہ عبادات میں امام حیث کی زندہ تھو پر تھے۔ (صواعت محتق) ایس سے ذیادہ عبادات گذار اور فقی نہیں دیکھا گیا۔

#### كرامات

حبابر والبديد به جوامبرالمونين كردورى ايك محرم فاقون تيس ادرا نفول في المرافون تا مرالمونين كردورى ايك محرم فاقون تيس ادرا نفول في المرافونين كردوايت نقل كى به كراب بالراد فر بسرام مجلى بيخ والول اور دارهى منظول وابه تا لا يا من من المراب تقد كرتم لوگ بن مردان كه نشكر بوكر دارهى منظات المواجع في منظول ايك مرتبرا مرالمونين كي فدمت من ثبوت المرطاع مل كوف كه في المراب ترول برم الممت ثبت كردى اوراس كوعلامت قرار ديديل المست ثبت كردى اوراس كوعلامت قرار ديديل المست المراب المرابا من المرابا محتن كي فدمت من أين اور برى ثبوت الم كين بيان كى كامام بالدورا يا آوان كي فدمت من المرابات حرباب في والي كادراده كي آوان يا كودمت المرابي المراب المرابية المرابي

کے درید ان مطالب کا اطلان فرما دیا ہے جن کا اطلان دومرے اندا ذسے ممکن نہیں تھا۔یا واضی کے ذرید ان مطالب کا اطلان فرما دیا ہے جن کا اطلان دومرے اندا ذسے ممکن نہیں تھا۔یا واضی لفظوں میں یوں کہا جا سے کہ جو کام امرا لمومنین نے اپنے خطبوں سے بیا ہے وہ کام امام سجا د سفاوں میں یوں کہا جا جا اور اس طرح واضی کر دیا ہے کہ علی کا کام بیغام المن کا پہونی دینا اور ظلم کے فطلات احتجاج کرنا ہے اور بس معالات ماز کار ہوجاتے ہیں اور مخاطب مل جلتے ہیں اور خاطب مل جلتے ہیں اور خاطب مل جلتے ہیں اور ذما خود رخ کرنا ہے اور بس معالات من کی خوال کی خطبہ کی شکل میں انجام دیا جا تا ہے اور مالات نامسا عد ہوجاتے ہیں اور ذما در منافر اس محالات کی فریا دی جا تا ہے اور اس طرح حالات کی تفید کو دعاؤں کی شکل میں ایک دستا ویز بسنا کر کی فریا دی جا تا ہے اور اس طرح حالات کی تفید کو دعاؤں کی شکل میں ایک دستا ویز بسنا کر محفوظ کر دیا جا تا ہے ، جیسا کہ آپ کی دعائے روز جمعہ یا اور دیگر دعاؤں سے محمل طور پر واضع ہوجاتا ہے۔

دربار يزيرس خطبه المسجاة

بعد الحدوالثناء \_ ایها الناس! ہیں چصفتیں عطاکی می بی اور ہمیں سات باقل کے ذریعہ ضنیلت دی گئی ہے :

ہماری مغیبی علم ، علم ، سخاوت ، ضاحت اور مومنین کے دلوں میں ہماری جت ہے ۔ اور ہمارے امراب فیلت یہ ہی کر رسول ختار ہمیں میں ۔ مدیق (علی )، طبارہ خرا المرائد (حنیق) ، طبارہ خرا المرائد (حنیق) ہمائے المداللہ (حزو) میدة نساوالعالمین رفاط ی ، مبطین امت و میدا شباب اہل الجنة (حنیق) ہمائے المرائد کی بیں جس فے بھی بہان ایا اس فی بہان ایا اور جس فے نہیں بہانا اس سے است المائد نساد نسکوار ما ہول ۔

تعاد ف کوار ما ہول ۔

میں کر ومنی کا فرزند ہوں، میں ذمرم وصفا کا لال ہوں، میں اُمر ہوں جس نے دوا میں اُس کا فرزند ہوں جس نے دوا میں ذکوۃ کو اٹھا کوغربوں کے بہونچا یا ہے، میں بہترین باس و دوا والے کا فرزند ہوں ہیں بہترین طوات وسی کرنے واسلے اور بہترین جو بہترین ایس کا لال ہوں ۔ میں بہترین طوات وسی کرنے واسلے اور بہترین جو بہتری اور کے دالے کا لال ہوں ، میں اس کا فرزند ہوں جے داقوں دات مسجو ہوا مسلم سے مبوراتھیٰ تک نے جایا گیا اور کیا ہے نیا ذاور پاکیزہ صفات ہے وہ سے جانے دالا ۔ میں اس کا لال ہوں جے جر اُسل مدورة المنتہیٰ تک اپنے سافقہ لے کے میں میں کا فرزند ہوں جس نے تقرب کی تمام مزیس طے کرکے اپنے کو دو کیا فوں کے فاصلہ تک بہر نجا دیا ، میں اس کا فرزند ہوں جس نے طاکلہ کے سافتہ خاندادا کی ، میں اس کا فرزند ہوں جس نے دالا کر بیا تیں کیں ۔ میں موسطف کا فال ہوں، میں طی مرتفیٰ کا فرزند ہوں جس نے کوارکی بائیں کیں ۔ میں موسطف کا فال ہوں، میں طی مرتفیٰ کا فرزند ہوں جس نے کوارکی بائیں کیں ۔ میں موسطف کا فال ہوں، میں طی مرتفیٰ کا فرزند ہوں جس نے درول اگر کے ماصف دو تلواروں سے جنگ کی ، دونیزوں سے نیزہ بازی کی ، دونیزوں سے نیزہ بازی کی ، دونیزوں سے نیزہ باذی کی ، دونیزوں سے نیزہ بازی کی ، دونیزوں سے نیزہ بازی کی ۔

ا خارہ سے روک دیا جس کا نتجریہ مواکر جابہ بلیس توان کی جوانی بھی دابس آگئ اوراس کے بعدا مام رضا کے دور جیات تک زنرہ رہیں۔
ودر جیات تک زنرہ رہیں۔
• امام حین کی شہادت کے بعد جب بیض اوگوں نے جناب محرضفید کو امام ما ننا شروع کردیا تو دہ ام مجاد کو

شخص بی جنوں نے ملک الوت سے روح کی واپی کا تقاضا کیا تھا۔
واضح ہے کہ اس واقع س کوئی بات نا قابل بھین نہیں ہے جوندا کہ ملک اوت کے دربید دوج قبض
کراسکتا ہے وہ واپس بھی کراسکتا ہے اور ہوعیہ ٹی ن مریم کو اجار موٹی کی کراست نے سکتا ہے وہ فرزند ذہراکو
بھی نے سکتا ہے جب کہ آپ کی قربا نیاں دین فولسکے لیے جناب سی کی قربانیوں سے بھینا کہ یا وہ تھیں۔
بھی نے سکتا ہے جب کہ آپ کی قربا نیاں دین فولسکے لیے جناب سی کی قربانیوں سے بھینا کہ یا وہ تھیں۔
بھرام ہوا گائے تو انھیں نو و بخود راستہ ل گیا جس پروگوں نے جرت سے پوچھا کر یون ہیں ؟ اس نے
بعدا مام ہوا گائے رف تو فرز دق کو جرش آگیا اور وائوں نے بجستہ امام کی خنان میں ایک تھیدہ پڑھ ویا جس کے تھی
یں اس نے انھیں تقام عنان پر تذکر دیا اور جب امام کو اطلاع ہوئی تو آپ ہم ادر ہم اجورا فام دوان کیے فرند تھی میں اس نے موزوت کی کرمین فی میں ایک تعام میں نیوں نے موزوت کی موزوت کے خوالیا کا موفون ہے موزوت کے خوالی نیوں کے موزوت کے خوالی نیوں کو تو تو نیا ہو اور جب کیا کہ اور اس کے موزوت کی موزوت کی کرمین فی میں ایک تو موزوت کی میں نیوں کی تو تو نیاں کی موزوت کی کرمین فی موزوت کی کرمین فی موزوت کے خوالی کرمین فی موزوت کی کرمین فی موزوت کی کرمین کی میں کو کرمین فی موزوت کردیا اور جب کو ایک کی امار اور اپنے موال کی موزوت کی کرمین فی میں کرمین کو موزوت کی کرمین کی موزوت کی کرمین کرمین فی موزوت کی کرمین کی موزوت کی کرمین کی میں کو کرمین کے خوالی کی موزوت کی کرمین کی موزوت کی کرمین کی موزوت کی کرمین کی میں کرمین کی موزوت کی کرمین کو کرمین کرمین کی کرمین کی کرمین کی موزوت کی کرمین کرمین کی کرمین کرمین کی موزوت کی کرمین کرمین کی کرمین کی کرمین کرمین کی کرمین کرمین کرمین کی کرمین کی کرمین کر

قبلوں کی طرف نازیرط می دوبیعتوں میں حدایا اور دو ہجرتیں کیں اس نے بدروضین کے موے مرکبے اور ایک بلک تھیکنے کے برابر شرک نہیں کیا۔ یں صالح المومنین کا فرزند ہول ایں دارت النيين، قاتل المحدين المعدوب المسلين أورالجابدين وين العابدين تاج البكالين ، اصبرالصارين افضل القالمين من أليسين ورمول رب لعالمين كا فرزند جون ين اس كالال ہوں جس کی جرئیل کے ذریعہ تا بُدا و رمیکا ٹیل کے ذریعہ مدد کی گئی ایس ترم سلمین کے مافظ کا لال مون سي سيت شكن منحف اوردين سي عكل جان والون سي جها وكرسف والي العاب مع جنگ كرف واسط اورتام قريش من سب مع زيا ده بلندترانسان كا وارث مول ا میں اس کا فرزند ہوں جس نے سب سے پہلے دعوت اللی پرائیک کہی، سب سے بہدلا صاحب ایمان تھا، ظالموں کی کر توڑنے والا، مشرکین کو بلاک کرنے والا، منافقین کے حق مين مبيم تركش الني، كلمه عابدين كي زبان، دين فعدا كامد د كار، امر فعدا كا ولي، حكمت النبي كا باغ، علم اللي كافرانه ، جواد وكريم زيرك وزكى ، رضى دمرضى ، جابدد بابهت ما بروروزه كذار ميذب وزيك كردار بهاور وفنهاع ، اصلاب كاقطع كرف والا ، وتمنون كاصفون كابريم وفي الا سبسے زیادہ طمئن قلب سبسے ذیادہ صاحب اختیار، سبسے زیادہ فصح وبلیغ،سب زیاد ه صاحب عزم وعزیمت سب سے زیاده صاحب موصله ویمت انٹیزیتان شماعت کادان د میدان جنگ مین نیزون کی بامی آویزش اور گھوڑوں کی باسمی دوا دوش کے موقع پرظالموں کو بين دا لين ما لا ادرانين درات كى طرح بواين ارا دسيف والا ، جاز كاشر صاحب اعجاز ، عاق کامرداد دنس واستحقاق کا امام ، کی ومدنی ، ابلی ، تها می ، بدری دامدی ، بیست شجره دیجرت کاجمایه ا عرب كاسرداد، ميدان جنگ كاشير، مشعرين كا وارث ، مبطين كا والد، مظهر عائب وغوائب، بريم كن جميت نشكر، شهاب ثاقب، نورها نب، امدالترالغالب، مطلوب كل طالب، غالب كل غالب ممّا يعني ميراجد على بن الي طالب ـ

میں فاطر زہرا ، بیدہ الناء ، طاہرہ بتول ، بضعۃ الرسول کا فرز تد موں ۔ اس کے بعد مصائب کر بلاکا ذکر کرے دربار میں انقلاب بر پاکر دیا اور کو یا ظالم کے دربار میں انقلاب بر پاکر دیا اور کو یا ظالم کے دربار میں فضائل دمصائب پرشتمل ایک مکمل تقرید کردی جواس جہت سے نامکمل روگئی کو ظالم

یزید نے اذان کے ذریعہ ذکر مصائب کو مکمل رہونے دیا اوراس نے محوس کریا کہ فضائل کی ۔ کنیب آسان ہے دیکن معائب کے در دکاروکنا آسان نہیں ہے۔

مذکوره خطبین جوبات قابل قرج ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہام نے ابتدادین تمام اسلای افزار کا تذکرہ کرکے اپنی دراشت کا ذکر کیا اوراس کے بعدا پنے کو دار ب رسول قرار دیا اور بی اور اس کے بعدا پنے کو دار ب رسول قرار دیا اور بی ایس نے در گوں کے نعنائل کا تذکرہ کیا کہ دیکین ظالم ان میں سے کس صعہ کوچیلنے کرتا ہے۔ لیکن تاریخ کر بلاگوا ہے کہ یزید خطبہ کے کسی صعہ کوچیلنے نہیں کر سکا بلکہ اس نے اذا ن شروع کرا دی جوانام کی فتح مین کا اعلان تھا کہ رسالت کو بن ہاشم کا کھیل کہنے والا آشہ تھ کہ اُت تحد اُلڈ اللہ کی بنیاد وال ایس نے اس مقام پر اپنے تی کا اعلان کر کے دسالت کے ساتھ ذکر اسامت کی بنیاد وال دی جس کا سلسلہ بحد النہ آج تک قائم ہے اور در باروں کے فتا ہوجائے کے بعد بھی مظلومیت کی بنیادیں استوار ہیں۔

### زين العابرين باركاه عبودس!

دعاکرنا بظاہرانہائی آمان ہے اور واقع انہائی شکل ہے۔ دنیا کاکون ساانسان ہوتاج نہیں ہے، اور کون ساعتاج ہے جوکی سے طلب نہیں کرنا ہے۔ درجیقت اسی طلب کا ام دُعلہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہونا واقعت اسرار طلب ہیں وہ عتاجوں سے مانگتے ہیں۔ اور بخش طلب کا سلیقہ میسراً تاہے وہ سے نیاز سے مانگتے ہیں۔ عتاجوں سے مانگتے کا نام نوش املا تملی ، تو بیت ہے با آواضع ہے محل اور استرعا والتاس ہے۔ اور بازیاز سے مانگنے کا نام نوش سے اسی ، تو بیت ہے بیاز سے مانگتے واس سے مانگنا ذکورہ بالاعناوین سے اسی سے کہ یہ در مقیقت بے نیاز ہی سے طلب کرنا ہے اور مانگنے والا جا نتا ہے کہ یہ افراد اس کے ہے کہ یہ در مقیقت بے نیاز ہی سے طلب کرنا ہے اور مانگنے والا جا نتا ہے کہ یہ افراد اس کے مقابلہ میں ماجت روائی کا کام نیا دیے ہو سے انگلیز بات نہیں ہے۔ اگر ایک فرشت اس کی طرف سے جان الیے نہا تو اور اس بھلا ور ہوسکتا ہے۔ اس امکان سے کوئی ماصب عقل میں در کار نہیں کرسکتا ہے۔ یہ اور اس بوسکتا ہے۔ اس امکان سے کوئی ماصب عقل ان کار نہیں کرسکتا ہے۔ یہ اور اس بوسکتا ہے۔ یہ ور اس بوسکتا ہے۔ یہ اور اس بوسکتا ہے۔ یہ ور اس بوسکتا ہو کہوں ہو سکتا ہے۔ یہ ور اس بوسکتا ہو کہوں ہو سکتا ہو کر بوسکتا ہے۔ یہ ور اس بوسکتا ہو کہوں ہو سکتا ہو کہوں ہو کی کوئوں ہو کہوں ہو کہوں ہو کہوں ہو کہوں ہو کہوں

دعاجی قدر اُسان ہے کر تقاضائے فطرت عادت بشرادر مراج انسانی سے مین مطابق ہے اس قدر شکل بھی ہے۔ اور حقیقت قریب کے کہ سلمتن اگر کوئی جیز ہے قودہ دھاہی ہے ہو الفاظ کے اعتبار سے انتہائی آسان ہوتی ہے اور اسرار کے اختبار سے انتہائی شکل۔

دعاکے یے جس قدرا داب در کاریں ہو پاکیزگنفس فردری ہے ا درجس طرح کے تصوّرات ان کا حاصل کرنا ہرکس و ناکس کے بس کی بات ہیں ہے ۔ سب بر کا بات و کا بات ہیں ہے ۔ سب بر کا بات و کی بات ہیں ہے ۔ سب بر کا بات و کی بات ہیں ہے ۔ سب بر کا و تا ہے کہ دعا، مرکز دعا کی موفت پر موقو ف ہے ، ا در موفت زندگی کا عظیم ترین مرحلہ ہے ج

مولائے کا کنات نے ابتداء دین اور بنیاد مذہب قرار دیا تھا۔معرفت کے بعد بارگاہ کے مطابق الغاظ كانتخاب كرنا اس سي سخت ترين مرحله بيدا وران تمام مراحل كے بعد طلب ميں مدق نیت پیدا کرنا ا ورایک انتمائی دخوا دگذا دم حلسے۔ ورز مام طودسے ایسا ہوتا سے کہ مانگنے والا ؛ بظا ہر زودا کی بارگا ہ یں باتھ المائے اسے دہتاہے لیکن نظر کسی ماکم کے الداركى دولتمد كى جيب اكسى صامب غيرات كي ووكرم يركلى رسى بد د الابرسي كراس وعاكانام وعا نبي ہے اور گرایوں پرغور کیا جائے قویر قوبین دعا ہے۔ دعامعبود پراعتاد کا نام ہے۔۔اور دومرو ل يرنكاه ركهنا براعتمادي كي علامت سد ربعض روايات ين أوية كمضون وارد بهوا ہے کہ اگر کسی شخص کو دعا کی تبولیت پر اعتماد مزہوا ور دہ صرف حب عادت یا برائے تجربه دعا انگ رہاہے تو وہ معبود کی تو بین کام تکب بورہاہے۔ دنبلے کسی صاحب کرم کے بالے یں بے احتادی اس کے کرم کی قوبین ہے تومبود کے کرم کے بارے بی بے اعتادی کتنی الرى قوين كا باعث موكى واور تجربه تواصلاً عدود اسلام سے باہر ہد بعلاكس بنده كويري بونيا ب كده بردر د كارس مانك كراس كركم كارنانش كرس اوريد ديكه كرده كياجواب ديتاسيد." تاشاسدًا بل كرم" دنيا بس ديكها ما تاسد - غرسيسي اس كى كون كنمائش

یبی دج ہے کہ بعض علماد کرام نے یہ تاکید کی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ار معموی کے الفاظ کا اتباع کر وا وراس کی معنویت پر اکرنے کی کوشش کرو کہ تعادے الفاظ اس کی الفاظ کا اتباع کر وا وراس کی معنویت پر اکرنے کی کوشش کرو کہ تعاد ہے۔ وہ کا لم الایا الله الله کا مناصب ہوسکتے ہیں لیکن ان کے انفاظ میں یفقس نہیں ہے۔ وہ کا لم الله کا اور کا مل المعرفة فقد وہ جوالفاظ استعال کردیں گے وہ یقیداً بارگاہ کے حضایا نی شان ہوں گئے اور اس سے معلکے صول کی واہ ہموار ہوگی بلکہ انفیس الفاظ سے انسان اپنے اندو لیقام فت

دافع الفاظ میں اوں کہاجائے کہ ہماری دعائیں بتج مونت ہیں اور صوبی کی دعائیں درس معرفت ہیں اور صوبی کی دعائیں درس معرفت می دو الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہماری معرفت کا نتیج ہوتے ہیں اور الفول خود الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے ہم معرفت باری کی دائی متعین کرسکتے ہیں۔ " مامن حد ل

على ذات بذاته بداته ومعبود جسن خود ابن ذات كاطرف رمناني كسيكه وه توديى داه نابعى بدا ورمزل بعى -

یجدموفت کاایک سندرے کہ اگر دعا میں یفقرہ نا آگیا ہوتا آوانسان کے ساسنے
معرفت کا حرف ایک ہی داستہ تھا کی خلوقات سے فالق کو پہچلنے اور کا انات کی خلیت
مالک کا انات کی بزرگی و برتری کا اندازہ لگائے لیکن امائم کے اس ایک نقرہ نے معرفت کا
ایک نیا داستہ کھول دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ مخلوقات میں فالق کو پہچنوانے کی وہ مطاب
ایک نیا داستہ کو دفالق کے ذریعہ حاصل ہوسکتی ہے ۔ یہ اور بات ہے کہ یم ترب
ہرایک کو حاصل بنیں ہے۔ اس کی طون اخبارہ دعائے صباح میں مولائے کا انات نے کیا
مقااور اس کے بعد اس کی محل تشری دعلئے الوجمزہ ثمالی میں امام زین العابدین نے کی
ہمرکارید الشہداد نے دعائے عرفہ میں امسی حقیقت کی طوف بہت سے اخبائے فرطئے
ہیں اور معرفت کے بے شماد راستے کھول شیے ہیں۔
ہیں اور معرفت کے بے شماد راستے کھول شیے ہیں۔
ہیں اور معرفت کے بے شماد راستے کھول شیے ہیں۔

دعا و سکسلدی معومین کے الفاظ وکلمات کی تعریف کرناسوری کو پراغ دکھا کے متراد ون ہے عبد اللہ می مجال ہے جوان نفظوں کی بلاغت کا اندازہ کرسکے اوراس کے بعد یہ کہ کہ یہ الفاظ اس موفت کی محل ترجانی کر رہے ہیں یا مجود کی بارگاہ کے شایا ب خان ہی صاحبا ب بھیرت کے بیان کے مطابق صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس میدان میں جی تقدوالہ خانی امام زین العابدین نے کی ہے اور دعا کوجی قدر آپ نے درس و تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے دیگر معویت کے یہاں اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں اور غالبًا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دو سرے معویت کو دو سرے ذرائع بھی فراہم موگئر تقراورانفول نے ان فدرائع کو بھی درس بھیرت اور تبلیغ دین و مذہب کا ذریعہ بنایا تھا، یا بعض او قات انفیس اتناموق بھی مذمل سکا کہ دعا وُں سکے ذریعہ اس کا دنامہ کو انجام دے سکتے۔

ام زین العابدین کاذار واقع کر بلاکے بعد ایک انتہائی حساس اور دشوارگذار دورقا۔ اس دور میں سبسے بڑا مئلہ یہ تفاکہ کسی طرح کا ملح اقدام ممکن نہیں تھا اور ایک عظیم اقدام کا اثر نظر کے سامنے تھا یعنی مذہب نے اپنی زندگی کے لیے نون کا مطالبہ کیا تھا اور وہ مطالب

پرداکیاجاچکا نفا انقلابی تحریک کے لیے دہ مقدس خون ہی کافی تھا اس کے لیے مزیر قربانی کی مردت نہیں تھی ۔ لیکن امام کے لیے خاموش بڑھنا بھی حمکن نہیں تھا کرامام برایت خلق کا ذردار ہوتا ہے اس لیے آپ نے تصویر کے دو سرے رُخ پر نظر ڈالی کر بھی جے ہے کہ براقیام غیر خردری ہوتا ہے اور اسلام کوفی الی ال بیرے نون کی حرورت نہیں ہے لیکن یہ جی بیچے ہے کہ اس وقت خلایت کے نام پر قوم گوش پرا واز ہے اور الفاظ کی اتن سخت گرفت حمکن نہیں ہے ۔ لبذا ضرورت ہے کہ انفین الفاظ کے ذریعہ نہ بہب کی تبلیغ بھی کی جائے اور مظلومیت کی تروی کا کام بھی انجسام ویا جائے۔ نظام ہے کہ ایکن خریم مرکز اور کا کو خرد در تنہیں جائے ۔ نظام ہے کہ یک می انجسام ویا ہے ۔ نظام ہے کہ یک مرکز اور کا کو خرد در تنہیں جائے ہے اور الفین دعاؤں کا داست اختیار کیا اور انفین دعاؤں کے ذریعہ تمام مراصل تبلین و تروی کا کو کرد در تنہیں میں اس لیے آپ نے دعاؤں کا داست اختیار کیا اور انفین دعاؤں کے ذریعہ تمام مراصل تبلین و تروی کا کو کرد ہے ۔

# اسلام میں دُعاکی اہمیت اوراس کے آداب

دُعا .

ا مینیم اکبرد و کر تھاری دعام ہوتی قربرد رکارتھاری طرف قوم بھی مزکرتا۔ رقراً ن کریم ، ہمسے دعاکر وہم قبول کریں گئے۔ دعاکی منزل میں اکٹر جانے والے ذکت کے سافقہ ہم میں داخل کیے جامی گئے۔ (قراً ن کریم )

میرے بندے میرے بادے یں موال کریں قد کہددو کہ یں بہت قریب ہوں اور سب کی دعائیں میں بہت قریب ہوں اور سب کی دعائیں میں بیتا ہوں۔ وقرآن کریم ،

كيا من تمين ايساملوكاية دون بودشن سے بچاسك اوردوزى كوفراوال كرسكية ياسلم دوليد - (رسول اكرم)

د عامون کی سرمها درجب دردازه دیر تک کمشکمٹا یا جلے گاتر بالا ترکمل جاکل درمیلونین ، مبتلات معیبت سے زیاده سزاداد دعاده صاحب عافیت ہے جو بلا کے مطروسے مفوظ نہیں ہے ۔ دونوں کر برابر سے دعاکر نا چاہیے۔ دامیرالمونین )

دعارة بالكامتحكم تهن دريوب. والمم زين العابرين) د عاسة منا بلط ما قرب العابرين ) د عاسة تعنا بلط ما قرب

دات بعرفاز پڑھنے دالے سے دات بعردعاكرنے والا افضل ہے۔ ١١م صادق - (نماذين

دالارى ادر فغلت كا امكان ب دوا افلاص اور توجه مائى ب بوآدى )

دعا تیزترین نیزه سے زیاده موثرہے۔ (ایام مادت) دما دی این نیزه سے زیاده موثرہے۔ دامام کاظم، انجاد کی اسلوکو اختیار کردجس کا نام دماہے۔ (امام در الله د

میری التماس بیسبے کم محدٌ واک محدٌ پر دختیں نازل فرما اور مجھے بھی میری پریشانیوں سے نجسات دیسے اور میرے بلیے فی الفور مہولت واکسانی کا داستہ کھول ہے۔ ۔ اسے ادم الراحین! بتھے تیرے فضل دکرم کا واسط !

ان الفاظ سے آپ نود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندان اس اضلامی وصد تی نیت سے ساتھ دما کرسے اور اپنے دل ہیں واقعاً یہ جذبات پیدا کرسے اور دنیا و ما فیہاسے بے نیاز ہو کر ہر فرعون وقت سکے مقابلہ میں غریب الوطن موسی کی طرح صرف ذات وابوب پر بھروسہ کر سے آد کمی طرح مکن ہے کہ مندروں ہیں سے دارتہ مزکل آئے اور فرعون جیسے ظالموں سے نجات رسل جلئے اور وہ ظالم غرقاب نہ موجائیں۔

اُنج جب کد ہر و بحر معائب کامر کزینے ہوئے ہیں اور مند دسر چٹم در محت ہوئے سکے بحائے سرچٹر اُلام و معائب بن گئے ہیں ان دعاؤں ان الفاظ ان کلمات اور ان معاد ون وجند بات کی شدید ترین صرورت ہے۔ درب کریم ہم سب کواس انداز دعاسے نیمن یاب دعم کی توفیق عطا فرائے اور ہماری دعاؤں کو شرف تبولیت مشروت کرے جن میں سب سے اہم دعا دارت زین العابدین کے ظہورا ور قبر فرین العابدین کے آبادی کی دھا ہے۔ معایا اجمعت اُخر کے ظہورین تعبیل فرما اور بقیع کے دیوان قبرستان کو آباد فرما۔ ا

امام محدیا ترکاطریقه تها که آپشکلات می گھرکے پچن اور عورتو ل کوجمع کرکے فرائے فیے کرمیں دعاکروں تم سب آبین کہو۔ داگر جدا مام کی دعا آبین کی متاج رہتی لیکن یہ است کی تربیت کا بہترین سلیقہ تھا۔ دہوآدی)

اما مجعفرصادق فرمات بي، دعاكرف والااور آين كيف والادو فون شريك رعاسم

جاتے ہیں۔

موار بارگا و احدیت بی اپنی ذکت، عاجزی اور کمز وری کا اظهار کرے کہ پروردگارنے بناب بوسلی کی طرف وجی کی ہے کہ مجھ سے لرزستے ہوئے دعا کر و، اپنے جہرہ کوخاک برر کھو، میرے سامنے با قاعدہ سجدہ کر و اور کھڑے ہو کر ہاتھ کھیلا کر دعا مانگو اور ٹوف زوہ دل سے ساتھ مجھ سے سناجات کرو۔

م ا۔ دعاسے بیلے حمد و ننگ اللی کرے۔ امرائونین فراتے ہیں کد دعاسے بیلے خداکی بررگی کا اقرار کر داور یہ کہو: "اسے دہ پرور دگار جو رنگ کردن سے زیادہ قریب ہے ، جو انسان اور اس کے دل کے درمیان مائل ہوجا تاہے ، جو انسان بند منظر پرہے ، جن کامثل کوئی نہیں ہے۔ اسے بہترین مطاکر نے دالے اور بہترین مرکز سوال! ساسے بہترین دحم کرنے والے اسے بہترین درائی درائی درائی درائی دورائی درائی در

معرفت عدیں۔ جوآدی) 10۔ دعاسے پہلے صلوات پڑھے۔ امام صادق فراتے ہیں کو صلوات کے بغر دعا بارگاء احدیت تک نہیں پہونچ سکتی۔ بغیر صلوات کی دعا ، دعا کرنے والے کے سرپرینڈلاتی رہتی ہے۔ دعا کے قبل و بعد صلوات پڑھو تا کہ ندا و نداسی صلوات کے طفیل میں تھا ری دعا جی قبول کرلے اس لیے کو صلوات کی دعائے وحمت ردنہیں ہوسکتی۔

۱۷ د عاکے بعد بھی صلوات پر طعے۔

١١ . خداكو محد وأل محد كت كا داسط دســــ

۱۸ و قت د ما گر برکرے ۔ امام صادق فرلستے بی ککی خرورت میں دعا کرنا ہوتو پہلے اوصا بندا بیان کرو ۔ پھر صلوات پڑھو اور پھر گریر کرو جاسے ایک ہی آنسو ہو۔ امام اِقر فرطتے

#### واب واسباب استجابت وعا

ا انسان با د خود عاکرے ر ۲ ینومشبو استعال کرے ۔

۳. دو برقبسلهمور

م حضور تلب کے ساتھ دعا کرسے۔ امام محد باقر فریاتے ہیں کرحضور قلب دعاسکے چھ اسکا ن میں سے ایک دکن ہے۔

۵ فراست من المحدكدوه كريم ب رمائل كونوالى باتد وابس مركر ما

١. دماس يملى مدقدد .

\_ فعل جوام يا قبل رحم كى د ما ذكرس

۸ ۔ گو گواکر دماکرے۔ ۱۱م محد باقر فراتے بیں کرایسی دما فرور تجاب بوتی ہے۔ الم ممالی فراتے بیں کرایسی دما فرور تجاب بوتی ہے۔ الم ممالی فراتے بیں کر پرورد کاربندوں سے گو گوانے کوروست

و ماجتوں کو بیان کرے ۔ امام صادق فریاتے ہیں کنعدا وند ہرایک کی ماجت جانتا ہے مگر یہ چاہتا ہے کدانسان خود بھی بیان کرے ۔

. و مغنی اندا ذید دها کرے ۔ امام رضّا کا ارشاد ہے کعنی انداز کی ایک دعا علائير سُتُترّ

دعا وُل سے بہترہے۔

ادا بنی دعایں دوسرے دوسنین کو بھی شامل کرے برسل اعظم فرائے ہیں کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں یں دوسرے موسنین کو بھی شامل رکھو۔

ا اجتماعی طور پر دعا کرسے۔ امام صادق فرائے ہیں کرجس جگر بہموئین عمع ہوکردھا کریں اور یعی ممکن نہوں قوچار آدی دس مرتبد دعا کریں اور یعی ممکن نہوں قوچار آدی دس مرتبد دعا کریں اور یعی ممکن نہوں توچار آدی دس مرتبد دعا کرسے ۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک آدی دعا کرسے اور باتی نوگ مدی کرد

امام صادق فرمات بن بناه منطن کے بلے ہاتھ اٹھا و تو ہمیلی تبلک طرف رہے اور اور در ت کے بلے دعا کر و تو ہمیلی آسمان کی طرف دہے۔ اور دشمن سے مقابلہ میں دعا کرو تو دونوں ہاتھ مرسے زیادہ اور پنے رہیں۔

م بر مرادران ومنين كے حق من دعاكرے .

۲۵ د د ما قبول جویا ر بو برابر د ماکرتا رسے - شایدکرتا خیرین معلمت پروردگار بو، اور د ما مجوب پروردگارسے لهذا مجوب عمل کو ترک نبین کرنا چاہیے -

٢٧- دعا ك بعد دونون با تعول كوبهره يرسف ملك مراودسين يربى با تع بير - - ٢٠ دعا ك فاتر يرما شاء الله لاقوة الابالله كم-

۲۸ - د ماکے بعداب کردار کو بہلے سے بہتر بنائے ۔ ایسان ہوکہ بعد کے اعمال دعا کو تولیت سے روک دیں ۔

۱۹ د د عاکے ما عقر تام محرات اور معاصی کو ترک کرفے کر بذیتی، خبث باطن انفاق ان نفاق ا

. سر بندوں کے جلحقوق اداکر کے دُعاکرے ور منجس کے ذمری کا تق ہوگا اس کی اور بندوں کے جلم حقوق اداکر کے دُعاکس ک

دُ عا قبول ره بهو گی ـ

اس وقت دعا باتھ یں عقق یا فیروزہ کا انگو تھی ہمو۔ مسرد عالی موارت بھی غلط مزموکداس کا بھی اثر موسکتا ہے۔

البابرالتجابت دعا

دعاکے ان آ داہے ما تھ ان امہاب کا اختیار کرنا ہی مزودی ہے بن کے ذریعہ دُعا تبولیت سے قریب تر موجا تی ہے اور اس کا تعلق کبی زمان سے موتاہے اور کبی مکان سے ، اور کبی افعال واحوال سے مثال کے طور پر زمان سکے اعتباد سے مہترین وقت وعا، شہر جم، دوزِ عمر، اکوروز جمد ، آخوشب، ما و دمغان ، شب بائے قدر، شب عرف، دوزع فرائن بشت ا دوزِ بشت، شب عد فطرواضی، شب عد فدیر، دوز بائے عید، شب اول دجب، شبی شیا، بیں کہ بندسے تقرب کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں گرید فراری کرتا ہے۔ تاریکی شب میں قطرہُ اشک سے زیا دہ مجوب کوئی شے نہیں ہے۔ دب العالمین نے جناب میسنی سے فرایا کراپنی آنکھوں سے مجھے اُنسود و اور اپنے قلب سے خشوع دو۔

ام صادق کاار شادب کر قیامت کے دن تین آنکھوں کے علاوہ سب آنکھیں رونی موں گی۔ دان وہ آنکھ جواطاعت خدا میں بیدارہی موں گی۔ دان وہ آنکھ جواطاعت خدا میں بیدارہی ہے۔ دور دمی وہ آنکھ جواطاعت خدا میں بیدارہی ہے۔ دور دمی وہ آنکھ جس نے تاریکی شب میں خوف خداسے کریکیا ہے۔

ہے۔ در را بہ برہ برہ بار ماد ق ہے عض کی کردعا کے لیے روناچا ہتا ہوں قرآنسو اسماق بن علام اردع زرد ل کہ یاد کرتا ہوں قرآنسونکل آتے ہیں۔ اب کیا کروں ؟ فرایا پہلے مزرد کی یاد کرد اور جب دل بحرائے قردعا کرو کہ ایسے دقت میں دعا قبول ہوگی۔

واضح رہے کو موات شریعت سے برہز کیے بغیرگرید کا کوئی قیمت نہیں ہے۔ جیبا کر اُنا زبیان میں عرض کیا گیاہے کہ ظالمین کی سلامتی کی دعا کے ساتھ گرید ریا کاری ہے تفرّع وزاری نہیں ہے۔ ایام زین العابدین علیا اسلام فریاتے ہیں کے مرت رو بلینے اور آنسوہا بلینے کا نام خوتِ فدا نہیں ہے۔ جب تک محراتِ اسلام اور معصیتِ فدا وندی سے برہزر کیا جا۔ یہ جموال خوت ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جوآدی)

19۔ دعاؤں سے پیلے گنا ہوں کا اقراد کرے۔ کر اس طرح خوف پیدا ہوگا، دل زم ہوگا، آنکہ نم ہوگی اور دعا تبول ہوگی۔

۲۰ مرتن فدا کی طرف متوم رسیعه

۲۱ ـ بلا، نا زل پوئے سے پہلے دعا کرسے۔ مرسل انتظم فرائے ہیں کرتم داصت یں خوا کو پیچا نو وہ معیبت میں تحادے کام اُسے گا۔

۲۲- برا دران ایمانی سے التاس دعا کرے ۔ کر دب کریم موس کی دعا موس کے تن

ر المراد مراد المراد المرد عاكر وعاكر المرسل المنظم فرات بي كراس طرح إلا الخاكر وماكر وجر المرد مرسل المنظم فرات بي كراس المرد المرد وماكر وجر المرد مكن كرد م سع كمانا المكتاب -

پردا تعن ہیں اور شیر ت البی کو دیکھے بغیراستمال نہیں کرتے۔ یہی دجہ کے کہیں اون تکلیف پہونخ جاتی ہے قوہم تباہی اور بربادی کی دعاشروع کرنیتے ہیں اور وہ فرفزا عداد میں گھرنے کے بعد بھی قوم کی ہمایت کی دعا کرتے ہیں ہم این برتری کے اظہار کے لیے دعا کا استمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ دین نعدا کی مداقت و مقانیت کے لیے مبابلہ کا ادادہ کرتے ہیں۔

دعا کی ایم ترین خردرت و در حاکم نے والے کی طلیم ترین موفت کو دیکھنا ہوتی کی اللہ میں دیکھئے جہال ہر معببت ، ہرآ فت ، ہر بلا معببت ذدہ انسان کو بدد عاکی دعوت نے بہی ہے۔ ہر قربانی ماں کو اپنے ال کی سلامتی کی دعا پر مجبور کر دہی ہے۔ ہرا بڑاتی ہوئی بانگ ، متی ہوئی جوانی ، برباد ہوتا ہماک بد دعا پر آباد اور کر باہبے ۔ لیکن مذکوئی مال اذن امام کے بغیر بی کی سسلامتی کی دھا کرتی ہے۔ دئو کئی فاقون اپنے کو در کے مالی کرنے والے اور لیے باغ تمنا کو برباد کررنے والے اور لینے باغ تمنا اور فوز عظیم کی دعا ہے۔ اور کیوں مز ہوتا اس قافل کا افر الا اور و دا ناسے دیو در شیبت کا فربور دھ والے اور کو دور ایسے کا لا شام کی تربان پر میر استقامت ، تولیت تبانی اور فوز عظیم کی دعا ہے۔ اور کیوں مز ہوتا اس قافل کا افرا قافل مالا دوہ دا ناسے دیو در شیبت کا فربود دھ والے اور کیوں میں ہوئی کا لا شام کا بائے ہوئی کا در اس میں کا دور کا میں ہوئی کو دویا ، جانجوں اور مجتبول کا دراخ دیکھا ، اور کو بربور کو تربیک کی فربانی کو دویا ، جانجوں اور مجتبول کا میں گئی ، ماں کے گریری اور ان میں ہمائی کو زیابی کی تربیک کو دویا ہو تو کو کو میں کا اور ان میں میں بائی کو دیکھا ، نانا کو برمز مرتباہ مال دیکھا ، میں بیٹائی فاک پر درکھی قربی کہا کو نیان میں سے اپنے دور مدے کو پورا کر دیا اس کی بھندش کا خیال درکھی تو ہی کہا کو خوال میں ہے ہو ہو ہو کہ کو میان کی کا میں بیٹائی فاک پر درکھی تو ہی کہا کو خوال میں ہو تھی ہا کہ ایک ہو میک کی دور کا خوال کو نیا میں ہو تھی گیا ، ذہرا کا جاند شام کی فوجوں کو خوال کو درکھی تو ہی کہا کہ خوال کی درکھی تو ہی کہا کہ خوال میں ہو تھی ہی ، اس ان کو نکا بی وحین کو خوال کی درکھی تو ہی کہا کہ خوال کو درکھی تو ہی کہا کہ خوال کو درکھی تو ہی کہا کہ خوال کو درکھی تو ہی کو خوال کو درکھی کو میں کو خوال کو خوال کو درکھی تو ہی کو درکھی کو میا کہا کہ خوال کو درکھی تو ہی کو درکھی کو درکھی

عش برمسید قرار دلی کونین کمب است اسمال گفت که شغول دعا است حسین شب نیم رجب، روز نیر رجب، روز ولادت پیغیر، وقت زوال، وقت باران رحمت، وقت طلاع فرحاطلوع آفتاب، وقت اذان - وقت اذان - (کاش مترک اوقات میں رسمی نوشیوں اور گنا ہوں کے بجائے دعاؤں کی ایندی

کی جاتی اوراس کے برکات سے فائدہ اٹھا یاجاتا یگر بارامعاشرہ ابھی ان حیقتوں سے دورہے۔
قدیم استعاری ہاجول سے بجات لیے گی قریر سارے حقائی سامنے آجائیں گے۔ جوآدی)
مکان کے اعتبار سے یم سجد، خانہ کعید میدان عزفات میدان مزدلف، روضائر سول،
مکان کے اعتبار سے یم سجد، خانہ کعید میدان عزفات میدان مزدلف، روضائر سول،
ما اُرا مام حین، مثا پر مقدسہ دعا کے لیے بہترین مقامات ہیں ۔ (نعال داجوال کے اعتبار سے فاذ
کے بعد کی دعا عربین کی دعا عیادت کرنے والے بمثلام ، موس محتاج، وقت افطار، ماں با ب کی
دوزہ دار، بہار، حاجی، عمرہ کرنے والے بمثلام ، موس محتاج، وقت افطار، ماں با ب کی
دعائے خرادر دعائے بردونوں تبولیت سے زیادہ قریب رہتی ہیں۔

بعض دعائين فبول نهيب

بیشخص کھر میں بیٹھ کر بغیر محنت و صفت و رق کی دعا کرے۔
جوشخص بھوی کے بق میں بد دعا کرے حالان کا اختیارائی کے ہاتھ ہیں ہے۔
جوشخص بھوی کے بق میں بد دعا کرے حالانکہ گواہ فرائم کرنے کا بق اس کے ہاتھ ہیں تھا۔
جوشخص ایک مرتبہ وزق خوا کو برباد کر کے دوبارہ وزق کی دعا کرے۔
جوشخص ایک مرتبہ وزق خوا کو برباد کر کے دوبارہ وزق کی دعا کرے۔
جوشخص کان بول مکتا ہو اور ہما یہ کے حق میں بد دعا کرے۔
جوشخص گانا ہوں پر محر ہو، بندوں برطام کرتا ہو، مال جرام کھاتا ہوا ور بھر دعا کرے کو البی دعا کرنے والے لمون ہوتے ہیں ان کی دعا مرتبا با بہیں ہوتی۔ (مفتاح البنات علام من المامی عالمی المین عالمی کہا کا مذکور انہیں ہوتی ۔ (مفتاح البنات علام میں امنے آجا آنہ ہے کہا لکا دعا میں جو باتی ہے کہ صور مین کی دعا دد کو انہیں ہوتی دعا میں جو باتی ہے کہ صور مین کی دعا دد کو انہیں ہوتی دوران کا ہر ہوجا تی ہے کہ صور مین کی دعا دد کو انہیں ہوتی دوران کا ہر ہوجا کی ہے کہ صور مین کی دعا دو کو انہیں ہوتی دوران کا ہر ہوجا کی ہوجا تی ہے کہ صور مین کی دعا دو کو انہیں ہوتی دوران کا ہر ہوجا کی کے عاد ونا وران جو انہیں ہوتی دوران کا ہر ہوجا کی کے عاد ونا وران کا ہر ہوجا کی کے عاد ونا وران جو انہیں ہوتی کے دوران کا ہر ہوجا کی کے عاد ونا وران کا ہر ہوجا کیا کہ کے دوران کا ہر ہوجا کی کے عاد ونا وران کا ہر ہوجا کی کے عاد ونا وران کا ہر ہوجا کی کی دوران کو دوران کا ہوجا کی کی دوران کا ہر ہوجا کیا کہ کو دوران کا ہر ہوجا کی کی دوران کا ہر ہوجا کی کو دوران کی دوران کا ہوجا کی دوران کا ہوجا کی دوران کا ہوجا کی کی دوران کا ہوجا کی دوران کا ہوران

كدانا بي وه اس قوى ترين اسلوكو جا دبيجا استعال بيس كرت بلكاس كم كل استعال مع كل الد

# بسمالتر الطن الرحيسم

## دعائے سحرا بوحمزہ الثمالی

ضایا! اپنے مناب کے ذریعہ ہاری تبدید رکنا اور بمیں اتن بھوٹ رہے دیناکہ موکوکر میں اتن بھوٹ رہے دیناکہ موکوکر می شمار رہائیں۔ ہماسے پاس نیرکہاں سے آئے گااس کا مرکز تو تیری ہی ذات ہے ادرہم نجات کیمے پائیں گے اس کا اختیار تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔

خدایا انیک کردار بندسے بھی تیری نفرت وا دادسے بے نیاز نہیں ہیں اور بدعمل انسان
بی تیرسے اختیار سے با ہر نہیں ہیں ۔ برد در گارا انہ ہارے پرد در گارا انہ ہم نے بھے تیرسے ہی ذریع انتہا اور قرف ہی بماری رہبری کی ہے در نہ قرز ہوتا قربم کیا جائے کہ قو کو ن ہے تقریف ہے بس اس خدا کی جس کو پکارتنا ہوں توسن لیتا ہے ۔ اگر چریس اس خدا کی جس سے عرض حاجت کرتا ہوں اور بلا سفارش دا ذرل کہتا ہوں ۔ قو ماجت دوائی کرویتا ہے ۔ اگر چریس اس خدا کی جس سے عرض حاجت کرتا ہوں اور بلا سفارش دا ذرل کہتا ہوں ۔ قو حاجت دوائی کرویتا ہے ۔ اگر چریس اس کا اہل نہیں ہوں ۔

میں اُس کے علاوہ کسی کونہیں پکار تاکر سب رد کریتے ہیں اور اُس کے سواکسی سے اُس نہیں لگا تاکر سب ما یوس کر دینے والے ہیں۔

شکرے کو اس نے اپنے توالے دکھ کرعزت دی ہے درزلوگوں کے توالے کر دیتا تو الک ذلیل کرفیتے ۔ وہ بے نیا ذہو کر بھی ہم سے مجست کرتا ہے اور ہم کو یوں برداشت کرتا ہے میں ہم نے کو ٹن گناہ کیا ہی نہیں۔ دہ مب سے ڈیادہ قابل تو پیٹ ادر لائی شکر ہے ۔ پروردگار اِتیری طرف آنے والوں کے راستے ہموار ہیں اور تیری عطا کے چٹے لیرز ہی تیرے امیدواروں کی استعانت عام ہے ادر تیرسے فریا دیوں کے لیے دروا ذے کھلے

# دعائه سحرا بوحمزه الثمالي

### باسبسبهانه دُعلئے سرجناب ابو حمزہ نمالی

بناب اوعزه تمالی کا اسم گرامی ثابت بن دینا رتھا۔ کو فرکے دہنے والے تھے اور دہاں کے ذاہروں میں شمار ہوتے تھے۔

قبید تاله کی طرف منوب بی جوبی از دکی ایک شاخ ہے۔ اس قبیلہ کوٹمالا اس بے کہا جاتا ہے کہ ٹمالہ کے معنی بقایا کے بی اور اس قبیلہ نے ایک جنگ یں شرکت کار جس میں سارا قبیلہ کام آگیا صرف چندا فراد باقی رہ گئے جنمیں شمالہ کہا جاتا تھا۔

فنل بن شاذان كى روايت بى كرامام رصاً في النين المنظان فادى وركاسلمان فادى قراد ديا ب اود فرمايل به كرامام وركاسلمان فادى فرمت بي حاصرى دى مهدا مام ديا تركام معمورات أورموسى كاظم .

ام جعفر صادق کے اور میرے فرایا کا اوج وہ سے طاقات کرنا تو میراسلام کومینا اور کہنا کرتم نظاں ہمینہ میں فلاں دن انتقال کرما دُسگے۔ اوب میر نے موثن کی کہ وہ آپ کے واقعی شیعوں میں ہیں ؟ فرایا بیٹک میرے پاس ہو کھ بھی ہے تم لوگوں کے بیے فیر ہے۔ اور میر نے موثن کی مولا ! کیا آپ کے شیعر آپ کے ساتھ میں گے ؟ فرایا ، بے شک اکران کے دل میں نوب فدا و رمول ہے اور گن ہوں سے رمیز کرتے ہیں تو تھینا وہ ہمارے ماتھ ، ہمارے ماتھ ، ہمارے درمیں ہول گے۔ (جو آدی)

ہوئے ہیں۔ مجھ معلوم ہے کہ تواید واروں کا ماجت روا اور فریادیوں کا فریا درس ہے۔ تیرے جود وکرم کی اتہاس، ورتیرے فیصلوں پر رامنی رہنا ہی تام بخیلوں کے انکاد کا بدل ہے اور اتسام ماحبان چینیت کے اختیارات سے آزادی ہے۔

پروردگار إنيرى طرن أف دالول كى مافت بهت كم ب اور قواسي بنرول سے ديوا نيس بے جب تك اعمال درميان يى برده نا دال دي -

ی این این مقاصدا دراین ماجنی سلے کرتیری طرف آر با مول تھی سے فریا دہے اور تیری ہی دعا کا دسلہ ہے ۔ یس نہ قبولیت کاحق رکھتا ہوں اور مزمعا فی کاحق دار موں -

صرف تیرے کرم اور تیرے صادق الوعد موسف کا سہاراہے۔ تیری توجید پرایان اور تیری معرفت کا یقین ملمئن بنائے ہوئے ہے کہ تیرے سواکوئی پالنے والا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو تنہا اور لاشریک ہے۔

پروردگار اسراہی فران ہے اور تو ہی صاد ف الوعدہ اور تیرا ہی بہ قول برق ہے کہ ضل فراکا سوال کرو، وہ تھا دے حال بریرا مہر بان ہے ۔ اور معبود یہ تیری صفت ہیں کہ اسوال کا حکم دسے اور پھر عطار کرسے جب کہ تو تمام اہل مملکت کو بار بار بلاظلب عطا کہنے واللہ و قول کے اور بڑے ہونے برنام آور بنایا ہے۔

وی نے دائے دیا میں احمان دفعل و نعمت ہے یا لئے والے اور آخرت میں عفو دکم کا اثلا اسے دائے اور آخرت میں عفو دکم کا اثلا دیے دائے اور اس میری شیعیے ۔ بھے اپنے دائے اور اسری عبت ہی میری شیعیے ۔ بھے اپنے دہنا کی رہنا ان براعتاد اور اپنے شفیع کی شفاعت پر بھردسر ہے۔

يرورد كارا بقياس زبان مع يكارر بابوس يع كنابول في كابنا ديا ما در

تحدساس دل سے مناجات كرد ما بول بسے جرائم في برباد كرديا ہے -

پر در دگار إ میری اس دعایس خوت بھی ہے اور رغبت بھی۔ گنا ہوں کو دیکھتا ہول آؤ ڈرما تا ہوں اور کرم کو دیکھتا ہوں تو پڑا مید ہوجا تا ہوں۔

معبود \_ قرمعاف كرف كا قربهترين دحم كرف والاست ادر عذاب كرس كا توظالم بسب بكدانسا ف كرف والاست المانسان كرف والاست

میں اپنے رُسے اعمال کے با وجو دیرے جود وکرم کے داسطے سے انگنے کی جراُت کرد پاہوں اور میری بے حیائی کے با وجود میرامباراتیری رحمت اور تیری ہمرانی ہے۔ مجھامید ہے کمیں ان طالت میں بھی تا اید زبون کا قراب میری ایدوں کو فی راکو، اور

مرى دهادُ ل كوش كے راسے بہتر بن دعادُ ل كے مركز اور منليم ترين اميدول كے معدد \_

پروردگار! میری امیری عظیم بی ا درمیرے اعمال برترین بی . بی این عفود کیم سے بقد دامیر در میں اور میں بازات سے بقد دامیر در میں ہازات سے بقد دامیر اور میں کا فات سے بند تر ہے ۔

پروردگار! میں تیرے فضل دکرم کی بناہ لینے سے لیے تیری طرف بھاک کرا یا ہوں۔اب قاس من فن کی لاج رکھ لے اور اپنے دعدۂ مغفرت کو پوراکردے۔

س كيا اورميري اوقات كيا ؟ تربى اب فنل وكرم ومنفرت سيخشف.

پرور دگار! علم کے بعد لمبی اس ملم پرتیرانگرہے اور تدرت کے بعد بھی اس مہرانی پرتیرا اصان ہے۔ مجھے بہی ملم گنا ہوں کی ہمت دلا تاہے اور بہی پردہ پوشی ہے حیا لی کی دعوت دیتی ہے۔ بہی عظیم رحمت اور دس مغفرت کا خبال معیت کی طرف تیزونا دی سے بڑھنے کا موصلہ بداکر تاہے۔

اسے ملیم وکریم! اسے می و تیوم! اسے گنا ہوں کے نفشے دالے! اسے توبہ کے تبول کرسے دالے! اسے توبہ کے تبول کرنے دالے! اب تبول کرنے دالے! اب دہ تیری عظیم معافی کہاں ہے، دہ کشائش احمال کہاں ہے،

وه فريا درسي كها ل جلى كمي، وه دسيع رحمت وه عظيم عطيم وه بلندترين برتا دُ، وه نفل عليم، اوراحمان تديم مب كها ل بي .

اے کریم! اپنے کوم سے بھلا، اپن رحمت کے ذریعے نجات دیرے ۔

اے محن ومنعم! میرا اعتماد نجات کے بارے میں اینے اندال پرنہیں ہے بلکرترے فعنل دکرم پرہے۔ تو اہل تقوی اور اہل مغفرت ہے، بلا مائگے نعتبی عطا کرتا ہے اور گناہ بھی بخش دیتا ہے۔

میری سمجد میں نہیں آتا کہ میں کس جیز کا شکریہ اداکردں نیکیوں کے منہور کردیئے کا یا برائیوں پر پررہ ڈال دینے کا ؟ بہترین عطیوں کا یا مصیبتوں سے نجات دلانے کا؟ اے مجت کرنے والوں کے دوست اور پناہ گزینوں کی خنکی چٹم۔ تو ہمارا محن ہے اور ہم تیرے گناہ گار۔ اب ہماری برائیوں کو اپنے دح وکرم کے ذریعہ درگز دفریا۔

بماری کون می جہالت ہے جو تیرے کم سے ذیا دہ وسیع ہوجائے اور کون سا

ذما زہے جو تیری مہلت سے ذیا دہ طویل ہوجائے۔ تیری نعمتوں کے مقابلے میں ہما دے

اعمال کی کیا تیمت ہے اور تیرے کم کے سامنے ہم اپنے اعمال کو کیا شار کریں گناہ گاروں

کے بیے تیری وسیع تر دحمت تنگ نہیں ہوسکتی۔ اسے وسیع مغفرت کرنے والے اور دونوں

ہا تھوں سے عطا کرنے والے بیرے الک تو اپنے دروا زے سے دھتکا دھی ہے گا تو میں

کہیں جا دُن گا نہیں اور تیم سے امید لگائے دکھوں گا اس لیے کہ جھے تیرے جود دکر م کاعوان ہے اور یہ معلوم ہے تو صاحب اختیا رہے۔ جس پر جاہے عذاب کر سکتا ہے اور جس پر جس طع

چاہے دم کر سکتا ہے۔ مزکو کی تیرے ملک میں تر مقابل ہے اور مز تیرے امریس تر کیا۔ نہ تیرے حکم کا مخالف سے اور مز تیرے امریس تیرے ہی ہے تیرے کر کا دون تیرے امریس تیرے ہی تیرے کر کا دون ہدا کرنے والا ،خلق وامر سب تیرے ہا تھ میں ہے اور تی واحب برکت اور مالمین کا ہرور دکا دیے۔

یقیناً ہما دیسے بقین کو جوجا نہیں کرے گا اور ہماری امید کو نا امید نہیں کرے گا۔ کریم تیرے بارے میں یہ برگانی نہیں ہے۔ ہم تھ سے بہت کچھ امید دکھتے ہیں اور بہت کچھ امید دکھنے میٹے ہیں۔

اے فدائے عقار اِہم نے تیرے فردسے ہدابت پائی ہے اور تیرے فضل کی ہولت مستغنی ہوگئے ہیں۔ تیری فعم وشام گذار دہے ہیں اور ہمائے گناہ تیری فظرکے سلمنے ہیں۔ اُن کے بارے میں توبد واستغفاد کر ایم ہیں۔ تو نعیش دے کرہم سے مجتب کرتا ہے اور ہما داشر برابر ہماری طرف آر ہاہے اور ہما داشر برابر ہماری طرف آر ہاہے اور ہما داشر برابر آر ہماری طرف اور ہما داشر برابر ہماری طرف اور ہما داشر برابر ہماری طرف ہمار ہا ہے۔

فرست برا برتیری بارگاه مین بهاری بدا کالیون کا دفتر اے کرحاض و تاہے لیکن اس کے با وجود تیری نعمتوں میں کی نبین آتی اور تو برا برنفنل وکرم کرد باہے۔

بخرمیدا علیم علیم اور کریم کون ہے۔ تیرے سبنام پاکیزہ تیری نناجلیل تیری تیات اللہ استعظیم تر بزرگ اور تیرے افعال کریمان ہیں تیرانفنل وکرم وسیع اور تیراعلم وتحل اس بات سے تلیم تر ہے کہ قربہارے افعال کامقابلہ کرسے۔ پروردگاد اِمیرے مالک امیرسے پروردگار اِسمیں معاف کرنے ، میں بخش نے اور ہماری مغفرت فرما۔

میں اپنے ذکریں شغول رکو، اپنے عذاب سے محفوظ رکو، اپنی نادافنگی سے پناہ ہے۔ اپنے عطا یاسے سرفراز فرا اپنے فعنل وکرم کو ہما دے شامل مال کر، ہمیں تج بیت السراور فریدت قبر پیغرم نصیب فراکہ تو قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے۔ پرور دگار اہمیں اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں اپن شریعت اور اپنے میری بے حال کی سزادی ہے۔

بہرمال اب بھی قرمان کرنے قریرت کی بات نہیں ہے کہ جو سے پہلے بھی کنے گذامالا کرممان کرچکاہے۔ تیراکرم مقصرین کے انتقام سے بالا ترہے اور میں تیرے فعنل کی بناہ جاہتا ہوں اور تیرے فعنب سے تیری رحمت کی طرف معالگ کرآیا ہوں تیرے و عدو مرانی کی وفاکا اسدوار ہوں کہ تیرافعنل دسیع اور تیراطم غلیم ہے ۔ تو احمال کا بدلہ لینے سے بالا ترہے ۔ بروردگار! یں کیا اور میری بدا ملی ؟ اپنے فعنل دکرم سے عطا کراور اپنے عفو کو شائل حال کرا ورمیری پردہ پوشی سے عزت مطاکر اور اپنی ہم بانیوں کی بنا بر سرزنش سے درگذر فرما ۔

پردردگار ایس دی بچ بو س بسے قرفے پالا ہے۔ یں دی جا بل ہوں جے قدفے مل دیا
ہے۔ یں دی گراہ ہوں جے قوفے ہدایت دی ہے۔ یں دی پست ہوں جے قدفے بلند کیا ہے۔
یں دی ہی پیا را ہوں جے قوفے براب کیا ہے۔ یں دی برمنہ ہوں جے قدفے باس بہنا یا ہے۔
میں دی فقر ہوں جے قوفے فئی بنا یا ہے۔ یں دی مریض ہوں جے قوف دی ہے۔ یں دی دی مریض ہوں جے قوف دی ہے۔ یں دی دی مریض ہوں جے قوف شفادی ہے۔ یں دی دی مریض ہوں جے قوف شفادی ہے۔ یں دی مریض ہوں جے قوفے شفادی ہے۔ یں دی مریض ہوں جے قوفے شفادی ہے۔ یں دی مریض ہوں جے قوفے شفادی ہے۔ یں دی مریض کی قوفے بردہ پوشی کی ہے۔ یں دی مائل ہوں جے قوفے شفادی ہے۔ یں دی مریک خواکار ہوں جی کو قوفے کر شرت عطاکیا ہے۔ یں دی کہ خواکار ہوں جی توفی کر شرت عطاکیا ہے۔ یں دی کہ در ہوں جی کی قوفے بردی ہوں جی اور یں دی نکالا ہوا ہوں جے توف بناہ دی ہے۔ یں دی کہ در ہوں جی کر تہنا کی میں تجہ سے جا نہیں کی اور جمع میں تیرا خیال نہیں کیا۔ میرے مصاب خلیم ہیں۔ ہوں جی سے دول کی ثنا ن میں گمتا تی کی ہے۔ یں دی اس فاری کی خواک شان میں گمتا تی کی ہے۔ یں دی اس فاری کی خواک شان میں گمتا تی کی ہے۔ یں دی اس فاری کی خواک کی خواک کی است کی ہے۔ یں دی اس فاری کی خواک کی خواک کی دو موت کی ہے۔ یں دی اس فاری کی میں نے گناہ کے دوشوت دی ہے۔ یں دی گناہ کے نام پر تیزی سے میعت کی ہے۔ یں دی گناہ کے دوشوت دی ہے۔ یں دی گناہ کے نام پر تیزی سے میعت کی ہے۔

یں وہی ہوں جے تونے ملت دی ہے قیم بنطانیں۔ پردہ اوٹی کہے تو میں نے میانیں ایس کے میں کے میں کے میں کے میانی کی اور تو سے گرا دیا تو کوئی پرداہ نہیں کہ میا گیا ، اور توسے میب اوٹی کی جیسے کہ بھے جرائی نہیں کہ کی بی ہوں اور بھے گنا ہوں کے مذاب سے اس طرح بجایا ہے جیسے کہ بھے خود شرع آگئ ہے۔ کہ میں کا ہوں اور بھے گنا ہوں کے مذاب سے اس طرح بجایا ہے جیسے کہ بھے خود شرع آگئ ہے۔

رسول کی سرت پراس دنیاسے اٹھانا۔

ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے اور اُن پر اس طرح رحمت نا ذل فر ماجس طرح افوں میں اور ہمارے والدین کو بخش دے اور اُن کے اصان کے بدلے میں احمان اور کنا ہوں کے بدلے میں احمان اور کنا ہوں کے بدلے میں منفرت عطافر مارز دو و مردہ ، حاضرہ غائب، مرد وعودت، صغیر و کبیر، غلام و آزاد سب کی منفرت فرما کئی کو تیرے برابر قرار دیتے والے جموستے ، گراہ اور خرارہ میں ہیں ۔

پردر دگار محد داک محد پر دحمت نازل فرا- بهادا خاته فیر پرکر - دنیا دا توت کے مشکلات یم بهاری مدد فرما کسی بے دعم کو بهارسداد پرمسلط مذفراد نیا بهیں لیف مفظ دامان میں رکھنا، اورا پی نعتوں کو بم سے ملب مذکر لینا ، بمیں رزق واسع وحلال وطیب عطا فرما، اپنی حواست وصفاظت میں رکھ مے بیت الشراور زیارت قررسول وائد طاہرین کی توفیق عطافر مااور بمیں ان مشاہر مقدر مادر مقامات شریغ سے دور مذرکھیا .

پروردگار الیی آفیق توب نے کہ پورگناہ رکروں ادرایسے فیروعل فیرکا حوصلہ دے کوشب وروز تھے۔ درتار ہوں اور تام زندگی نیکیوں برعمل پیرار ہوں .

پرور دگار اِجب بھی یہ کہتا ہوں کہ اب میں آمادہ ہوگیا اور تیار ہو کر نازے لیے کھڑا ہو گیا اور تجدسے مناجات شروع کردی آدیجھے نازین بندا سے لگتی ہے اور مناجات ہیں ہے کینی محسوس ہونے لگتی ہے اور جب بھی یہ موجا ہوں کہ اب میرا باطن درست ہو گیا ہے اور میری منزل قوابین سے قریب تر ہو کئی ہے تو کو کی نہ کوئی مصیبت آراے آجاتی ہے اور میرے قدموں میں لغربش بیدا کر دیتی ہے اور تیری فعدمت کی راہ میں حائل ہوجاتی ہے۔

ایسا معلوم موتا ہے کہ قدتے مجھ اپنے در وا زسے ہا دیا ہے اور اپنی ضدمتے دور کر دیا ہے یا اپنی خدمتے دور کر دیا ہے یا اپنی خدمت کا اپنی خانہ کا دور کر دیا ہے یا اپنی خانہ کنارہ کن پاکہ مجھے جو را دیا ہے یا جو اول کی صدت میں دیکہ کر نظرانداذ کر دیا ہے یا نعموں کا فکر گذار دیا ہے یا فافوں میں دیکہ کر ترک کر دیا ہے یا فافوں میں دیکہ کر ترک کر دیا ہے یا فافوں میں دیکہ کر ترک کر دیا ہے یا فافوں میں دیکہ کر ترک کر دیا ہے یا اہل باطل کا ہم نشیں پاکر اُنھیں کے موالے کر دیا ہے یا میری اُواذ کو ناگوار قرار نے کر اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے یا میرے جائم ومعاصی کا بدل نے دیا ہے یا

که فراموش نبین کرسکتار

پردردگاد إمرسه دل سے محبت دنیا کو نکال شدادر مجھ اپنے نتخب بندسے حضرت فاتم البنین کے ساتھ قرار ہے۔ مجھے منزل آؤ بہ سک بیرہ نجا شدا در آؤ فیق ہے کہ میں اپنے نفس کے حالات پر گریر کرسکوں۔ میں سفے اپنی عرکہ نواہشات اور سبے جا امیدوں میں برباد کردیا ہے اور اب نیکیوں سے باوس اوگوں کی منزل میں آگیا ہوں کہ اگر اس عالم میں دنیا سے جالا گیا اور اُس میں عمل مالے کا فرش نہیں بھایا قرمی میں بہونے گیا ہے۔ ہوار نہیں کیا اور اُس میں عمل مالے کا فرش نہیں بھایا قرمی سے برتر حالت والا کون بوگا۔

یں کیسے دروؤں جب کہ بچھ نہیں معلوم کر سراا نجام کیا ہوگا۔ مجھ نفس برابردھو کہ دے دہا جو ت کے برم ہے بالائے میں کہ جہن کر اس کے بوٹ ہے۔ موت کے برم ہے بالائے میں جان کر کا تعریف ہوں نے ہوں نے ہوں میں قبر کی تاریکی جبن کراہے ہیں۔ یں کیسے دروؤں ہیں جان کئی کا تصور کرکے دو دہا ہوں میں قبر کی تاریکی افد کو کئی گئی سے میں دورہا ہوں میں اپنی قبر سے دورہا ہوں جب البنے بائیں سے دہم نہ ذلیل اور گئا ہوں کا او جو لا د کے نظنے سے تعویہ سے دورہا ہوں۔ جب البنے بائیں دیکھوں گا اور کو کئی کرمان حال نہ ہوگا۔ سب اپنے اپنے حال میں پرینان ہوں گے۔ کہ نیک بندے ہوں گے جن سے جرے دوشن اور مناش بناش ہوں گے قر دانھیں میری کیا پرواہ ) اور کی چرے خدہی ذلیل اور گردا کو دہوں گے تو دو دہ کیا کریں گے ،۔

بروردگار امراعتاد مرا بعروس میری امید میرامهادا عرفتیری دات به تیری در محت کی اس نگائ مول کر قرصے چا بتا بے مرکز دم بنا دیتا ہے اور جسے چا بتا ہے مرکز دم بنا دیتا ہے اور جسے چا بتا ہے مرکز دم بنا دیتا ہے اور نیا کہ اسے بدایت ہے دیتا ہے ۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے دِل کو شرک سے پاک دکھا ہے اور ذبان کا قرب کے ہے آزادر کھا ہے ۔ ورزیر گو نگی ذبان کیا شکرا داکر سے گی اور یہ مقیراعال کیا بتھے داخی کی میں سے اور تیری معتول کے مقابلے ماسے اس ذبان کی کیا چشیت ہے اور تیری معتول کے مقابلے میں میرے اعمال کی کیا حقیقت ہے ۔

برود دگار ! ترسه کرم نے آس دلائ ہے اور تیرے شکرنے اعمال کو تبول کیا ہے۔ تیری ہی طرف رغبت ہے اور تجی سے خوف انجی سے امید ہے اور تیری ہی طرف توجہ پروردگار! یم فرجب بھی گناہ کیاہے۔ قرین تیری ندائی کا منکریا تیرے مکم کا معولی سیحف والا یا تیرے عذاب کے بیا آمادہ یا تیرے دعدۂ عناب کی قربین کرنے والانہیں تھا۔ بکد صورت مال عرف یا تین کرگناہ سامنے آیا اور نفس نے اسے آراستہ کر دیا۔ خواہشات نے ظبہا یا اور بذختی نے ساتھ دے دیا۔ تیری عیب پوشی نے مہارا دے دیا اور یس گناہ کر پیھا۔

اب قبی بناکیں گناہ کر بھا قر تیرے عذاب سے کون بچا سکتا ہے ؟ اور کل کون چھکارا دلاسکتاہے اور اگر تو نے ناامید کر دیا توکس سے امید وابستہ کروں گا ؟۔

میرے سادے اعمال تیرے نا مراعمال میں محفوظ ہیں اور اگر تیرے کرم ووسوت و سوت کی اید مرد ہوتی قریب اخیس یا دکر کے مالیس ہوچکا ہوتا لیکن قوشنے والا اور امیدوں کا بُرلانے والا ہے۔

یروردگارا دین اسلام کے حقوق، قرآن کی گرمت اور رسول عربی، قریشی، ہاشی، ملی، مدنی کی محبت کے واسطے سے تھے سے قربت چاہتا ہوں۔ میرے اس انس کو وحشت سے تبدیل مذفرا دینا اور میرا اجران لوگوں جیا قرار ند دینا جو کسی اور کی پرسش کرتے ہیں اس لیے کہ ایک قوم نے مون جان بچلنے کے لیے اسلام اختیا دکیا تھا قوقو نے ان کا معالجو دا کردیا اور ہم قو دل وجان سے ایمان لائے ہیں تاکہ قوبیس معاف کرنے قراب ہما دی امیدوں کو بھی بجو دا فرما اور ہما دیت کو بعد ہمائے قلوب گراہی سے محفوظ رکھنا۔ ہمیں دسمت عطافر ماکہ قربہترین عطاکر سنے والا ہے۔ پرور دکار اتیری عزت کی قربہ کی قربہ کی تبدیل اور جوال بھی ہے گا قوبم تیرے در دا ذرے سے جائیں گے نہیں اور تجھ سے اسس نہیں کی تم اگر قوجوٹ کی ہمیں اور تجھ سے اسس نہیں کی تم اگر قوجوٹ کی ہمیں در کار تیرے در دا ذرے سے جائیں گے نہیں اور تجھ سے اسس نہیں کی تم اگر قربی کے بہدید ول کو تیزے کرم کا یقین ہے اور ہمیشہ تیری وسع رحمت پراعتما دہے۔ میرے ما ایک ابندہ مالک کو جھوڈ کر کدھ جائے اور خلوق فالق کے ماسواکس کی پنا ہ میرے مالک ابندہ مالک کو جھوڈ کر کدھ جائے اور خلوق فالق کے ماسواکس کی پنا ہ

میرے الک ابندہ ما لک کو بھی واکر کده جائے اور خلوق خالق کے ماسواکس کی بنا ہ لئے۔ بدور دکار اقر زنیروں میں جکو بھی دے کا اور جمع عام میں عطاسے انکار بھی کردے گااور لوگ ل کو ہما مسے عبوب سے آگاہ بھی کردے گا اور بھی جماع کا محکم بھی دے دے گااور لینے نیک بندوں سے الگ بھی کردے گا قربعی میں تھ سے امید کو منعطع نہیں کروں گا اور تیری مواتی سے اس رقوط وں گا اور تیری مواتی سے اس رقوط وں گا اور تیری مجت کودل سے رہ نکالوں گا اس لیے کہ میں تیری فعمق اور بعدہ وہی اس

کیپنے کرلے جاتی ہے۔ ہمت تیری جناب میں میم کمکی ہے اور تیری نعتوں کی طرف داغب ہے۔ خالف امیدا ورخوف تیری ہی ذات سے وابستہ ہے۔ مجتت تھے ہی سے مانوس سے اور ماتھ تیری ہی طرف بڑھا ہے۔

مدایا ا مرادل تری یا دسے زندہ ہے اور مرادد دِنون نیری منا جات سے ظہراہے۔
میرے ماک امیری امیدوں کے مرکز ا میرے سوال کی انتہا ا میرے اور میرے گناہوں کے
درمیان جُرائی پیدا کردے میں قدیم ترین امیدوں اور ظیم ترین امرے کی بنا پر سوال کرتا ہوں کہ
قرف اپنے اور رحمت ورافت کو واجب کر لیا ہے۔ سادا امر تیری ذات کا تشریک والبت
ہے اور سادی مخلوقات تیرے عیال واختیار ہیں ہے۔ سب تیرے سامنے سر جمکائے ہوئے
ہیں اور تورب العالمین اور صاحب برکت ہے۔ برور دگادائی وقت رحم کرنا جب جت قطع
ہوجائے۔ زبان ہواب سے عام جرب ہوجائے اور سوال میں کر ہوش و تواس الرجائیں۔

اسے عظیم ترین امید کے مرکز فاقر کی نشدت میں ما پوس زکرنا ، اور میری جمالت کی بنابر بھے عطا کرنا اور میری فقیری کی بناپر مجھے عطا کرنا اور میری کو دری پر دھم کرنا۔ میری کمزوری پر دھم کرنا۔

اوروقت حساب میری ذلت بررم کرنا اورمیرے ان تام گناموں کوموان کردیناجن کی لوگوں کواطلاع مجی نہیں ہے اور بھراس بردہ داری کو برقرار رکھنا۔

پروردگار ا اُس دقت میرے مال پررم کرنا جب می بستر مرگ پر بوں اوراحباب کوئی برادارہے بول ، اُس دقت رم کرنا بعب می تخت تعسل پر بوں اور بمایسکے نیک افراد خسل دے رہے بوں ، اُس دقت کرم کرنا جب تا اوت میں اقرباء کے کا دوموں پر مواد بوں ۔ اُس دقت مرا کرنا جب تنہا قبریں وارد بوں اور بھرائس نے گھریں میری غربت پر دمم کرنا تاک تیرے علاوہ کمی سے مانوس رہوں ۔

میرے مالک! قرار مجے میرے والے کشے گاتی ملاک ہو جا دُل کا اور توسیمالا مزدے گاتی میں سے فریاد کردن گا۔ تیری عنایت شالب مال ربوگی قرین کس کے سامنے دردِ دل کا اظہار کروں گا اور توشکلات میں سکون رشے گاتی میں سے بناہ مانگوں گا.

پروردگار! قرمم من کرسے گاتو میرا دومراکو ن سے۔ اور تیزافنل ما ہوگا قویں کس سے
امید دکھوں گا۔ وقت تحل جانے پر گناہ سے بھاگ کرکس کی طرف جا دُن گا۔ پروردگار ایس تیرا
امید داد کرم جوں۔ جھی پرعذاب مرکز ارمیری امید وں کو بورا کرنا رمیرے نوف کو تمام کردینا کہ
است گنا جوں میں تیری مغفرت کے علاوہ کسی کی امید نہیں ہے۔

پرورگار إیس بخدسے دوموال کر رہا ہوں جس کا میں حق دادنہیں ہوں لیکن قوا بارتعویٰ اور اہل مغفرت ہے۔ مجھے معان کر دے اور نگاہ کرم سے قالباس عنایت کرجس سے سادے عیب چہپ جائیں اور پھرکسی گناہ کا صاب نہ ہو۔ تو بہت ہی قدیم ترین محن ہے عظیم ترین معان کر دینے والا ہے اور درگذر کرنے والا ہے۔

پر در دگار! قوانفس بھی عطاکر تاہے جو مانگئے نہیں ہیں۔ تیری خدال کے سکر ہیں۔ میں تو موال بھی کررہا موں ایقین بھی رکھتا ہوں کو خلق وامر سب تیرے ہا تقریب ہے، قدصاحب برکت اور رہب العالمین ہے۔

بروردگار اِترابندہ ترے دروازہ بر کوا اے۔ نقرو فاقر بہاں تک کمینے کولا یا ہے دھاؤ لا سے دواحمان کو کھٹکمٹا یا ہے۔ اب آوا پنائرخ بھر زلیتا اور میری بات من بینا۔ یم اِس یقین کے رکمنا۔ گناہوں سے پیک کرفے ۔ جہنم سے نجات دیدے ۔ جنت ہیں جگدعظا فرانے ۔ تورالین سے عقد کرادے کریسب تیرسے نعنل وکرم و رقمت و رافت کے نتائج ہیں ۔ مجھے لینے مالح اولیا دِحنرات فحد و آل محدّسے المانے جن کے اور ہمیشر تیری رحمت و رافت اور تیرادرود و مسلم

فدایا! پروردگار! تیری عزت وجلال کی قسم که اگر نوف مجھ سے میرے گناہوں کا محاب کی اور کا محاب کی اور کا محاب کی ا کیا تو میں تجھ سے تیری معافی کا مطالبہ کروں گا۔ اور اگر قوفے مجھ سے میری ذکت کے بارے میں اور کی گا اور اگر توف مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں سب کو بتادوں گا کہ میں تیرا چاہتے والا تھا۔

پروردگار! اگر قوصرف اولیا دکرام ادرابل اطاعت بی کو بخشے گا قد گنا بنگار کوهسه جائیں گے ادرا گرصرف ابل و فابی پرنگاہ کرم کرے گا قد برعمل کسے فریاد کریں گے۔ پرور دگار! بخص معلوم ہے کرا گر قوشج جہنم میں ڈال شے گا قو تیرے دشن نوش ہوگئے اور جنت عطا کرنے گا تو تیرا رمول خوش ہوگا اور ظاہر ہے کہ تو اپنے دمول کی نوشی کو دشمن کی نوشی پر مقدم رکھے گا۔

پرودگار! میراموال برب کرمیرے دلیں اپنی مجت اور ابنا نو من بحرف برجھے اپنی کتاب کی تصدیق البی کرمیرے دیجھے اپنی کتاب کی تصدیق البی کا بیان اور اشتیاق منایت فرما کہ قوصار بطال اکرام ہے۔ میری تگاہ میں اپنی طاقات کومجوب بنانے اور اس طاقات میں داست و صدت کرامت قرار دے دے ۔ و

پرود دگار! بھے ماضی کے مالجین سے طائے ادر آئندہ کے مالجین میں قرار دیہ۔ بھے صافحین کے داستے برجلا اورنفس کے مقابلے میں دیگر مالحین کی طرح میری بھی مد فرما۔ بھے تبات قدم عطا فرما، اورجن برائیوں سے بھال دیا ہے ان میں دوبارہ واپس زجانے دینا۔ فعدایا ! نیچے وہ ایمان چاہیے جو تیری طاقات سے پہلے تمام مزمور اس پر زندہ دمول ور امی برم جاؤں اور بھر دوبارہ اسی ایمان پر انھوں۔ میرے دل کو ریا کا ری اور شک و شبست محفوظ رکھنا کہ میراعمل خانص دہے۔

ساغد دعا کرد با جون که تورد نبین کرسے گا۔

پروردگار اکول سائل بھے عابر نہیں کرسکتا اور کوئی عطا تیرے خزانے میں کی نہیں کرسکتی۔ واینے قول کے مطابق ہے اور میرے قول سے بالا ترہے۔

پروردگار! یں تجے سے مبتیل ،وسعت قریب ، قول صادق اور ابرِ عظیم کاموال کرتا ہوں۔ میں تجے سے مربی کاموال کرتا ہوں جو تجے سے مربی کاموال کرتا ہوں جو بھر سے مربی کاموال کرتا ہوں جو بندگا ن صالحین نے مانکا ہے کہ تو بہترین مول اور سنی ترین عطا کرنے والا ہے۔

میری د ما کومیرے نفس، میرے اہل وعیال، میرے والدین، میری اولا د، متعلقین، برادران سب کے بارے میں قبول فرما۔ میری زندگی کو نوش گوار بنا۔ مروت کو دافع فرما کرمیرے مالات کی اصلاح فرما۔ مجھ طولانی عربی کی کی اس میں کا فرما جن کی زندگ اور مرود و کرامت و نعمت میں گذری ہے۔ تیرے پاس مرشے کا اختیار ہے اور تیرے علا وہ کسی کو کی اختیار نہیں ہے۔

مجھے اسنے ذکرفاص کے لیے تفوص کرشے اور میرسے کسی بھی عمل نیرکوریا کاری، غرور اور کبرکا نتیجہ رز قرارہے ۔ مجھے ضوع وخشوع والول بس شمار کر۔

بروردگار! مجے رزق میں دسعت، دلمن می امن دامان، اہل دعیال، مال دا دلاد میں اختی بروردگار! مجے رزق میں دسعت، دلمن میں امن دامان، اہل دعیال، مال دا دلاد میں ختی جئم بیں صحت، بدن میں توت، دین میں سلامتی اور اطاعت خداور مول کا حوصلہ عطا فرما جب برخیر میں میراحصہ وافر قرار دے اور ہرنشر موسنے والی رحمت، ہرلباس عافیت، ہردفع بلا ۔ ہم حسنه مقبول اور ہرگنا و معفویں میراحصہ قرار دے ۔

مجے ج بیت الشرکے لیے اس سال اور ہرسال توفیق ہے ۔ اپنے نعنل وکرم سے دق والی عطافہ مار میں نق والی عطافہ مار کی شے کی تکلیفٹ رہ جائے۔ والی درے کرکس شے کی تکلیفٹ رہ جائے۔ وشمنوں اور حاصدوں کے گوش وچٹم کو میری طرف سے موٹر دینا اور ان سب سکے مقابلہ میں میری مدد فرمانا ۔ مجھے خلی چشم، فرصت قلب عطافر ما۔ ہر دینی وغم سے نکلنے کا داست عطافر ما۔ ہر دینی وغم سے نکلنے کا داست عطافر ما۔ ہر میالفان اور بداعمال کے شہرے معفوظ ہر مانالفٹ کے مگر و شرکو زیر قدم قرار ویوسے مغوظ

ات دن و عم کی پناه گاه اورختیوں کے فریا درس ایم تیری بادگاه اور تیری پناه میں ماھر بھوٹ ہیں۔ تیرے علاوہ کمی کی پناه درکار نہیں ہے اور زکمی سے کشالش احوال کی التماس اسے ۔ تو فریاد رسی کر ۔ رنج و غم کو دور فرما ، کہ تو امیروں کار ہا کرنے والا اور کثیر گنا ہوں کامعات کرنے والا سے یمیرے مختفرا عمال کو قبول فرما اور میرسے کثیر گنا ہوں کو بخش دسے ۔ توبہترین ہم با اور نخشے والا ہے ۔

پرورد کار! یں بھے دہ ایمان مانکتا ہوں جو دل میں بیوست ہوجائے۔ اور اُس یقین صادق کاطلب گار ہوں جس کے بعدیہ اطبینان سے کہ جو میرے حق میں کور دیا گیا ہے وہ صرور پہونچے گا۔ اب ابن تقیم سے میری زندگانی کو خوش حال بنا ہے کہ تو ارح الراحین ہے۔ پرور دگاد! مجھے دین پس بھیرت، احکام میں فہم، علم پس تفقہ، رحمت کے دُو ہرسے عصرا در معیت سے دُو ہرسے اندر عصرا در معیت سے دو کنے والا تقویٰ عطا فرما میرسے چہرے کو فورا ٹی بنا ہے۔ میرسے اندر اور ابنی رغبت پردا کر دسے۔ مجھے اپنے داستے اور اپنے درسول کے طریقے پرموت عطا فرما۔ پرور درکار! یس کسل مندی ، کمزوری ، غم، بُرْد لی ، نخل ، غفلت ، منگ دلی ، فقروفا قداور برا بلا دُس اور ظاہری و باطنی تمام براع الیوں سے نیری پنا ہ ما نگتا ہوں۔

پر در دگار! یں اُس نفس سے بناہ مانگتا موں ہو قانع نرمو۔ اُس تُم سے پناہ مانگتا موں جوسیر نرمو۔ اس قلب سے پناہ مانگتا موں جوخشوع نر رکھتا ہو۔ اس دُعاسے پناہ مانگتا موں جو فبول نرمو، اور اُس عمل سے بناہ مانگتا موں بوکار آند نرمو۔

پروردگار! میں اپنےنفس، دین، مال اور تمام نعتوں کے بارے میں شیطان رجیم سے بناہ مانگتا ہوں۔ تو بہترین مُننے والا اور جاننے والا ہے۔

معبود! تیرے غذب سے بناہ دینے والأكو ئى نہیں ہے اور تیرے علاوہ كوئى ٹھكاند بھى نہیں ہے راہذا مجھے عذاب میں مبتلا زكرنا، ہلاكت میں واپس زكرد بنا اور عذاب الیم میں بالان دنا

یی و دیگار اِ میرے اعمال کو تبول فرما۔ میرے ذکر کو بلند فرما۔ میرے درجات کو اعسالی قرار نے۔ میری منزل میری گفتگو، قرار نے۔ میری منزل میری گفتگو، میری دعاسب کا ثواب جنت اور اپنی دضا کو قرار ویدے۔ میرے تمام مطالب کو پورا فرما اور بھے ابنے نضل دکرم سے مزید عطا فرما کو یس تیری ہی طرف متوج ہوں۔

بروردگار! آسف اپنی کتاب میں ہم سے فرا یا ہے کہ ہم اپنے ظالموں کو معاف کردیں قو ہم سنے اسٹے نظالموں کو معاف کردیں قو ہم سنے اسٹے نفس برظلم کیا ہے آو اسے معاف کرنے اس لیے کر آو تجد سے زیادہ اس کاحتی داد سے اور آو سنے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے در وا ذسے سے سائل کو دا بس مذکریں آو ہم تیرے درواذ ہے کہ برائے ہیں۔ اب ہمیں بھی بغیر طاحتوں کو پوراسکیے ہوئے وابس مذکرنا ۔ آوسنے حکم دیا ہے کہ ہما ہے خلاموں سے زیک برتا و کریں ہم بھی آو تیرے بندے ہیں۔ اب آو بھی ہمیں جہنسم سے آزاد کردے۔

نقشِ حیات امام محمد بافر ۴

ولادت: يكم رجب من على المنظم المنظم

# نفشش زندگانی ا مام محد با فرعالیاسلام

ماه رجب من منه کی پہلی تاریخ تقی جب مطلع امامت پریہ پانچواں مهاند نموداد جوا اور
اس کی روشی سے سارا مدیز منور ہوگیا۔ قدرت کا یہ فاص اہتا م تفاکد آپ کوسلسلا امامست کا
پانچواں امام اورسلسلا عصرت کا ساتوان مصوم قراد دیا توسن ولادت بھی ۵ و رکھا تاکراس سے
دو نوس حقائق کی طریف اشارہ ہو جائے اور اس کے بعد عمر شریف بھی ۵ و سال قراد دی جس سے
مسند و فات کا معین کرلینا بھی بے حراسان ہوگیا اور امامت و عصرت کی ابتدائی نبست ترتک

اسم گرای الهام نعا وندی سے مطابق عید قرار پایا جوسلساد عدست میں بینبر کے بعد پہلی مرتبدا فتیار کیا گیا اور پھراس کی علامت بن گیا کہ بینج سے بعد جس دین کے تعلیات کی بنی امید کے مظالم نے تباہ کر دینا چا ہا تھا اس کا احیاء کرنے والا بمنام محدد نیایں اگیاہے اور اب ان تعلیات کو موزنیں کیا ماسکتا ہے۔

کنیت اوجعفر قرار پائی اورالقاب با قر، شاکراور با دی وغیرہ قرار پائے بن سے زیادہ شہر لفت بافر یا اورائی اورائی اورائی کی دجریہ کر زیادہ شہر لفت بافر یا افرائی اورائی کی دجریہ کے بقر کے معنی وانسگاف کرنے کے بیں اور آب نے اسرار و رموز علی د نون کواس قدروست می ہے اوران کی اس مل مثال نہیں ملتی ہے۔ جا دران کی اس مل مثال نہیں ملتی ہے۔ مدریہ کے کو مالم اسلام کے امام اعظم بھی آپ کے خومن علم کے خوشہ چینوں میں نقعے اورانموں نے مدریہ ہے علوم سے استفادہ کیا ہے اورانموں مناسب مواقع پر آپ نے مفید ترین ہوایات میں بی با بات

یں ۔ • آپ کے والد ماجد الم زین العابدین علی بن الحسین اور آپ کی والدہ گرامی فاطمسہ

بنت الحسن تیں اور اس اعتبارے آپ کو ابن الخرین کما جاتاہے کہ آپ ماں باب دوؤں طرف سے ہاشمی اور طوی ہیں ۔

اب کی دادت کے دقت معاویہ بن ابی مغیان کا دورِ مکومت چل رہا تھا یہ بین معاویہ کی وقات ہوئی قرید کے دور شروع ہوا یہ ملاح میں یزید داصل جم ہوا قرصلہ جین اس کے فرز در معاویہ بن بزید اور مردان نے مکومت کی اور اس کے بدر صلاح سے سین میں ممک جواللک ین مردان کا دور مکومت رہا بہت ہو میں جداللک کا خاتہ ہوا قرسل کے در سال ویسد بن جداللک سنے مکومت کی۔ ولید کے بدر سلام سے سے وہ یہ میں بال بن بعدالملک ماکم رہا۔

میں عربی جربی جوالوزیز کی مکومت قائم ہوئی کین قوم اس کی قدر سے منعفان دوش کو رواشت فرکس اور یہ سلم بطال من محمد ہوگیا جس کے بدر سنایہ میں بزید بن جدالملک ماکم بنا اور کارشناہ میں ہوا ہوئی اسلم امائم کے اگر حیات یک قائم رہا، اور اس میں ہوا۔

اس من ہنا میں جدالملک کی مکومت قائم ہوگئ جس کا سلم امائم کے اگر حیات یک قائم رہا، اور اس میں ہنا ہے کو در ہر د فاسے شہید کرایا۔ ہنام کا فاتر ساتا ہیں ہوا۔

فائدانی اعتبارسدسك و تا نازیک زندگی مه المال آپ في بدرزدگوادام مین که نائدانی اعتبارسد ملا در در دادام مین که فررسایدگذادسد اس که بعد موات که اور مواد بر اسال داند بزدگاد دادی آپ که اور مواد می که مام تر در دادی آپ که اور می اسلام کی تام تر در دادی آپ که اور می ادر آپ فی ادر

آپ کے بچین کے چند وا تعات بیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ باتی تمام تفصیلات کاذکر بنی میں منافر کی ندر ہوگیا .

ا - ایک مرتبراک تقاضائے صلحت اللیدی بنابر کویں بس کرکئے۔ اُس وقت امام سجاً و اُم باز کونیں بس کرکئے۔ اُس وقت امام سجاً و اُم باز تقا ورا بل خار سب پریٹان تقے دیکن امام نے نازتام کرنے کے بعرجب فرزد کوکنوں کے نازتام کی تربیس موا تھا۔ اس لیے کرا مام خشک و تر دونوں کا ماکم ہوتا ہے اور اسس کی مرکب سے دیا تو بنیں کرسکتا ہے۔

۲. ملامر جای کے نقل کے مطابق ایک شخص سنے داہ ج بی سات سال کے نبے کو مکر کرر کا فرت بات موٹ دیکھا تو چرت ذرہ جو کرسوال کیا افرز ندا تم کون جو م کہاں بارسے بواور

اسلاي رشوت بهي ديناچا بي يكن عدالملك في قبول نبي كى عس كيداس في تهديد كى كم ا اگرمبرے سکوں کی شکل بگاؤ کراس برکلہ مکولیا گیا تویں اسلام اور رسول اسلام کے بالے یں كاليا ل عمواكر عكر دائج كردول كاجعات كرعبدالملك كے بوش وجواس السكة اوراس ف بعض شیروں کے کہنے کی بنا پر مجبورًا اہام محد باقر کی طرف رجوع کیا اور آپ نے فرمایا کوسفیرروم کوروک آیا جائے اور نے سکے اس اندا زے ڈھانے جائیں جن کے سانچے ایسے موں اور وزن اس قدر موران سكون كرايك طرف كلر توجيد موا ور دومرى طرف كلم رمالت اورسنرا يجاد مى ككه ديا جلائے ادر النيس فراً رائج كرد با جائے اوردوى سكون كولغو قرار سے ديا جائے ۔ چنا پختیدالملک نے ایسا ہی کیا اور برارا کام مکل ہوجانے کے بعدسفرودم کو اُڈاوکے اگیا اور قیعردم کواطلاح کردی گئ کداب حکومت اسلامی میں رومی سکے ننو ہوچکے ہیں ا ورنے سکے دائج مویکے بیں بدا اسلام کوکسی طرح کا کو نی خطرہ نہیں رہ گیاہے اور یرساد امام محد با قراسک منور و کے مطابق انجام دیا گیاہے۔ نیصردم اس نجرکوش کردنگ رہ گیا ادراسے اندازہ ہوگیا کہ فافوادهٔ رسالت کے علاده کوئ اس اللی سیاست کا دارث نیس بوسکتا ہے جس فے سیحیت کو بھر ا کی مرتبه شکست نے کرمبالد کی صداقت اور فتح کا اعلان کردیا۔ دیوہ الحیوان دمیری > ان فام احمانات كے باوجود جب عبد الملك كابيا وليد ماكم مواتد اس فين باسشىم بر بے بناہ ظلم کیے اور یہاں تک طے کر دیا کہ ان کے مکا تات منہدم کرکے مسجدیں ٹا مل کر فیص البر اورا کر بڑوشی دینے کے لیے تبارز ہوں قد کانات بن آگ لگادی مائے ۔ جنا نج ایک مرتب مرص مننی کے دروازہ پر ناریخی آگ اور مکرا پو س کا منظر دیکھنے میں آ باجس کے بعد بی باشم نے مکانات خالی کرنے اوران کے مکانات بےنشان کرد بید کے جب کر صفرت عرشے خاندان والوں سے حقد کامکان واپس نیں باکیا اوران کے تبعد کو برخرار رہنے دیا گیا۔ یدوا قدر الدیم کامے۔ • سطارة مين الم مجادى نهادت موكى قواس كے بعد أب كے على فدات كا سلسله شروع موگیا جن ا ذکر کما لات اور کرا مات کے ذیل میں اُکے گا۔

محدین المنکدرصوفی مسلک انسان تقااس نے ام کوشینی کے عالمین دواشخاص پر

زادراه کیاہے ہوتو فرایا میراسفر من الشرالی الشر (الشرسے الشرکی طرف ہے) میرافاددا ہ تقویٰ ہے اورمیرا نام محکر بن علی بن الحصین بن علی بن ابی طالب ہے۔

السی کے استیازات میں ایک امریہ بھی ہے کہ رسول اکرم سے جب جار بن جوالشرافعاری کو اپنے جانتین اوراولیا وامر سے نام بتائے تو آپ کا نام سے کر فر مایا کہ میر سے اس وارت سے بتعاری طاقات ہوگی تو میراسلام کہ دیناجس کے بعد جابر با وجور شیفی آپ کو ہرطوف تلاش کے تا میں ایک دن امام سیاد کے ہمراہ جاتے ہوئے داست میں طاقات ہوگی تو آپ نے باپ کے سم کے مطابق جابر کی ہیشائی کو بوسدیا اور جابر سے کاکر دسول اکرم کا سلام بیونیایا۔ دمواعق محرق

اسسلام کے بارسے میں اتنائی کہد دینا کا فی ہے کجس دسول کو صادی دنیائے اسلام کردہی ہے اور جس کی با دکاہ تک کروڑوں ملمان ابنا سلام بہونچانے کے لیے بے جین ہیں اس نے آپ کے نام سلام کہوا بھیجا ہے اور اس طرح پر بات بالکل واضح ہوگئ ہے کہ دنیا میں کسی اور کو علیا اسلام کہا جاسکتا ہو یا نہیں ۔ انکہ طاہر بینی اور آک دروا کو بیر حال کہا جاسکتا ہو کہ ابنی ۔ انکہ طاہر بینی اور آک دروا زے در سال مرسف کے سیالے کہ ان کے دروا زے برسلام کرنے کے سیالے کہ ان کے دروا زے برسلام کرنے کے سیالے کہ اور ایسے کو سلام کہلوا بھیجا۔

اسی کمنی میں آپ نے ۸۴ رجب سند مسے ۸ ردیج الا ول سند میں کے کر طاور کو اسے دیا ورنز ایسے کے مطائب پر داشت کیے اور کسی لم بھی دا من صبر و کمل کو ہا تھ سے نہیں جانے دیا ورنز ایسے مصائب کو بڑسے بڑسے انسان پر داشت نہیں کر سکتے ہیں تو بچوں کا کیا تذکر ہ ہے خصوصیت کے ساتھ بین روز کی تشکی خود کر بلا کے میدان میں اور پھڑسلسل بھوک اور بیاس کو فروشام کے داشوں اور فیز خانوں میں

صف من آپ نے بہلا تا رخی کارنا مرائجام دیا جو اسلامی تاریخ سے توہیں کیا جاسکتا ہے رسف میں آپ نے بہلا تا رخی کارنا مرائجام دیا جو اسلامی تاریخ سے در بجائے تھا اُدر سے مصلا فوں میں رومی سکے داری سے اور عیسا کی تروی کو ترک کر کے ان پر کی تروی کو ترک کر کے ان پر کارلا الله اللہ مکھنے کامکم دے دیا ۔ اِس کی اطلاع قیصر دوم کو کی تواس نے دوک دیا ، اور

# دلائلِ امامت

اعتزافات

الم محد باقر عبادت علم اور زبد وغيره من الني برر برر ركوار الم زين العابري كي مكل تعوير سنة و (مواعق محرة)

آبِ ملم، زبر، تقوی، طهادت، صفائے قلب اور دیگر محاسن میں اس ورم پرخائز تھے کوان محاسن کو آپ کی ذات گرای سے اتباز حاصل ہوا۔ (مطالب السئول)

● آپ تالبین کے تیسر سے طبقہ میں تقے اور بہت بڑسے عالم، عابداور ثقہ تقے ۔ (ابن شباب زمری، امام نسانی)

● کسی کے سامنے علمادات جوٹے نہیں دکھائی نے مِتنے اُپ کے سامنے دکھائی دیے۔ مدیر ہے کہ مجم میسا عالم بھی آپ کے سامنے سپرائداختہ تھا۔ (ارج المطالب)

المام محد باقراع نعنائل لكيف كم بلي أيك مكمل كتاب دركارسد - (دوفة الصفاء)

• أب عظيم الثان الم إورجم جلال وكمال تعيد (فصل النطاب)

ملم دین اوادیث الم من اور تغییر قرآن کے بین اللہ اللہ سے ظاہر ہوئے ہیں است الم حتن اور الم مین کی اولا دیں کسی سے نہیں نظاہر ہوئے۔ وفر الا بصاری

اُنْ کے ملی فیوض و برکات د کما لات سے بے بعیرت اور دیوانے کے علادہ کو لُه انکار بین کرسکتا۔ (ابن جرکی)

بین سام دوران اوربید کیرالتان نفی علی مین بتواوردسین الاطلاع تصدوفیا اللهایی فی آب علام دوران اوربید کیرالتان نفی علی کی بنا پر با قرک نقب سے شہور ہوئے کو علی کی تهد کم بری کی آب کم بری کی کارس کے حقائق کو نکال لیتے تھے۔ دخرکرة الحفاظ ذہبی ک

کمیے کے موٹ با ہرجاتے دیکھا قوطنز کیا کہ بنی ہاشم کے شیوخ بھی کسب دنیا کے لیے مرب جارہ ہے ہیں اس قت جارہ ہے ہیں اس قت جارہے ہیں۔ اُپ نے میں اس قت مربعی جا دُن تو یہ موت اطاعت اللّٰی میں ہوگ ۔ مربعی جا دُن تو یہ موت اطاعت اللّٰی میں ہوگ ۔

اراض نه مونا) یه دنیا واقعاس قابل نهیس به کریبان کون انسان خوش موسک یعفتری "دندایا! مهست اداض نه مونا) یه دنیا واقعاس قابل نهیس به کریبان کون انسان خوش موسک یعوصیت کے ساتھ جمعے ہروقت آخرت کا خیال مواس کی شی معلمت امت کی فاطر موسکتی ہے ورمزاس کی ذری میں بنسی اورمسرت کہاں ؟

نهادت

م دری المجرس المع من عدالملک ف آپ کو زمرد فاسے تبید کرا دیا ادر آپ الم فراک در کا دیا ادر آپ الم درگار کا دیا ادر آپ الم درگار کا در کا د

انتقال سے پہلے اپنے فرزندا ام جعفر صادق کو غسل و کفن وغیرہ سے علی وہتیں فرایں اور نصوصیت کے ساتھ پر وصیت فرائی کرمیرے مال میں سے ... درہم میری عزادادی کے لیے مخصوص کرنے بائیں اور دس سال تک ج کے موقع پر منی کے بیدان میں میراغ منایا جائے ۔ چوبکہ اس تاریخ کو عام طور سے جاج اس علاقی میں دہتے ہیں اور سادا عالم اسلامی ج بیت الشر کے لیے اکٹھا ہوتا ہے ۔ اس طاق میں دہتے ہیں اور ادال محد کے فضائل و کا لات اور ال کی اس ما وقت کے مظالم اور ال محد کے فضائل و کا لات اور ال کی افراد کے اس واقع سے اس واقع سے عزادادی کے اہمام اور اس کے اخراجات پر بھی واضح طور پر دوشنی بڑتی ہے ۔ اس واقع سے واقع ہوتا ہے ۔ اس واقع سے دائی ہے ۔ اس واقع ہوتا ہے ہوتا ہے ۔ اس واقع ہوتا ہے ہے ہیں واضح طور پر دوشنی بڑتی ہے۔

العزة لله يا العزَّةُ لله جبيعًا

ایک انگشتری این مدبزرگوارا محین سے ماصل کی تفی جس کا نقش تما ان الله

بالغ امرة ..

- in is i

کام ہوسکتے، میں لیکن ناز کے ساتھ دو سرے کام نہیں ہوسکتے ہیں۔ واتحان )

علا سنسلنی کا بیان ہے کہ علاء بن عربی جید نے آپ سے اس آیت کے معنی دوئیت کے کہ ذمین دائیت کے کہ ذمین دائیت ہوئے تھے ہم نے دوؤں کو الگ کر دیا اس کا کیا سطلب ہے ؟

آپ نے فرایا کہ دوؤں کے داستے بند سے ۔ جب کھول دیے گئے تو آسمان سے پانی برسنے لگا اور زین سے غلر پیدا ہونے لگا۔ (فردالا بھاد)

اور زیاده حرام سه فرایا وه نبرطالوت کا که ده کون سیمیز به جس کا تفور اطلال به ادر اور زیاده حرام سه فرایا وه نبرطالوت کا پانی نقاج و عرف ایک مجلو تک طلال نقا اور زائد حرام ساله مجاوره کون روزه تقاجس مین کھانا بینا جائز تقا ۴ فرایا جناب مریم کاروزه تقا جس میں عرف بات کرنے کی یا بنری تھی ۔

مهردریانت کیا که ده کون سی سیسے جو کم ہوتی ہے برطعتی نہیں ہے ، فرایا ده عمر الله ده کون کی سیسے جو برطعتی نہیں ، فرایا ده ممندرکا پانی ہے۔ کہا ده کون کی جیز ہے جو برطعتی ہے گئتی نہیں ، فرایا ده کوه طور ہے جو بی اسرائیل که مردل پر مسلّط کیا گیا تقام عرض کی ده کون لوگ ہیں جن کہتی گواہی بھی جو طاقرار پائی ۔ او فرایا ده منافقین ہیں جو رسول کو رسول کہتے تھے لیکن خدا نے انفیں جو ٹا قرار دیا ہے۔ پو جہا فرایا دہ منافقین ہیں جو رسول کو رسول کہتے تھے لیکن خدا نے انفیں جو ٹا قرار دیا ہے۔ پو جہا فرایا کہ منافقین ہیں جو رسول کو رسول کہتے تھے لیکن خدا نے انفین جو اس دن ختم ہوا ہے جن ک فالم انسانی سے ایک ہوا ، فرایا کہتی نہیں البتہ یا حصد اس دن ختم ہوا ہے جن ک فالم انسانی سے ایک و سی کہا ، انسانی خالم کی اور انسانی میں مراح آگے برطوعی ، فرایا کر جناب جو اسے بیان شیت بیدا ہو سے اور آئیں سے ناب شیت بیدا ہو سے اور آئیں سے ناب شیت بیدا ہو سے اور آئیں سے ناب شیت بیدا ہو سے اور آئیں اسے ناب دی تاب شیت بیدا ہو سے اور آئیں سے ناب شیت بیدا ہو سے اور آئیں کا سے ناب شیت بیدا ہو سے اور آئیں کو سے ناب شیت کی بیدا ہو سے اور آئیں کو تاب دراح کی کی دور کی کرا ہے کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا کی بیان سے جناب شیت بیدا ہو سے اور آئیں کراہ کی تاب دور کی کراہ کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائیں کرائی کرائیں کرائی کرائیں کرائیں کرائیں کرائی کرائیں کرا

كراماستث

ایک تفی نے دروازہ پر دق الباب کیا اور کنے دروازے کے پاس آئی تواس کی طرن منت کرناچا ہیں۔ آپ نے اس کی طرن منت کرناچا ہیں۔ آپ نے اندرسے اواز دی۔ خرداد! دیوار ہمادے درمیان عجابی بین بنتی ہے۔ خوت نعزا پیدا کراورا ہے۔ اقدامات مت کیا کر۔

آپ کے علمی تذکرے ماری دنیا میں مشہور ہیں اور مالک جبنی نے آپ کی شان میں اشعار بھی لکھے ہیں۔ (الاتحان شراوی)

امام اومیند کے معلومات کا بڑا ذیرہ صفرت کا فیص صحبت تھا۔ امام صاحب ان کے فرزندر شید صفرت جعفر ما دق کے فیف صحبت سے بھی مہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے۔ (سیرة النعان) آپ سے انسانوں کی طرح جنات بھی علی استفادہ کیا کرتے تھے جیسا کہ دادی نے بادہ افراد کو دیکہ کر حضرت سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصل میں جنات ہیں۔ (شوا برالنبوة)

### علمي كمالات

●علارشرادی کابیان ہے کہ آپ نے امام او منیفسے و جھا کہ اگر آپ قیاس سے ترابت طے کر لیتے ہیں قوان سوالات کے جوابات دہمیے ہ

ا پیٹاب زیادہ نجس ہے یا منی ؟ انھوں نے کہا، منی ۔ فرمایا، پیٹاب مرون دھونے سے کیوں باک ہوجا تا ہے اورمنی میں عسل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ؟

۲ ۔ قتل بڑا برم ہے یازنا ؟ ۔ كہا قتل ۔ فرایا بِعرفتل میں دوگواه كيول كافى بی ادرنایں ماركوابول كى فردرت كيول سے ؟ ۔ م

۳- نمازی عظمت زیادہ سے یا روزہ کی ہے کہا نمازی فرمایا پرما تُصد عورت پردونه کی تضایوں واجب بہیں سے ہے۔

امام الومنيف في جبالت كااعتراف كرايا اور جواب دريا فت كيا قو فراياكرين جواب بتاً دينا مول ليكن أكنده دين فعايس قياس سه كام من ليجيه كا - ياد ركھيے كر بيناب كاتعلق مون النه سه بوتا ہے اور منى إور سے جم كى طاقت كانچور ہے اس ليم منى بس بولت جم كاغسل واجب بوتا سهد اسى طرح قتل بين ايك مجم موتا ہے اور ايك مقتول، قودو كواه كافى بين ليكن زنامي دوم محم موسق بين لهذا جارگواه دركار بين .

مائفندکوروزہ سے صرف ایک مبینی دورچار مونا پرط تاہے لہذا اس کی تصااً مان ہے اور نماز مراہ ترک موتی ہے لہذا اس کی تصنا شکل سے۔ بھردوزہ کے ساتھ زندگی کے دومرے

ایک شخص نے اپنے بالوں کی مغیدی کاشکوہ کیا قرآب نے دست شغقت پھردیا اور سارے بال میاہ ہوگئے۔ سارے بال میاہ ہوگئے۔ او بصرآب کے نابینا صمابی تھے۔ انھوں نے بھارت کی در خواست کی قرآپ نے

●الجوبصيراً پسكے نامينا صحابی سصے۔العموں سفے بصارت کی در خواست کی آم اُپ۔ اُنگھوں پر ہاتھ پھر کر بینا بنا دیا۔

ایک کوفی نے کہا کہ آپ کے پاس فرشتہ آتے ہیں جود وست و دشمن کا پتہ بتادیتے ہیں فرایا تیزاکام کیا ہے با اس نے کہا کہ گئدم فروشی۔ فرایا فلا ہے۔ اس نے کہا کہ کسی بو بھی بیتا ہوں۔ فرایا یہ بعی فلا ہے تو مرت فرم کا کا دوبار کرتا ہے ۔ اس نے کہا کہ کپ کو سیک معلوم ہوگیا۔ فرمایا اسی فرشتہ نے بتایا ہے جو دوست اور دشمن کا بتہ بتا تا ہے اور دیکی تین دن کے بعد تو اس دنیا سے رضعت ہوجائے گا۔

ایک دن آب نے فرایا کہ انگے سال بہال مدینہ پرنا فع بن ازرق علم کرسے گا اور تم اوک د فاع مرکز کے اور ایسا ہو کر د ہے گا۔ چنا نجر ایسا ہی ہوا۔

• أب في جناب زيد كو د يكو كر فرايا تماكريكو في من قيام كري كاور بالأخر تتل ك

مائيس كاوران كرمرك تشمير بوگي - چنانچايسانهي موا - (شوابدالنبوة - نورالابصار)

ہے ہشام بن عبداللک نے آخرد ورصورت بیں ج کیا توا تفاق سے وہاں ام باڈ اوراام ماڈ اوراام ماڈ اوراام ماڈ اور الم ماڈ اور الم ماڈ اور الم ماڈ اور والی موجود نقے۔ امام ماد ق نے فضائل آل محدد کے بارے بین نطبہ پڑھا تو وہ سخت نادا فن ہوا اور والیں جا کر آپ کو شام طلب کریا۔ دو فوں مفرات تشریف نے کئے تو بین دن دربادیں عام کا موق نہیں دیا۔ چوتھے دن تشریف سے کئے تو کہا کہ تیرانداذی کیجیے۔ امام با قرشنے فرایا کہ میں ضعیف ہوگیا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کا مقالم نہیں ہوں کتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ صرات اس فرمایا کہ ہم آل محدد کا مقالم نہیں ہوں کتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ صرات اس فرمایا کہ ہم آل محدد کا مقالم نہیں ہوں کتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ صرات اس میں کے مدمن سے میں دکھا ہے۔ سا در دو امام بین کے بیٹے میں دکھا گیا ہے۔ در والما والیون کی کے دو در دو امام بین کے بیٹے میں دکھا گیا ہے۔ در والما والیون کی کیا ہے۔ در والما والیون کی کیا ہے۔ در وہا مام بین کے بیٹے میں دکھا کیا گیا ہے۔ در وہا مام بین کے بیٹے میں دکھا کے دو در دو امام بین کے بیٹے میں دکھا۔

ا بشام سف ابل دربارسے كهاكديس محدم اقركو دئيل كرون كا اورجب يس فاموش بوباؤن

قدم لوگ تذلیل کرنا۔ بنانچ ایساہی ہوا۔ جب سب اپن ترکش کر چکے آواب نے فرایا کر بادخاہ ہم کو خدانے عزت دی ہے اور جس کو خداع بند دیتا ہے اسے کو کی ذلیل نہیں کرسکتا ہے۔ آخرت برمال صاحبان تقویٰ کے بیے ہے۔ برش کر ہشام کو خصرا کیا اوراس نے آپ کو تید کرنے کا حکم دسے دیا۔ تید خاندیں بہونچ کر آپ نے تید بول کے درمیان الیسی تقویر کئی کہ اس کی گورٹ با ہر تک شنائی دی اور آوگوں نے ہشام سے کہا کہ یاس حلاقہ میں دسپے آو انقلاب بر پا ہوجائے گا آواس نے آپ کو دیند دوا مذکر دیا اور حکم دسے دیا کہ راستیں کھا نا کی نہ دیا جا اس کے گوراستیں کھا نا کی نہ دیا جا اس کی گوگوں نے سامان فینے کے انکار کر دیا۔ آپ داستہ طے کرستے ہوئے مین بہونچے۔ وہاں بھی لوگوں نے سامان فینے کے انکار کر دیا۔ آپ داستہ طے کرستے ہوئے دین بہونچے۔ وہاں بھی لوگوں نے سے انکاد کر دیا۔ آپ داستہ طے کر باد دیا کا ادادہ کیا آؤ ایک شخص نے آوم کو پائر کر کہا کاس جگر جناب شعیب نے برد عاکی نئی۔ خرداد ااب عذاب ناذل ہونے دالا ہے آو کو گوں نے گرکر سامان نے دیا اور آپ آگے بڑھ گئے۔ (جلادالعیون)

ب خام کی تیدسے دہا ہونے سکے بعد آپ مدینہ جارہ سے سے کہ داستہ میں ایک مقام پر جمع کنٹر دکھائی دیا۔ آپ اُدھر بڑھ سکے اور حالات دریا فت سکے۔ لوگوں نے کہاکہ اُج عمالم فضاری کی زیادت کا دن ہے۔ نظوری دیر سے بعد وہ داہب دیرسے براً مرہوا اور صفرت کو دیکھ کر مدہوش ہوگا۔ لوچھا کہ آپ کا تعلق کس است سے ہے ؟ فرما یا است مرح درسے ۔ کہا اس سکے حالموں میں ہیں یا جا ہوں میں اِ۔ فرما یا میں جابل نہیں ہوں۔ کہا کیا کوئی سوال کرسکتا ہوں اِ۔ فرما یا ہے شک !

اس نے کہا کہ شب روزیں کون سا وقت ہے جس کا شاد ساعات دنیا یں نہیں ہے ؟ فرایا وہ طلوع فجرا در طلوع آفتاب سے در میان کا وقفہ ہے جس کا شار دن ورات دونوں یں ہوتا ہے۔ یہ جنت کا وقت ہے جس وقت بہار کوسکون مل جا تاہیے، رات بحر کے جا کھے کونیند آبا تی ہے اور اہل آخرت میں ذوق بندگی بیدار جوجاتا ہے۔

اس نے کہا کا کہ معزات کا عقیدہ ہے کہ جنت کی فذا و سکے استعال کے بعد بھی بیناب پائخان کی فردرت نہوگی قو کیا دنیا میں اس کی کوئی شال ہے ؟ فرمایا کہ بیشکم ادر میں فنا کھا تا ہے اور ان مزودیات سے بیناز دہتا ہے ۔۔۔ پھر دریا فت کیا کہ جنت کی نعمتیں

استعال سے کم نہوں گاس کی کو ن خال ہے ؟ فرایا کہ ایک پراغ سے لاکھوں پراغ جل جلتے ہیں اور روشنی میں کمی نہیں اُتی ہے ۔ کہا دہ دوخض کون سے ہیں ہوایک ساتھ بیدا ہوئے اور ایک ساتھ میں اُتی ہے ۔ کہا دہ دوخض کون سے ہیں ہوایک ساتھ بیدا ہوئے اور ایک ساتھ میں ایک کی عرب مال متی اور دوسر سے کی ہ اسال نہ فرایا وہ عزیز وعزیر تقصیحی میں عزیر کو نوا نے درمیان میں سوسال کے لئے مُردہ بنا دیا بھر زندہ کردیا اور اب دوفوں جائی ایک ساتھ دنیا سے دخصت ہوئے توعمیں سوسال کا فرق تھا۔ داہب یہ جواب من کرخا موش ہوگیا اور کہا کہ ان سے ہوئے می کو بولئے کاحق نہیں ہے اور مذیبی اب کسی کے سوال کا کو ن اور بدوں گا اور یہ کہر کراپنے اسلام کا اعلان کردیا ۔ (ملادالعیون مجلتی)

#### ازواج واولاد

یشی مفید و بره کے بیان کے مطابق آپ کی سات اولاد نقی ۔ امام مفرصاد تی اور عبداللہ ۔ اور ان دونوں کی والدہ جناب فاطرام فروہ بنت قاسم بن محربن ابی کرتنیں ۔

ا برائیم اور عبدالشرد ان دونوں کی دالدہ ام مکیم بنت اسدین مغیرہ انتھنی نئیں۔ علی ، زینب دان دونوں کی دالدہ ام دار نتیں۔ ام سلمدان کی دالدہ بھی ام دار نتیں۔

ام صفر ان والده من الدير الم معزماد ق سا که برطی ب را گرید تاریخون یس عبدالله بنام را پری اولاد مردن ام معزماد ق سا که برطی ب را گرید تاریخون یس عبدالله که ایک فرزند اساعیل کا بحی ذکر ب منی با قرک ایک صاحزادی فاطر کا ذکر بهی ب جن سا می موسی بن معزم نفته فرایا تقا ، اورام صلم که ایک فرزند اساعیل بن محداد قط کا ذکر بهی ب می موسی او الدارا یا که را قذ خروج کیا فقا دو الترا علم او الدارا یا که را قذ خروج کیا فقا دو الترا علم

اصحاب وتلاميذ

امام محد با قرطيه انسلام مصدروايات اخذكرف والون يس صحاريس بناب جابر بن عبدالسّر

انصادی یابین می جابرین بزیرالجعنی کیسان البحثانی فقباد می ابن المبارک ، نربری الرحنیف ،
مالک شافعی اوزاعی ، تراد بن المنذراور بهت سے مورخین اور مفسرین کا نام آتا ہے۔ لیکن اُلیک واقعی اصحاب اور تلامذہ میں یرمخرات صوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں .

مى موتاب اوران حزات فدوفون الرساستفاده كياب.

ذیل میں ندکورہ بالا امعابیں سے بعض کے اجمالی مالات کا تذکرہ کیا جارہا ہے: اجاربن عبدالشرالا نصاری

رسول اکرم کے اصحاب میں شار ہوتے ہیں۔ آپ کے ملام کے ما مل تھے۔ آپ کے ہمراہ برراور دیگر معادک میں شریک ہے ہمراہ برراور دیگر معادک میں شریک ہے ہیں۔ ان کے والد بیت عقب میں شریک تھے۔ دوسری بیعظیم میں جا برخو دہجی شریک تھے۔ امیرالمومنین کے محلمین میں شمار ہوستے تھے۔ ان کا سب سے بڑا شرون میں جا کر دوز اربعین ساتھ امام حین کے مب سے پہلے زا رکہی ہیں جن کی ڈیا دت اربعین کا شدکرہ کتب مقاتل و ذیا دات میں موجود ہے۔

٢- الوبصيرليث بن البخرى المرادي

نهایت درجر ثقرا در معترضے ایام صادق کا ارشادہے کرمیرے باپ کی نقد کو چا دا فراد نے محفوظ در کھاہے۔ ابو بھیر، زرارہ ، محمر بن سلم اور برید بن معاویدانعجی ۔ ا۔ فرض نا ذکی بہلی دور کھتوں میں شک ہوتو کیا کرنا چاہیے۔ ؟

۲- بدن یا کہ اپیشاب سے بن ہوجائے توکس طرح پاک کیاجائے۔ ؟

۵- بدن یا کہ اپیشاب سے بن ہوجائے توکس طرح پاک کیاجائے۔ ؟

۵- بدن یا کہ جات میں سات میں سے ایک کنگری گرجائے تو کیا کیا جائے۔ ؟

الوہمش نے امام کے تول پر عمل کیا اور جب الولیا ہواب نزے سکا تو کہا کہ یہ ہوا اور محد بن سلم کی گوائی اسلم کی شہادت کے دد کرنے کا کیا حق ہے۔ الولیا سخت نا دم ہوا اور محد بن سلم کی گوائی کی نا فناکی ا

●دوسری مرتبدا مام کے دونمائندے شریک قاضی کے پاس کے اوردوسوالات کے،
قری سافت کیا ہے اور جمعری شرط کیا ہے ۔ ؟ اور جواب صدیث سے انگا اورجب وہ
جواب سندے سکا قرکہا کہ ہم سے محد بن سلم نے امام باقتر کے واسطے سے یہ صدیث دسول بیان
کی ہے کہ قعرد و بریو (نامربر) کی مسافت پر واجب ہوتا ہے اور جمعہ پانچ افراد کے اجماع
پرواجب ہوتا ہے جس میں ایک امام ہوتا ہے ۔ شریک اس جلالت علی کوس کر حربت زدہ اور گیا۔

برواجب ہوتا ہے جس میں ایک امام ہوتا ہے ۔ شریک اس جلالت علی کوس کر حربت زدہ اور گیا۔

برواجب ہوتا ہے جس میں ایک امام ہوتا ہے ۔ شریک اس جلالت علی کوس کر حربت زدہ اور کے ایک کے بیانی اور کی میں ایک امام ہوتا ہے۔ اور کی میں ایک امام ہوتا ہے۔ اور برین کر برا الجمعنی

کو فرکے دہدے والے تھے لین امام باقر کی خدمت میں اگر دریزیں رہ گئے توحیر سے فرایا کہ اسنے کو کو فر کامت کہنا مدینہ کا بتا نا در مذلوگ اذریت کریں گے۔ عرض کی کرینظابی ا قرنین ہے ؟۔ فرایا ہر گزنہیں ! جب تک تم مدینہیں ہو مدینہ کے دہنے دالے ہو۔ اس میں ظل بیانی کا کیا سوال بیدا ہوتا ہے۔

سه ابوبقبر عبدالله بن محدالاسدي

یراک چداصحاب میں ہیں جنیں افقاکہا گیاہے۔ الوبھیراسدی، محد بن سلم بنیل بن بیارا بر بدالعملی، زرارہ اور الوبھیرالمرادی۔

٧- ابوبصير كي بن القاسم الأمدى

باپ گانام اسحاق تعالی خود نابینا مقصا در نهایت درج ثقداد دمرد فقید تعید بعن صفرات فقید فقید این مدم موجود گی می ان کنید فقید اور نقل کیا مید که دارای مدم موجود گی می ان کی طرف درجوع کرنے کا حکم دیا تقا۔

ه ـ زراره بن أغين

نهایت درجه مرد دانا، نقیه جمعی ادیب اور تقرفی ایک مرتبه ام صادق کی بزم یں ان کا ذکراً یا تو اُپ نے اس انداز سے تذکرہ کیا جسسے پہلو کے ذم نکلتا تھا۔ انفیں اطلاع ملی تو اپنے فرزند کو صفرت کی نور مت میں دریا فت حال کے لیے بھیجا۔ اُپ نے فرمایا کرتم میرے دانعی دوست ہولیکن کیا کروں دنیا میرے دوستوں کی دشمن ہے۔ لہذا میں اس طرح ذکر کرتا ہوں کو میری دوست کا اظہار نہو، اور اس طرح میرے چاہنے دالے دشمنوں کے شرعے محفوظ

داخ میں کر زرارہ چار بھائی تھے۔ زرارہ ،حران ، کمیر عبدالرحان۔ اور بیرہ بے سب نہایت درج مخلص تم کے شیعہ تھے اور کسی کے بارے میں انتمرات کا کوئی شائر نہیں ہے۔ ۲۔ محمد بن سلات تھی کوئی

الم ما قردهادق کے نہایت محلی صحابی تھے۔ امام باقر سے تیس ہزاد اورامام صافی سے 19 ہزاد صحدیث ہزاد اورامام صافی سے 19 ہزاد صدیثیں افذکی ہیں۔ امام باقر سے ایک مرتبہ قواضع دانکساری کا حکم دے دیا قو خور فردشی شروع کردی اور اس کے بعدا حالی سے سے حس کی بنا پر انفیس طحان بھی کہ جاتا ہے۔ اوکیس کے بیان ہے کہ میں امام جعفر صاد ت کی صدمت میں حاصر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے محدین سلم کی شہادت کورد کردیا ہے۔ تم کو فرمانا تو کویس نے میں سام کی شہادت کورد کردیا ہے۔ تم کو فرمانا تو اور بیان سے مل کرتین سوال کرنا اور کہنا کہ شرط یہ ہے کہ جواب حدیث رسول سے ہو ؛

ہے ؟ ۔ چنا نچراس نے اپن رائے برل دی اور امام کے خط کی صلحت سامنے آگئ اور پیلوم موكياك ائد طابرين كس طرح اسف جاسف والول كى زندكيول كاتحفظ كيا كسق عقد اور محان أل محر كي يدعوم حيات كس قدر تنك موكيا تقال جاركا انتقال ستايي بواسم مين الم محد باقراب جودہ سال کے بعد۔

ببترين أمتزاج يرب كمعلم كوطم كرماته الماديا جائد مكل كمال دين مين فقامت مصائب برصرا ورمعيشت كى تقدير يعني أدو فرج ك توازن كاحراب دكهناس

بس سال کی ہمراہی قرابت کا درجربیدا کرلیتی ہے۔

تین چزیں دنیا اور ائزت کے مکارم یں بن ظلم کرنے والے کومعاف کردیا ، قطع تعلقات كرسف والول معصلة رحم كرنا، اورجابون كي جالت كورداشت كرناء

بونود اينفس كوموعفار كرسكاس دومرون كاموعظ فائره نهين بهونجاسكتا. كنن وك ايسه بب جود كوس خوشا مرس كنته بي كرخدا تعالي وشمن كوذليل كرب حالانکران کارشمن نو دفدای بوتاب.

بس عالم كے علم سے فائدہ اٹھا یا جائے دہ ستر سرار عابدوں سے بہترہے -

واضح رہے کہ ا مُرطا ہرین کے ارشادات میں علماء کے مرات پر سے موروو و والگاہے ور ان كى مصاجب اوران سے على استفاده كى سخت تاكيدكى كئى ہے۔ يبال تك كرسول ارم سے إلى وجاكياك جنازه من شركت كرنا افضل ب يامل عالم من ع فرما ياك الرجنازه الملف وال موجودين وعلس عالم ين شركت انفل مديزاد جنادول من شركت بزادمريفول كى عادت مزادشب کی نماز، مزار روز کے روزے، مزار درم مدقر اور مزارج متحب سے۔

عالم كے ساتھ غيرجام مسجدين ناز ہزار وكعت كے برابرہے اورمسجد جامع ميں ايك الكو

عالم كوصدة دينا سات مزاركنا ثواب ركمتاب. فزايده دئيسولس ماجت طلب كرنا مانب كم مغدت دديم نكالناب كفروت

بعى ہے اور خطرہ بھى ہد

نیکیوں سکے چا دنو اسفریں : ١١) ماہت کا پوٹیدہ دکھنا۔ ۲۱) صدقہ کا چیا کر دیستا۔

(۳) درد کا اظهار زکرنا۔ دم معیست کابیا ن زکرنا۔

مجوع ودام كاردايت ب كاحف ف اسف يحاصه سدرد دل كاثمايت كى ۔ قانعوں نے فرایا، فرزند! اپنے ما لات کی شکایت مت کیا کروکہ دوست سے کہرے قدیجیرہ بوكا ادردتمن سيكبوك ونوش بوكار بعران لوكوب سيكيا كمناب بونود اسف دردكا علاج ہیں کرسکتے ہیں۔ کمناہے آواس سے کہوجی نے در د دیاہے اور دہی دف کرنے پر قادرہے۔ وعموميرى ايك أيكه جاليس سال سعام نبي كردبى بيدليكن ميس في أع تك المين ذوج سع میاس ک شکایت ادر فراد نسی کے۔

خرداد إكسل مندى اورب قرارى سے دور دمنا ككسل مندا دى كى كے حقوق نہيں اداكرسكتاب اورب قرادادى فى رمبرنيس كرسكتاب.

اس مقام پرایک دلچسپ حایت اوالجاج اقدی کے بارے میں شورہے کواس وِ چاگیا که اُپ کا استاد کون ہے ۽ تواس نے کماکہ ابر جران ۔ (ابوجوان وه کیڑا ہے جو خالت ا کودهکیل کرموداخ تکسلے ما تاہے) ۔ لوگوں نے حرت زدہ ہو کر کہا کرمذاق مذکر کے انفو<sup>ل</sup> ففكاكس عققت كردبا مول اوراس اواتعديه كايكرات يسفاس كرايك المان كاسول يريط من ديكما ليكن اس كي يكن موفى بنا يربار باركر ما تا مقار من تا دير وكمتاد بااوديد ديكماكه اس فساست موم تبرك شش كى اور ناكام ربايبان تك كرين نازص كم يد جلا كيا جب وابس أياتواس كوروشى ك قريب اسطول كاوربايا اوريه طي لياك وكمل مندى سے كونى كام نيىں موسكتا ہے اورسلسل كوئشش ايك دن ببرمال كاميا بى سے بمكنار

• واضع يد يكم على ين لين مرترس كم ترجك بريط يوسا عند آجا ك كسيد الم

لرے اور حق بجائب ہونے کے یا وجو د بحث ومباحثہ ر کرے ۔ حیاء اور ایما ن ایک ہی دشتہ سے دوگو ہر ہیں ۔ ایک دخصت موجا تا ہے تو دوسرا بھی اسی کے ساتھ چلاجا تاہے۔ وافتح رسد كاسلام فيحاء وغيرت برب عد زور دياس دسول اكرم كاارث دب اسلام برمهنهنے اور اس کا لباس حیاء وغیرت ہے ۔ جس کے پاس حیاد نہیں ہے اس کے پاس دین میں ہیں ہے۔ قیامت اس وقت تک نہیں اُسکتی جب تک بچوں اورعور توں کی جاخم د ہو جائے۔ ا ام رُفنا کے بادے میں نقل کیا گیاہے کرایک منافق نے آب پوطنز کردیا کہ آپ سے ابعق دوست شراب بينية بن توأب فرطرهما وغيرت سے بسيند من دوب كئے . كاش إ المتمس تمك د كھنے والے اور ال كى بحبت كا دعوى كرنے والے اس صورت كال کامیح احراس کرتے اور اپنی پراعمالیوں سے امائم کوشرمندہ ذکرتے۔ امام دوٹاکا دورگذریکا ہے تو ابھی ذبان کا ایک امائم ذندہ موج دسے ا ور وہ ہمادسے اعمال کو برا بردیکہ دباسیے اور اس المنزون كوبعى برابرس دباس جود شمنان ابلبيت كى طرف سے بارى بداع اليوں اور بعليوں كى باير ائرمعموين برواردكي جارسه بير

صح مویرسےصدقہ دینا شیعان کے شرکہ دور کرناسے اورسلطان کے شرسے بی محفولاں کھتا ہے۔

 بابرین یزیجعنی سے فرمایا کی اہماری مجمت کے بلیے نقط دعوا مے مجست کا فی سے ؟ ہرگز نہیں۔ والٹر ہما راشیعہ وہ نہیں ہے جوندا کی اطاعت مذکرے اور تقویٰ افتیار رکرے۔ جاہر! ایک زمانه نقاجب بها دسے شیعه تواضع وانکسار، ذکرخدا ، نماز وروزه ، خبرگیری بمسایر، اعانت فتواد دمساكين وايتام ، ثلا دت قرآن سے بېچلىنے جائے سختے ـ

مابر في عرض كى كحضور أحكل ك دورس توايسا فراد نظر نبي أقيم بي و فرايا مابر! برمال بمادى مجست كى علامت مېيىپ ودر كوئى تخف دمول اكرم سے ذبائى مجست كرسے اوران كى يىر يرعل ذكرس قوه محست بعي كارآ رئبس سبدا كرج دمول اكرم كامرتر اميرا لمومنين سع بالاترب والسكلامُ علىٰ مَن ا تبع الهُدئ

نقشِ حیات امام جعفر صادق

دلادت: ٤١رر بيح الاول سين مي المرادت: ٢٥ر شوال مرس الم

جنابام فرده في المنظمة المنظم

لفتشر المركاني امام جعفرصادق عليالت لام ماه دبيح الاول سائدة كى ، ارتادي على جب تاريخ عصب كادومرا" أنتاب مواقت با

مطلع انسانیت پرظهور کرد با تفاجی طرح کر آج سے تقریبًا ۱۳۵ سال پہلے اس تاریخ کوسرکاردد عالم کی دلادت باسعادت کے طفیل میں اس کا کتات کو پہلے" اُفتاب صداقت" کے مطلع افواد بننے کا

شرف ماصل مواتعا

وی با نگاہ قدرت میں ماہ رہیم الاول کی دار تاریخ صداقت کے لیے داس آگئ اور قدرت کی اسے میں ماہ رہیم الاول کی دار تاریخ صداقت کے لیے داس آگئ اور پوت کی نے ہرصاد ق کو بھیجنے کے لیے اسی مبارک تاریخ کا انتخاب کیا اور اس طرح دادا اور پوت کی تاریخ صداقت بھی متحد ہوگئ اور پول کر مسلک آل محمد ذاتی افکاد کا نتیج نہیں ہے بلک ضوائی اخباد کا مجموعہ ہوا درا خبار کا حداثت ہی پر مواکر تاہے لہذا فدہب کی حقافیت کا انصاد مخرصاد تی کی صداقت بی پر مواکر تاہے لہذا فدہب کی حقافیت کا انصاد مخرصاد تی کی صداقت پر قرار پاتا ہے اور اس طرح بہترین مذہب وہ مذہب قرار پائے گاجس کم خرصاد تی کی صدافت بی دریع ہو'اور تشریحات و تفصیلات کے بیان کا کام امام صاد ت سے متحد کے دادا کہ مدالے کے دریع ہو'اور تشریحات و تفصیلات کے بیان کا کام امام صاد ت سے دریات کے دریع ہو'اور تشریحات و تفصیلات کے بیان کا کام امام صاد ت سے دریات کے دریع ہو'اور تشریحات و تفصیلات کے بیان کا کام امام صاد ت سے دریات کے دریع ہو'اور تشریحات و تفصیلات کے بیان کا کام امام صاد ت سے دریات کی دریات ک

آیکے دالدکا اسم مبارک امام محد باقر علیدالسلام تھا اور دالدہ گرامی جناب ام فردہ تھیں جو جناب قاسم بن محد بن ابی بکر کی صاحبزادی تھیں اور بن کے بارے میں خود امام ماد قری ابیان ہے کہ ان کا شمار ان افراد میں تقاجو ماحبان ایمان نیک کرداد اور پر بیز گار تقے اور جن سے اللہ نے کہ ان کا شمار ان افراد میں تقاجو ماحبان ایمان نیک کرداد اور پر بیز گار تقے اور جن سے اللہ نے مات میں موئی جن کو حدیث کے مات علیم فقہار میں شمار کیا جاتا تھا اور ان کی پرورش اس محد کی آغوش میں موئی جن کے بارے میں امیر المومنین نے فرایا تفاک یہ اگر چرا او بکر کے صلب سے ہیں لیکن در حقیقت میرے فرور کے جانے امیر المومنین نے فرایا تفاک یہ اگر چرا او بکر کے صلب سے ہیں لیکن در حقیقت میرے فرور کے جانے کے قابل ہیں اور اس علی کی فرز دری کا ختیج مقاک حاکم شام نے انفین اتن سخت سزادی کر کھر سے کی

کمال میں بند کرکے زندہ جلوا دیا۔

جناب ام فرده کی ذاتی قابلیت کا یه عالم تفاکر ایک مرتبد آپ نے بائیں ہا تفسیجرالو کوئس کیا توکسیجرالو کوئس کیا توکسی خوالی دیا کر بین الا عندیا عرب من علاف (ہم اس گھرکے افراد ہیں جو تیرے جیسے افراد کے علم سے تعنی اور جو جنت ہیں ایک وہی نہرکا ہام مادق کا اس گرای جعفر تھا جس کے معنی نہر کے ہیں اور جو جنت ہیں ایک وہی نہرکا نام بھی ہے جس سے قدرت کی طون سے یہ اٹرادہ تھے ود تفاکد آپ کے علوم و کمالات سے ایک علم میں ہونے والا ہے اور آپ کے علوم کی کوشیں جنت کی نہروں جیسی ہیں اور آپ سے واقعی فی ماصل کرنے والا گھیا اہل جنت ہیں ہے۔

قی ماصل کرنے والا گھیا اہل جنت ہیں ہے۔

...

کنیت ابوعبدالشری اورالقاب صار، فاصل اور صادق وغرو تخیری می صادق کام می اور ساد کرم نیس سادق کام می این بعد کردار قول اور مانشینون کا تذکره فرائیم می این بعد کردار قول اور مانشینون کا تذکره فرائیم من اور شرایا تفا کر میرے اس وارث کا لقب مادق ہوگا۔ (ملاء العیون) اور اس کا ایک ماز یعبی بتا یا جا تا ہے کہ اولا در سول میں ایک خفیت جعفر کذاب کی بعی بیدا ہوگئ جغول فی خلادی کا آت کر کے امام ذماز سے مقابلہ کیا اور کذاب قراد پائے۔ اس سے اس اشتباه سے نیجنے کے لیے آپ کو مسلسل ما دق کے لقب سے یا وکیا جانے لگا۔ اگر چدو سرے جعفر بھی بعد میں تواب قراد پاگریک عام طور سے ان کا نعاد دن اس کی وں مذہوجائے۔

عام طور سے ان کا نعاد دن اس کی قدب سے ہوتا ہے جس سے اُن کے خلط دعویٰ پر دوخنی پڑتی ہے جانے بعد میں گناہ موان بی کیوں مذہوجائے۔

اک کے بارے یں آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ شکم اقدس میں برا برماں سے کلام کیا کرتے تھے اور ولادت کے بعد بھی سب سے پہلے زبان مبادک پر کلم شہادین جاری کیا اور ایک مرتبر پھرواضح کر دیا کہ امام اسلام لا تانہیں ہے اسلام لے کرا تاہے .

اَ بِي الْمُسْرَى كُونَفُنَ الله ولي وعصمي من خلقه - الله خالى كل شئ انت تقتى فاعصمى من الناس "-" ماشاء الله لا قوة الإبا لله استغفر الله و إفالان رواياً ا و آب كى تاريخ ولادت كا ايك امتياز يرجى ب كرية اريخ سال ك ان جارا بم وفون يرشل المراجم وفون يرشل المراجع ون روزه و كف كا ب مع و الوار كرع سلاده م

بنائے توکس کی طبارت قلب کوئ عسکری طاقت کامرقع ہے توکوئ اصلاح عام کاذمرداد، میں تفاوت دہ از کما است تا برکجا

معدالملک کے دورحکومت کے خاتم کی عرصرت بین سال متی لہذا اس حکومت کے میں میں میں اس میں اس حکومت کے میں ناص رابع کا سوال نہیں ہے۔ سلیمان بن جدد الملک، ولید بن یزید بن جدد الملک، یزید ناقس، ابرامیم بن الولیدا و در مروان الحاد خود بی چندروزه حاکم مقے لبذا ان کا تذکرہ کرنا ہی بیکا دہے۔

امام کے دور زندگانی میں ابتدائی طور پر حکومت کرنے والے افرادیں دس سال ولید

بن عبداللک کا دور حکومت ہے اور درمیان میں ۲۰ سال ہثام بن عبدالملک کا زمارہ ہے اور

انٹویس تقریباً ۲۰ - ۲۲ سال منصور دوانیقی کا دور حکومت ہے ۔ لیکن ان ادداری بھی دلید

کا پورا دور حکومت اور ہثام کا نصف دور حکومت امام محد باقر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد مسللہ میں آپ کی شہا دہ کے بعدا آم کا دور قیادت شروع ہما جس کا ابتدائی مقابلہ مناور دوانیقی سے دلیکن پھر بھی تاریخ فلا فت کے تعاد ف

عبد الملک سے دہا اور آخری مقابلہ منصور دوانیقی سے دلیکن پھر بھی تاریخ فلا فت کے تعاد ف

کے بیے بعن افراد کا مختور نکر کی حور دری ہے۔

اماً م کا بندا کی زندگی کا ما کم وقت دلید بن عبدالملک تھا جس کے فتق و فجور کا یہ عالم تھا جس کے فتق و فجور کا یہ عالم تھا کر خود ابنی حین وجمیل میں سے ذنا کیا اور جب کسی نے اعتراض کیا کہ اس طرح برطی بدنا می ہوگی تو اُس نے صاف کہد دیا کہ لوگوں کی طامت کا خیال کرنے والے کمبھی اپنے تقعود کو ماصل بنیں کرسکتے ہیں ہے۔

• دلید کا ایک کار نامه پر مبعی ہے کہ ا ذان کی اَواز مُن کر کنیز سے جاع کرنے میں معرو<sup>ن</sup> ہوگیا اورجب سلمان ناز پڑھانے کے لیے بلانے کے لیے آئے آواس کیز کو اپنالہاس بہناکر بعیج دیا اور مخلص سلما اوس نے نہایت بی خضوع وخشوع "کے ساتھ کیز کے پیچے ناز پر مدل، ا دریه بات پیمرواضع موکئی کربنی امیر کے پر ستاروں میں سزا ونٹ اورا ونٹنی کی تمیز ہے اور مذ مرد اورعورت کی ریه برکس و ناکس کواپنا ایام اور را مناتسلیم کرنے کے بیلے تیار ہیں بلکہ ج جس قدرب وين جوكا اتنابى براخليفة المسلين اورولي امرامت جوكا-

 اما مجعفرصاد ق کے بچازاد بعائی جناب یمیٰ بن زیدکواسی ظالم نے تنل کرایا تھاادر بيران كى لاش كوسولى برنشا ديا تفا اور آخرين ايك مرّت كے بعد سولى سے اترواكر خرآتش دیا تھا۔ اور اس طرح خلافت اسلامیہ کی بھی حقیقت واضع ہو گئی نتی اورخلیفۃ المسلین کے

حسد کی آگ بھی جھوکئی تھی ۔

• بشام بن عدا لملك كادور حكومت أب كى جوانى كا دور زندگى تقاجب آب بشام كى ال سے دارد ہونے والے معائب كابا قاعرہ مثابرہ كراسے مقع بكربي اوقات الكانشان بھی بن دے تھے۔ ہنام انتہائی مالباز ، کنوس ، سخت مزاج ، فودسرا بداخلاق ، لا لمی اور تنی قسم کا انسان نفا۔ ذرا ذراست شبہ پرا فراد کونہ تین کرا دیا کرتا تھا۔ اک دیمول کا تعلیمام اس کا خاص شغلہ نفاچنا نچے اس نے مشالیم سے سنالیہ یک خالد بن عبدا مند قسری کوعراق کا گەر نربنا كروكھا جس سنے ايك عام تبا ہى مجادى اوراس تدرىبے دين بھيلانى كرمِثام ك*ويوڭ كم*ا سے بہتر قرار دے دیا۔ (تاریخ کا مل)

• بشام في محد موقع يرا مام زين العابدينٌ كى عظمت كامشابده كيا قومل كدره كيا. ورجب فررز دی نے آپ کی شان میں تھیدہ پڑھا تو انٹیں مقام عسفان میں قیدکرادیا اور

• اسى تحف فى جناب زير كوشېد كرايا . ان كى لاش كوچاد سال سولى براتكاكر د كها اور أخرين لاش مرارك كوندرا تش كرا دبابه

• اس ظالم فالم باقر كوجرًا مريز عام طلب كيا ادرائيس بعدا ذيت دى اس وتت امام صادر تن بهي أب كيم مفر تق اور داسته من مرد رابب سع الاقاب كرك لب كالات كي بنياد يراسي ملمان بناليا تعا-

•اسى ہشام نے جناب زير كوكنيز زاده كه كر طنزكيا تفا تو آپ نے فرما يا كر جناب ماعيل جو غو دیغیر خداتها ورسرکار دومالم کے جدیز رگوار تھے وہ بھی تو جناب ابراہیم کی کمیز جناب ہاجرہ كے بطن سے مقد توكيا ان كام تركيم كم بوكيا يادہ نبوت ك لائن نبين ره كئے .

 منصور دوانیقی \_ بنی عیاس کا دوسرا حکران تھاجس کی تد ہیرا ورنظیم مملکت کے بحریہے بہت ہیں بیکن اس کے ساتھ ساتھ جملہ مورضین کا اتفاق ہے کہ یشخص اُتہا کی سفاک اور قاتل تغا اورمیبی اس کا کال تدبیر ہے کشبهات پر قتل کر دیا کرتا تفایبان تک کربی باشم اور علی بین کا كياذكرب امام مالك كومرف اس يرم من كورس الكوافي كرانفول في من وقت ادات ك حايت كردى تقى اورامام الومنيذ كو جناب زيد كى بيت كى بنا برقيد كرا ديا اور آخري منشلة ی زمردادادیار مادات کو تل کردینا ، دادارون می زنده چنوا دینا، تعمیرات می ان کے فون کا الما استعال كرنا أومصورك روزمره مين شامل تهاراس ظالم كظلم كي أتما تقى كرسادات قیدخارزی مرجاتے ستھے توان کی لاش بھی باہر نہ محلواتا تھا اور اس طرح قیدخانے کی فضا اور مكدر موجاتى متى اور زندگى مزير دو بمرموجاتى متى يكن سادات كرام في ان حالات بى بمى زند کی گذاری اور تلاوت قرآن کے ذریع او قات ناز کا تعین کرکے عباوت الہی میں زندگی

ا ما محن کی اولاد کا وجود مفسور کے لیے نا قابل برداشت تھا چنا پنجناب عبداللہ معض کے احتاج کی بنا پر پہلے انھیں نید کرلیا۔ اس کے بعد ان کے دونو ل فرزندوں کو قتل کادیا. بمبنغس زكيه في مفود كم مظالم كونا قابل برداشت قرار دسه كركو فديس قيام كيا اورا برام في معرس احتماع كايرهم بلندكيا وابتدايس بعض لوكون في سائد بهي ديا اورايك فوج بعي تيار مِوكِي ليكن أخريس مقابله كى مختى من فوج كام رأسكي اور دونوں اپنے اپنے لئكر كے دوميان ول كرفيد كي را دات كرام ك وصل اس ك بديمي بلندر سع جنا ني جناب عبدالسر معن

جمعوں فصوائیوں کی زندگی اختیار کر لی تھی اور ایک توقع پراپنے بیٹوں سے طاقات کر کے انھیں وصیت کی تھی کو ذکت کی زندگی سے عزّت کی موت بہتر ہوتی ہے اور اسی بنیاد پران صفرات نے قیام کیا تھا۔ جب جناب عبدالتّر محض کے سامنے ان کے فرز ندمی ذفس زکید کامر دکھا گیا اور انحول نے ناز تمام کرکے اپنے فرز ندکے سرکو دیکھا تو فرایا شاباش! تو نے ندائی عبد کو پر اکیا اور تیری تلواد نے جو دنیا کی ذکت سے بچالیا اور تیرے تقویٰ نے تھے آخرت کے مغراب سے محفوظ کر لیا۔ اور یہ کہ کر سرالا نے والے سے فرایا کر مفسور سے کہدینا کر ہمارا کام تمام ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد تیری باری ہے اور انھا ف بہر حال فرائی بارگاہ میں ہوگا۔ اس کے بعد ایک ایسی سافس لی کو دم نکل گیا اور اپنے بچوں کی قربان بیش کر کے ان کے ہمراہ بارگاہ امدیت میں ماض ہو گئے۔

سنسور کے وہ مظالم جن کی بنا پر ان صفرات نے تیا م کو مزوری قرار دسے لیا تھا۔ ان کا
ایک معولی منظریہ تھا کر اس نے دینہ سے تقریبًا ، ۔ ۔ ہ دصی سا دات کو گرفتار کرایا اور ان کے عظے
میں طوق اور پا کو س میں گوہری ذبخری ڈال کر انعیں مرینہ سے با ہرنکا لاجس کی جریا کرا ہام مادش ان
مقام تک اُسے اور اس منظر کو دیکو کر اس قدر متاثر ہوئے کہ ذار د قطار رونے لگے اور قربایا کاب
مزم خدا ورسول کی حرمت بھی محفوظ نہیں روسکتی اور اس کے بعد ۲۰ ون تک بخار میں مبتلا رہے۔
اُنہ نے یہ بی چا پا کر اپنے چاصرت عبد الشریحض کے پاس جاکر انفیں اس حادث کی تعزیت بیش کریں لیکن ظالموں نے رجانے دیا اور اس طرح ایک دوسرے کے غمیں شرکت بھی نہ کرسکے۔
کریں لیکن ظالموں نے رجانے دیا اور اس طرح ایک دوسرے کے غمیں شرکت بھی نہ کرسکے۔

قا ہرہے کہ ایسے ظالم اور جلّا دیادشاہ کی نگاہ میں جب سادات سے اور ان کی خور کی ذیر کی اتا ہی اتا بل برداشت بھی آدام جو فرصا دق آو بہرمال امام اور بجسر کی الات سے اور ان کی خور سے قدم کی اتا بال برداشت بھی آدام جو فرصا دق آو بہرمال امام اور بجسر کی الات سے اور اشت بورکتا تھا۔
بٹا پڑاس نے بار بار آپ کو زہر و سینے کی کوششش کی اور متعد دبار درباریں اس تعد سے طلب کیا کہ آپ کی تذریل کی جائے اور آخر کا دقتل کر دیاجائے لیکن جب بحک معلمت البی حیات سے وابستہ ہے کوئی کسی کی زور گی کا فائر نہیں کر سکتا ہے اور بھے فداع ترت دینا چا بتا ہے اسے کوئی ذلیل میں کر سکتا ہے اور بھے فداع ترت دینا چا بتا ہے اسے کوئی ذلیل میں کر سکتا ہے اور بھے فداع ترت دینا چا بتا ہے اسے کوئی ذلیل

منصور ف ایک مرتبه بغرض تذلیل طلب کیا تو درباری ایک کمی بار بارمنصور کی ناک پر

بیره جائی می اس نے مینجلا کرسوال کیا کہ اُخر فدانے اسے کیوں بیدا کر دیاہے ؟ اُپ نے فرایا کا دنیاسے ظالم دجا بربا دخا ہوں کو ذلیل کرنے کے لیے ناکر انھیں اپنی او قات کا اندازہ ہوجائے اور بیری کو ایسی خالی اندازہ ہوجائے اور بیری کو ایسی نا آوائی اور بیری کی کے با وجو درا دے عالم پرکس طرح ظلم وسم کر ہے ہیں۔

دوسری مرتبر حضرت کو طلب کیا آو کثیر تعدادیں جا دوگر اکٹھا کر سلے جن کا مقصدیہ نقب کو اپنی کھڑ اپنے جادو سے امام کی آو ہیں و تذلیل کریں لیکن تعدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اُپ سے جاددگروں افزارہ کر دیا اور اس نے جسم ہو کرتا م جاددگروں کو قالی کیا جس کے بعد مصور نے اُپ سے جاددگروں کو واپس کردیا جو تا کہ کا کر موسی کے مصالے جاددگروں کو واپس کردیا جو تا کہ واپس کردیا جو تا کہ کہ واپس کردیا ہوئی اس کردیا لیکن اب بیس ہو سکتا ہے۔ (دسم ساکب)

گویایہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ ہم وارث موسیٰ ہیں اور تو وارثِ فرعون۔ تو جو کل موسیٰ سے مقابلہ کرنے والوں کا حشر ہوا تھا دہ آج کے جا دو کر وں کا ہواہے ، اور جو کل کے فرعون موسیٰ معرف میں اور میں تاریخ میں نے مادید

كاالجام بوانغا وه عنقريب تيراا نجام بوسفه دالاہے۔

منصور فی ایک مرتبر موجابل اور گوادا فراد کو در بارس اکٹا کیا کر صفرت مادی کے کہتے بی ان پر مملکر دیں اور ان کا فاقر کر دیں ۔ لیکن قدرت کا انتظام کرجب صفرت تشریعت لائے قر مب کواری بھینک کر قدموں پر گر پڑے اور نصور نے ضارہ کا اصاس کرکے آپ کو داقوں دات وفن واپس کر دیا اور بھر ذمر دلوا دیا۔ (دمور ماکد)

ایک ایک ایک منمود سف مزرت سے یہ تقاضا کیا کہ آپ محد سے نوت زدہ کیوں نہیں ہوت ہ آ ۔ آپ سف فرایا کہ دیرے ہاس دنیا ہے جس کا نوت ہو اور دئیرے ہاس آخرت سے جس کی اید ہو۔ اسراد خلقت اورد موز كائنات سے ب اور رموز كائنات كو نائنده خالق كائنات كے ملاوہ كوئ نہيں بتا سكتا ہے - بعث الخواس في امام سے ان سوالات كے جوابات كا تقاضا كرديا - اور آپ نے بالتر تيب اس طرح جوابات بيان فرائ :

١١) سراً نسودُ ل اور دطوبتول كا مركزن بوتا قد كرى ك شدّت مع كرف ككرات بوماتا. ۲۱) بال سرورة بوسته توتيل دغيره جراول تك ربيون مكتا اور دماع سردى اور كرى سے مغوظ ز جوسكتا وم، بينان الوسدام اليان الاستان كالربيخ ہے۔ رہی پیٹان رشکنیں اس لیے بین اکر آنگیں بیٹ دغروسے مفوظدیں۔ ده ، پلکیں اس ميے بنا فُكُن مِن تأكر تاذت أفتاب بقدر مزورت الركر سكا ورسون من مى مولت مو (۱) ناک دونوں اکھوں کے درمیان اس لیے ہے تاکہ نور دوصوں پر تقسیم موکر آنکھون برویخے۔ (د) آنکمیں بادامی شکل کی اس لیے میں کرسرمد وغیرہ کا استعمال اُسانی سے جوسکے. (٨) ناك كاسورا خ نيج كي طرف اس ليه بية تاكه رطوبتين أساني سعفارج بهوجائين ١٥ بنوط اس ميے بناسے سكے بي كراو رسے أف والى ولوبتيں دبن كا اعدر ز مانے يائي اودمند یں فذا رک سکے۔ دوں ڈاڑھی مردوں کو اس میے دی گئ تاکرمردا ورعورت میں امتیا ز قائم موسكه ١١٠٠ الكله دانت اس يديم نيز بي تاكر جراكا كانا أمان بو اور داره اس يد جوزي ہے تاک غذا کا بینا آسان مواور دونوں کے درمیان کے دانت اس میے بلے بن کردونوں کو سنهال كردكيس ١٧١) متميليون يربال اس ليينس بين تاكر جهوني ورسفتي اورزي كااعازه مريني أساني مورده ، بال اورناخن من جان اس اليه نبيس من كم انفين بار بار كاثنا يرتشي الدن دافل بوسك وراس في مع كربيب وراك في بأساني دافل بوسك وراس كي بواس مندلك باتار مه - (١٥) بسيم المسكدود صفاس في بن اكدل ان كدورمان مهد . ا (۱۹) جگر مدب اس مید ہے تاکہ با قاعدہ معدے کے اوپر رہے اور اپنی گرانی اور گری سے فذا كومِنم كرتاديد ددو) كرده لوب ك ك شكل كا السياس كمن بُشت ك جانبساس ن أن ب ادراس كم يميل ادرسكوسف ابست أبست أبست البست درما ) مفيع ديم كالرن اس ليينس مجلكة بي كربطني س أماني مو درز أدمي بطنة وقت كربر الدوا) دونول بيرول 

اس نے کہا کہ آپ برے ما قد رہی اور نصیحت کرتے رہیں۔ آپ نے فریا کہ جے آخرت الا ہموکی کا افراد میں اور نصیحت در کرے گا۔ (جاۃ العام موکی کا افراد میں معلوں کے اور جے دنیا عزیز ہوگ دو تھے نصیحت در کرے گا۔ (جاۃ العام موکی کا الم علی کا اور الم کے ساتھ آب اور الم کے مالات اور کما لات سے باخر ہوتے دہے۔ جانج ایک برتراس نے صفرت کو لیک مندی طبیب کی موجود گی میں طلب کیا اور اس نے دعیب جانے کے لیے تقریر شروع کہ دی۔ آپ نے فرایا کہ علی ہوت ہوت کو کہ کو شنس ذکر۔ اس نے کہا کہ آپ کیا جانے ہیں ؟ آپ نے فرایا کہ طب جے بنیا دی اصول یہ ہی کو مرض کا علاج اس کی ضد سے کو دیگی کی جزوں سے ۔ اس کے بعد امراض کا مرکز معد صبح کی الم الم سے ساس کے بعد امراض کا مرکز معد صبح کہ بہترین علاج کی فرکر و ، اور تیسری بات یہ کے بہترین علاج کی فرکر و ، اور تیسری بات یہ کے بہترین علاج کی فرکر و ، اور تیسری بات یہ کے بہترین علاج

برار المراد الم

## د لائلِ إمامت

اعرافات

صفرت امام جعفرصاد قائم این افغال اورا کمل بونے کی بناپر اپنے پدر بزرگوار کے جانشین قرار پائے ۔۔۔ (ابن مجرکی)

آپ اہلیت کی عظیم ترین فرد تھے اور فتلف علوم کے کمل ماہر تھے۔ فراک مطالب کار چیٹر تھے اور بحرعلم اور مظہر عِائب تھے ۔۔۔۔۔(ابن طلح شافعی)

اً ب بارہ اماموں میں بڑے نقیہ اور ما فظ مقے۔ امام مالک اور امام الومنیف کے مشیخ صدیث، بیں ۔۔۔۔ (علام دحید الزمال جدر اً بادی)

آپ سے کی بن سید' ابن جربح ، امام مالک، امام سفیان ٹوری ، سفیان بن عیبیہ: ابوضیغ، الوب جیسے ائر مدیث نے مدیث اخذ کی ہے ۔۔۔ ( علام شیبلنجی )

الوضيفه ایک دت تک استفاده کی طرف سدام محد با قراکی ندمت می ماهز تصفیه اور نقد ایم استفاده کی طرف سدام محد با قراکی ندمت می ماهز تصفیه سند اور نقد ده دریش که مستن بهت برا ذخیره حضرت محدوث کا فیمن محبت سے نبی بہت که فائده اللّا آیا ان سکے فین محبت سے نبی بہت که فائده اللّا آیا بی اور اس کی دج یہ من کا ذکر عوثا تاریخوں میں پایا جاتا ہے ۔ این تیمیہ نے اس سے اشکاد کیا ہے اور اس کی دج یہ فیال کی ہے کہ امام اور بم عصرت الله محدوث الله محدوث الله سے معامرا در بم عصرت اس سے فیال کی ہے کہ امام اور بم عصرت الله محدوث الله می معامرا در بم عصرت الله سے معامرا در بم عصرت الله می مندول سے

کے تو سے اس لیے فانی ہیں تاکد دونوں کناروں پر بوجر پڑنے سے بیراً سان سے اُمٹرسکیں؛ ورز سادے براً سان سے اُمٹرسکیں؛ ورز سادے برن کا بوجداً مٹانا مشکل ہوجاتا۔

طبیب مندی نے ان جوابات کوشنے کے بعد جرت سے بوچا کا پ نے یعلم کہاں سے ماصل کیا ہے ؟ آپ نے درمال کرم سے لیا ہے ا ماصل کیا ہے ؟ آپ نے فرما یا کہ اپنے جد بزرگوا رسے ، اور انھوں نے دسول اکرم سے لیا ہے اور انھوں نے درسول اکرم سے لیا ہے ۔ اور انھوں نے درب العالمین سے حاصل کیا ہے ۔

یر مُننا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کردیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ بیات کہ ایک آپ تھام اہل نہا دیا ہ

اخلاق اماتم

آپ کے اخلاق کر یا دکا ایک ٹوزیہ ہے کہ آپ نے ایک خلام کوکسی کام کے لیے بھیجا۔ جب واپسی میں تاخیر ہوئی تواس کی تلاش میں نکلے۔ دیکھا ایک مقام برسود ہاہے۔ آپ نے دیکا نے کے بجائے اس کے سربانے بیٹھ کر پنکھا بھلنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکو کھٹل گئی تھے حداثی ان الالا پریشان ہوا۔ آپ نے فرایا کردن کام کرنے کے لیے اور دات سونے کے لیے ہے۔ آئندہ اس کا فرالی دکھنا۔ دمنا قب)

دور را اہم واقعہ یہ بینے کہ جب مظامول نے قبط کے آثار دیکھ کر غلاجے کردیا قرآب نے فرایا کے مقد خواجہ کر میں ہوت کے دیا ہے اور جس طرح سب زندگی گذاری واستے، اور اس کے بعد فرمایا کر جو اور گذرم طاکر رو ل پکائی جائے تاکہ دوسرے افراد کے درد وغم میں شرکت کرنے کا موقع کے ۔۔

بارغ می غلامول کے مائھ نود بھی کام کرتے تھے اور سبکسی نے ثنے کیا تو فرمایا کوالمبطاق میں زحمت رواشت کرناعیب نہیں ہے باعث اجروثواب ہے۔

یں امام صادق نے فرایا تھا کہ یہ چارا فراد مزہوت قرمرسے باپ کی فقوضم ہوجاتی۔
جرت کی بات یہ ہے کہ قریب والوں سے ذیادہ استفادہ دور والوں نے کیا اور جس طرح
در حول اکرم کی مجست میں فارس سے آنے والاسلمان تام اصحاب پر سقت لے گیا۔ اس طرح اسام
صادق کے اصحاب میں زوادہ بن امین کی حیثیت ہے بن کے داوا بلا در دم کے ایک مقدس واہب
معنی تحداد را نعوں نے امام کی فورمت میں آگر ہے بناہ عظمت حاصل کر لی اور مختلف کتا ہوں کے
معنی جراد یا گئے۔

### كرامات

آپ کے کرامات و وطرع سے ہیں یعف کا تعلق علم ومعرفت سے ہے جن کا ظہور مناظروں ا درمباحثوں کی شکل میں ہواہے ا دربین کا تعلق علی دنیا ا در ظہور عجائے غرائب سے ہمنیں عرف عام می معرزہ سے تعبیر کیا جا تاہے۔ اماع کی زندگی میں دوفوں طرح سے ان کی ٹاگر دی کیوں کر اختیاد کرتے لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستانی اور خیرہ چنمی ہے۔ امام الوحنیف، لاکھ مجتبد اور فقیہ ہوں لیکن فضل د کمال میں ان کو صفرت جعفرصاد ق سے کیا نسبت معریث و فقہ بلکہ تمام غذہ می علوم المبیت کے گھروں سے نتکلے ہیں اور صاحب البیت اور ٹی بما فید۔

دعلام نتبلى سيرة النعان

آپ فرمایا کرتے تھے کہمیں اُئندہ اور گذشتہ کاطم اور الہام کی صلاحت اور طالکہ کی باتیں منے کی طاقت دی گئے ہے۔ دشوا پرالنبوۃ جامی،

استاد اعظم جابر بن حیان بن عبد النّد کو فرین پیدا بواسداد ان عربی طبیعیات کی تعلیم ایسی استاد اعظم جابر بن حیا طرح حاصل کرلی اور امام جعفر صادق این امام محد با قرائے فیض حبت سے فود امام بوگیا۔ (انسائیکلویٹر ایک سالک میٹری)

حضرت امام جمفر صادق کے مقالات علم کیمیا اور علم جنو و فال میں موجود ہیں اور آپ شاگرد عقیے جاربن حیان موفی طرسوسی جنوں نے ہزار ورق کی ایک کتاب تالیف کی تفی جس میں صفرت امام جعفر صادق کے پانچ سور سالوں کو جمع کیا تھا۔ (و فیات الاعیان ابن خلکان) جعفر صادق کے پانچ سور سالوں کو جمع کیا تھا۔ (و فیات الاعیان ابن خلکان)

جار بن میان نے امام جعفرصاد ق کے پانچ سو دسائل کوجع کر کے ایک کتاب ہزارصفی کی تالیف کی تقی۔ دوارُ ق المعارف القراِّن الرابع عشر علامہ فرید وجدی ،

ی تابیت کی سی ۔

المجان کے اصحاب کی جموی تعداد تقریباً ساڑھ چاد ہزاد ہے گا

عدے چار ہزار صرف امام صادق کے اصحاب ہیں جن کا ذکر کتا ہوں میں موجود ہے اور اسس طرح

عدے چار ہزار صرف امام صادق کے اصحاب ہیں جن کا ذکر کتا ہوں میں موجود ہے اور اسس طرح

اصحاب الرئ میں مصنفین کی تعداد تقریباً تیرہ سو ہے جن میں سے اکثریت امام صادق کے اصحاب کی

ہے ۔ آپ کے چار سواصحا ہے چار سواصول تیار کیے ستے جن کو بعد میں جوات مدیث میں کیا کو دیا گیا

اور پھر ایک ایک صحابی نے متعدد کتا ہیں تالیف کی ہیں ۔ مثال کے طور پر فصل بن شاذ آئی ۔ ماکتا ہی تالیف کی ہیں اور یصدر اسلام کے قریب کتا بول کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جواصحاب المرسف جے کیا

ہے اور میں کی مثال کی فرقہ یا مذہب کی تاریخ میں نہیں لمتی ہے ۔

۹ معنفین کے علادہ مانظین احادیث میں جناب جا برجستی ، دہزار احادیث کے حافظ تھے۔ ۱بان بن تعلب کونی کو ۲۰ ہزار حدیثیں حفظ تھیں ، اور اسی طرح دیگر اصحاب کا عالم تقاجن کے بارے عورت کے بیال جین دحل کا اجماع اس نے نہیں ہوتا ہے کر نون کا رخ بحر کی طرت پھر دیا جاتلہے اور اسی سے اس کی غذا فراہم کی جاتی ہے۔

## عملی کرا مات

أب كے اظهار عائب وغوائب مصعلی كرامات كى چند شاليں يہ بي:

یونس بن طبیان سے آپ نے فرایا کر ذمن وا سان کے خوانے ہادے اختیار میں بی اور یہ کہ کرایک معمود کے اور زمین سے ایک ڈر سونے سے بعرا ہوا کال دیا۔ یونس نے کہا کہ صفور ان اختیارات کے باوجود چاہئے والے پریٹان رہتے ہیں۔ فرایا کران کے بیے یہ و میانہیں ہے

مسلام میں آپ ج بیت اللہ کے لیے تشریف کے گؤ دیکھنے والے نے دیکھا کہ آپ کو الوقبیں پر بیٹے ہوئے بارگاہ احدیت ہی تو مناجات ہیں یاحی یاحی ، یا رجیم یا رحیم ، یا ارحد الداحین یا ارجہ مالمداحمین ۔ اوریہ سب کھنے بعدع ض معاکیا کہ خدایا! مجھے فذا کے لیے انگور چا جیے اور نہاس کے لیے ایک چاور در کا رہے ۔ اتنے میں دیکھا لاکیہ انگور کی قرکری اور ایک چاور کا نوول جو اتو ہیں نے کہا کہ میں نے آپ کی دعا پر آمین کی تھی لہذا مرابی تن ہے قراب نے بھے بھی شامل کرایا۔ اور خداگوا و ہے کریں نے زمد گی میں کمی ایسے رامات بدشل دینظری بن ک شال پیش کرنا نامکن ہے۔ خال کے طور پر ملی امتبار سے۔

﴿ برا لملک بن مروان کے درباری ایک تعدی عالم آیاجی کا نظریہ یہ تعاکران ان لینے معاقا 
میں بالکل آزاد ہے اور فعد اکا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے اپنے دعوی پر ایسے دلائل پیش 
کے کرتا م اہل عام عام زرہ گئے۔ آخر میں بحد الملک نے دینہ سے امام باقر کو طلب کیا۔ آپ نے 
امام صاد ق کو بیجے دیا۔ بعد الملک نے اعتراض کیا کریہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ آپ نے 
اس شخص سے خطاب کر کے فرمایا کہ تجے سورہ حمدیا دہے۔ اس نے تلاوت شروع کردی جب 
ایا ہے نعبد وایا ہے نستھیں پر بہونچا تو آپ نے فرمایا کر اگر فعد اکے اختیار میں کو نہیں ہے 
تو اس سے مدد انگنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سنتا تقا کہ وہ تعدری مربوش ہوگیا اور کہس منتاظ 
تو اس سے مدد انگنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سنتا تقا کہ وہ تعدری مربوش ہوگیا اور کہس منتاظ 
برخاست ہوگئی۔ (تفسیر برہان)

و او خاکر دیمیانی نے آپ سے وجود خواپردلیل طلب کی آپ ایک انگسے کا موالہ ویا کہ ایک بند تعلق اللہ کی میں ایک ایک دوسرے کو متاثر نہیں کرتی ہیں ایک ایک دوسرے کو متاثر نہیں کرتی ہیں اور پیم کسی کے داخلہ کے بغواس کے اندر سے نے بھی نکل آتے ہیں قواگر کوئی خدا نہیں ہے قوال جو کا کا خالق کو ن ہے اور اندھے کی اس جنیست کا محافظ کون ہے۔ دا صول کا فی )

ا اوضیفہ نے اپنے کمال ملم کا اظہار کرنا چاہا تو آپ نے فرایا کر ذرایہ قو بتا و کرآ نکویں نمک کان میں تلنی ، ناک میں رطوبت اور لبول میں شیرینی کیوں ہے ؟

عمرده كون ساكلام بعض كابتداكفريد ادرانهاداسلام ؟

پر عورت کے بہال جف ادر حل جمع کیوں نیس ہوتے ہیں ؟

ا بوطنیفنے نے اپنی عابزی کا اقرار کرلیا تو آپ نے فرمایا کو آنکویں نمکینی نہ ہوتی تو مدقا پشم بہر جاتا کا ن میں گئی نہ ہوتی تو کیڑے کوڑے داخل ہوجاتے اور ناک میں رطوبت نہوتی توسانس کی اگدور فت شکل ہوجاتی اور نوشبوا ور بد ہو کا اصاب نہ ہوسکتا، کبوں میں شیرینی نہوتی تو کمی شے کے ذائقہ کا اصابی نہوتا۔

ده کلام جی کی ابتدا کفرہے اور انتہا راسلام ہے ده کلر توجدہے کراس میں لا الله کفرہے رالا الله اسلام -

انگورند دیکھے تھے ۔ چادر کے لیے یں نے عرض کی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد ب مقام سمی کی طرف بڑھے تو ایک سال نے چادر کا سوال کرایا اور آپ نے اسے بھی دے دیا تو ہیں نے اس سے پوچا کہ یہ کون صاحب کوامت بزدگ ہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ حضرت بھٹر بن محمد الصادق ہیں ۔ دکشف الغر مطالب السکول ؟

ایک شخص نے آپ سے مجر ہ جناب ابراہم کے بارسے میں موال کیا کہ انھوں نے کہ بارسے میں موال کیا کہ انھوں نے کہ بار کو ذیح کر کے زندہ کیا تھا تو آپ نے طاؤس، غراب، باز اور کبوتر کو آواز دی اور بھرا واز دی قرمائے ہو گئے تو انفیں ذیح کر دیا اور بھر کروے کر دیا کر ہم ابراہم خلیل کے وارث ہیں۔ رب العالمین نے محکومے کیا ہوگئے اور آپ نے واضح کر دیا کہ ہم ابراہم خلیل کے وارث ہیں۔ رب العالمین نے سمیں بھی اسی کمال سے سرفراز فرایا ہے۔ دشوا ہدائنوہ

ایک خفس نے ج یں جائے ہوئے صرت کودی ہزار درہم دیے کر میری دالہی تک میری المی تک میری المی تک میری کے ایک تک میر کے ایک میں است کا دیا ہے میان کا بندو بست کر دیا ہے اس نے اس پرچ کو قبر یں دیکھنے کی دمیست کردی برخ کر دیا ہے اور مدود دار بو ککھ کرئے دیے۔ اس نے اس پرچ کو قبر یں دیم کے کی دمیست کردی برخ کے بند دو مرے دن قبر پروی پرچ دیکھا گیا جس میں دوسری طرف کھا تھا کہ حضرت جسفر بن محرف کے اپنا دیدہ یورا کردیا ہے۔

#### شهادت

یربات نقریبًا تنفق علیہ ہے کہ آپ کی شہادت زہر دفاسے ہوئی ہے اور آپ کو تنعورُ وانیتی فی زہر دفاسے ہوئی ہے اور آپ کو تنعورُ وانیتی فی زہر دلوا یا ہے جس کی کوشش شعد دبار ک گئی لیکن جب وقت آگیا تو زہر سے اپنا اثر کرویا اور آپ دنیا سے دفعت ہو گئے۔ اگر چربی مورض سے منصور کو بری کرنے کے لیے یوں تحریر کیا ہے کہ آپ کی شہادت تنعود کے زمان میں ہوئی ہے۔

برمال ماه شوال کی ۱۵ زاریخ شکایه و دشنبه کادن تما جب آپ اس عالم فانی سے زصت موسک اور بیند البقیع بین سپر دخاک کیے سگئے عرمبادک ۵۴ سال تنی جو دنیا سے زصت بوجل نے والے تام مصوبین میں سب سے لویل ترین عرب ساس کے بعدا مام زمانہ کے علادہ کمی کی لویل عر

نہیں ہے۔ دہ بھم پروردگار زرہ میں اور اس وقت تک رہی گے جب تک الم وجور سے بعری مول دنیا عدل وانصاف سے عور مرائے۔

اپ کے آخر وقت کا یہ واقعہ قابل توجہ ہے کرآپ نے تام اہلِ خارا وراعزادوادلاد کوجع کرکے یہ دھیت فرائی کہ ہم اہلیت کی شفاعت ناز کو ہلکا اور معولی سیجھنے والے تک نہیں جاسکتی ہے" ہو نماز کی اہمیت آئی محکہ کے اہمتام بندگی، شفاعت کے واقعی مغہوم، تشیع کے عمل تعارف اور کردا درمازی کے بہترین سامان کی جنتیت دکھتی ہے۔

#### ازواج واولاد

شیخ مفیدعلیدالرمر کے بیان کے مطابق آپ کی اولاد دش متنی: اساعیل، عداللہ، ام فروہ ۔۔ ان تینوں کی والدہ جناب فاطر بنت حیثن بن علیٰ بن المسین بن علیٰ بن الی طالب متیں۔

اسماق، محد، الم موسى كافل ان حضرات كى والده جيده مصفاة تغيين جنيس رابعالمين في تام عيوب سے پاك و پاكيزه ركھا تھا۔

عباس، على، اسماء، فاطمه ان سب كى والده الگ الگ ام ولدتغير جنيس ان كى والده الگ الگ ام ولدتغير جنيس ان كى والده بننے كا شرف ماصل موا تھا۔

### ابك وضاحت

آپ کے سب ولے فرز د جناب اساعیل تنے ہوآپ کی نظری ہے مدعزیز اور موسم منے اور انفی اسب کی بنا پر بہت سے فراد کا یہ خیال تھا کہ آپ کے بعدا ماست انفیل کا صدید کی بنا پر بہت سے فراد کا یہ خیال تھا کہ آپ کے بعدا ماست انفیل کا صدید کی ان کا انتقال صرت کی فرندگی ہی ہوگیا اور آپ نے اس ماڈ فر پر بیصلا در تناف و فرکم انظمار کیا اور جنازہ کو میڈلاکر بقیع میں دفن کرایا۔ خود جنازہ کے ہمراہ یا برمنہ چلا در تناف مقامت پر جنازہ کو دوک کر دوگل کو اساعیل کی زارت کرائی تاکمی کو ان کی وفات میں سشب مذرہ جائے۔ اور دفن کے بعد ہی بعض لوگوں کو رقم دی کر اساعیل کی طرف سے جی نیابت کری مند و جائے۔ اور دفن کے بعد ہی بعض لوگوں کو رقم دی کر اساعیل کی طرف سے جی نیابت کری

تاکریبی ان کی دفات کا ایک نبوت بن جائے ۔ لیکن ان تام تاکیدات کے باوجود مالماسلام یس بکٹرت ایسے افراد پائے جائے ہیں جو اساعیل کی امامت کے قائل ہیں اور ان کے بعد مسلسلا امامت کو امام وسی کا الم کی طون واپس کرنے کے بجائے اساعیل کی اولاد کی طون مسلسلا امامت کو امام وسی کا الم کی طون واپس کر سنے کے بجائے اساعیل کی اولاد کی طون کے جاتا چاہئے ہیں اور ان کا نیال ہے کہ اساعیل کے انتقال کے بعدا ن کے فرز ترجم دامام جوسے اور پرسلسلہ ان کی نسل میں ابھی تک باتی ہے ۔ اوربعن افراد نو د جناب اسماعیسل کی

کی زند گی کے قائل ہیں۔

قاضی فراد لٹر شوستری کا ادشاد ہے کہ قرامطراسا عیلیہ کے علادہ ایک جاعت ہے بین بن عباس کے تک نوادوں اور ہوا خوا ہوں نے فاطمیین کو برنام کرنے کے لیے قرامط کو بھی اسماعیلیمیں شامل کر دیا ہے حالا نکہ دونوں کا کوئی ربط نہیں ہے۔

ایرالمونین فی اپنے خطبوں می غیب کے اخبار بیان کرتے ہوئے عیداللہ کی مغرب میں حکومت کا ذکر فرایا تھا اور اینس صاحب بدار کی اولادیں قرار دیا تھا۔ صاحب بدار سے والدی مواد دیا تھا۔ صاحب بدار سے والدی مواد دیا تھا۔ صاحب بدار تھا کہ اسے والدی بنا ہوگئی نے بناب اسماعیل نے بن کی امامت کے باہے میں بدار واقع جوا تھا ایسی کو گوئ نے ان کا بق ہے۔ لیکن ان کے انتقال سے امامت امام موٹ کی فاعم الدالم کی طون منتقل ہوگئی ذیر کر وہ واقع امام سے اور بدر میں خواکی دائے برل گئی اور اس نے انسی معزول کر کے یا موت دے کرام موٹ کی فامل میں اس قم کے بدار کا کوئی امکان نہیں ہے۔

حقیقت امریہ کے امور کا نات یں بدار ک وہی چنیت ہے ہوا حکام می نسخ کی ہوتی ہے کہ جوتی ہے کہ جوتی ہے کہ موتی ہے کہ موتی ہے کہ جوتی ہے کہ جوتی ہے کہ جس طرح خدا ا حکام کومنوخ کر دیتا ہے تواس کا مطلب دائے کی تبدیلی یا پشیان نہیں

ہوتا ہے بلد حکم کی میعاد کا اظہار ہوتاہے۔ اسی طرح جب مسائل کا ثنات میں بداروا تع ہوتا ہے قواس کا مطلب حقائق کی تبدیلی نہیں ہوتاہے بلک حقائق کا اظہار ہوتا ہے جس کا تصوّرقبل سے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے اور لوگ اس کے نطاف کا تعقیدہ رکھتے ہیں اور لعدمیں حقیقت کا اظہار کر دیا جا تاہے۔ والٹراعلم بالصواب

اصحاب كرام

امام جعفرصاد ق کے مدرسہ تربیت کے طلاّ ب کی تعداد چار ہزار (۰۰۰ م) سے مجی ذیادہ اسے اوراس میں بڑے بڑے اگرامت کے نام بھی ٹنا مل ہیں۔ لیکن وہ اصحاب کہ جنوں نے امام سے با قاعدہ کسب فیمن کیا ہے اورائز دم تک جادہ می پرقائر ہے ہیں ان کی تعداد اس سے بقیناً کم ہے۔ اگر چریت مداد بھی بہت بڑی ہے اوراس میں بعض نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔
لیکن ان قابل ذکر افراد میں بھی بعض وہ افراد ہیں بن کا شارا مام محد باقر کے اصحاب میں بھی ہوتا ہے۔
لیکن وہ انعیں کے اصحاب میں شار کیے جائے ہیں اور بعض کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ امام صادق کے اصحاب میں بیا ہا تا ہے۔ اس لیے ذیل میں صرف دوسری قسم کے چذنائدہ اسانہ گائ کا ذکر

ارابان بن تُغلِبُ

ادابان من سبب کو فدک درجے واسلے تھے . تبیلہ بحرین وائل سے تعلق درکھتے تھے اور انہائی تقد قسم کے انسان سے علم قرائت میں ان کا اپنا ایک تفام تفا اور ان کی اپنی ایک قرائت تنی جوقرا ایک درمیان شہور ہے ۔ انھوں نے امام ہجا ڈسے ہی کسب فین کیا ہے لیکن امام باقرائے انھیں اپنے دور میں حکم دیا تفاکس بر میں بیٹھ کرفتوی دیں کہ میں اپنے اصحاب میں ان جیسے افراد کو دیکھنا چا ہتا ہوں ۔ انھوں نے امام جعوصا دی سے تیس بڑار مدیش صفط کی تغییں امام کی طرف سے مناظل کے نیمی مامور تھے تاک احقاق می کاسلسلہ برقرار رہے پر اسکارہ میں وفات پاگ اور امام الله کر فران کی دفات پر انہائی میں دوایات کے جمع سے برگہ جو جاتی تھی اور شرخص ابان کی ذبان سے قرم میر مدینہ طالبان علوم و دروایات کے جمع سے برگہ جو جاتی تھی اور شرخص ابان کی ذبان سے قرم میر مدینہ طالبان علوم و دروایات کے جمع سے برگہ جو جاتی تھی اور شرخص ابان کی ذبان سے

یے عاض مواکرتے تھے تو نقہا، شیر کا مجمع لگ جاتا تھا اور لوگ ان سے علمی استفادہ کیا <u>کرتے تھے</u>، منصلہ میں وفاحت یائی ۔

٥ ـ حريز بن عبدالترسجستاني

اصلاً کوف کے دہنے والے تھے لیکن بغرض تجارت مجستان جایا کرتے تھے۔اس کیے سجتا نی کے نقب سے شہور ہو گئے ۔ان کی کتاب العلوۃ علماد کے درمیان کافی شہرت کی مالک ۔ ۲۔ محران بن اعین شیبانی

ذرارہ کے بھائی تقے۔ امام یا قرائے النیں شیو ہونے کی منددی متی اوران کی وفات پر فرمایا تفاکر ایک مردمومن کا انتقال ہوگیا۔ حمران نے ایک مرتبامام صادق سے عرض کی کہ آپ کے شیعوں کی تعداداس قدر قلیل ہے کہ ایک بحری کا گوشت بھی خم نہیں کرسکتے ۔ تو آپ نے فرما یا کہ اس سے ذیا دہ تعبّ نیز بات یہ ہے کہ بینر باکرم کے بدا میرالمونین کے واقعی تملیس مرد سلمان او فرد اور مقداد مقداد مقداد مجادبی ان میں شامل ہوگئے تقے۔

ے۔ زُرارہ بن اعبن

ام جعزهاد ق کے اصحاب بی سب سے زیادہ نایا ن چشت کے الک تھے۔ بہاں کک کا بستے دیہاں کک کا بستے دیہاں کک کو اُب فی بن نخارسے فرایا تھا کہ زرارہ نہ ہوتے تو میرسے پور بزرگوار کی مدیشن تم ہوتا ہی اِ فنس بن عارف امام ماد ق کے سامنے زرارہ کے حوالہ سے امام باقر کی ایک مدیث نقل کی قرآب فرایا کہ زرارہ نے نمال کا برایا کہ زرارہ نے سامنے فرایا کہ نمارا نام فررت اہل جنت میں بغیر العن کے طفل محت نظر آیا کرتے تھے۔ امام ماد ق سے بدر بہ ب نرارہ تو بعد میں شہور ہوگی ہے۔ امام مادق کے کھا ہے تو عرض کی کرمیرا اصلی نام عبدر بہ ب نرارہ تو بعد میں شہور ہوگی اب دام مادق کے انتقال کے دوماہ کے بعدا مغول نے بی انتقال کیا لیکن اپنے تیجے اولاد کا ایک سلسلہ چھوٹ گئے ہو اہلی ملم دفعن اورم ومین دین و مزہب تھے۔

میعفوان بن بران جال اسری کوئی کوف کے دہنے والے نے اورا دروں کو کرایے پرطانے کا کاروباد کیا کرتے ہے۔ ایک رتبہ ام موئ کا ظمنے فرایا کرتم اپنے اونٹ بارون کو کرایے پر دیتے ہو ؟ قوم ف کی کرفقاد او مکس ا امادیث سننے کاشتاق را کرتا تھا۔ ۲۔اسحاق بن عمارصیر فی کوفی

شیوخ احادیث می شمار موت تقط اورانتها ای درجه کے مرد تقت ہے۔ ان کے بھائی بونس اور ان ساعیل ، قیس اور ان کے بھتیے علی و بشیر فرزندان اساعیل بھی سب محدثین کے درمیان نایاں افرادیں شار ہوتے تھے۔

ابتدائی دور کے علمار دجال النین فطی المذہب کہا کرتے تقے اور ان کی روایت کوچھ کے بجائے موثق کا درج دیا کرتے ستے دیکن شخ بہائی نے تحقیق فرائی ہے کداس نام کے دوراوی ہیں۔
اسحاق بن عمار بن حیان جو اما میسے تعلق در کھتے تھے اور مرد معتبر تنے اور اسحاق بن عاد بن موسیٰ جو فطی المذہب تھے لیکن موثق تھے۔ اول الذکر کا ذکر دجال نجاشی میں ہوتا ہے اور ڈافی الذکر کا ذکر مال شخ میں ہوتا ہے اور شخ بہائی کی محقیق ایک مدت تک دائی رہی لیکن آخریں ملا مطباطبائی کم الموالی میں میں اور دہ امامی المذہب اور مرد معتبر فرائی کراسحان بن عاد صرف ایک بی شخص کا نام ہے اور دہ امامی المذہب اور مردمعتبر مقے۔ بہذا ان کی روایت کو محتی کا درج حاصل ہونا چاہیے۔

۳- برید بن ملویدالعجلی الکندی
ابوالقاسم گنیت تھی ۔ وجو واصحاب امام میں شمار ہوئے تقے اورا مام باقر اورا مام صادق کے حوادیین بری سے دام ممادق ان کے بارسے میں فرمایا کرتے تھے کدیں کے برجم چارہیں ، محد بن مسلم ، بُرید بن ملوید ، لیث بن البخری ابو بھیرا فررارہ بن اُمین ۔ برحفرات نہ ہوتے تو فقر الجبیت مث کر دہ جاتی ۔ انھوں نے مندہ ہیں وفات پائی اور ان کے فرزند قاسم بن بُرید بھی دواة اصحاب الم صادق میں شار کے جائے ہیں۔

» الوح والثُّالي

امام صادق ان سے فرمایا کرستے تھے کہتیں دیکھ کرسے دل کوسکون ہوتاہے۔ ایک مرتب ان کی لاک گریا دروہ ویٹی کی مالت کیکر ان کی لاک گریا دروہ ویٹی کی مالت کیکر ان کی لاک گریڑی اور دوست ہوگیا اور جرّاح شکستگ کے دورست ہوگیا اور جرّاح شکستگ کے ان رائل شکر تارہ گیا ۔ یا مام مجاً دکی خدمت میں جی ماضر دہے اوراکٹر فریا دست امرا لمونین سکے انار تلاش کرتارہ گیا ۔ یا مام مجاً دکی خدمت میں جی ماضر دہے اوراکٹر فریا دست امرا لمونین سک

کرمحمدا براہیم دموئی دمول اکرم سے درائت میں بحد کم بہونچے ہیں اور میں نے اس فرزیم کو وائٹ بنا دیا ہے۔ عرض کی مولا ! کھوا در وضاحت فرائیں به فرایا کہ میرے بدر بزرگوا دواکیا کرتے ستے قویں آبین کہتا ہے ۔ عرض کی مولا اجزیاد خاد فرائیں ؟ فرایا کہ بدر بزرگوا داکر اوا مربی افرائی ؟ فرایا کہ بدر بزرگوا داکر اوا مربی افرائی ؟ فرایا کہ بدر بزرگوا داکر اوا دیا ہے نہذا اس کی ایا مت کا اقراد کر وا دراہنے خصوص اور میں اور ایس کی ایا مت کا اقراد کر وا دراہنے خصوص امحاب بک اس امرکی اطلاع بہو نجاد د ۔ فیض نے ایام موئی کی بیٹانی کو بوسد دیا اور بلیٹ کر اون سے اس در قد کو بیان کیا قراد کر وا دراہنے خصوص نے کہا کہ میں تو دا مام کی ذبان سے اس کی قرمن میں تو دا مام کی ذبان سے اس کی قرمن سے اس در دو دات بر ماضر ہوئے تو صفرت سے اندر سے بچاد کر فرایا کوئیں!
تعدیٰ کر اور تو کھ نیف سے بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے ۔

ابوبھیرے نام سے شہور ہیں اور ان کا شار بھی ان نیک کردار افراد ہیں ہوتا ہے تھیں بخت کی بشارت دی گئی ہے اور جنس اصحاب اجاع میں شارکیا جاتا ہے اور ان کی روایات کی صحت پرتمام علماء کا اتفاق سے۔

ابوبعیرکابیان ہے کہ بن ایک مرتبرا ام صادق کی خدمت میں ماخر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم طباء بن درّاع الاسری کے وقت آخر موجود ستھے تو انھوں نے کیا کہا تھا! میں نے عرض کی کہ انھوں نے بیا تھا کہ آپ سفوان کے بادسے میں جنت کی ضاخت لی ہے۔ آپ نے فرایا کہ بچ کہلہے تو میں نے گریشروع کر دیا کہا تن پیشرون مجھے بھی ماصل ہوجاتا۔ تو آپ نے فرایا کہ میں متعادا بھی ضامن ہوں۔ میں نے عرض کی کہ لینے آباد واجدا دسے بھی مفارش فرای تھے فرایا کہ دہ بھی ضامن ہوں۔ میں دائی وہ بھی شفاعت کر دیں۔ فرایا کہ دہ بھی شامن میں۔ عرض کی کہ دب العالمین سے بھی شفاعت کر دیں۔ فرایا کہ دہ بھی شامن میں۔ عرض کی کہ دب العالمین سے بھی شفاعت کر دیں۔ فرایا کہ دہ بھی شفاعت کہ دیں۔ فرایا کہ دہ بھی شامن میں۔ عرض کی کہ دب العالمین سے بھی شفاعت کر دیں۔ فرایا کہ دہ بھی شفاعت کہ دیں۔ فرایا کہ دہ بھی ہے در در در بول سکے ۔

الانحداث على بن نعما ل كوفى

۱۱ لیث بن البخری

العِمغركنيت تى اوركوفي طاق المائل بى دكان دركم موسة سقع الصحون طاق

فرایا کرجب تک وه واپن آجائے تم یه آرزور کھتے جوکہ وه واپس آجائے قریرسے اونٹ اور میرا کرایہ ال جائے ؟ عرض کی سیے شک ! فرایا کہ ظالم کی بقائی آرز وکرنے والاہمی روز قیامت افیس کے مائذ محثور ہوگا۔ قصفوان نے بیش کرمادسے اونٹ بیچ ڈالے اور ہا دون کو بیمطوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر تھا را ایچا ما بقرز ہوتا تو ٹن تھیں قتل کرادیتا۔

ذیارت دارخ ، زیارت اربین اور د مائے ملقہ کی روایت صفوان ہی سے دارد ہوئی ہے اور ہوئی ہے اور بہی ہیں سال تک ہے اور بہی ہیں سال تک بے اور بہی ہیں سال تک برا برقرامیرالمومین کے قریب جاکر نا ذا داکرتے دہے۔

٩ عِمدالسُّرِين الىليقور

امام باقر اورامام صادق کے حوادین میں شار ہوتے تھے بصرت پر کمیں ایمان واعماد رکھتے تھے اور صرت نے بھی بار باران کے حق میں دعاے رحمت کی ہے۔ امام صادق کی ذندگی ہی میں طاعون میں اُتقال فرمایا تو صفرت نے مغضل بن عرسے خط میں بیے مدیرح وُننا فرمائی ،اور فرمایا کرمیں سے ان سے زیا دہ خدا و دسول وامام کی اطاعت کر سنے والانہیں دیکھا ہے۔ ۱۔ فضیل بن بیما والبصری

الوالقاسم كنيت نفى بعليل القدراصى ابرام صادق ميس تقداورا صحاب اجلى مين شار موستة مقد مين ان كى روايت كى صحت برتمام على ركا اجارع واتفاق نفا اورا ام مادق فرايا كرت مقد كرجيدا بل جنت كو ديكمنا مو وه فنيل كرچېره كو ديكوسكه -

المفض بن المختار الكوفي

امام باقرا ومادق وکاظم کے اصحاب اور دواۃ میں نماد ہوتے تھے۔ ایک برتبرا مام مادق کی خدمت میں حافر ہوئے اور عرض کی کر اپنے وصی کا تعارف کرائے قرآب اندرتشریف سے گئے اور فیمن کو بھی بلالیا اور تھوڑی ویر کے بعدا مام موٹی کاظم ہا تعین تازیا نہ لیے ہوئے وار د ہوئے تقریبًا پانچ سال کی عرفتی ۔ امام مادق نے وصی کا تعارف کرائے ہوئے فرمایا کہ فردند! یہ تازیا د کیسا ہے و عرض کی کو میرا بھائی علی اس سے میں میں اور ماضی ن مرا مان شین ۔ عرض کی مولا ایکھ اور وضاحت فرمایش ، فرایا

سے مامىل كى تىيں ـ

جدالشرین ابی میخورسفاام صادق سے دریافت کیاک اگر آب تک رسائی مکن دہوق اسکام دین کوکس سے انڈ کیا جلئے ؟ فرمایا کو محد بن سلم میں کیا خوابی ہے ، وہ قومیرے پر در بزرگوار کے زدمک بھی موسم تھے ۔

عربی سلم کابیان ہے کہ ایک دات ایک عودت نے سرے دروا زہ پر دق الباب کیااور
یمسکد دریا فت کیاکہ اگر عودت مرجا کے اور شکم یں بچر زندہ ہوتو کیا کیا جائے۔ یسنے کہاکہ ام محواقر اللہ علیہ اللہ میں کے اس سلمای فرائے کے شکر کو باک کرے بچرکو نکال لیا جائے۔ کمرس ایک گوشنشین انسان بولا بجھے مرایت کس نے بتاباہ ہوا کہ کہ کہا کہ یسکہ او ضیفہ کے سامنے بیش آیا تھا۔ انعیں جواب نہیں معلوم تھا تو بھے آپ کے پاس بھجا گیا ہے۔ دوسرے دن یں سجدیں وارد مواتو دیکھاکہ او صنیفہ اس مملکوا ہے نام سے بیان کر رہے ہیں۔ جیس نے اشادہ کیا کہیں بہاں موجود ہوں تو گھرا کم کہا کہ ایک مملکوا ہے نام سے بیان کر رہے ہیں۔ جیس نے اشادہ کیا کہیں بہاں موجود ہوں تو گھرا کم کہا کہ ایک

● قوارئ کی بناپرمحد بن ملم ایک دولت مندانسان نقد امام با قرنے امنیں نفیدت کی کوافع سے ام لیا کرو، قرسادا کارو بارمچو و کر کھورنیجے نگے۔ لوگوں نے امراد کیا کہ یکام ایکے شایان شان مہیں ہے تو امنا پینے کی مچی لگالی اور اسی بناپر امنیں ملی ان کہاجائے لگا۔

١٥ ـ معاذبن كثيرالكسائي الكوفي

فیون اصحاب ام مادق میں شاد ہوتے ہیں۔ امام موئ کا آلم کا امت کی نف کے ماوی سے سے خیون اصحاب ام مادق میں شاد ہوتے ہیں۔ امام موئ کا کا م اربند کیا تواہ مادق مادی سے ناد ہور نے سے دو تہائ کا کا موائ کے فرایا کہ کا دوبار کے بند کردیئے سے دو تہائ کھتا کے مطال ہوباتی کے فرایا کہ کا دوبار کے بند کردیئے سے دوتہائ کھتا کے بندان میں بے بناہ مجمع دیکہ کرا مام سے عرض کی کرامسال مجسات ہوت نے ایست ذیا دہ ہیں۔ آپ نے قریب براکر فرایا کریے تو جمع ہے دور ناصل ماجی تم لوگ ہو، اور خدوا متماد سے ہی جیسے افراد کے اعمال کو تبول کرتا ہے۔

۱۹معلیٰ بن تختیس بزا ذکوفی ان کاشار بی اولیا، الشراورا بل بخت بن بوتاہے۔ امام صادق نے اپنے گھرے اس مکا مما کے نقب سے شہور تھے اور دشمن ان کی ماحر جوابی سے عابر اگر اینیں شیطان طاق کہا کرتے ہتے ۔
علم کلام اور مناظرہ کے ماہر تھے ۔ مختلف کتا ہوں کے مصنف بھی تھے۔ ابو صنیف سے بار ہا مناظم سرہ
فرما یا ہے ۔ جنا پنج ایک مرتبہ ابو صنیف نے تعیدہ و رجعت کا مذاق اڑا ستے ہوئے کہا کہ مجھے پانچ سو
اشر فی ذرض دے دو دجت میں لے لینا۔ ابوجع فرنے کہا کہ میں حاصر موں لیکن تم ضانت لے آوا کہ
رجعت میں تم انسان ہی کی شکل میں اگر کے ورز بندر کی شکل میں اکھ تو میں کس سے مطالبہ کروں گا۔

الم صادق كى وفات كے بعد الوضيف في طنز كياكراب تو تصارے الم مرجكے بي ؟ تو البحض في رحبت كها كر المام تو وقت علوم تك زنده رہے گائيں كيا فكر۔

ایک دن الوضیفه این اصلب کے ساتقبیقی بوٹ تقے دورسے الوجعفر کو آتے دیکھا تو کہا کہ دیکھا تو کہا کہ دیکھا تو کہا کہ دیکھوٹی الوت کو کہا کہ دیکھوٹی میں الوت کو کہ اللہ میں اللہ میں کہ اللہ میں اللہ میں

● کو ذیں ایک مرد فارجی ضماک نامی تھا، اپنے کو امرالمومنین کہا کرتا تھا اور لوگوں کو ابن طرف دعوت دیا کریا تھا۔ ایک دن موس طاق اس کے پاس کے اور کہا کہ یں نے تھا است عدل وافعا ف کی بہت تعریف شی ہے لہذا ہیں تھا رسے اصحاب ہیں دافل ہونا چا ہتا ہوں اس نے موقع خیمت جان کر توش اً مدید کہا اور اصحاب ہیں خاصل کر لیا۔ موس طاق نے کہا کہ اَس فے کہا کہ انفوں نے صفین میں حکم قبول کرلیا تھا اور یہ اسلام کے فلاف ہے۔ موس طاق نے کہا کہ ہیں ایس سے ایک خوش کرنا چا ہتا ہوں ۔ اگر آپ نے اپنی بات اُن کردی تو آپ کے عرب کا قائل ہوجا و رسالا کی بحث میں فیصلہ کون کرے گا، بغیر الف کے فیصلہ مکن مہیں ہو کے کہا کہ ایس اس اس خاصاب میں سے ایک خوش کو نکم بنا دیا۔ موس طاق نے بخور کو کو نظور کرتے ہوئے کہا کہ ایس اس فاری ہوگیا ہے۔ یہ سنا تھا کہ لوگر کہ ایسا ان اس اس قدر ما ما کہ بے دیم ہوگیا ۔ یہ سنا تھا کہ لوگر ک نے اسے اس قدر ما ما کہ بے دیم ہوگیا ۔

مهامجد بنسلم بن دياح الطمان الثقفى الكوفى

مقرد کردیا تعاا وراک پرسے معامما دفر ماتے تھے بلکہ داؤدین علی نے اسی مجت اور اعتماد کی بناپر انعین قتل کردیا تھا۔ قرج امام صادق کو حادثہ کی اطلاع کی قد کھے تشریف نے اسے اور داؤد بن علی کے پاس جاکر فرمایا کہ قرب نے اس خص کو تنل کیا ہے جو خدا کی بارگاہ میں بھے سے بینیں تھا۔ قریا دو کھنا کہ معلیٰ کی مزل جنت الفردوں ہے۔ اس نے معذرت کی کرمس نے نہیں تنل کیا ہے۔ بھر انعین سیرانی نے تنل کیا ہے۔ قراب نے میرانی سے انتقام لیا اور اسے تنل کرا دیا۔ اور دو مری دوایت میں

کے گھرے گرید داری کی اوازی بلند ہوگئیں اور معلیم جواکد وہ دنیا سے وصعت ہوگیا ہے۔ عادہ شام بن محد بن السائر الكلبي

الوالمنزدكنيت بقى علم الإنساب كم البرتفدايك عارضه كى بنا پرما فطر واب بوكيا تما اورسب بحول بنا برما فطر واب بوكيا تما اورسب بحول كئے تقد اور سب بحول كئے تقد قوا مام ما وقت فراد كى آب نے ايک مام عنایت فران ان سب معرب فرانت تقدا ورعلم الانساب بي مشہود نساب كلي انعين ما فطروا پس أكيا و حضرت ان سب معرب فرانت تقدا ورعلم الانساب بي مشہود نساب كلي انعين

ہے کہ آپ نے آ فرشب سرمجدہ یں دکھ کر دا وُد بن علی کے حق میں بدد عاکی قر تھوڑی دیے بعداس

١٨ - يونس بن ظبيان كوفي

بعض علماء رجال نے ان کے بادے یں تشکیک کی ہے لیکن محدث فوری نے فاقرت درک یں اور امام صادق کی موٹ میں اور امام صادق کی طوف سے دعائے رحمت بلا بشادت بخت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے مرویات یں امام حیثن کی ایک زیادت، بخت اشرون میں زیادت امیرالمومنین کے بعد کی دھا "الله حرالا بعد من احدیث وغرہ جیسی شہور زیادتیں، اور دعائیں بھی شامل ہیں۔ فجز احد حالله عنا وعن الاسلام خیرالجزاع۔!

اقوال حكيمانه

ا۔ اے حمران بن اعین ابہیشہ ان اوگوں پر نگاہ رکھو جو دولت اورطاقت میں تم سے کم موں اور انھیں مت دیکھو جو تم سے بالا تر ہوں کہ اس طرح قناعت بھی پیدا ہوتی ہے اور بارگاہ املات سے امنا ذکا استحقا تی ہی بیدا ہوتا ہے۔

یا در کھو کہ یقین کے ساتھ تعور اعل بھی بیا تھینی کے عالم میں کی علی سے بہتر ہوتا ہے۔
بہتر بن تقویٰ یہ ہے کہ انسان محرات پر بہتر کرے ، موشین کو اذبت مند دے اور فیسبت نہ کرے۔ اور بہترین ذیر گی یہ ہے کہ بہترین اخلاق کا مالک ہوا ورنا نی ترین مال کا نام تناعت ہے۔
اور بہترین جالت خود لیسندی ہے۔

ار ایک می این کو کی کار می کا گھرے اہر ناکلو ۔۔۔ کہ اہر آسندیں اپنے کو غیبت جوط است کا استحداد کے استحداد کی استحداد کے استحد کی استحداد کی اس

واضع رہے کواس موری کے ایما ذربیان ہی سے معلوم جوجاتا ہے کواس میں ترک دنیا کی تعلیم نہیں وی گئی ہے بلا ترک معیت کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہرانسان یہ جا تتا ہے کہ گخری بیمنامکن نہیں ہے اور ہزاروں دین اور دنیا وی مزوریات کے لیے بہرمال باہر آنا پڑتا ہے بہذا اس کے لیے ذہی طور پر تیار دہنا چاہیے کہ جب لوگوں سے طاقات کرے توان گنا جوں بی مبتلانہ جونے پائے۔ مرح جب بلائوں پر بلائوں کا اضافہ جوجائے قاس کا مطلب یہ ہے کہ بلائوں پر بلائوں کا اضافہ جوجائے قاس کا مطلب یہ ہے کہ بلائوں سے جانیت اُمیری کی کہ

٣- جب با ذن پر با ذن کا اما ذبوجائے واس کا مطلب یہ ہے کہ با دن سے مائیت امین جس کا یہ ہے۔ اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے کہ ان منع المعشر بیٹ ہوگا کے ساتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ میں ہے۔ اس کی مذرکا آغاز ہوجا تاہے۔

بی بعب دنیا کی خفی کی طرف متوج موجاتی ہے قود وسرے کی نوبیاں بھی اسی کے صاب میں کی دیسے دیں اس کی خوبیاں بھی دوسروں کے صاب میں ڈال دیتی ہے۔ کی دنیا کی بیان بھی دوسروں کے صاب میں ڈال دیتی ہے۔ دونیا کی بیان میں ہوسکتی ہے جس کا نقشہ میں وشام دیکھنے میں آتا دہتا ہے۔ >

● د۔ایک فن کودمیت فرمان کو اپنا زاد آخرت خود م تیا کرو۔ اپنا سامان پہلے سے خود دوا نہ کرو اور اینے ومی خود بنو۔ خروار البنے مزوریات کے بارسے میں دومروں پریاحتا دمت کرناکو دا مرف کے بعددوان کردیں گے۔

 ادجدا شرین جندب کونصیعت فران کر بهترین زندگ کے لیے ضروری ہے کہ دات یم مونا کم کرد اور دن میں باتیں کم کرد ی درات میں کم مونے کا فاکرہ اعمال آفرت کی شکل میں

# فقه جعفری کیت اہے؟

اس موضوع پرتفسیلی تبھرہ سے پہلے اس شخصیت کی زندگانی کا جائزہ لینا ضروری ہے جس کے انتساب سے اس قانون اسلام کو فقہ جمعزی کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔

امام جعفرصادق علیدالسلام کااسم گرای جعفر ہے جس کے معنی دسیع نہر کے ہیں۔ آپ
کی شخصیت نگاہ قدرت میں ایک دریائے علم ہے جس سے است اسلام پر کے نشکان علم دمونت
کومیراب ہوناہے اور کھلی ہوئی بات ہے کہ دریا اپنے بیاسوں کومیراب کرنے کے لیکن گھا اور کن ایک کھٹا ہوال میراب کرنے کے لیکن گھا اور کن ایک فرر داری دریا بہرمال میراب کسے گا۔ اب کوئی اپن شرادت سے خو دہی ڈوب جائے تو اس کی ذرر داری دریا پرنہیں ہی کسے گا۔ اب کوئی اپن شرادت سے خو دہی ڈوب جائے تو اس کی ذرر داری دریا پرنہیں ہی کسے گا۔ اب کوئی اپن شرادت سے خو دہی ڈوب جائے تو اس کی ذرر داری دریا پرنہیں ہی اپن کے میادی آپ کوئی ہے کہ مادی کے میادی آپ کوئی ہی ہی ہیں کہ جان کے دشن اور خون کے بہلے یاد کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ صادی کوئی میں جی کہی ہی ہی کہا تا کا دیا گیا ہے کہ آپ کے خور در درکا نیات کی حیات طیب میں دیکا گیا ہے کہ آپ کے خور در درکا نیات کی حیات طیب میں دیکا گیا ہے کہ آپ کی مدا تت کا انکا در نہیں کرسکتے ہتے۔

قدرت کا بھی جمیب انتظام تھا کہ تاریخ عصرت کے دوشہور ترین صادق دونوں کوایک پھالت میں اس دنیا بی مجیجا۔ دسول اکرم کی تاریخ ولادت ، داردین الاول اور امام جعفر صادق کی ظاہر ہوتاہے اور دن میں کم بات کرنے کا فاکرہ محنت ومشقت اور کسب معاش کی مگل این کا اللہ ہوتا ہے ۔ امتیا طبی سلامتی ہے اور جلد بازی میں شرمندگی ۔ ناوقت کام شروع کرنے والانتجابی ناوقت ہی ماصل کرتاہے ۔

بم المبيت ان لوگوں کو دوست رکھتے بیں جوعاتل ابنم، نقیہ طیم خش اخلاق ممالاً مادق اور با دفا ہوتے بیں کریسب صفات انبیاد ومرسلین کے بیں، اور جس کے پاس یصفات موں اسے شکر خدا کرنا چاہیے اور جوان صفات سے محوم ہو اُسے رو رو کر دھا کرناچاہیے کہ رب العالمین ان صفات سے اراستہ بنادے۔

م کی شخص فی آپ سے دریا فت کیا کروّت کے معنی کیا ہیں ہو فرمایا مروت کی تیقت یہ کے کندائمیں دہاں دریکھے جس مگر سے معنی کیا ہے اور دہاں سے فائب نہائے کے خدائمیں دہاں دریکھے جس مگر سے معنی کیا ہے اور دہاں سے فائب نہائے کے مقابلہ میں جزع دفرع شروع کردیتا ہے دہ اُنٹر میں بڑی ذات

یں بسل ہوج اسے ۔ (یرار شادگرامی ایک محصوص موقع پر فرایا گیاہے جہاں اہم کے سامنے مسلایہ مقاکم ظالموں کی طرف سے قربین کو برداشت کریں یا بھراحتماج کریں اور اس کے نتج بی تشل دخیرہ جیسے ضطرات سامنے آ جائیں اور ان کے دفع کرنے کے سلے زیادہ دشوادگذاد مراحل کاسا منا

تاریخ ولادت می ماردین الاول ہے۔

گیا ، اردین الاول کی تاریخ دہ مبارک تاریخ تھی کہ کا ننات کا ہرمزدہ مداقت اسی تاریخ کو شنایا گیا اور دنیا کے النے ہوئے صادقین اس تاریخ کو دنیا یس تشریف لائے تو ابسیم کہنا پڑتا ہے کہ کو خوا مع الصاد تعین "کاش کرنا چاہتے ہوتو ، اردین الاول کی سحر پرنظ کرو صداقت کے نونے نظر کم ایک گے اور پھراسی معیار پر باقی صادقین کو تلاش کرلینا۔

## لقشه زندگانی

امام صادق علیالسلام کی ولادت دارد بیج الا ول سیم کوبوئی اورا ب کی خمادت
کی تاریخ و رشوال سیم ایمی ایمی آب نے اس دنیا بی تقریباً ۱۵ سال گذار بی بوت ام
معموری بی سب سے زیادہ عرب کراب بک بوسموری دنیا سے جاچکے ہیں ان میں امام صادق سے
نیادہ کوئی اس دنیا بی نہیں دہا اور یا س بات کی دلیل ہے کوئی معموم اپن جیسی وت سے اس
دنیا سے رضعت نہیں ہوا اور جے جس قدر زورہ رہنے کا موقع دیا گیا وہ اسی قدر اس دنیا بی ذوہ
دنیا سے رضعت نہیں ہوا اور جے جس قدر زورہ رہنے کا موقع دیا گیا وہ اسی قدر اس دنیا بی ذوہ
دنیا سے رضعت نہیں ہوا اور جے جس قدر زورہ رہنے کا موقع دیا گیا وہ اسی قدر اس دنیا بی ذوہ
ہوگیا ۔ امام زمان کی طول عرکا داذ ہی ہی ہے کہ آپ اہل دنیا کی دسترس سے دور ہیں ورزیا الب زمانہ کو جا بی فیسی ایک کوبی زورہ در بہنے دینے ۔ قدرت کو ج ب بانا چاہتے ہیں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ۔ ہم ذوہ ن کے جا بی نیسی کی موال کوبی تو میں دور نیا پر داخع کر دیا کہ م جے بچانا چاہتے ہیں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ۔ ہم ذوہ ن کے قدر سے کور دریان جوت آخر کا تحفظ کر سکتے ہیں ۔

الم صادق علیالسلام نے ذیر گی کے ۱۷ سال اینے مقریز رگوارا کم ندین العابدین کے ما تا اللہ اینے مقریز رگوارا کام ندین العابدین کے ما تا تا گذارے بیششرہ میں الم مزین العابدین کی خہادت ہوگئی تو آب اپنے والد بحرم کے ساتھ دے بیٹ النہ میں الم محد با قرطیا السلام کی شہادت ہوگئی تو است سلر کی محمل ذمر داری آپ کے سرعائد ہوگئی اس وقت آپ کی عرمادک میں برس کے قریب تھی اور بنی اگریا در بنی عباس کی جگا تھا میر موج ہوگئی تی سرا تندار آگئے ۔ ایا می کامین میں اور میں موا اور بنی عباس تعابیت سی آل محمد الله عام بدی برمرا فتدار آگئے ۔ ایا می کی زندگی کے منصلی دور میں مواسال بنی امید کی مکومت رہی اور واسال برمرا فتدار آگئے ۔ ایا می کی زندگی کے منصلی دور میں مواسال بنی امید کی مکومت رہی اور واسال

بنی عباس کا اختدار دہا۔ ادر ہوری زندگی کا صاب لگایا جائے قوآپ کی حیات میں دس بنی اُمیت، کے بادشا موں نے مکومت کی اور دوبنی عباس کے بادشاہ دہدے۔ ایک سفاح جو ختم ہوگیا اور دوسر مضور جسنے آپ کو ذہر د فاسے شہید کیا۔

### امامست اورسیاست

امت کی زندگی کایہ قابل کیافام قیہے کہ آپ کی زندگی میں حکومت نے بارہ پلٹے کھائے اوراس طرح کرایک محکمل اقتداد کا تاج و تخت پایال ہوگیا اور دومرے کے مریزاج کھ دیا گیا اور مسب کی کوشش ہی دہی کہ کسی طرح آپ کوشکست نے دی جلٹے اوراک پر کو ذلیل ورمواکردیا جائے گئی بادہ قلا باذیاں کھلنے کے بعد بھی حکومت اپنے مٹن میں کامیاب نہ ہو کی اورا امت اپنے خدمات میں معروف رہی اور دنیا کو آواز دیتی دہی ہی کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہام میاست معروف رہوتا ہے۔ آئی اورا کو رکھیں کر ایل میاست کی طرح شکست کھا رہے ہیں اور ایا مت کی طرح فتح میں ماصل کر رہی ہے۔

حکومتوں سے ان انقلابات میں ایسے مواقع بھی آئے جب امام کو تخت و تاج کی پیش کش کا گئی اور بنی عباس سے کمانڈر ان چیف نے ہا کہ حایت اک محکر سے دعویٰ کی توثیق کے لیے امام کوما قد سے لیا جائے لیکن آپ نے واضح لفظوں میں انکار کر دیا اور بتا دیا کہ میں انجام کا دسے باخر اور پیتوں سے اسماہ ہوں۔ بیصے حکومت کی کوئی مرورت نہیں ہے بلکہ اگر فائدان میں کوئی محض تیا تہ ہت سے سلے تیا رہی ہوا تو اسے بھی متنبہ فرمادیا کو اس انقلاب کا انجام اچھا نہیں ہے اس سے کنادہ کش رہناہی مناسب ہے۔

لیسے ہی مواقع کو دیکھ کراکٹر ما دہ لوح افراد یہ کہ دیا کرتے ہیں کہ آلِ محرکا ملکی میاسے

کوئی تعلق نہیں رہاہے اور انھوں نے ہمیٹر اپنے کو حکومت دنیا سے الگ رکھ کر فقط فکر آخرت کی ہے

ادرعباد تول میں زندگیاں گذاری ہیں سامتعاری طاقتوں نے اس خیال کواور بھی رامخ بنادیا ہے

تاکم آلِ محرکے باشعور پرستار حکومت سے خافل مجوجائیں اور استعار کو اپنے منصوبوں کی کھیل کا میتعالی المانے

ل جائے ، حالا نکہ تاریخ کا اون مطالع بھی اس بات کا گواہ ہے کے مرسل اعظم یا ان کے اہل بیطا ہری اللہ بھیل ہوگا۔

ہے قہ ہم اُلِ مُؤکے حزن وخم میں اضافہ ہوجا تاہے کہ ہم اپنے حق کو غیروں کے ہاتھوں میں ویکھتے ہیں اورمنبرد مول کم رنا الجوں کے تعلیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

یدادخادات دا قوال اس بات کی دلیل بی کدا است کے فرائفن سیاست سے الگ بنیں بیں اور برامام نے اسپنے دُور میں بقدرا مکان میاسی مرائل میں مداخلت کی ہے اور جال مالات مدا دلا رہنیں دہیے دہ ہاں بھی تنقید سے کنارہ کشی بنیں فرائی ۔ امامت کو نسیاست سے الگ کر دینے کی پالیسی استعاد کی ہے جو اہل دین و دیا نت کو مکومت سے بدخل کر سکے اپنی من مائی کرنا چاہتے بیں جو کام کل کے حکام بزور طاقت کر دہے تھے دہ آج کے استعاد کا دین بزور فلسفہ انجام دسے دہ ہیں۔

## حقيقت فقه

اس تميدك بدنقه الصحال كفتكوكا أغاز موتام.

فقر کے معنی عربی زبان میں فہم اور مجھ کے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اسی عنی پر استال مواس میں ہے۔ مواہد الکون کا در درگار کر رہی ہے لیکن تھیں ان کی تبیعے کا فقہ وفہم نہیں ہے۔

علما، کی اصطلاح میں فقادین کے مسائل کے تفصیلی اورات دلالی علم کا نام ہے۔ اس کی ورقت میں بین : فقد اکمب رہے۔ آج کی زبان میں علم کلام کما جا تاہے۔ اور فقد اصف رہے علم فقد سکر اس میں ایک میں ا

فقبى مدارك

اسلام کے مکاتب فقی دو بنیا دیں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں۔ ایک تناب خدا ادرایک سنت دسول کہ انفین کسی در کمی شکل میں ہرسلما ن نے ادکام کا مرکز تسلیم کیا ہے۔ قرآن کی تفصیل وتا دیل میں لا کھ اختلا ف ہوسنت کی تعیرو تشریح میں کمی تدرانتلاف کیوں نہوں لیکن

نے کہی حکومت سے کنارہ کتی نہیں کی اور پینٹراس فکریں رہے کہ دنیا میں حکومت الہیں قائم ہوجئے اور تباہی کے داستے پر چل پڑے ۔اسلام میں ہوا گؤت مرکار دو عالم ہیں نے قائم کی ہے جال میمل طور پر سرکارہی کے اتحام چلتے تھے اور آپ ہی پوری مملکت کا انتظام فرماتے مقے اس کے بعد مولائے کا کنات نے بھی مختصر سے و تعفیل ملف والے موقع کو نظا مداز نہیں کیا اور اپنے امکان بحر حکومت المیہ کے قیام کی کوشش کوتے رہے اور خودہی ارفتا و فرمایا کہ ہماری حکومت کا مقصد قیام حق اور دفاع باطل ہوتا ہے ہم اہل ہوس خودہی ارفتا و فرمایا کہ ہماری حکومت کا مقصد قیام حق اور دفاع باطل ہوتا ہے ہم اہل ہوس نہیں ہیں بیکن حکومت سے الگ ہونا بھی نہیں چا ہتے ہے ہاں جب آل محد نے معاکم حکومت ہماری دوش کو تبدیل نہیں کرسکتے ہیں آوعلی مگومت محل سے ادر ہم اس کی دوش کو تبدیل نہیں کرسکتے ہیں آوعلی مگل اختیار کی اور دوم تعاون کی محل پالیسی کا اطلان کر دیا تا کران کے نام کا غلط استعمال نہ ہوسکے اور کی اور دوم تعاون کی مومت کے اسلامی ہونے کی دلیل نہ بنایا جاسکے۔

کتاب وسنت مدرک احکام بین داس کے بعد بنیادی مسلم یہ ہے اگر کوئی مسلم کتاب وسنت میں نربوتو کیا کرنا جا ہیں۔

الیسے مائل بے تمار ہوسکتے ہیں اس لیے کر حضور مرور کا 'نات کے دوری زیرگی محدود اور آبان ت کے دوری زیرگی محدود اور آبین اور مادہ تقی اس وقت اس تعریبے مائل پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آب کے بعد فتو حات اور آبین وائرہ حکومت کے زیرا تراور دیگرا توام کے اختلا والے تیجے میں بے شمار مسائل پیدا ہوگئے اور ذیرلگ کا انداز بالکل تبدیل ہوگئے ۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مائل کا صل کیا ہوگا اور ان کے با ہے میں کما قانون بنایا جلے گا۔ ب

اس سلسلے میں ایک درسر نکریہ کو مرود کا ننات کو ان مالات کا علم تھا اور آپ جانتے فیے کا مت میں ایسے مرائل پدا ہوں گے اور است کو ان مرائل کے حل کی خرورت پڑے گا۔ اس لیے آپ نے جانے است کو قرآن اور اہل بیت کے والے کر دیاتا کر نے مسائل فرآن جید میں مالیکس توان کو حل کرنے کے لیے اہل بیت موجو در ہیں اور پرور دکار نے اہل بیت کے سلسلہ کو دائی اور اہری بنا دیا کہ کوئی و ور ایسا نہ آئے جب سمائل پیدا ہوں اور حلّال سمائل مذہوں شکلات ہوں اور کوئی شکل کشانہ ہو۔

لیکن دو سرے کمتب فکرنے اس داستہ کو اضیاد نہیں کیا اور صور کے سلمنے "حسبنا کمت اسلام دائیا اور الیسے کتاب الله " کہدکرا ہے کہ اہل بیت سے الگ کرایا ۔ تیجر یہ ہوا کہ حسبنا کام دائیا اور الیسے مسائل پیدا ہوگے جن کا صل قرآن مجید بلکسنت بیغیر میں بھی نہیں مل سکا ، ایسے وقت میں تمام مسائل پیدا ہوئے کہ قیاس کا دامن بگرا جائے اور اپنی عقل کے سہادے اسکام سازی کا کام شریع کیا جائے ۔

مولانا شبلی نے اس طرز عمل کوامت اسلامیہ پر صرت عرکا بہت بڑا احسان قراد دیا ہے کہ انھوں نے اس راستہ کی طرف راہنا تی کر دی ور زامت کے پاس سائل کا کوئی حل نہ ہوتا ۔ اور کی بات یہ ہے کہ یہ کام انھیں کو کرنا بھی چاہیے تھا اس لیے کہ حسبنا کہ تاب اللّٰہ کا نعرہ بھی انھوں نے دیا تھا اور اہل بیٹ سے کنارہ کشی کی بنیا دہمی انھوں نے ڈالی تھی ۔ فرق یہ ہے کہ حدیث بیر ہی مادہ کا میاب نہوں کا کہ دیا تھی تعریب کے حدیث بیر ہی مدر تھیاس نہیا دہ کا میاب نہوں کا کہ دیاں کی زندگی ہم بھی سادہ

متی اور سائل زیاده نه تقی و با ل کے وگول نے زیاده صدیم م اماریث سے چلایا اور وہاں کے مدیم کو اہل صدیث کا در سرکہا گیا۔ اس کے برخلاف عراق کے سائل عجم کی فقوط ت کی بنا پر بے معتوبیدہ ہوگئے اور د بال تیاس کی بے معرفر ورت تھی۔ تیجہ یہ بوگیا۔ بن عہاس کی جنگ نے قویت کا دوب دھاری ۔ بوگیا۔ اور حکومتوں کی کش کش کا بھی آغاذ ہوگیا۔ بن عہاس کی جنگ نے قویت کا دوب دھاری ۔ بن ایس کی جنگ نے کہ اور اہل موریث واہل تیاس کا جمالا ایک اور اہل موریث واہل تیاس کا جمالا اور عراق اہل تیاس کا جمالا اور عراق اہل تیاس کا اس کے باتھوں میں جلاگیا اور عراق اہل تیاس کا امام باتھوں میں آگئے اور امام ابو منیف کو اہل تیاس کا امام باتھ کے اور نام ابو منیف کو اہل تیاس کا امام بنا کہ کے اور امام ابو منیف کو اہل تیاس کا امام بنا کہ کے ایس کا مقدار امام ابو منیف بنا ویا تک کے میاں تیاس کی مقدار امام ابو منیف بنا ویا تک کے میاں تیاس کی مقدار امام ابو منیف سے بھی زیا وہ ہے لیکن ریاس تھی میں وہ جمال کے حصوری آئے اور یوع ان کے حصوریں آئے ۔

ایک ایسے مرکز آراد دور می جب اہل حدیث اور اہل تیاس بنی امید وہنی عباس اور جاز دورات کو ایک جاز دورات کو ایک جاز دورات کو ایک جاز دورات کو ایک خیری آواز بلندی اورامت کو ایک خیری اوراز بلندی اورامت کو ایک خورات کی برات کی برایت کی ۔ اس راستہ کی بوایت کی ۔ اس راستہ کی بوایت کی ۔ اس راستہ کی بوایت کی ۔ اس راستہ کو دیں تو اس جگر عام کیا جائے اور بہی وج ہے کہ آپ کا مدرسرات اعظیم تھا کہ اس میں چار ہزاد افراد رتبطیم میرزی میں تھا اور کو فدیں بھی ۔ کو فریں تو آپ کا مدرسرات اعظیم تھا کہ اس میں چار ہزاد افراد رتبطیم میرزی میں مدعی امات ہی ہوگئے ۔ علی بن محرد ثاری کا بیان ہے کہ بیل نے میں مدعی امات ہی ہوگئے ۔ علی بن محرد ثاری کا بیان ہے کہ بیل نے میں کو فدیں ۔ او مطلق دیکھے جن کے اس تا نہ وی سے بیان کیے ہیں ۔ اس مدعی امات کو بیش نظر دکھنے کے بعد فقہ جمعنری کی برتری کھل کر سامن آ جاتی ہے کہ بید فقہ جمعنری کی برتری کھل کر سامن آ جاتی ہے کہ بید فقہ جمعنری کی برتری کھل کر سامن آ جاتی ہے کہ بی قفتہ الیا بیان ہے کہ بین اور برسے اللہ کی بنا پر ہے کہ جس قدر

احكام أي في بيان فرائي التاموت كى دوس المام كونيس لل سكام ورداس فقيل قا)

صومین کے ارخادات شامل میں اور اہل میت کرام سے متک اپنی پند کامعا لمرنہیں ہے بلکہ

حمندا ادروسول مع بيان كيا كياسه مع الصادقين " اور مديث تقلين " من بيان كيا كياسه ..

بمسف نی کوئی اس بی نیس اناکرانفون سفه است کوئی کما در نهردی نبوت کونی تسلیم کرسیت.

ممن نبى كونى اس يد مانا بد كرص فدائ وحدة لاشركيك كالله يرم كرملان موت تقداس فنانين ني بناياتها اوري فرماديا تعاكر جورمول مقادب والمل كرائ استعسالي اورجى جيز ہے دوک دے اس سے رک ماؤ۔ رسول کے بعد اہل بیت اطرار کو بھی ان کے دعویٰ کی بنار ملم نہیں کیا ہے ملکودری قالین کی بنا پرتسلیم کیا ہے۔اعدا بن غدیر کی بنا پرتسلیم کیا ہے۔ رسول اکرم کے قول وعل کے اشاروں کی بنارتسلیم کیلہے تواب فقر اہل بیت کا تسلسل یہ ہے کہ تقاضائے عقل وفطرت كى بنا برخدا كومانا اورحكم نداكى بنا بررسول كومانا اورحكم رسول كى بنا برابل بيت كومانا ـ توجب ملسلا اطاعت وغربب اورسع جلاتو بعى ابل بيت راكر ركادان كعسلاده مرسل اعظم في فقيه يا الم مذبب كو واجب الاطاعت نبين قرار ديا اور داس كول وفعل کی ممانت کے اور بی ملسل جب سیجے سے امت کی طرف سے طلا آوسادی امت من چارفقیہ رتر قرار دیے گئے کران کامل ان کی نقابت اور دین جین کا جاب بنیں ہے اور جبان چارول کاجائزہ کیا گیا تو امام منبل المام شافی کے تا بی نظر آئے۔ الم شافی الم مالک كا اتباع كرتے بوك د كها في ديد اورا مام مالك وامام الوضيف جوابل مديث اورابل قياس ك جاعت كے سربراه اور مجاز دعواق كے مرجع مسلمين عقيد دو نوں امام جعفر صا دق كے شاگرد نظر آئے تو ہم نے فیصل کرایا کرا تا دی فقہ کے موتے ہوئے شاگردی فقر پراعماد کرنا فقاضاً

ا م جعفرها دق امام مالک اور الوصنیف کے ایسے استاد تنصے کرامام مالک کی نظایر ان سے بڑا کو کی نقبہ نہیں تھا اور امام الومنیفہ فرما یا کرتے نقے کہ "اگر دوسال ام جعفر صادق کی شاگر دی رنگی ہوتی اور ان سے استفاد ہ علیہ رنگیا ہوتا تو نعان ہلاک ہوجاتا یہ

بلاکت سے بھانے والے جھزین عمدی ہیں اور علوم سے متعنیف کرنے ولے اہل بیت اطہار ہی ہیں، ایسے مالات میں ایسے قابل استاد کو بھوٹ کرٹنا گردگی فقر پراعتما دکرنا کہاں کی دانش مندی ہے ۔ ؟

بعض متعصب اہل نظرف اس قول کی صداقت میں مشبد کیا ہے اور یہ کہلے کہ الم ابومنیف الم مجمع مصادق سے تین برس بڑے سے اور ان کے باقاعدہ ہم عصر تھے۔ فہذا ان ک

شاكردى كاكونى سوال مى بيدانيس موتلسے -

ان بے جاروں نے یہ وچنے کی بھی زمت نہیں کی کہ استادی من سال سے نہیں طم ہوتی ہے علم اور قابلیت سے سطے موتی ہے۔ علم اور قابلیت سے سطے موتی ہے۔ جناب آدم سے عریں بہت بڑے ۔ معلوم نقاط لانکہ طالکہ جناب آدم سے عریں بہت بڑے ۔

امیرالمومنین نے فلفائے دفت کواتنا بتا یا اورسکما یا کر خود مصرت عرفے فرمایا اگر علی نه ہوتے تو میں ہلاک ہوجاتا " حالانکہ وہ عربی بیناب امیر سے بڑے تصے استفاد کا طبیہ کے بیے سن وسال کا صاب نہیں کیا جاتا ۔صلاحیت اور قابلیت دکھی جاتی ہے۔

اس كه علاوه علامرشلى في اس مقام پر نهايت حين بات فران هـ وه كيتي بي الم اعظم كم ليد نبيات و الفيات مرت تعقب كى بيدا واربي اور ديا نت والفيات كم خطات بي الم المعظم الوطيعة نهايت ورج لا أن وقابل و داخش مند تعديكن وه جعفر بن محد جي نبي بوسكة الم الوطيعة به المرك ادى بي اورا مام جغرصادت الم بيت يس بي اورا بل بيت محم كمالات الوطيعة بالمرك ادى بي اورا مام جغرصادت الم بيت بي بي اورا بل بيت محم كمالات سع زياده واقعت موسق بي .

اس مقام بریربات قابل توجه می مطارشبی فرسرة النهان می جو که امام جعفرسادتن اور صفرت ابوضف کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اسی نکتہ کی دوشتی میں صدر اسلام کا فیصلکیون میں کیا اور مذکورہ معالم میں اس نکتہ کوکس طرح فراموش کر کے کہ حضرت الو مکر با ہر کے آدمی ہیں اور جناب فاطر وضر بغر ہیں۔ بغر ہم کی مدیث کوجس طرح وہ جان سکتی ہیں ذو سراکوئی نہیں

برمال الم جعفر صادق سے ارتباط اور فقہ جعفریہ سے متک دونوں قم کی بیر علی الله نتیجہ سے تنک دونوں قم کی بیر علی الم م نتیجہ ہے تلاش علم میں اوپر سے ملیں توالم جعفر صادق اہل بیت کے فرد کی چینیت سے نبی اکرم م کے مقرد کر دہ مرج مملین قرار پاتے ہیں اور تلاش ہوایت میں ادھر سے مبلیں توالم جعفر الی ا ائم خام ب کے امتاد نظر آتے ہیں اور استا در کے ہوتے ہوئے شاگر در اعتباد کر سند کی کوئی ا

رامت اسلام كى برقسمى بداد باب مديث سف ان صوصيات كه ديكي بوس

بی امام صفرصاد ق سے انحوات کیا اور امام بخاری نے عوان بن حطان خارجی کی دوایت کو درج کرنے کے باوجود امام جعفر کی روایت کو بخاری میں جگر دیف کے قابل نہیں مجا۔ کیا بر مربحی ظلم اور علی خیانت نہیں ہے اور جب خواص ایسی خیانت کر سکتے ہیں قوعوام سے کیا قوقع کی جاسکتی ہے۔ وہ قواتی بڑی کتاب مدیرے میں امام کا نام بھی نہیں دیکھتے انھیں کیا معلق کرامام کی شخصیت اور ان کی علمی جلالت کیا ہے۔

## فقر جعفری کے ابتیازی مرارک

یدواضح کیاجاچکاہے کر قرآن سیم اورسنت پیفیر کو تام است اسلامیسف اپی فقسکے سیے ورک قرار دیاہے۔ اس کا اداز کچر بھی رہا ہوا ورتا ویل وتشریح و تعبیر ش کتنی دھاند لی کگئ ہو قرآن دورث کی سندی چینیت کھیلنے نہیں کیا گیا اورکسی رکسی شکلیں ان دونوں کوتسلیم کیا گیا ہے۔

تسلیم کی آخری مدیرہے کہ دنیا کی ہرعیاری مماّدی سلاطین زمانہ کی ہرخیانت وجنایت کے لیے آیات قرآق اور سنت بغیری کا سہارا لیا گیاہے۔ تاریخ طوک وسلاطین کا جائزہ لیں آوملوم ہوگا کہ سلاطین زمانے نے کس طرح آیات احادیث سلاطین زمانے نے کس طرح آیات احادیث کی تعبیر و تعنیدیں ذہیب کا ستیاناس کیاہے۔

كيمى لا تقريبوا الصلوة "كونماذ سے دو كے كا دريد بنايا كيا كيمى ويل المصلين" كو نازوں كى مذرت كى دليل قرار ديا كيا اوركيمى اضدافًا مضاعفة "كومعولى سود كي جواز ميں پيش كيا كيا دخرض دنياكى مرمكارى وعيارى كے ساح قرآن حكيم كوم ادا بنايا كيا اور تاويل كي ذور پرس دفرة بناڈ اللے كئے مكم اگست في انسي حالات كو د كار كر فريا دكى تعى :

" خود برسلتے بنیں قرآں کو برل دیتے بیں" قرآن وحدیث کے بعدجب تیسرے مدرک کا سوال اٹھا قد است اسلامیسنے اپن جہات کا علاج علم کے ذور پرکیا اور اپن عقل سے اسکام دین وض کرنا شروع کر دسیے بہاں ایک قافن نظراً یا و ہاں اس کے جیسے دوسرے مواقع پر بھی دہی قانون نا فذکر دیا اور حکم الہی کو تلاشش کرنے کی ضرورت نہیں مجمی اور یہ وصلہ اتنا بلند مواکر دسول اکرم کی حدیث پر بھی اپنے تیاس کو

مقدم کرنا شروع کردیا چنا نجرا ما اومنیف فی پیغبراکرم کے اس ادر فاد پر کرمیدان جساد کے اللہ فنیمت میں پدل جاد کے اللہ کا ایک صدیب اور سواد کے دوعظے ہیں سے یہ تو ہ فل فال ایک مقدات میں اپنی مقل سے اس مدیث اور اس قانون کو تسلیم نہیں کر سکتا ۔ اس قانون میں گھوٹے کا درج مسلمان کے برا پر قراد دیا گیا ہے اور یں سلمان کی الیمی قرین بردا شت نہیں کر سکتا ۔ ایمی بین براسان کم ایسی فلطی نہیں کر سکتا ۔ پینبراسان کم ایسی فلطی نہیں کر سکتا ۔

یہ قیاسس کی مدا توہے کہ اسے مسلانی سے مصلے اس قدر بلند کر دسے کہ اتحام ماذی یں قرب فدا و دسول جمی فیصے رہ گیا اور اگست نے شریعت سازی کا کام شروع کر دیا۔ وہ اسلام جس نے بیغ برکو بھی شریعت کے طال و حوام بیں دخل دیے کامی نہیں دیا تھا اوران کا کام مجل مرت اتباع حکم خوا قراد دیا تھا۔ اس کے مانے والے اگست کے فقہا سکے لیے اس می سے بی قائل ہوگئے۔ اور قیاس کی برکت سے ایک نیا اسلام معرض وجود میں اگیا۔ اور طار شبی جی بورمین و مقتین نے اسے خلیفہ روم کے احمانات و کرایات میں نمار کرنیا۔

امام جعفرصاد ق اس صورت حال کود یکه کرفا کوش بنیس ره سکتے تھے۔ آپ نے تفظادین اسلام کی فاطر برطرے کی زحمت برداشت کرے اس قیاس کا مقابلہ کیا۔ اور خود مکتب قیاس کے سربراہ الوصنیف سے بارہا یہ فرمایا کہ خردار شربیت یں قیاس رکرنا۔ قیاس المیس کا کام ہے۔ ابلیس کی گرابی کا داحد را ذیہ ہے کاس نے حکم خدا میں قیاس سے کام لیا اور آگ اور فاک کا جیگڑا اس کا کرحضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کردیا۔ قیاس اور آگ اور فاک کا جیگڑا اس کے محمد خدا کی محمد وقت کی احداد ایک المیسی حربہ ہے جو حکم خدا کی بربادی کے استعمال کیاجا تاہے۔ لیکن مکومت وقت کی احداد اور ہوسس باہ و منصب نے ان تمام برایات پرعمل در کرنے دیا اور بالا تواسلام نمرقیا سات برعمل در کرنے دیا اور بالا تواسلام نمرقیا سات برعمل در کرنے دیا اور بالا تواسلام نمرقیا سات برعمل در کرنے دیا اور بالا تواسلام نمرقیا سات

ام مجعفها دق نفجن جن مقامات پر ابوصغه کو قیاسات سے دوکا ہے اس کی شالیں تادیخ ل ملتی بس :

ایک مرتبر آپ نے فرایا کہ اگر تم عقل سے احکام طے کر لیلتے ہوتہ ذرا اپنی عقسل سے سوچ کر بہتا ؤ کہ ہروردگا دسنے آنکہ میں نمکین ذبان میں شیرین اورکا ل میں تنمی کیوں دکھی

پیر فرمایا۔ انجابے بتا ذکر نماز کی زیادہ اہمیت سے یا روزہ کی ہے۔ عرض کی نماز زیادہ اہم سے سے فرمایا، پیرکیا وجسپے کر عورت ایام چین میں نماز، روزہ دو آوں چیوٹر دیتی ہے اور بعد میں روزہ کی قضا واجب ہوتی ہے لیکن نماز کی قضا واجب ہیں ہوتی ہے۔ اور نیف نے سکوت اختیار کیا۔ سکوت اختیار کیا۔

فرایا۔ بتاؤپیاب زیادہ بن ہے یامنی ہے۔ عرض کی بیٹاب کراسے دو مرتب دھوناپڑتا ہے۔ زمایا، بھرکیا دھ ہے کہ بیٹا ب کے بعد صرف باشت ہونے ہے۔ فرمایا، بھرکیا دھ ہے کہ بیٹا ب کے بعد صرف بایا، دیکھا تہنے کردین بعدایس قیاس کا کے بعد غسل کرنا بڑتا ہے ہا اوضیف نے معذرت کی۔ فرمایا، دیکھا تہنے کردین بعدایس قیاس کا کوئ امکان نہیں ہے۔ یا درکھو، یہ احکام بھی خلاف عقل نہیں ہیں۔ اسلام کا ہرقافون عقل کے مطابق ہے اگر چرنتاری عقل کی ایجاد اور بدیا وارنہیں ہے۔

فل اور زنا کا فرق یربے کرزنایس مجرم دو ہوتے ہیں اور تعلی میں ایک اس میلے دہاں جارگراہ در کار ہیں اور یہاں صرف دو۔

نازا ور دوزه کا فرق یہ ہے کر دوزہ سال میں ایک مینے میں ترک ہوتا ہے اور نساز برمینے میں۔ بعرد دزہ کی تعنا میں کا روبار جیات پراڑ نہیں پڑتا ہے اور نماز کی تعنا سے سارا کا دوبار معلل ہوجاتا ہے اس بیے دوزہ کی تعنا واجب کردی گئ ہے اور نماز کی تعنا سمان کردی گئی۔

پیشاب اورمنی میں فرق یہ ہے کہ پیٹاب شائد سے مارج ہوتاہے اس میں صوف عفو کی طہارت کا فی ہے۔ اور منی سارے جسم کی طاقت کا پڑا ہے جس کا ادہ ہر صدیح سے افذ کیا جاتا ہے۔ اس می خسل صروری ہے۔

ام طیالسلام نے ابر ضیفہ کی نا واقفیت کے اظہاد کے ما تھ اسلامی افکام کے ال معالی کی طون بھی اشارہ کر دیا جن کی طون عام انسا فوں کے عقل وسی ورکی قوم کے اسکا نات زیتھا ور افزی جو ایسان کا فرض ہے کہ عورت افزی جا کر جب منی ما در جم کے خوا گانام ہے قوانسان کا فرض ہے کہ عورت سے منی تعلقات قائم کرتے وقت اس نکھ کو ذہن میں درکھے اورجم کے کسی مصر کے بھی کسی اور کام میں معمر وف نہ ہونے دسے ورز اس ما طون سے آنے والی طاقت کر ور موجلے گی اور اس کا افرائے والی طاقت کر ور موجلے گی اور اس کا افرائے والی نار کی ایک ایک ایک ایک ایک کھی اولاد کے لیے لوری ذور گی کا مشاری جائے گی ۔

بے ؟ ابوطیع نے سکوت اختیار کیا۔ بھرا پ نے فرایا ۔ جب تم اپی خلقت کونیں مجد کے مرایا ۔ جب تم اپی خلقت کونیں مجد کے مرایا ہم تو قد اندر کی شریعت کو میں مجد کا اندر کی شریعت کو میں مجد کا اندر ماکر ذری کا اندر ماکر ذری کی اس بیارے کہ مافور اندر ماکر ذری کی در بے در جوما کیں۔ زبان میں طاوت اس لیے ہے کہ اشیاد کا ذائعة معلوم ہو سکے ۔

اس كربدار شاد فرايا \_ المجاير بنا و ده كونسى شيه بحس كى ابتداكفر بدادانها اسلام المام الومنيف فرايا،

" برشد افسوس كى بات بي تعين كله اسلام كى بعى خرنبي بيدس كالا الله كفر بين الدين الله الله كفر بين الم

اس کے بعد فرمایا ، چھایہ بنا ڈکر اگر کی نشخص حالت احرام میں ہرن کے ماسنے کے چار دانت جنمیں رباعیہ کہتے ہیں، توڑ والے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا ہے۔ او حنیف نے کہا، یہ مسلامی معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرما یا ،تھیں یہی معلوم نہیں ہے کہ ہران کے لیسے دانت جونے ہی نہیں ہیں۔

اس قیم کا ایک دوسرا واقد علام دمیری فی چوه الیموان میں لکما ہے کہ اومنیفداام معضما دق کی خدمت میں ما مز ہوئے۔ آپ فی ان کے قیاس کی تردید کرتے ہوئے دائل کے ادار دک قیاس مل کرنے کی دعوت دی۔

فرمایا کریہ بتاؤتل بڑاگتاہ ہے یا زنا ہے۔ابوصف کہا تنل۔ فرمایا ، پھر کیا وہہے کر تستال میں دوگراہ در کا رہی اور زنامیں چارگوا ہوں کی ضرورت ہموتی ہے۔ ابو **منیف کوئی** بحاب رزیا جاسکا۔ عقل کے مطابق اپنی ذندگی کا قافی ن مرتب کرلیتا اوراس کے مطابق زندگی گذاریتا جی طرح کو دنیا

کوت برب نظاموں بی بی صورت مال ہے کرانران بی قافی ن بناتے ہیں اورانران ہی عمل کرتے ہیں۔ فرہب اور دنیا وی نظام کا فرق ہی یہ ہے کہ فرہب کا قافی ن اسمان سے اُتلہ ہے اور دنیا کا قافی ن انران ن کی انرانوں کے والے کردی گئ قو دنیا کا قافی ن انران ن کی انرانوں کے والے کردی گئ قو منہ ہم کا تام مذہب کوں دہ جائے گااس کا شار بھی دنیا کے دو سرے عام قوانین ہیں ہوجلے گا۔
مذہب کا تام مذہب کیوں دہ جائے گااس کا شار بھی دنیا کہ دو سرے عام قوانین ہی ہوارگی ہی اور اس کا کام تعمل اور اب کی منہ کی گئے کہ اور اب کا می دائی ہم کی کوئی ذر داری نہیں ہے۔ اگر شریعت میں وجوب یا حرمت کا قافون در مل سکے قوا آزادی کا فیصلہ میں ہم کی اور اب آب ہم مل کی کوئی ذر داری نہیں ہے۔ اگر شریعت میں میں ہم اور اب آپ کو مکل اختیار کے دیا ت داور اب آپ کو مکل اختیار سے کہ جانے داور اب آپ کو مکل اختیار ہم ہوئے گائے ہم ہوئے گائے ہم ہوئے گائے ہم کی دیں اور جس کے قرام ہوئے کا مشبہ ہم کے داجب ہور نے خاشہ ہور ہا ہے اسے ترک کر دیں اور جس کے قرام ہوئے کا مشبہ ہم اسم اسم استار کرایس ۔

اسی طرح اگر قانون شریت میں اجالی طور سے طوع ہوجائے کو سفر کی ایک مزل پر بہو پنے نے کے بعد ناز برمال داجب رہتی ہے لیکن مرعلی نہیں ہے کہ اس منزل پر ناز قصر ہوجاتی ہے یا نہیں ۔ وَ يَصِدَ عَقَلَ ہِی کُرے گُی کہ ایسے مقابات پر دونوں طرح کی نازیں پڑھنا چاہئیں تاکہ یقین ہوجائے اگرجو ذمر داری ہما دے سرآئی تقی اوا ہوگئی اور اب کوئی فریضہ باتی نہیں رہ گیا ہے۔

قانون کی مزل یک شریعت مندسها در تعیل کی مزل یس عقل ملم دینا شریعت کاکام می اور انفول نے اور انفول نے اور عمل کی دائیں ہمواد کو دیا شریعت کاکام ہے۔ اہل قیاس نے اس فرق کو محوس نہیں کیا اور انفول نے شریعت یں جمع عقل کی دخل ابتدا ذی کو مباح کر دیا جم کا نیچر یہ جا کہ قوانین شریعت تا مثاب نے لگے اور جم شخص اپنی عقل اپنی فکرا و دا بہنے نیال کے مطابق شریعت میں تحریعت و تریم کرنے لگا۔

فقه جعفري كي حقيقت

فقجعفرى كسيحضك يعصب ذيل عات كابني نظر كمناضرورى بداس كبيرائ

یاد سے رہن علی سنے مذکورہ بالادا تعد کو امام محد با قر سکے حالات میں تکھ اسے لیکن بھے
اس موضوع سے کوئی بحث نہیں ہے میرامقصد قصرت یرکز ایش کرناہے کد دین النی می عقل بشرکو دخل
دسیفے کاحی نہیں ہے مسلمان کا کام احکام پرعمل کرناہے احکام بنا تا نہیں ہے۔ احکام کے سلسلے
میں بردد دکا دسنے دسول اور آل درسول کے ذریعہ دین کو کامل کر دیا ہے اور اب کوئی مسلمہ ایسا
نہیں ہے جس کا حل اسلام کے دامن میں دیو۔

یمی دجرہ کے علماؤشیف فی آج تک قبیاس کی طرف مو کر بھی نہیں دیکھا اور استنباط اسکام میں کوئی وشواری بیش نہیں آئی۔ ان سے پاس المبیت طاہرین کے ارضا دات کا ذخیرہ موجودہ ہے اور المبیت اس دور میں بین جب مرسل اعلم کے بعد نے نے ممائل پریا ہوئے نقط و دافنوں نے ساجمائل کا حل بیا ن کردیا ہے اب کوئی مسلما ایس ہے جس کا حل ارشا دات معمویی میں موجود زمو۔

تمسک دامن المبیت بی کانیجسبے کوعلما داما میر کو قیاس دامتحمان بھیے دارک کی صرودت میں بڑی اورا نفوں سفر ساری ذندگی اسکام المبیر کے سایہ میں گزار دی ہے۔

## فقة جفرى اورعقل

اس مقام پر بر قریم ، بوکداسلام دین عقل ب قفی بعض کاس قدرشدید مفالفت کیوں کی ہے۔ نقی بعض کا مقام پر بر قویم ، بوکداسلام دین عقل کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اس کو اپنے دائرہ بیں رکھا ہے۔
دین جعفری میں اصول دین کا بودا کا دو بارعقل بی کے توالہ ہے۔ توجید سے لے کر قیاست میک کا عقید و عقل کے ذمہ ہے ادر ہرمقام پر عقل بی کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس محاذ پر بنی اورا انم کو کھی بولے کا حق نہیں ہے وہ حرف راہ نمائی کرسکتے ہیں حکومت نہیں کرسکتے یہ میدان عقل کا بران ہے اور کسی خص کو دومر سے کے میسدان میں قدم دکھنے کا حق نہیں ہے جس طرح کو شریعت کا حیدان نبی کرسکتے ہے۔

شریعت بین عقل کاکام فقط احکام کا تلاش کرنا ا دراس کی تعییل کے راستے ہوار کرنا ہے اور بس ۔احکام بنا نا اس کا کام نہیں ہے در زعقل اس اہم کام کو انجام دسے سکتی قرایک لاکھ چہن ہزار پیغیروا ن کے اوصیا وا دراتنی کتابوں ا درصیفوں کی کوئی خرورت ہی نہیں ہوتی بیرشخص اپنی یں سے کر داحادیث کال دینے کے بعدی مسلم یں چار ہزاد کے قریب ادر صحیح بخادی میں اس سے کو داحادیث بات کا دی ہے۔ اس کے اسے بعدی کم حدیثیں باتی دہ جاتی ہیں۔ ملا ہر ہے کہ اسے ختم مجوع سے است اہم مائل حل نہیں کے اسلامی اور غیر معتبر دوایتیں الگ کر دی جائیں قوشر بیت کی دنیا میں قیاس کے علاوہ کچھ باتی نہیں دہ جاتا ہے۔

## ففة جعفرى ادراتم

فق جعفری کے خصوصیات امتیازات اور اس کی مقانیت و بر تری کا جائزہ لینے کے بعد ایک نظراپنے حال زار پر ڈالنا بھی حروری ہے اور یہ دیکھناہے کہ جس نقر جعفری کی بقاء کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور جس کی نبست سے قوموں کے درمیان ہم نے ابناامتیاز قائم کیا ہے۔ ب

بم نے گھری تغیر فرنیجری فراہمی، دواروں سے رنگ و دوخن، عور آوں سے ذیورات اوت بند زندگی، ریڈ یو، ٹی وی، وی بی ار جیسے مہملات برلا کھو کا سرمایہ خرب کیا ہے اور کسی ایک عالم کو بھا کو اپنی عبادات کی تصبیح، اپنے اعمال کی صحت کے لیے دس دھید یعنی خرب نہیں کے ہیں ۔ اپنے بچوں کی دبئی تعلیم کے لیے مدس میں کرنے کا تفوّر بھی نہیں کیا ہماور اگر کمی سوجا ہے قورت یک بچوں کو قرآن شریف اور دینیات کی بہل کتاب پڑھا دی جائے، فقد آل محد کا حق ادا ہو بہ تھا۔ ایسا معلیم موتا ہے کو دین کے جماع ادات، معاملات، تجارت و دواعت و طاذمت سیاست، كامتيازا وراس كى علت مجمدين نبين أسكتي ب

ا ۔ فقر جعفری صرف امام جعفر صادق کی فقہ نہیں بلکہ تمام الجبیت کوام کے احکام کام محمد ہے۔ ۲ ۔ اس فقہ کے اعلی امام جعفر صادق الرُمذاب کی طرح بجہد نہیں تھے بلکہ برود دکار کی طرف سے حکام واقعی کے بیان کرنے والے تھے ۔ سے احکام واقعی کے بیان کرنے والے تھے ۔

ہ اہلیت کرا م سے تمک عرف ان کی ڈاتی صلاحت کی بنا پرنہیں ہوتا بکہ کم دُول اکرم کی بنا پر ہوتا ہے جس نے اس مشک میں مخات کی ذمر داری لیہے۔

م ام جعفرصاد تگن صرت مالک دا او منیفه کے استا دستھے اور استا دکی فقر کے موستے موستے موستے موستے ماکر دسے مشک کرنا خلاف عقل دا نصاف ہے۔

۵۔ فقر جعفری کا مدرک قرآن عکم سیرت بینی اور ارخادات اہلیت طاہر بن میں جنوں قرآن کے ساتھ مفتر قرآن بناکر ہیں اسلام چھوڑ گئے ۔ جنوں قرآن کے ساتھ مفتر قرآن بناکر ہیں اسلام چھوڑ گئے ۔ لا۔ فقر جعفری میں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

، نقر جعفری میں عقل کا کام تعمیل افکام کی داہیں الماش کرناہے، افکام سازی نہیں ہے۔

۸۔ اگر معصوری نے بردور میں حکومت المہیے تیام کی کوشش کی ہے اوراس وقت

یک ناموش نہیں ہوئے جب تک اس عمل کو نام کن یا عارض طور پر نامناسب نہیں خیال کیا۔

۹۔ نقر جعفری میں قیاس کی خرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ نبی اکرم کے بعد نے مسائل پیدا

ہوئے قوصل کرنے والے ابلیت طاہرین موجود تھے اور وہ گھرکے حالات سے بہتر طور پروانعہ ج

ا۔ کا فی محدن بیقوب کلین متونی موسید ہے۔ ۱۹۱۹ حدیثیں

۲- کن لا بحضرہ الفقیہ ۔ محدن علی بالجریہ سونی الشکاری ہے۔ ۱۹۱۹ حدیثیں

۷- کن لا بحضرہ الفقیہ ۔ محدین الحس متونی سنت ہے۔ ۱۹۵۹ حدیثیں

۷- تہذیب ۔ محدین الحس الطوسی متونی سنت ہے۔ ۱۹۵۹ حدیثیں

۷- استبصار ۔ محدین الحس الطوسی متونی سنت ہے۔ ۱۵۵۵ حدیثیں

اس کے علادہ امادیث کے اور مجموعہ ہی ہیں جن کے ہوتے ہوئے جدید ترین مسائل اس کے علادہ امادیث ہیں ہے، قیاس کی مزورت ان مسللاً وں کو پڑتی ہے جو بیکی ممام سے میں جن قیاس کی مزورت ان مسللاً وں کو پڑتی ہے جو بیکی ممام سے

ا تقادیات، اجتاعیات افلاتیات سب دینیات کی پهلی کتاب می موجود ہیں۔ یادین آکو محد مرف اکٹر ورق کی کتاب بڑھا کرنوش ہوگیا کاس صرف آکٹر ورق کی کتاب کا نام ہے کہ ہر شخص اپنے بچوں کو ایک کتاب بڑھا کرنوش ہوگیا کہ اس نے نقة جعفری کا حق اداکر دیا ہے اور دس پیسے میں جنت خریدل ہے جیا کرنود اپنے با کے میں موج تاہم کرامول دین اور فروع دین کو زبانی یا دکر لیا اور فقر اک کرکھائی اوا ہوگیا۔

یادر کھیے ہماری ساری زندگی مہمل بے کارا وربے مصرف ہے۔اگر ہم نے ذندگی کے
ایک ایک تدم کے لیے قانون شریعت دریا فت نہیں کیا اوراس کے مطابی زندگی نہیں گذاری ۔
صادی آل محرکی نظریں دین احکام کامعلام کرنا اس قدرا ہم ہے کرآپ نے فرما یا اگر کوئی شخص میرسے اصحاب کو کوڑے مار کرانھیں علم دین حاصل کرنے پرآ مادہ کرے قوجھے کوئی کھیف نہوگی ۔ بچھے ہولا اور آقا کھنے والوں نہوگی ۔ بچھے ہولا اور آقا کھنے والوں کی خرورت نہیں ہی ہجھے ہولا اور آقا کھنے والوں کی خرورت نہیں ہی ہے مولا اور آقا کھنے والوں کی خرورت نہیں ہی ہے ہولا اور آقا کہنے والوں کی خرورت نہیں ہی ہے۔

عزيز وإموقع غيبت بعدوقت إقىب غيبت كوزمار كواكم المت كاذمار تعور

کردادرلینے دین کا علم حاصل کر د'ابی نسل کوان کا دین سکھا ڈرداحت اللب زندگی کا اٹا ڈ فرخت کر کے علم دین پر کا حاصل کر د'ابی نسل کوان کا دین برکھا دائے۔ دی بھر میں برخر دن کر کے درخری کا رخری کا کر درخری کا کر درخرا کر کر کے سے التماس ہے کہ بھر میں اور بھاری بے خرا در ربے علی قوم کو حلم دعمل کی توفیق عنابیت فراسئے اور بھری برموقع عطا کرے کر بھر ایام عقر کی ذوالفقا دسے متن میں بھر تی عطا کرے کہ بھر ایام عقر کی ذوالفقا دسے متن کر بھرائیں۔ والمستسلام علیٰ متن اقبع المقدی ۔

# نقش زنرگانی امام موسی بن جعفرطلالسلام

ماه صفر سیاره کی ساقی تاریخ عتی دام جفر ها دق مع اپنی المیدم و مربتاب بیره فاتون علی بیت الشرک میلید تشریف سے کے مقع اور والبی میں کر و عرب کے درمیان مقام الوادی قیم سے کرام موٹ کا نام کی دائم موٹ کا نام کی دلادت باسعا دت ہوئی جواس امرکی واضح دلیل ہے کرائم کی دلادت باسعا دت ہوئی جواس امرکی واضح دلیل ہے کا نظام الزنہیں فر المشتق جب گریں دلادت میں مرف دو معینے باتی ما محکم شد اور مقربی باتی ما محکم شد اور مقربی اس دورکا سفر تھا جب آری جیے و سائل یقیناً فراہم نہیں سفتے اور تقریباً الدور کی فاصلہ اونٹوں کے ذریعہ کے کرنا ہوتا تھا اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس قدر اس مفراور عمل کی انہیت اکر طاہریت کی نگاہ میں مقی اسی قدر ان کی از واج مطبرات کی نگاہ میں بھی تھی ورند ان مالات کا لھا فاکر سے معذرت کریتیں اور سفر کی آئندہ سال کے بیاے لئوی کردیتیں جو دور مالفر مال مال مال فاکر سے معذرت کریتیں اور سفر کی آئندہ سال سکے بیاے لئوی کردیتیں جو دور مالفر

بگریس سے رملہ بھی مل ہوجاتا ہے کا زواج اگر معمومیٰ بھی تج بیت النزکے لیے
جاتی تقیں یا نہیں اور اس فریند کا تعلق مرف مردوں سے ہے یا عور توں سے بی ہے۔ یقیناً تج
ایک امیں عبادت ہے جس میں تین طرح کی استطاعت کی شرط ہے۔ مالی استطاعت بدنی استطا اور داستہ کی استطاعت۔ اگر بعض ازواج مطرات کی زندگی میں تج کا تذکرہ نہیں ہے تو میں ممکن ہے کہ یہ ان کی عدم استطاعت کا نتیج ہوجی طرح کر بے شماد مومنین مخلصین عدم استطاعت کی بنا پر اس سعادت سے مردم رہ جاتے ہی اور اس کا کوئی تعلق مردا و دعورت کے فرائف کی تفریق سے تیں بوتا ہے ور دراستطاعت اور وج ہے بعد رقح نرکے نے کا کوئی موال ہی نہیں بیدا ہوتا ہے۔ جزاب جمیدہ کا بیان ہے کہ میرے فرز ندنے والادت کے بعد درخ اسان کی طرف کیا

ادر زبان بر كار شهادتن جارى كيا جواس سيل كمعموم كافاز حات كاطريق يكار

نقش حیاب امام موسیًا بن جعفر

ولادت: عرصفر ممالير شهادت: ۲۵ررجب سمال بندادی ان نوں دیز دا قعات کے بعد جن یں دجل کا پان کی دن تک دنگین دہا۔ ندم بہتے کا باقی دہانا ہی امام کوئی بن مجنو کا ایک ذرہ و کرامت ہے جس سے کسی قیمت پرانکا دنیں کیا جا مکتا ہے۔ مصائب قرآب کی ذری کی ہمی کستے ہی دہے لیکن جس طرح کل کے مصائب سے سلسلڈ امامت فیسی منتقلی ہوسکا تھا اسی طرح بعد کے مصائب سے سلسلہ خیمب الجبیت پرکوئی اڑنیس پڑسکا اور المام نافعی کا پرادشاد مجمع نابت ہوا کہ قرموسی کا کم ایک تریانی جرب ہے۔

آپ کی دلادت مردان المحارک دور حکومت مستاری می بوئی تین سال کے بدر اسس کی ایک حکومت مستاری میں بوئی تین سال کے بدر اسس کی ایک حکومت کا ایک حکومت کا خاتر ہوگیا اور بنی عباس کا ببلا بادخاہ سفاح تخت شین ہوا سلتاری میں الم جعفر صادق کی تک اس کا دور حکومت رہا ۔ سلتاری میں سفور دوانیقی حاکم بنا جس نے مستاری میں الم جعفر صادق کی زبر دخلسے جمید کو دیا در مستاری میں الم جعفر صادق کی جگر بر مبدی عباسی آیا جسنے دس سال حکومت کی اور السلناری میں اس کی جگر بادی کو لی جا کہا لیا کی جگر بر مبدی عباسی آیا جسنے دس سال حکومت کی اور السلناری میں الم مونی کا خواکم کی جا کہا تھا کہ خوار سے کہ شہر کرا دیا جس و قت آپ کی عرب ادک ہے سال کی تھی جس میں سے ، مسال دالد در اگر کہا کہ خوار سال دالد در اگر در دار رہے۔

ایس است بین کے کالات بی ایک واقد یہ ماتاب کرمنوان جال نے آپ کو گھرسے اس عالم یہ نظنے دیکھا کہ است کے اور است بدہ در کا تقاضا کر دہے تھا ور اس سے بدہ در کہ اتفاضا کر دہے تھا ور اس سے بدہ در کہ اتفاضا کر دہے تھا ور اس سے بدہ در کہ اندن میں برا دی طرف منسوب ہوجاتے ہیں قو بہ اس کے بیزایتا بنانا گوارا نہیں کرتے ہیں مینوان بی قرب ان سے بحدہ کراسکتے ہیں قو است مرف کا حکم بھی دے سکتے ہیں! آپ نے فرائل کو کراگا کہ اس سے بدہ کراسکتے ہیں قو است مرف کا حکم بھی دے سکتے ہیں! آپ نے فرائل کو کراگا کہ است بیں کہ نہیں کہ سکتے ہیں گوار کہ نہیں کہ سکتے ہیں دخل اعدادی میں وخل اعدادی میں وخل اعدادی سے دیا در اس سے انسان کمی وقت بھی موزد عتاب ہو سکتا ہے۔ یہ داقعہ انسان کہ بی تین درس کی عرب ہے۔ در ایک است و است میں در سکتا ہے۔ یہ دا اس سے انسان کمی وقت بھی موزد عتاب ہو سکتا ہے۔ یہ داقعہ آپ کی تین درس کی عرب ہے۔ در بھار میں است میں در سکتا ہے۔ یہ دار میں میں در سکتا ہے۔ یہ دار درسان کی در کا میں درسان کی میں درسان کی در کا میں درسان کا میں درسان کا در ہو کہ در کا در کا در اس سے انسان کمی وقت بھی موزد عتاب ہو سکتا ہے۔ یہ دارسان کی درسان کی درسان کی درسان کی درسان کی درسان کا درسان کی درسان کا درسان کی درسان کا درسان کی درسان کا درسان کی درسان کی درسان کا درسان کی درسان کا درسان کی درسان کے درسان کا درسان کی درسان کی درسان کا درسان کی درس

• عربادك إنْ وى تى بب الحضيدا، معزماد ق عملا جروافتياد يدى كرف ك

ر إب اور آب كدا بن بازور رايت كنده فى،

"تَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدُمًّا تَعَدُلًّا"

آب کااس گرای کوسی قرار پایا اور شهورلقب کاظم بواجس کے معنی غصہ کو پی جلنے والے کے بیں اور ہوسکتا ہے کہ اس لقب کی ایک مسلمت یہ بھی ہوکہ پنجر ان اولوالعزم بیں جس ہوئی گا فرکر آتا ہے ان کی صفت قرآن مجید نے "غضبان" بیان کی ہے قو قدرت نے جا اکوایک موٹی کا فرکر آتا ہے ان کی صفت قرآن مجید نے "غضبان کر دارسل نے آبائی اور تاویخ نبوت والمامت موٹی کا فلم بھی پیدا ہوجائے کا گر قبر ومبلال کا مرقع دیکھنا ہوتی ہی کوئی کو دیکھوا ور اگر ملم وجمل پرددگاد کا نور دیکھنا ہوتی ہی موٹی کو دیکھوا ور اگر ملم وجمل پرددگاد کا نور دیکھنا ہوتی نہی موٹی کا فرد دیکھنا ہوتی اس کوئی اور کا موٹی کو دیکھو۔

نام موسی میں ایک صفحت الہی یہی ہوسکتی ہے کہ آپ کے قاتل کا نام ہارون تھا۔ تو قدرت فریب میں را کے اور کردار رحمل نگاہ دکھے۔ ور دوزاول واضح کر دینا چا ہا کہ انسان ناموں کے فریب میں را کے اور کردار رحمل نگاہ دوسے ور در بی ہارون ایک وقت میں موسی کا ہمرا دو درساز معاون و مرد گار بھی ہوسکتا ہے اور دوست وقت میں ایک موسکتا ہے۔ اصلی اور نقلی بحقیقی اور جعل میں ہی واقعی فرق ہے اور فاید بہی دار تھا کہ جناب ہوسکتا ہے۔ اصلی اور نقلی بحقیقی اور جعل میں ہی واقعی فرق ہے اور شاید ہی دائر تھا کہ جناب ہا رون سے وزیر بنانے کی در نواست پر ورد گا اور انسان کی تھی کہ پرورد گا در اون کو وزیر بنانے گا تو وہ ہا دون صاحب ایمان اور نیک کردار ہوگا اور انسان کسی ہا دون کو با دون کا میں دسے گا معقبر نے ایک موقع کسی ہا دون کو با دفتاہ اور خلید بھی بنا دستے گا تو وہ نالا فی اور ناا ہل ہی دسے گا معقبر نے ایک موقع ہواس مضمون کو اس طرح نظم کیا تھا :

دنیاکا امن لوط کے مامون بن گئے دولت میٹی اتنی کہ قارون بن گئے

ان بندگان زر کی میاست تو دیکھی موٹی کو زہرت کے بھی بارون بن گئے

ان بندگان زر کی میاست تو دیکھی موٹی کو زہرت کے بھی بارون بن گئے

اکیسے دوسرے القاب میں عمرصالی ماہر البن اور باب الحوائح وغرہ زیادہ تہر ۔۔۔

دیکھتے ہیں کیست الوائح سن الاول الوائر البن الوائح سن الماضی الوطی الوائم میں الوقی و ۔

باب الحوائح کی تفسیر ہوں بیان کی جاتی ہے کہ آپ سکے دوخر مرادک سے را برات جک می تابیت ادر کرا مات کا ظہور ہور ہا ہے اور بعض اہل تفلم نے تو ان واقعات کوجع کر کے کمل کتا ہی جی تابیت کردی ہیں اور عین مثابہ بن کے بیان کے مطابق ان کرا مات کوجع کیا ہے اور حقیقت امریہ ہے کہ

کامبادانے، ہمایہ کی تکابوں سے اپنے کو بچائے۔ نہروں کے کنادسے دہیر کرے۔ جن مقامات پر درختوں کے بھل کرتے ہیں وہاں دنیقے دیا نوں کے صن سے الگ شاہرا ہول اور راستوں سے الگ شاہرا ہول اور استوں سے الگ مہروں کو چواکر، قبلہ کے استقبال اور استدبارسے نیج کرا ور اپنے کپڑول کی منبعال کر جہاں چلہے بیٹے سکتاہے۔ ابوضیفریش کر مہوت ہوگئے اور ان کے ساتھی جدالشر بن سلم نے کہا کہ میں نے درکہا تھا کہ نما تھا ان رسالت کے نیج بھی عام بھوں سے باکل فتلعن ہوتے ہیں۔ دبحار سناقب )

تَنْخُ عَنِ الْغَبِيْجِ وَلَا تُتُرِدُهُ

آپ نے عرض ک : وَمَنْ اَوْلَيْتُهُ حَسَنًا نَسَرُحُهُ اَ اِللَّهُ مُسَنًا نَسَرُحُهُ اَ اِللَّهُ اَلَّهُ مُسَنًا فَسَرُحُهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

حقرسفان معرعوں کا ترجماس طرح کیاہے: امام صادق ۔ بُرایُوں کا مر برگر کھی ادادہ کرد۔ امام کاظم ۔ کروجو خیر آد کچھ اور بھی زیادہ کرو۔ امام صادق ۔ یہ مانا دیکھو گے تم دشمنوں کے کمرو فریب۔ امام کاظم ۔ شاختیار گرتم کم بی یہ جادہ کرو۔

ا ام کی شہادت سے بورسفور نے ماکم دیز کو خطا مکھا کہ ان سے وصی کو گرفتار کرسے قستل

یے آئے آ آئی سے والد بزرگوارسے پہلے ہمان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمی تین صورتی ہیں کہ یا آؤ عمل بندوں کے اختیار سے ہوتا ہے یا خدائی جرسے و قورع پذیر ہوتا ہے یا ددؤں کی شرکت دہمت ہے۔ اگر عمل بندوں کے اختیار سے ہوتا ہے آؤیرا کہ نظریہ کے خلاف نہ ہے، اگر عمل بندوں کے اختیار سے ہوتا ہے آؤی اور پراسے عذا ہے الا می ذمر داریا شرکت ہے تا ہوتا ہے آئی افر پراسے عذا ہے کا بی ذمر داریا تا ہاں کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ بندہ نود اپنے اعمال کا ذمر داری بنیں ہے۔ در عار ۔ امالی بدم تفنی )

صیقت امریہ ہے کو عقیدہ جرجا برسلاطین کی ایک ایجادہ جو ایسے عقائد کے ذوائع اپنے جرائم کی پودہ پوشی کرنا چاہتے ہے اور ان کا مقعد یہ تفاکر عوام ہیں مجور مف مجھ کرم سے ہمادے جرائم کا محابر ذکریں ورنہ ہمارا زندہ رہنا شکل ہوجائے گا۔

حضرت اومنیفراس واقع سے بدر متاثر ہوئے اور انفیں ای قوبین او اصاب اور انفیں ای قوبین اور اس اور میں اور اس کے انتقام کی فکریں لگ کے بہنا نجر ایک برتبدا مام موسی کافل کو اس ذماند میں ایس جگر ماند میں جگر کا فر برط معقد دیکھ نیا جا اس سامند سے لوگ گذر دہ سے قوق و آرا ام مجز موا و ق سے شکایت کو دی آپ نے فرز درسے شکایت کو بیان کر کے جواب کامطالبہ کیا۔ امام کافلم سے موض کی کرمیرا فدا دگر گردن سے ذیادہ قریب ہے ۔ ابذاراہ گرمیرسے اور اس کے درمیان مائل نہیں ہوسکتے ہیں ۔ (مناقب)

یہ جواب در حقیقت اس امری طرف اشارہ تھا کہ جب انسان کا ذہن جلال دجال پر کوند نہیں ہوتاہے اور توج کے بہت جانے کا خطرہ ہوتاہے تو ایسے مقامات پر ناز کا پڑھنا کمردہ ہو مکتا ہے لیکن اگر خدا دگ گدن سے زیادہ قریب تر ہوجائے اور تکاہ میں جلوہ ربو بسیت کے علاوہ کوئی جلوہ رساسکے توالیسی ناز میں کوئی کم وری نہیں ہے اور بہی است اور المست کی عباد آو<sup>ں</sup> کا نایاں فرق ہے۔

● دو مرسے موق پر الرحنیفرا مام صادق سے طفے یے آئے ادراس فرزندکودیکہ یا قطل طور پر شکست دینے کے سیے ایک مجیب و غریب قسم کا موال کر لیا کر اگر کوئ ما فراپ کے شہریں آجائے قو تفالے ماجت کے لیے کہاں جلئے ؟ فرایا کو مکان کی دیواروں کی پشت

مادات كرين كرديا.

● معداد میں ج بیت انشرے بہانے مکد و مدین کا سفر کیا اور دوم تبدا کام کو تعل کرنے کے بہائے تا اس کیے لیکن ناکام ہو گیا۔ ایک مرتب معزت سے قرزیر رسول موسف کی دلیل کا مطالبہ کیا جب کہ عام طور پراولا دیٹوں کے دریو چلاکر تی ہے آئے ایک طرف جناب جسی کے دریا گیا ہے۔ یس موسف کا حالہ دیا اوردوسری طرف آیت مبالم کی تلاوت کی اور ہارون تعلی کا ہمانے تا ان کوسکا۔

● دوسری مرتبه دینه می قبر پیتر کویا بن انعم که کوسلام کیا قدام سنے بیا ابتہ که کوسلام کر دیا جس پر حکومت سے مقابلہ کرنے کے جرم میں گرفتار کرکے بغداد سلے آیا لیکن خواب میں جناب امیر کوغضب ناکٹ تکل میں دیکھ کر ازاد کرکے مریبہٰ واپس کر دیا اور قتل نے کرسکا۔

ان تدبیروں سے عابر اگر تیدفان میں ایک حین وجیل عورت کو بھیج دیا تاکہ زناکا الزام نگاکر قتل کراسکے لیکن جب بگراں افراد نے تید فار کا جائزہ لیا تو عورت کو سبعدہ میں پایا اور پھر اس نے بیان کیا کہ میں بہاں آئ تو میں نے دیکھا کہ یمجو مناجات ہیں اور اُدھوست بینک کی اوادی اگر ہی ہیں تو میں نے سوچا کر عبادت کا اس سے بہتر موقع نہیں ہوسکتا ہے جنا پنج اب جھے مرت سجدہ ہی میں نگلف کا ناہے۔ (مناقب)

ودسے موقع پر علی بن بقطین نے بیروں کے مع کے بادسے یں موال کیا کہ اوپر سے نچے
ہویا نیچے سے اوپر ہے۔ تو آپ نے پورا اہلنت کا طریقہ وضو لکھ کر بھیج دیا اور ابن بقطین نے
داس طرح وضو شروع کردیا بہاں تک کہ لوگ ں نے بھر ارون سے شکایت کی کریٹے بھر ہیں اور

کردو۔اس نے دص کی تعین کی قرملوم ہواکہ دھیت نامیں اس کا اور منصور کا نام بھی ہے آواس نے معذرت کرلی اورا ہام کی سیاست المیر کا بہلامرق منظر عام پر اگیا۔

اس کے بدہ مہدی عباس نے برادادہ تنل کو دینہ سے طلب کیا قراستی مزل نبالہ
پر افغالدے لا قات ہوئی۔ انفوں نے گرفتاری کا مظرد کھ کراظہارا فوس کیا۔ آپ نے فرمایا کرمیں
فلاں تادی کو واپس آوں گا۔ چنا پنر جب جمید بن قطبہ وقتل پر امور کیا گیا تو مہدی نے جناب امیر
کو خواب ہیں دیکھا کر اسے قتل کر دینا چاہتے ہیں اوراس نے بیدار ہو کر فوڈ المید کو قتل سے دوک دیا
اور آپ حمب وعدہ مقردہ تاریخ پر زبالہ واپس بہونچ کئے اور فرمایا کر افزالداس کے بوجب جبابه
گرفتار کیا جا کو لگا تو واپسی کا کوئی اسکان مذہو گا اور میری قربغداد ہی ہیں بنے گی۔ اس مہدی بی نائو
نے بطور رد مظالم فدک کی واپسی کا اوادہ کیا تھے، قوآب نے ورسے ملک اسلامی کے حدود بیان
کرفید نے کو فذک باغ نہیں ہے یا اسلامی حکومت کا استعارہ ہے۔ جا نج اس نے اپنی دائے بدل دی کرفالم کری نہیں چوڑ سکتے ہیں۔ اس کو میں در زیا مب کی چھوڑ سکتے ہیں۔

ہارون دستیداگر جعلم دوست شہور موگیا ہے لیکن اُتہا کی میاش ادر دشمن سادات تھا۔ عیاشی کا یہ عالم تھا کہ نودا پنے باپ کی منول کنے زسے جاع کیا اور ابو پوسف نے یہ فتوی بھی دسے دیا کراگر وہ اپنے کو مدنوز کہتی ہے قواس کے بیان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

دوسری کیزسے خرید نے بعد فود اجاع کرنا چا ہا قدی نے اعتراض کردیا کشریوت بینی ایس ایک جیف کے ایک شریوت بینی ایس ایک جیف کر انتوی ایس ایک جیف کر انتوی کا ایک جیف کر انتوال کا در ہم اسے کر انتوی کا ماصل کرلیا کہ یہ قانون خریدادی کا ہے۔ آپ آپ آپ فرز دکو مبرکر کے پیردو بادہ اس سے مبرکرایس مبرکرا

مادات کشی کا یر عالم تفاکرسٹ کے میں نفس زکیہ کے بعا فی عبدالشرکو زندہ دیواری چوادیا. قرحیت پرجو بیری کا درخت تفا اسے کموادیا جس کے بارسے میں دمول اکرم فی فرایا تفاکر تعدا بیری کا درخت کاشنے والے پرلعنت کرے۔ (جلاء العیون)

طوس می حید بن قعلم طوی کوتنل ساداست کامکم فے دیا اور اس فے ایک وقت بی سائد

اس فے چپ کرابن بقطین کا دخود کھا تو انفیں انعام دیا اور ڈسمنوں کو سخت سزا کا حکم نے دبا جربے دوروز کے بعد صفرت کا حکم کے اقداد میں معرف وجر طرح واقعاً امراد در در ایس میں میں امراد در در در در مناقب کا در مناق

پارون تام مربروں سے عاج موگیا تو اپنے وزیز کی برکی کے مشورہ سے محد بن اساھیل کو برنسے بندا وطلب کیا کو ان کے ذریع امام کے قتل کا انتظام کرے۔ محرانام سے اس لیے برخل تھے کو ان کے والد اساھیل کی امت نہیں جل کئی بینا نجر مدینہ رضت ہوئے وقت امام سے لئے ایک تو آپ فی جا میں بینا نجر مدینہ درہم دسے کو فر با یا کر میں تھا دس فر فر کو اور کھاری کفالت کر مکتا ہوں۔ بندا دبانے کی خرورت نہیں ہے لیکن اگر جاتے ہو تو خروار! میرے نون سے اپنے ہا تھوں کو دنگین مذکر نا۔ لیکن اس کے بعد بھی محد فی فیلو او بہری کر با رون سے شکایت کی کہ مینہ میں موئی کا فیلی موسی تھی اور ایک نیام میں دقوات نہیں ہوسکتیں جس بر با رون سے شکایت کی کہ مینہ میں موئی کا فیلی مام میں ہوسکتیں جس بر با رون سے تمام کا کھر دو مرسے ہی دن دنیا سے جل بیے اور وہ دیا رکام داکھی میں موسکتیں ہے اور انتظام اور انتظام ہوگیا۔

قدرت کا یہ انتظام اور انتظام تھا کہ محد دو مرسے ہی دن دنیا سے جل بیے اور وہ دینا رکام داکھی جگال سے برخلان اس کے رخلان انتظام ہوگیا۔

ہارون ان جروں سے اس قدر متاثر ہوا کہ فراج کا ادادہ کرلیا اور دینر بہوئی کو صفرت کو ، ہر شوال سے ایک ماہ دیا ہوں گرفت کو ، ہر شوال سے ایک ماہ دیا در ایک اور کا درائی سے اور کے بعد عرزی الوں سے وضعت بھی نہ ہوئے اور آپ کو بھرہ دوانہ کر دیا ۔ ایک ماہ عار دوز کے طویل سفر کے بعد عرزی المج کو صفرت بھرہ بہوئی اور آپ کو دیاں تید کر دیا گیا اور ایک سال تیدیں رکھا گیا ۔ ایر بھرہ ہارون کا بچا اور ایمانی میں منظم ایس نے اسے آزاد بھائی میں منظم اس نے اسائر اور کو دیے تو اس نے اسائم کو معلوث کی داد سے سا اور میں دیا ہوئی تو اس نے اسائم کو جو گیا تو مدی بین منظم کرداد سے سا اور ساس سے زم سے صفرت کی دور کی کا فاتر کردیا ۔ اس مالت یں کہ آپ بطوی کو کرا ہے اور اس سے بعد جنازہ بھی حالوں کے سوائے کردیا ۔ کی جہر بیندا در برسے منز کر دیا ۔ امام کی جہر و کھنے در اس کے بعد جنازہ بھی حالوں کے سوائے کردیا ۔ کیکن جر بیندا در برسیان نے توض کیا اور جنازہ کو احترام سے دفن کرا دیا ۔ امام کی جہر و کھنے در اس کے بعد جنازہ میں حالوں کے سے اعراز عرب بندا در برسیان نے توض کیا اور جنازہ کو احترام سے دفن کرا دیا۔ امام کی جہر و کھنے در انس انجام دیے ۔ امام کی جہر و کھنے در کو احترام سے دفن کرا دیا۔ امام کی جہر و کھنے در کھنے در انس انجام دیا تو کو کھنے در انس کے بعد جنازہ کی کھنے در اسے دفن کرا دیا۔ امام کی جہر و کھنے در کھنے در کر دیا کہ کے میاہ کہ کے جہر و کھنے در کھنے در انس کے بعد جنازہ کی کھنے کی کھنے در کھنے در کھنے در کیا کہ کہر کے در کھنے در کھنے در کہر کیا کہ کہر کی کھنے در کھنے در کھنے کیا کہ کہر کے در کھنے کیا کہر کھنے کہر کھنے کہر کھنے کہر کھنے کہر کے در کھنے کہر کے در کھنے کا کھنے کہر کھنے کہر کھنے کہر کھنے کے در کھنے کہر کے در کہر کے در کے در کہر کے در کہر کے در کے در کے در کے در کھنے کہر کے در کھنے کی کہر کے در کھنے کہر کے در کھنے کہر کے در کھنے کے در کھنے کے در کے در کہر کے در کھنے کہر کے در کھنے کے در کھنے کی کھنے کے در کھنے کے در کے در کھنے کے در کھنے کے در کے در کے در کھنے کے در کے در کے در کے در کھنے کی کھنے کے در کے در کے در کے در کے در کے کے در ک

کو واقع ہوئی ہے را پ کو بندادیں وہی ونن کیا گیاہے مے دور ماض می کالمین کے نام سے یاد

#### ازواج واولاد

آپ کی اولاد کی تعداد کے بارسے میں علماء کرام کے درمیان اخلافات پائے جاتے ہیں۔ ابن شہر اکشوب نے ان کی کل تعداد تیس بتالی ہے۔

صاحب تقدة الطالب في اسع وطعاكر سائل بناديا بي بين يم يم الأكيال بي اور ۱۹ الانكه من من من من المال ال

صغرت على بن مومى الرحاً ، ابرام ، عباس ، قاسم ، اساعيل ، جعف ، بارون ، حسن ، احمد ، محدد محدد محدد محدد مرد و معجد الشر ، فريد محدد محدد محدد مرد الشر ، اسحاق ، جدد الشر ، فريد محدد المدرد المحدد المحدد المحدد المدرد المحدد ا

آپ کانسل مبادک کاسلسلتره اولادست جاری جواہے جن مِن چاری اولاد مسبست نیادہ ہے۔
ام علی دخا ، ابراہیم ، محد عابد ، صغر۔ آپ سے جاری نیسٹے ایسے ہیں کرچن کی اولا و نربہت
نطارہ اور نربہت ، کم ہے۔ ٹریدالنار ، عبدانلڈ ، عبید اللہ ، محشرہ (احن المقال جلم تعفیہ سطر بانچ فرزندوں کی اولاد قدرے کم تنی عباس ، ہرون ، اسحاق ، حین ، حن ۔

واضح رہے کر میر شریعت رضی مجنوں نے حالات کا کام نج البلاغری شکل میں تع کیا ہے اور میر شریعت رضی میں ہے اور میر ہے اور میر شریعت مرتفی جوعلم الهدی کے نام سے یا دیکے جاتے ہی اور اپنے دور کے بہترین شکلم اور نظر سے اور دو اوس میں اس موسی کا فلم ہی کی اولاد میں ہیں اور ان کی قبری میں افلین ہی ہی ہیں۔ ان جو

مشیرازی حزت شاہ چراخ بیدا مرجمین امراد مرج خلائی بنا ہوا ہے اور اوگ برابرزیارت کے لیے اُستے بی اور اپنی مُرادیں ماصل کرستے ہی یہی الم موسیٰ کاظم بی کی اولادیں ہی جوحزت کی نگاہ یں ہے موعزیز اور مجوب ستے اور مغوں نے را و نعایں ایک ہزار فام اُفاد کیے ستے۔ ان کی

قر مخفی تنی نیکن بادشاه و قت الل شین شکلاتو ایک روشی و کھائی دی جس کو دیکو کولوگوں نے توجد ولائی کاشاه اچراغ "نظراً رہاہے شاید کوئی اً بادی ہے جس کی بنا پر ان کالقب شاه چراغ ہوگیا۔ انھیں کے دوضہ کے قریب ان کے ایک بھائی مید محد کا روضہ بھی ہے جنیس کثرت عبادت کی بنا پرمید محد طلبہ کہا جاتا تھا۔

تہران یں خاہ عبدالعظیم کے دوصہ کے برابر جناب عمزہ کا دوصہ ہے جن کی زیادت فود حریت خاہ عبدالعظیم بھی اپنے دورِحیات یں کیا کرتے تھے اور وہ بھی امام موسیٰ کا کم سکے ایک فرزند تھاور نہایت درجرصاحب کرامت تھے۔

آپ کی صاحزاد اول میں جناب فاظم کا مرتبہ نہایت درج بلندہے بنیں معمور کم تھا کے بعد یادکیا تاہے کے بار کے بعد یادکیا تاہے کے بنا کی ذیارت کے التیان کی ذیارت کے اشتیاق میں مدیز سے دوانہ ہوگئیں ، داستہ میں بیاد ہو کی صفرات قمآپ کو تم سائل کے دیارت کے دیان میں مدیز سے دوانہ ہوگئیں ، داستہ میں بیاد ہو کی صفرات قمآپ کو تم سائل کے دیا تاہ کے دیان میں قیام فرایا اور تکان مفریا فراق براور کے صدر سے مالاند کے بعد دنیا سے انتقال فراگئیں۔ اشرات تم سے نہا بت ہی عزت واحزام کے ساتھ تجہز و کھیں کا امراد ض با بلون پر سپر دنواک کردیا جہاں آج آپ کا دوضہ مبارکہ پایاجا تا ہے۔

صاحب تاریخ قمن تجیز و کفین کے ملک میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ جب جزازہ تیار ہوگیا قرمسٹلہ یہ بیدا ہوا کر سرداب میں کو ن ا تاری گا ہو ایک بزرگ کا انتخاب کیا گیا اورائیں طلب کیا گیا۔ بیکن ان کے آنے کے بعد دیکھا گیا کہ دیگیتا ن کی طرف دو مواد آرہے ہیں بغون جنازہ کے قریب بیرہ بچ کر موادی سے اُر کر نماز جنازہ اواکی اوراس کے بعد سرداب میں جنازہ کو سپر دخاک کر کے فررا بیط گئے اور کس کو زمعلوم ہو سکا کہ کو ن افراد تھے۔ اس کے بعد کوئی بن ورہ نے قرمطم پر ایک سائیا ن بنا دیا اور اس کے بعد ذیزب بنت الم جواد نے قبر کی تعریم لائی جو آج انتہائی ترتی یا فیہ شکل میں پایاجادہاہے اور مرج خاص و عام بنا ہو اہے۔

ا ، امام موئی بن صفر کی اولاد کے برکات وخیرات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس صیفت کا اظہار ہمی نا مناسب نہ ہوگا کہ ہمادے دور کے دوخلیم ا مانلم علماء ہو علم ومعرفت اور جہاد وسیارت کے میدا ان میں تاریخ اسلام میں بیوٹنل و بے نظیر ہیں دین آیتہ الشرائسلی السیوالوان اسم الخوی الد

رہرانقلاب اسلامی آیت النرائعلیٰ روح النرائحینی یہ دونوں صراحیکام موئی کافلام میں کی اولاد
میں ہیں اوران صفرات کا وجودا مام کی ذرک کے دونوں مبلوؤں کی ترجانی کردہا ہے کہ اگر آپ
کے طمی خدمات کو دیکھناہے توان کے ایک فرز ندکو دیکھوا اوراگران کے جادراہ خدا کا اندازہ کونا ہے توان کے دیکھوجس نے انہائی پرشانی اورغریب الوطنی کے مالمیں
ہے توان کے دوسرے فرزند کے جاد کو دیکھوجس نے انہائی پرشانی اورغریب الوطنی کے مالمیں
وہ کا رہایاں انجام دیا ہے جس سے تیدخان بندادیں اپنے مدیز رگواد کے بجابرہ کی یا دان اورائدی اس کے جرس مدونوں
جہاں دوسطود ل کے خطاعت تعربارون کی جولیں بلادیں کہ اسے ہارون اہر جانے والا دن
ایک دن تیری راحت میں کم کرتا ہے اور ایک دن میری مصیبت میں۔ اس کے جرسم دونوں ایک دن تیری ماحر ہونے والے ہیں۔
ایک دن تیری ماحر ہونے والے ہیں جال اپنے اپنے حابات کو دیکھنے والے ہیں۔

٣- داؤدين كثير

عرض كرت من كرة من كوزنورسول آب سه بيلة تام وك دنياس جا بيك اوداب أكريه مادفه بيش آكيا وكس كي ون دجوع كيا جلس كا إسفر في الميرا فر زند موسى أ-مع فعض من الجينال

امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اورا مام موئی کے بارسے میں باتیں کرنے سکے کانے
میں آپ بیت الشرف دو ایس ہوئے اورا مام صادق نے فرایا کرفیض ایمی وہ ہے جس کے بارے
میں تم سوال کر دہیے تھے ، انھوا ور اس کے حق کا اقرار کرو نے فیض نے امام کے دست اقد می اور
پیٹائی پر بوسر دیا اور پھرسوال کیا کر مولا کیا اس کی اطلاع دوسروں کو دی جاسکتی ہے ، وفرایا بیشک
بیٹائی پر بوسر دیا اور رفقاء کو با فرکر دینا لیکن بر فرحام نہ ہونے پائے کر زمان انہائی خطر ناک خواب
ہے اور مکومت وقت ہروقت جست دواکی زندگی کے در ہے ہے ۔ دیماری ااص ۱۳۲۸) امول کافی

ا مام صادق کی خدمت بین ما مرتے کو امام موئی بن جمع و تشریف نے ابراہیم نے تعظیم کد اکہ مصادق کی خدمت بین ما مرتے کو امام موئی بن جمع و تشریف نے اکر ابراہیم امیر سے بدر تھا دا امام ہیں ہے ۔ اس کے ارسے بن ایک قوم بلاک ہوجائے گادر ایک بخت ہوگی ۔ فعا اس کے قائل پر است کرسے اوراس کے مذاب کو دو چنر کرنے ۔ اس کے ملب سے بہترین ابل زمانہ بدیا ہوگا ہو دنیا سے ملم اورفالین کا فاتر کرنے کا . . . اس کی نسل سے دم بارم دال افراد کرنے والا دمول اکرم کے ساتھ جاد کرنے والے کے برابر ہوگا۔

کفتگویها ن کسیم فی متی کوئی اجنی شخص آگیا اورا مام خاموش موسکے ببان تک کدارامیم

چلے کے اور دل پر گفتگو کے نامکمل رہ جانے کا صدمہ رہ گیا۔ دوسرے سال پھر حضرت کی خدمت

من حاضر ہوئے تو آپ نے فرایا کہ دہ انتہائی تنگی اور دشواری اور جزع و نو وٹ کے بعد شیوں سکے

حالات کی اصلاح کرے گا اور ان سکے رنج والم کودورکرے گا۔ نوش قسست و دہ تمنی جواسس کی

خدمت میں حاضری ہے۔ ایرامیم بیشن کر سے حدثوش ہوئے کہ امام کی گفتگو مکمل ہوگئی ۔ دیمادادی، اسکال احدادی

الم مادق كى ندمت ين ما عربوك اوروض كى كراكر ندا نواسته كوئ مادنه بيش أكي الآب

## شوابدا مامت امام موسى بن جعفر

المفضل بن عرالجعفي

ایک معتبرترین بزرگ ہیں۔ آپ نے امام صادق سے دریا فت کیا کہ آپ کے بعد کا امام کون ہے جس کی امام سے کا عزاف کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے ؟ تو آپ نے فرطیا کہ میرا فرز در موسی ۔ ( بحارج ۱۱ ص ۲۳۷)

١- ١ درين مليط

داوی نے عرض کی کروہ کیاہے ؟ فرایا کہ الله اس کی نسل سے اس ضحف کو بدیا کرے گاجواس امت کامد دکتار ، فریادرس ، اس کی ہدایت کاپریم ، فرجم اور ہترین انسان ہوگا۔ اس کے ذریع اللہ ذید گیوں کا تحفظ کرے گا، انتقاقا کی اصلاح کرے گا، براگندگی اور انتظار کو دور کرے گا۔ برمنہ کو باس اور بھو کے کوغذا، نوف ذوہ کو امن حاصل ہوگا، بارا ب و حمت کا نزول ہوگا۔ وہ بہترین فرزنداور بہترین بزرگ ہوگا۔ اس کا قال قراف صل اور اس کی فاموشی طم و حکمت ہوگی۔ (بحارج الص ۲۳۳) ١٧- زراره بن اعين

کے تین کریں امام مادی کی فرمت میں ماضر تھا ہماں صفرت ہوئی بن جنر بھی موجود تظاور
ابک بنازہ بھی رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرایا کر بیرے اصحاب میں سے عران ، او بھی اور داؤدرتی کوالب
کرو۔ میں نے سب کو ماضر کیا اور اتفاق سے مفضل بن عواور دیگر افراد بھی آگئے قوآپ نے اساجیل کے گئے
سے چادر کو بٹاکر فرایا کہ داؤد روز درہ ہیں یام دہ ، عرض کی یہ قوا تقال کر چکے ہیں۔ آپ نے سب کو گواہ
بنایا اور اس کے بعرضل دکفن کا سلسلہ شروع کیا ہے خسل دکفن کے بعد آپ نے دوبارہ مب کو چرو
کی زیادت کوائی کہ یا سماعیل ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے ساس کے بعد آپ نے دفن کا حکم دیا جب
جنازہ قرض کا اساعیل ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے ساس کے بعد آپ نے دون کا کون ہے ۔ ب سب
خاض کی اساعیل ہیں جن کا انتقال ہو پھا یا اور پوچا کو دن مونے والا کون ہے ۔ ب سب
خاخش کی اساعیل ہی ہے اپنے فرز درموسیٰ کا با تھ پکرا کو فربا یا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کا دون ہونے دادہ تھی ہے اور تھی اس

ان تام تصریحات کامقعد مرت بر تھا کہ قوم کو اسامیل کی موت کے بادے میں کوئی شہر درہ جائے اورامام موسائے کی اماست کا یقین ہوجائے۔ اس بیے کہ ایک جلمة کو صفرت اسامیل کی اماست کا خیال بہر مال پیدا ہو جلا تھا ۔۔۔ اور ایک قوم آج تک اس غلط نہی میں مبتلا ہے جس کا کوئی جو از نہیں ہے۔

اعزا فانت

آپ علم دمعرفت، نفنل د کمال میں ام جعور کے وارث اور جانٹین تھے اور ونیا کے متب براے میں اس مجرکی ، براے عبادت گذار عالم اور سنی تقے ۔ (ابن جحرکی )

آب انتهائی قدر دمنزلت کے مالک اور عظیم انتان مجتبد سقف عبادات وطاعت یں مشہور ذیا دا ور کرایات میں شہر و آفاق سفے ۔ تام دات عبادات میں بر کرتے سقط اور دن میں صدقہ وصیام ایجام دیا کرستے ستھے ۔ دابن طلح شافی ،

آپ بڑی قدر ومنزلت والے منفردا مام عظم اور عظیم الثان مجتب مواسقد نازوں کی وجرسے تام مات جاسگت سقے اور دن میں روزہ رکھتے ستے ۔ املام فیلنی )

کے بعدامام کون ہوگا ہے۔ فرمایا میرا فرزند موسی اعرض کی کراس کے بعد ہے۔ فرمایا، اس کا فرزند! عرض کی اگر اس کے وار توں میں ایک بھائی اور ایک فرزند ہوتو وارث کون ہوگا ، فرمایا اس کا فرزند اے عرض کی کر اگریں اسے مذہبیان سکوں ، فرمایا بس اسی قدر ایمان رکھو کہ پرورد گار! جو اس کے بعد تیری جمت ہے وہی بیرا امام ہے۔ داصول کا فی ج اص ۲۰۰۹۔ بحاد کا اص ۲۵۰۵ ر مداد میں کث

امام صادق کی خدمت میں ماضر ہوئے اور عرض کی کریں برور دگادسے دعاکرتا ہوں کریں طرح اپنے پرربزر کوار کی میگر آپ کو يم تبرويا ہے۔ آپ کی اولا ديں بھی ايرا صاحب مرتبر بديا کوشے۔ فرايا کراوٹراسے بدا کرچکا ہے اور يرکه کراپنے فرزند موسی کی طرف اشارہ کيا جواس وقت آدام فراد کا تقے۔ دا صول کا فی ع ۱ ص ۲۰۰۸)

ستطير را بون بان جا ان

امام کم کی صدرت میں مامز ہوئے۔ عرض کی کرکسی کی ذندگی کا کوئی احتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی مامز ہوئے۔ اگر کوئی مامز ہوئے اور خوالی یہ میرا فرزند موسی اور اس وقت مرت مال کی تھی )۔ (جن کی عراس وقت مرت یاخ سال کی تھی )۔ (امول کافی چاص ۲۰۹)

أرسليمان بن خالد

ایک جاعت کے ساتھ امام مادق کی خدمت میں حاضر تھے کو امام موٹی آگئے آو آپ نے فوایا کرمیرے بعد یہی تھا دا امام اور ولی ہوگا۔

الماق بن جفر

رہ ہوں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں والد محرم کی خدمت میں حاصر تھا کہ عوال بن علی نے آپ سے موال کیا کہ ایک کہتے ہیں کہ میں والد محرم کی خدمت میں حاصر تھا کہ علیہ اسلام کی آپ کے بعد ذمر دار دین کون مو گاہ تو آپ نے فرایا جوسب سے پہلے بہاں حاصر ہوگا۔ اتنے میں المہم کا برم میں واضل ہوئے جن کی عرصرت چند ہرم کی تھی۔ (ارشاد میں ۵۲۹ ، کشف الغم میں ۲۹ ہو

ا-على بن جعفر

کے بی کرمیرے والدمح م نے اپنے اصحاب کی ایک جاعت سے فرمایا کرمیرے فرزد ہوئی کے ما تقد بہرین بوگا۔

پوچیا که یده احب کرامات کون بی به آواس نے بتایا کریے فرزند دسول امام موسی بین جعفر بیں آو مجھ خیال گیا کواس قسم کے کرامات اس گھرانے کے علادہ اور کسی مقام پر ممکن نہیں ہیں۔ دفورالابصاد، شوا پرالنبوۃ )

صینی دائن ج بیت الدی کے بیت الدی کے اور کم بن ایک مال دہنے کے بعد مریز چلے گئے وہاں بن ایک مال دہنے کے بعد مریز چلے گئے وہاں بن ایک مال دہنے کے بال اورا مام موئی کا فلم کے بہاں اُ ناجانا شرق کردیا۔ ایک دات امام کی نعرمت بین حاصر تنے کہ بارش شروع ہوگئی۔ آپ نے فرایا کو جلدی جا اُ تعادا مکان منہ م ہوگیا ہے۔ وہ دوؤ کر بہونے آوگیا دیکھا کہ لوگ سامان نکال دہنے بین ۔ دوسرے منادا مکان منہ م ہوگیا ہے۔ وہ دوؤ کر بہونے آوگیا دیکھا کہ لوگ سامان نکال دہنے ہیں گئے کہ دوسرے کہا کہ صرف ایک طشت گئے ہوگیا ہے معلوم ہوتا ہے لوگوں نے سامان نکالے بین کم کردیا ہے۔ فرایا کہ اسے تم انہوام سے بہلے بیت الحکاد بین رکھ کر بھول کے نقے۔ اب جا کہ مالک کی لوگ سے دنیا کہ کہ دو اوپ کرد یا فت کیا آوا مام کے ادمث دسکے مطابق کرون دولائے۔ دولائی نے داپس آکر دریا فت کیا آوا مام کے ادمث دسکے مطابق کا طشت مل گیا۔ دولائی نے داپس آکر دریا فت کیا آوا مام کے ادمث دسکے مطابق کے طشت مل گیا۔ دولائی ہے دولائی نے داپس آکر دریا فت کیا آوا مام کے ادمث دسکے مطابق کا مشت مل گیا۔ دولائی ہے دولائ

● ایک خفی کابیان ہے کہ علی بن تقطین نے مرے در بعر سوالات دوانہ یکے . میں نے صفرت کو الفافہ ہے ۔ میں نے صفرت کو الفافہ ہے دیا۔ آپ نے اسے کھو لے بغیر اپنی آستین میں سے ایک خطا تکال کر دیا اور فرمایا کو اسے علی من بقطین کو ہے دینا اور کہنا کو یہ تھائے موالات کے جوابات ہیں۔ (شوار البنوة) ابوعزہ بطائی کابیان ہے کہ ایک مرتب سفرج میں ایک شیر نظراً گیا اور اس نے صفرت سکے پاس آگر کھی کہا اور اگر سفراس کی ذبان میں جواب دے دیا قو جلاگیا۔ میں سفراس کمامت کا ماذ

آپ قدر دمنزلت کے اعتبادسے بزدگ ترین اہل مالم تھے اور اپنے پدر بزرگوار کی نعمی مطابق ولی امرامت قرار پائے نقے ۔ (دوخة الامباب)

### كرامات

● تقیق بنی جوصوفیوں میں ایک فاص اہمیت کے مالک ہیں۔ان کابران سے کرمین ایک یں گئیست السرکے لیے نملا تو مقام قادمسیہ پر ایک شخص کوایک مجمع کے درمیان دیکھااور طیہ سے اندازہ کیا کو فاصوفی ہے جو قوم کے سر پر بار بنا جا ہتلہے۔ یں آگے بڑھا کہ است نبیر کروں، قو اس في مرانام سل كرا واز دى كوفردار إبر كمانى مت كرد قر محصيقين موكيا كريك وتعديما لحسيد. ين ان كى اش ين أكر برها قر دومرا مقام بردادى ففدين بورشول عبادت ويما اوراراده كياكرما في طلب كرون كريس في بركما في كيون كي مقى قريب ببونيا تواس تحض في واز دى كنوا قربركن والف كالأوكون ديائد مي يقين موكياكديكون ابرال مى مصيلين ود بعراً کے رام گیا۔ مزل ذبالہ بیس نے بعرد کھا کونیں سے یانی بعرنا یا بتا تھا کہ بال کویں میں أركيا اوداس فداس منامات كى كربيانك بفريراكام نبي بلسكتاب اود علاف كاكونى وسيلهم نبي بعة يانى كوي مي بلد بوا ادراس في بعرابوا بالدنكال بيا ادروموكركم بار دكست نماذا داكى اورايك متعى ديت بيالي والكركها ناشروع كرديا يسن قرب ماكرجوك کی شکایت کی تو مجے بھی عنایت فرمادیا اور میں نے دیکھا کر بہترین ستوسے جس کو کھانے سے بعد ورس سفریں مجھے بھر کبھی بھوک نہیں لگی۔ مکر کرمیں میں نے بھرد یکھا کو ایک ٹیلے پر سیٹھے ہوئے محوعبادت بین، اکھوں سے اکٹسوجادی بین اور پرسلسادہے تک جاری رہا۔ پیرانعوں نے طوات کیا اوران کے گردید شادا فراد تھے جوان کاب عداحرام کردسے تھے تویں نے کمی تفت

دریافت کیا تو فرایا کراس کی شیرنی کوکوئی تکلیف بھی۔اس فے دعاکی البّاس کی تھی تو ہی سفے دُما کر دی اور و م مطنن ہو کر چلاگیا۔ (تذکرة المعصومیّن)

### اخلا قيات

یوں قوائر معمومین کی سادی زندگی مجسر اخلاق و تہذیب ہواکرتی تھی لیکن صوصیت کے ساتھ اجتماعی زندگی میں اور تبلیغی میدان میں آپ صغرات نے ایسے ایسے اخلاق فاضلکا اظہاد کیا ہے کہ اس سے متاثر نہ ہونا ایک منگ دل اور بو بخت ہی کا کام ہوسکتا ہے ۔ چنا نج طلاح کی منہاج انکرار میں اس واقو کو نقل کیا ہے کہ جب آپ بغداد میں انتہائی بریشانی کی زندگی گذاد مجھ سنتے قو ایک دن ایک دار تب کے در باہر گار گھرکے اندر رقص درنگ کی مفل می ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ اور باہر گار کی دار تب ہو اندی اور باہر گار کی دار تب ہو اندی اور اندی کی دار تب ہو اندی کی افراد کی دار تب نے اور باہر گار کی دار تب کے دار در میں اندی کی افراد کی افراد میں اندی کی افراد کا دا تب نے فرا بواب دیا کہ اُر نزوہ ہوتا تو اپنے مالک کی افراعت کرتا ، اور یہ کہ کراگے برطعہ کے اندر والیس اُن تو صاحب خاند بھر دوڑ پڑے اور صفرت سے طاقات کر کے بارگاہ اور یہ میں استعقار کیا اور تب ہوتا کہ اس واقعہ کی یا دیں نظے بیر جائے ۔ اور جب بعض افراد نے سوال کیا کہ اس پار ہنگی کا دائر کیا ہے اور ور گار نے ذین کو بساطا اور فرش سے تبیر کیا ہے اور یہ اس واقعہ کی یا دین کر جائے اور وی میں کر جائے۔ اور جب بعض افراد نے سوال کیا کہ بندہ کی مجال نہیں ہے کہ مالک کے فرش پر جوتا ہین کر جائے۔ اور جب بعض افراد سے سوال کیا کہ بندہ کی مجال نہیں ہے کہ مالک کے فرش پر جوتا ہین کر جائے۔

برون بن بن بی بی جدید من می برد برای برای با می می بات بات ایک از براکر دیناکر شراب کباب ایک مخترسے جملہ سے انسان کے کردادیں اتنا برا انقلاب بدراکر دیناکر شراب کباب تقویٰ اور طہارت کی منزل تک آجائے ، امام موٹ کا ظم بی کی زندگی کا کا رنام ہو سکتا ہے جس کہ مثال اولیادالشرکی تاریخ بی بی بنی بنی ملتی ہے۔ اُدھر قید خاندیں بارون کی بیبی بموئی عودت سے سبورہ کرالیا اور اسے راہ عبادت برلگا دینا امام کی علی تبلیغ کا بہترین نو شہدے جس کے بعدیا ایسان کی جا ساتی ہوئی کا بہترین خوش ہے کہ برترین حالات میں اپنے کرداد کا بجائیا معرکے معموم جناب اور معلی کا اُن بوئی مورت کو اپنے داست پرلگا دینا بغداد کے قیدی امام موک بن جنام کا کا منام ہے۔

بُشْرِ ما فی کے کردادیں اس قدر انقلاب پیدا ہوگیا کہ ان کے مالات میں مدبی بل مکماز کلات میں نقل کیے گئے ہیں :

آ زُرت کو اپنا داس المال اور سرایر قراد دو تاکر دنیای جو کچه مل جائے اسے فائرہ ٹمارکا ۔

• تعادی موظر کے بیے بی کافی ہے کہ بعض افراد نو دمر چکے ہیں ۔ لیکن ان کے تذکروں کے دول کو زندگی مل رہی ہے اور بعض افراد خود زندہ ہیں لیکن ان کے دیکھنے سے قساوت قلباللہ ملک دلی بدا ہوتی ہے۔

● مرشوں کی بنی زکوہ اداکیا کروکم اذکم دوسو صرشوں سے بانخ بر تو عل کولیا کرو۔

● محد بن نیم نے مالت مرض میں موعظ کی فرائش کی قرفرایا کواس گھریں ایک چیونٹی تقی ہو

گری میں دانے اکٹھا کرتی تھی تاکہ سردی میں استمال کرے کہ اچا تک ایک دل دانسائے کوئلی توایک

چڑیائے چین کیا اور رجع کیا ہوا کام کیا اور مذہ مقدر ماصل ہوا جس کا اوا دہ کیا تھا ہی مال النات کا بھی ہے تو اسے چیونٹی ہی کے مالات سے عرت ماصل کرنی چاہیے۔ (اکٹن والا لقاب)

نقش انگشتر

آب کی انگشری کانقش تھا" حسبی الله" جوآب کے دور کے طالات کی کمل زجانی ادر مظالم کے مقابل س آپ کے قوکل علی الشرکا واضح اعلان تھا۔

#### عبادت

امام موسی کاظم کا انداز عبادت بھی دنیا کے دوسرے افرادسے بالکل مختلف تھا۔ آپ قدرمان کی ڈندگی س بھی اس بات پرشکر خدا کرستے نقے کرعبادت کے لیے بہترین ماحول فعیب موگیلہے اور اس بات پر حکومت وقت کے بوش و سواس اُڑ جاستے سنے کہ ان برترین ما لات می بھی ان کے ذہن میں اضطراب اور پرمیٹانی کی کیفیت نہیں ہے جب کے حکومت ان کے میم اُنظر اُ

أب كى عبادت كايمالم تفاكم ي كاذك بعدسر بحدة معبودين د كفت تق توظيرك

# حقائق زندگی اورامام موسی بن جعفر

ذیرگی اوربندگی کے حقائی کو بے نقاب کرنے میں ائر معموین نے جو کرداداداکیا ہے اس کی مثال تادیخ عالم میں کہیں نہیں ملتی ہے۔۔ امام موٹی کاظم علیم انسام میں انٹیں اٹر اہلیت کی ایک فردیقے، لہذا آپ کا دور اگر چرشوت مصائب ہے الام کا دور تھا لیکن آپ نے اپنے فرض نعبی کو ادا کرنے میں کمی طرح کی کوتا ہی نہیں کی اور مسلم حقائق مذہب کو بے نقاب کرتے دہے۔

ذیل می صرف چنوض ما کے بلے یہ آپ کے ادث اور کو تقلی کی اجارہ ہے جنس خلف ملا اور خین است میں است کے ادث اور خلاف کا دونظر یات کا کمل اور اور مرکتا ہے :

يران.

ایک شخص نے آپ سے دریا فت کیا کہ بہترین عمل کون ساہے ؟ آپ نے فرمایا کرجس کے بغر کوئ عمل قابل قبول رہوسکے ۔ عوض کی وہ کیا ہے ؟

فرایا که ایمان اجوسب سے بلند ترین اور شریف ترین منزل عمل وکردادہے۔ عرض کی ایمان قول دعمل دونوں کا نام ہے یاصرت قول بلاعمل کا ب فرمایا کہ ایمان کل کاکل عمل ہے۔ قول قواس کا ایک جزدہے جس کی د ضاحت کتاب عزیر فرمایا کہ دی ہے۔

عرض کی، ذرا کچداور و ضاحت فرمائیں کہ ہم لوگ ہمدسکیں ۔ فرمایا کہ ایمان سکے درجات و مالات وطبقات و منازل ہیں۔ ایمان انتہائی کا مل مجی ہوتا ہے اورانتہائی ناقص بھی اور نسبتا کا مل مجی ۔ عرض کی کیا ایمان میں زائد و ناقص ہوتا ہے۔ ہ مِنكام سرا تفلق تقدا ودعهمت سكے باجوديد مناجات كرتے تقد كردود كار إتيرے بنده كے كناه بهت عليم بين ابذا تيرى نبشش بي اسى اعتباد سے مونی چاجيے " جواس بات كى علامت ہے كہ امام كو اپنى قوم سے كمن قدر بمدردى بقى اور ان كى شفاعت كے بارے بم كمن قدرا بتمام فرما يا كرتے تے كراپ كوروايات بي "حليف السجدة المطويلة "كے لقب سے يادكيا كيا كيا كہاہے ۔

ہا دریا اپن موت سے دنیاسے گئے ہیں ۔جفالم کے احماس ظلم اور امام کی فتح مین کی بترین علا

-- ولاغسبن الله غافلاعما يعمل الظالمون -

"علم دين ماصل كروكري بعيرت ككليد عبادت كى كليل ابندمنز لون كا ذريدا وداعلى مات دنیا دا فرت کا دمیلهد ما بد کے مقابلی عالم کا دہی مرتب جو ساروں کے مقابلی اُ فتاب كامرتبه ع- جوهم دين عاصل دكرس الشراس كركس على معداض ربوكا " " ما لم مصر بلر يريمي گفتگو كرنا جا بل سے فرش ممل پر بات كرنے سے بہترہے " \* علماً ومولول كے المانت دار ميں جب مك كد زيا داري ميں داخل رجول يہي ميرس بر زرگار کا بھی ارشادھے۔

ایک شخص فع وف کی کوفرزند رسول ای افردنیا دادی می داخل موسف کامطلب کیا معد ؟ فرمایاک" سلاطین کی بیروی"کرابساکرنے دالے علماء سے امتیاط کرناببرمال فردری ہے۔

ا مُرمعهومِن سف عبادات كى طرح كسب مواش كه ليد بهى زحميس برداشت كى بي اور اللونياكويدوس ديلب كريدانسان كاليك بهترين فريضهد وامام جعفرصادق باتدي كوال ي پیدندی غرق منت کردسے تھے کہ ایک شخص سنے کو اوش کی کھٹور یہ مجھے دسے و تبکیے اس یا

فراياك السردزق كيا أخاب كازت ينكام كرنام عديد بديد ا ما موسیٰ بن جعفر این دین بس محنت کردسید تھے کوحن بن علی بن ای برده کی نظر رو لکی وض کی کو آپ کیوں زمحت فرارہے ہیں باتی لوگ کہاں چلے گئے ؟ فربایا کہ یہ کام جمسے مبترافزاد ن بي ايام دياسے -

عرمن كى كروه كون حفرات بي ٢- فرما يا كرسل الفلم ادرمولاك كالنات - اورية وجمله ابيادومالين كى يرت دى بى درن لا يعضوة الفقيدة ٢٠٥٧) ــ الى كرمانة ما تة أيدف ابنى اولاد كومسسى اوركسل منرى سائع فرما يأكداس سعدنيا اور أخرت دونو ل كانعيب مباد جوماتلب مسسسى كرف والافردول كحام ين بوتاب كاس كماس كونى فراور مرتبي بوق بي

أبغام حاب وتعلم دينة بوسد فراياكه:

فرمایا، بے شک اِ عرض کی کس طرح ؟

فرايا السُّرف ايان كوانسان كاعضاه وجواره يتقيم كرديا بادم وعفوكوا يمان كايك ذمردارى سيردك سے ـ كوذرداريا ن دل كى بن بن كافلامسيمنا اورتعقل كرنا ہے ـ و وجم كا ميرورمين باس كى دائے كے بيركو كى صفوركت نبيل كرسكتا اور كي ذر داريا ل با تقول ، بيرول ، أكلول ، کا فوں اور شرمگا ہوں کی ہیں۔ دل کا فرض زبان سے ختلف ہوتا ہے اور زبان کا فرض آ کھو صے آ تكعول كا فرض كا أول سے ختلف بوتا ہے اور كا فول كا فرض با نتوں اور بيرو ل سے اور با تتول بيروں كا فرض شرمگا بول سے متلف بوتا ہے ۔ مثال سے طور پر دل كا فرض يہ ہے كہ اقراد ، مرفت تعديق ، سلیم ورضا اورعقیدہ سے کام سے اوریسمجھے کرفدا وحدہ لاشر یکسسے۔ اس کا کوئی فرزند وہمسرنہیں ہے (اصول کافی ۲ ص ۲۸) حفرت محدّاس کے بندسے اور اسول ہی وغیرہ ....

مودخین نے نقل کیاہے کہ امام موئ کا فلم مسجد بیٹر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ اُرکیا یک ض کے گردجی میں اور اس کی انتہائی تعظیم دیکر ہے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے جداؤل فعوض كى كرببت براعالم ب إ

فرما يأكريه براما عالم كيابوتاب- عرض كى كريرتام عربسك انساب ادر واتعات وحادثات

فرايا ـ يروه طم ب عن كاجاننا مفيد ب اور د جاننا مفرنبي ب ـ است علم بيس كيت بي ـ طم كى تى قىمىن يى: آيت تمكر، فريفر عادله ادرسنت قائر ـ اس كے علا ده سبفنل بے علم نبي بے ـ مقيقى علم يهب كرانسان چار باتوں كى اطلاع بداكريد - ١١ ) ضراكو بيجانے ١٠) يا بيجانے الاس نے انسان کے ماتھ کیا برتا ڈکیلہے۔ (۷) بے دریا فت کرے کہ وہ بندے سے کیا چاہتاہے بم ، يمعلوم كرست كركون مى چيزى انسان كودين سے فادرة كردي ہيں۔

دین معلومات کے بارسے میں اسفاصحاب کو تلقین کرتے ہوسے فرایا،

## جهادامام موسى بن جفرطيبها السلام

ائر معصوی کی زندگی کے بارے بی یہ ایک بیب وغریب تصوّر با یا جا تہے کہ وہ بہتہ کوت ادرافتدارسے بیزار دہے بی اور تنهائی کی ذندگی بند فر اتے دہے بیں۔ ان کے سامنے جب بھی اقتدار کا مسئلداً یا تو انعوں نے یہ کر حال دیا کہ ہم اہل آخرت ہیں ہمیں دنیا کی مکومت سے کوئی واسط نہیں ہے۔ ہمارے لیے تنبیح و تبلیل پرور دگار ہی بہت کا فی ہے اور ہم اسی سے اپنی حاتب و آخرت کا انتظام کر لیں گے۔

یقصوراس تدرهام بواکرماحان علم وضل نے بھی اس مقولہ کو دلیل شرف بنالیا کہ بھیں دنیا کے معاطات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم الشروال این ماطات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم الشروال کی بیان دیگی کافی ہے۔ ر

ادباب اقتدار نے اس تصور کو اور بھی ہوا دی اور اس قدر عام کیا کر اگر کسی صاحب کم دکال نے اصلاح عالم کا ادادہ بھی کیا تو مخلص عوام نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ آپ کی شان کے مطلات ہے۔ آپ کا کام محراب میں بیٹھ کر تبیع و تہلیل الہی کرنا ہے۔ دنیا کا کام اہل دنیا صنبھال لیں گے آپ کو ذہت کرنے کی خرورت نہیں ہے۔ نیچ یہ ہوا کہ اہل دنیا کو کھل کر کھیلئے کا موقع مل گیا اور اسلامی مقدمات، خدائی احکام، شعا دُاسلام، شریعت اسلامی سب کھیل تماثہ بن کے اور جس میں جس قدر تحریف و ترمیم کا اسکان نقا اس میں اسی قدر دخل اندازی کی گئی اور جی تقدید کے کہم م کومن کر دیا گیا کہ اسلام کی میری تھور کو دین جدید تھور کیا جا دہا ہے۔

اس کامطلب رنبیں ہے کہ اکرمعوین بھید طومت اور اقتداری کی تکریں دہاور انفوں سے اور اقتداری کی تکریں دہاور انفوں نے بیاری کامشغلہ قرار دسے لیا تھا۔ ایسا تعور خود میں ایک کفر کے مراد دن ہے۔ مقیقت امریہے کہ وہ حکومت واقتدار سے الگ می دہے اور اس سے المدگ

"جس کے پاس کوئی برا درمومن مدد ملنگئے کے سلے آئے اور وہ باوجو د قدرت کے اسے رہ کر دے قو گویا اس نے دلایت البی کے دختہ کو نقطع کردیا ہے اس لیے کہ بروردگار نے قضار ہوا نگا مومنین کاحکم دیا ہے۔ اور مومن کا مدد ما نگئے کے لیے آنا در صقیقت ایک دعمت بروردگار سے ۔ انسان نے اس کے معاکم پوراکیا تو گویا ہمارے دشتہ کا خبال رکھا اور وہ ہی دشتہ بروردگا دکا ہے۔ اور مومن کو دوکر دیا تو بروردگا داس کے او پر آگ سے سانب ملط کرنے گا جو قبر میں بھی اسے اثبیت اور میں انتہ دیا ہے۔ اس کے درکر دیا تو بروردگا داس کے او پر آگ سے سانب ملط کرنے گا جو قبر میں بھی اسے اثبیت یہونیاتے رہیں گئے ۔ "

"دوئے ذین پرایسے بندگان فدا موجود ہیں جولوگوں کی ماجت برا کری کو استے ہیں۔
یہی لوگ دوز قیامت کے مول سے معفوظ دہیں گے اور جوبی کسی موس کو توش کرے کا برووردگاد
دوز قیامت اس کے دل کو توش مال بنا دسے گا۔" (وسائل الشیعرباب الامر بالمعروف)
دوز قیامت اس کے دل کو توش مال بنا دسے گا۔" (وسائل الشیعرباب الامر بالمعروف)

محامسيةنفس:

تهذيب اخلاق

معدیب، من من من من اینکیاں ذیادہ بھی ہوں آوانیس نیادہ نرجمیوا ور بُرائیاں کم بھی ہوں آوانیس نیادہ نرجمیوا ور بُرائیاں کم بھی ہوں آوانیس کم ربجور کا کلیل گناہ ہی بڑھ کرکٹر ہوجا تاہیے اور تنہائیوں بین فداسے ڈوستے دہوتا کم اسپنے نفس کا سات انداد، کر کہ کہ ہوگا

ماں اپ کے ماقد بہترین برتاؤ کردنا کہ جنت کم خصر مواور رُابرتا وُذ کر وکر جہم کم عدور ہوکر

ه جاد "

ره بار-الدرى نعتول كاتذكره كرنا شكر بهادراس كاترك كردينا كفران نعت بي نعتول كاسله شكر سه الا دواورا بنه اموال كاتحفظ ذكرة كو ذريع كرو بالأول كودعا وسكو ذريع رد كرو اورياد يكو كرد عارد بلارك بي ايك برسم - إ و ما توفي في الا بالله -

کا اعلان بھی کرتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیام حکومت کی فکر بھی کرتے رہے ادران دوالا میں کوئی تفنا دیا اختلات بھی نہیں ہے۔

> بات حرف یہ ہے کہ حکومت و سیاست میں دخل اندازی کے دوطریقے ہیں ؛ ۱۱) سیاست استقلالی ۲۰) سیاست اتباعی

سیاست استقلالی کامطلب یر بے کہ مکومت کا نظام صاحبان ایمان کے ہاتھ میں ہواور وہ جس طرح چاہیں اسلامی توانین کی روشتی میں نظام مکومت کو چلائیں اور سادے معاملات ومقدمات کا خود فیصلہ کریں۔

سیاست اتباعی کے معنی یہ بی کرا قتدار کسی اور کے ہاتھ میں دہے اور صاحبان ایسان جہاز حکومت میں شامل موجائیں اور حکومت کے اشاروں پراسلام کو بھی چلاتے رہیں۔

اسلام میں ریاست کا شدیر ترین خالف ہے اور جے مجبود کی علاوہ کمی شکل میں ہی جا اُز قراد نہیں دیتا ہے دہ اتباعی سیاست ہے جس کا مطلب ہی در مقیقت اسلامی افکام کی برادی ہے اور اس طریقہ کا رکو اسلام اس قدر قبیح قراد دیتا ہے کہ اس کے نظام میں ایک متقل ہا بہت ا مانت خلال " اور تر ولایت جا گر" ہے۔ جس کے سلسلہ میں اسلام سنے ہرا بیے کام کو جوام قرار اس خیال ہے جس سے خالدین کی مدہ ہوتی ہوا در ان کے نظام حکومت کو تقویت ماصل ہوتی ہو۔ اس خیال کام کومون ما توار دیا ہے در داسے برتر تھو کام کومون صاحبا بن ایمان کو مصائب سے بچانے کے لیے جا کو قراد دیا ہے در داسے برتر تھو کیا ہے۔ امام موئی بن جمع مور کا علی بن یقطین کو اجازت دینا بھی اس باب سے تھا کہ کی جسل جا بانیان کے جا ان ومال کا تحفظ کرنا چا ہے تھے ورز علی بن یقطین کو یہ تصور بھی ہوجائے کہ میں امام موئی ہی جمع خواری ہوجا کی گران کے حق جوت تو عہدہ پانے کے حق بین ممکن بھی مز تھا۔ ابن یقطین ہا دون کو کسی قابل بھی مجھتے ہوت تو عہدہ پانے کے کے حق بین مکر دریا فت مذکر ایس بات کی ذہرہ دلیل ہے کہ سیاست اتباعی کا ہوا زمر ف ما جا گائی میں جینے مرب دریا فت میں جو تین دریا کہ ہوا زمر ف ما ہوا کی گوائی میں موار ہونے کے لیے کوئی جا کی جان دمال وا کرو سے محفظ کے لیے ہوئی جا کہ خوار مور خوار کا انتحال کی کے جان دمال وا کرو سے محفظ کے لیے ہوئی جا کہ کوئی جوال دمال وا کرو سے مولیتیں ما صدل کر سے یا صفت کی گاڑی میں موار ہونے کے لیے کوئی جان وہ ال وا کرو سے مہولتیں ما صدل کر سے یا صفت کی گاڑی میں موار ہونے کے لیے کوئی جان وہ ان دمال وا کرو سے مولیتیں ما صدل کر سے یا صفت کی گاڑی میں موار ہونے کے لیے کوئی جان وہ کوئی جان

نیں ہے۔ یکا م حوام تھا ، حوام ہے اور حوام رہے گا۔ ظالمین سے کسی طرح کا تعاون می جاڑ نہیں ہے۔
ام م کوئی بن جعفر عنے اس تعاون پر اتنی دورسے بابندی لگائی تھی کہ چاہنے والوں کے
ذہن میں تعاون سے جواڑ کا تصور بھی مزہونے پائے ۔ ملی بن یقطین نے ابراہم محال سے طاقاً
د کی توام م نے این یقطین کی طاقات سے بھی اٹھا دکر دیا کر مباد اہن یقطین کو جدہ کاغور بہیدا
جوجائے اور سیاست تعفظ "سیاست اتباع " میں تبدیل ہوجائے۔

صفوان جمال سے بر فرما نا کرفا لموں کو اونٹ کرایہ پر دینا ہی محل خطرہے کہ اس طبح ظالم کی حیات کی تنابیدا ہونی ہے کہ وہ مفرسے زندہ واپس آئے اور کرایہ وصول ہوجائے ۔۔ بھی اس یات کی دلیل ہے کر امام اسے اصحاب کو ہرطرح کے اسکانی تعاون سے بعن دور دکھناچا ہے ۔ تھے۔ خود امام علی دخا کا ول جدی سے مسلسل انکار کرنا اور پھر مشروط طریقہ سے تبول کرنا ایک دلیل ہے کر ایم مصومین سیاست اتبارہ کے شدیر ترین مخالف تنے ادر اسلام کے دائرہ میں سیاست کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دینا چا ہے۔

مكران يركسي طرح كاكون اختلات نبير بعدد وأول كام ايك ساته بوسطة بير يلين مكومت كرمعلى

تناكر بمارى نظام ين اس كاكونى امكان نبي ب- جيدا كانود الرسعوين في مختلف مواتع بر

والمخ كرديا تفاجنا يزجب معودسفاهام صادق سع كماكراب بمارس دربارس كيون نيس كقي

ق آپ نے فرایا کر دیرے پاس دنیاہے کر تیرانو ف بیدا ہو، ادر نیرے پاس آخرت ہے کہ اس کی طبع کی جائے گئی ہے۔ کی جائے۔ اس نے پیرامرارکیا کہ برائے نعیوت ہی کیا کیجئے قو آپ نے فرمایا کرجے دنیا کی طلب وگ وہ تجے نعیوت نرکرے گا اور جے آخرت کی طلب ہوگی وہ تیرے مراقد ندیسے گا۔"

ائرمعموین کی جیات میں جس مکومت و سیاست سے کنارہ کشی کا ذکر ملتا ہے وہ اتباعی سیاست ہے ورزاستقلالی سیاست اسلام کے امکانی فرائض میں ہے اور ہرسلمان کا فرض ہے کر اینے امکان معرکومت اسلامی کے قیام کی کوشش کرسے اور کم از کم سیاست بلام اور نظام باطل کے خلاف اواز ہی بلند کرسے تاکوش اور یا طل کا امتیاز قائم ہوجائے اور عوام کو دھوکر زمونے پائے مسیاک ائر معموین کی حیات بیں سلسل نظرا تاہے۔

ام موسی بن جوزی زندگی کے ما تقرایک مادی یہ بھی رہائے کہ آپ کے جا دیر موکوتوں نے اس شدت پر دے ڈالے ہیں کہ اب وضاحت بھی شکل ہوگئے ہے اور عوام الناس کے ذہن میں مرت بہی ایک تعودرہ گیا ہے کہ مولا پہ اُنتہائی اسری گزرگئ ۔ زندان میں جوانی دیری گذرگئی ۔ نامان میں جوانی دیری گذرگئی ۔ نامان میں جوانی دیری گذرگئی ۔ ان مسلم علای میں ہادون کی تید کا سلم آنفی ہیں اور میں مال میں ہادون کی تید کا سلم آنفی ہیں میں اس کے دیوی عروہ مال ہے اور میں مال میں ہادون کی تید کا سلم آنفی بی ما سال رہائے تو باتی چالیس سال کی زندگائی قرتی دیں نہیں دہی اس کے قریقیناً کچراعال اشغال میں ماسال رہائے تو ان کی تدکرہ اس خدمات اور مجاہدات ہوں گیا در ان کا تذکرہ تو تا دی میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ تذکرہ اس مولی دندگائی ہی دور میں کچھ کے دور میں کچھ کہ نہیں ہے لیکن تذکرہ بہرحال بہت مختصر ہے دیکن اس کے وجو داس محتو تذکرہ ہے دور میں کچھ کہ نہیں ہے لیکن تذکرہ بہرحال بہت مختصر ہے دیکن اس کے وجو داس محتو تذکرہ ہے در میان بھی جاد مسلمل کی جنگیاں صاحت نظر آجاتی ہیں ۔ باوجو داس محتو تذکرہ ہے در میان بھی جاد مسلمل کی جنگیاں صاحت نظر آجاتی ہیں ۔

آپ نے ذیر گی کے بیں مال پرد ، درگوار کے ذیر مایر گذار سے ہیں ۔ اس کے بوہ مهمال آپ کا اپنا دورا امت رہا ہے۔ دورا امت سے مرا د مصب ایا مت بنیں ہے کہ وہ امام اپنے ما تھ لے کرآئلہے۔ دور ایامت سے مرا د ہوایت امت کی متقل ڈمردا دی کا دور ہے ، اور اس مہمال یں چارٹ کام بنی حیاس گذشت ہیں۔ دس مال مصور دوانیتی کا دور رہا ہے۔ دس مسال

اس کے فرزیر مهدی کا دور رہاہے۔ایک ڈیڑھ مال مہدی کے فرزیر بادی کا دور رہاہے اور پھر تیرہ پچور میرہ کے دور مال ہارون رسٹید کا دور رہاہے۔ اور یہ جاروں حکام اپنے و قنت کے انتہائی ظالم، جارور من ابلیت اور جلا دمشہور تقے اور امام نے ان کے دور حکومت بی بھی بقدرامکان جہاد کی سامے اور کی وقت رہاست اتباع کو رائع نہیں ہونے دیا ہے

ال حکام و قبت کا مختفرتعارف یہے:

منصور: ایک ایک دانق (پیسر) کے بخل کی وج سے دوانیق کہاجاتا نفا۔۔ ایسا وشمن ابلیت تفاکراس کے مرسف کے بعد جب اس کا نزار کھولا گیلہے تو اس پر محرف مادات اور مقا اور سب پر شہیدوں کا نام اوران کا شجرہ کھا ہوا تھا۔ اسس فالم سفحن مادات کو دیواروں اور ستونوں میں ذرہ مجنوا دیا نفاج کا ایک شہور واقویہ ہے کہ ایک بچر کو ذری ہ دیوار میں گھر اور معاد سف بخوا سا تھور دیا اور معاد سف بخوا سات کو اور معاد سف بخوا سات کی کہ میری والدہ کو میرے گھر جا کر میری دہ ان کی اطلاع کر دینا دور دوہ بہت پریشان موں گی۔

مہدی: اس سے بھی بدتر ماکم تھا۔ ابتدایں اس نے نری کا برتاؤی ایکن اس کے بدد
امام کو باد باد مریز سے بغداد طلب کیا کہ قتل کر دیا جائے لیکن بغضل الجی کا میاب ہو سکا ۔ اس کے
امام کو فعک والبس کرسف کا ادادہ کیا تھا لیکن آب نے فرمایا کر اس کے مدود تمام مملکت اسلام
کے مدود ہیں، اور فلک فلافت کی ایک تعییرہے ۔ اسلامی حکومت کے بغیر باغ کی کوئی ٹیٹیت
بنیں ہے کہ یہ باغ در مقیقت اسلامی حکومت کے استحکام کا ذریعہ سے اوداس کے بغیر ہماری نظروں
بیں اس کی کوئی ایمیت بنیں ہے۔ فعک صرف ایک باغ ہویا جاگر ہو، ہم سب کو اسلام کی داہ
بیں اس کی کوئی ایمیت بنیں ہے۔ فعک صرف ایک باغ ہویا جاگر ہو، ہم سب کو اسلام کی داہ
بیں مون کرنا چاہتے ہیں اور بھی ہمائے جد بزرگواد اور جدہ ماجدہ کا مقصد تھا جس کے لیے انھوں نے
تیام فرایا تھا۔

ہادی: یہ باب سے بھی بدتر نقاا دراس نے حکومت پائے ہی تتل اہائم کے مفورہ کا اطلان کر دیا لیکن حفرت نے شکراکر فرمایا کہ تو دپہلے اپنی فیرمنائے اس کے بعد مجھے تل کربیگا چنا پی منصوبہ کی تحمیل سے پہلے ہی واصل جنم ہوگیا۔ یابن العدد" تاکرایی قرابت کا اظهاد کرے ۔ آو آب نے نوز اسلام کیا،" السلام علیك یا الب المسلام علیك یا الب تر ان المسلام علیك یا الب تر ان اکر قوم كواندازه موسكے كودة قرابت دادہ قریم فرز نورمول میں۔ مدود بیان كركے دافع كردیا كر بها داخت ایک علاقت كا نہیں ہے ۔ بها داخت فی مالم اسلام پرہے جس پرظالموں نے قبضہ كرد كھا ہے۔

اس کے علاوہ بھی امام کی ذری کی میں تیلین دین، فدمت اسلام اور تربیت اصحاب کے بین افراد تربیت اصحاب کے بین اور تربیت اصحاب کے بین اور علی بن جفر کا کام کوشنین اور علی استان کو الله میں بین بعضر کا کام کوشنین اور علی استان کو الله وصفی تقتا امام وقت تقے اور امام نظام اسلام کا ذمر دار مہت لہ اور وہ اپنے امکان بھر تیام اسلام کے لیے جہاد کرتا دہتا ہے۔ اب اس جہاد کسل کا آفری نظام عدل وانصاف کب قائم ہوگا اس کا علم پرورد کا رکو ہے۔ نیج کب ظاہر ہوگا اور دافعی نظام عدل وانصاف کب قائم ہوگا اس کا علم پرورد کا رکو ہے۔ خدایا ! ہم ایک ایس کو مرز ازی نصیب ہو خدایا ! ہم ایک ایس کو مرز ازی نصیب ہو اور نفاق کو ذکرت ۔ ہم ترسے دین کی دعوت دیں اور تیری داہ کی قیادت کریں اور اس طی دنیا اور آخرت کی کرامت اور عزت صاصل کر سکیں ۔!

پارون: على دارسلام نه اس كه نسائل كه دفر كمول ديد بى حالا كديرايك انهائى عياش شخص تقا اورعلماد كولين سيرة يب حب خوابش فتوى حاصل كرن كسي يد كه الحي تقا.
اس نه امام كو بندا دلاف سي ببلي في كاسفركيا تاكد كمديا مريز من امام كم حالات كا جائزه له اورم بدا لوام من امام سي بحث بعى كى بجب مضرت في لا جواب كرديا تو بعرمدين جاكر با قاعده الما قات كى اوريه طي كرياك ان كو مديز سي بغدا دطلب كريا جائد -

#### نقوشِ سياست

۱۹م موسیٰ بن جعفر م کی زندگی کے ریاسی فتوش حب ذیل ہیں : ۱۔علی بن یقطین کو وزیر مملکت بنوا دیا تاکہ مومنین کے جان ومال واُبروکا تحفظ ہوسکے اور حکومت کے ارائے یعبی واضح ہوکیں کرحتی الامکان ان کو کمیل سے روکا جاسکے۔

در میں ہو میں میں میں ہوں ہے در میرات خواج فراہم ہوتا رہے کو فقرا ومومنین کی کفالت ہوسکاور اینام اُل محدٌ تباہ و برباد نہوسکیں۔

مه اصحاب کو مرطرح کے تعاون سے باز دکھا تاک حکومت سے بیزادی کی فضا قائم ہے اورعوام میں یہاصاس بیواد ہوکہ ایسے افراد ملک خدا میں حکومت کرسفے کے اہل نہیں ہیں ۔ م رحکومت کے مطالبات پر دیزسے بغذا و اور بغذا دسے حریز کا صفر کرستے دسے کم

مه ملومت محدمطالبات پر دیندسے بعداد اور بغدادسے دینه کاسفر لرہے دہیں ہوگا اور ایفرادسے دینه کاسفر لرہے دہیں ہو اس طرح ہرمقام کے اوگوں سے را بطرقائم ہوگا اور اتھیں اسلام کامغبوم سمجایا جاسکے گا۔ چنائج مندی بن شاہک جیسے ملعون کی قید میں بھی رہ کراس کے بعض گھروالوں کو اپناہم خیال بنالیا اور اس کی نسل میں ایک لورا فائدان مجتان الجدیات کا بیدا ہوگیا۔

۵۔ جے کے موقع پرمجدا لحرام میں میٹھ کرمسائل بیان کرتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی عظمت اور البیت کی مطالب سے باخر کرتے دیدے بہاں تک کہ ہارون نے مسلم فی چینا چاہا آتی فرمادیا کہ باادب کھڑے ہوکر موال کروتا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ ہارون جاہل ہے اور چاہل کو طاکم سلمین بننے کا حق نہیں ہے۔

باردن في مدينين قريغ برس خطاب كرك سلام كيا اوركما" السدلام عليك

اساعیل ذیج الله اصرت ابرا بیم علیل الله کا فرند ابول، وطن سکے بارے بی پیچے ہوتو و ہال اساعیل ذیج الله اصرت ابرا بیم علیل الله کا فرند ابول، وطن سکے بارے بی پیچے ہوتو و ہال کا جوں جی کا جی تام میلیا فول پر واجب ہے اور تم بھی میلیان ہوتو تم پر بھی داجب بے مقالم کا جوں جی کا جو تر بھی داجب بے مقالم کا جی جو بیاد و کھوکر میدان جنگ بی بھاری توم کے شکیل فول کو اپنے برابر کا بہیں بھا تھا اور میدان میں صاف کہد دیا تھا کہ ہمارے برا برکے افراد کو بھارے مقالم کے بیجو سفیت برائی کھوا ہوگیا۔ (فربۃ الناظر صوم می کا بھیجو۔ نفیع برشن کر بے صرفت مرمندہ ہوا اور داست بھوٹر کر الگ کھوا ہوگیا۔ (فربۃ الناظر صوم می کا بھیجو۔ نفیع برشن کر بے صرفت ترین ہوا تھا کہ ہمارے کو دیکھوکر انفین حکم دیا کہ امام سے سفت ترین ہوا تھا کہ بین تاکہ آپ جواب نہ دے میکس قربی عام بیں آپ کی بھوجائے۔ ابو یوسف سفہ آپ سے دریا فت کی کہ مالت احوام میں مار کر سف کے بارے میں آپ کا کی فیال ہے جو فربا یا کہ وال کیا کہ اگر کوئی شخص نجمہ کے اندر جلا جلے توکیا حکم ہے۔ به فربا یا یہ طال ہے ۔ عرف کی کہ دوفوں میں فرق کی ہے ہو

فرمایا کرمالت جین میں عورت نازا در روزه دونوں چور دیتی ہے اور اس کے بعدر دوزه
کی قضا داجب ہوتی ہے اور ناز کی قضا داجب نہیں ہوتی ہے۔ آوان دونوں میں کیا فرق ہے ؟
ابولوسف نے کہا کہ برمکم خداہے ۔ فرمایا کردہ بھی مکم خداہے۔ پٹانچ ابو یوسف شرمندہ
ہوکہ فاموش ہوگیا۔ رمناقب )

۱۹-ابوضف امام هادئ كى فومت يى شكايت كى كرأب كے فرندايى جگر برناز براه رہے سقے جہاں سائے سے لوگ گذر رہے سقے قوآپ نے سكوت اختيار فربايا، استے يى امام موئ بن جعز آگئے نو فربايا كم فرزىد إ ابوضيفركو يرشكايت ہے ۔ فربايا كر ميرافعدا گذر نے دالوں سے ذياده مجد سے قريب ترہے۔ بہذا كوئى ميرسے اور اس كے درميان مائل بنيں بوسكتا ہے۔ ابوصيفه يرش كرفا موش بوگ اور صفرت نے اپنے فرزى كو كھے سے لگاليا۔ فرزى ا ا فريز اسراد الجي ايس ترسے قربان إ ۔ ( ، كاد ع ١١ م ١١ م ١٩) مرت محرك دليل كيا ہے جد آپ نے فربايا كتاب الشراور و د تام احكام طال دوام ، جو

#### جهت ادبالليان

ا کرمعصویتن کی زندگی سرایا جها دیے۔انھوں نے ہرمیدان زندگی میں جہا دکیا ہے اور ہرمحا ذیر دین اسلام کے تعفظ کے بیے قربا نیاں دی ہیں۔ داہ نعدا بیں گلاکھوانا، جام شہادت افتی، کرلینا اور فیرخا نول میں زندگی بسرکرنا پرسب جہاد کی مختلف قسمیں ہیں سے لیکن ان سب مجاہدا کے راتھ جہاد باللہان کا ملسلہ بھی جاری رہا اور حسب امکان مخالفین حق وحقا نیت کوزیرکرکے دین اسلام اور حظائق فرہب کا تحفظ کرتے رہے۔

امام موسی کافل کی زندگی کا ایک برا احد قدرخانوں میں گذراہے سلین اس کے باوجود جب بھی موقع طلہے آپ نے اسلامی حقائق کوب نقاب کرنے اور دشمنا ن حق وطیقت کوخاموش کرنے میں کمی طرح کی کوتا ہی نہیں کی ہے۔

تاریخ اسلام میں آپ کے مختلف مباحثات دمناظرات کا ذکر موجود ہے جن سے آپ کے علی جہادا در تحفظ دین کا اندازہ لگا یاجا سکتا ہے۔

ا۔ نغیع انصاری نے آپ کو ہارون دشید کے درباریں داخل ہوستے اور حاجب دوبان کو آپ کی غیر معمولی عزت کرتے دیکھ کر نہایت ہی معاہدانہ لہجہ میں سوال کیا کہ یہ کون بزدگ ہیں؟

اس نے کہا آپ نہیں بہچاہتے ہیں۔ یہ آل ابوطالب کے بزدگ اور موئی بن جسفہ ہیں۔

نفیع نے اہل دربار کو سرزنش کرنا شروع کردی کہ یوگ ایسٹے تنفس کو اس قدد اہمیت ہے ہیں جو کسی وقت بھی تخت و تاج پر قبصد کر مسکتا ہے۔ یہ باہر تنطیح کا قریب اسے عزد دشر مندہ کرد لا گا۔

عبدالعزیز نے منع کیا کہ آپ ایسا اوادہ نہ کریں یہ الجمیت دسول ہیں اور جو ان سے مقابد کو تاہد کو تاہد کہ کہا کہ آپ باہر تشریف لائے قوامی دوک کر کہا کہ آپ کون ہیں ؟

میں جس طرع خود وہ اوک کیا کرتے تھے۔ پرودگادکسی ایسے کو تجت نہیں قرار دیتا ہوکسی مسلم میں نا واقفیت کا اعلان کر دے۔

بر بر حضرت کی گفتگوش کربے صر متاثر ہوا اور اکب کے اصحاب میں داخل ہو گیا۔ آپ کے بود امام موسی کا فلم کی فدمت میں رہا اور آپ ہی کے دور جیات میں انتقال کیا۔

(21279241)

۹- داہب نصرانی: شام کا رہنے والا ایک داہب نصرانی تھا جوابی قوم میں ہے عد احترام کا مالک تھا اور لیگ اس کی زیارت کے احترام کا مالک تھا اور لیگ اس کی زیارت کے لیے جمع موسقے۔ اتھا قد سے اس موقع پرامام کا ظم علیا لسلام نے بھی اس سے طاقات کی اور اس نے امام کو دیکھا تونی الفور متوج ہوگیا۔

كيا أپ مرد معافرين ؟ فرمايا ب شك !

بارى قومسى باباسى ظاف ؟

فرايا تفارى قومسينس مول

كيا امت مرجوم سے تعلق رکھتے ہيں ؟

فرمایا ہے شک!

اس کے علما دیں ہیں یا جملادیں ہ

فرما يا جلاه ين سے نبي بول ـ

یہ بتائیے کہ درخت طوبال کی اصل آپ کے زدیک صفرت محد کے گھریں ہے ادر بہاری زدیک حفرت عیسلی کے گھریں ہے ادر اس کی شاخیں ہر گھریں ہیں۔ ایسا کیونکر بوسکتا ہے بہ فرایا، درخت طوبالی شال آفتا ہے ہی ہے جواپنی منزل پر دہتا ہے۔ لیکن اسس کی

شعاعیں ہر جگہ موجو د رہتی ہیں ۔ په بتائے کے حزیت کی غذائیں کھانے سے کموں کر کم یہ ہو

یہ بتائیے کہ جنت کی غذائیں کھانے سے کبوں کم منہوں گئ ؟ فرمایا ، اس کی خال چراغ جیسی ہے کہ اس سے بے شار چراغ جلا لیے جاستے ہیں قو يردرد كارف أب كوعطا فرملت بي -

ان لوگوں نے کہاکہ اس کی دلیل کیاہے کہ آپ جو فرمادہے ہیں وہ صحیح ہے ؟ انفاق سے امام موسیٰ بن جنفر کمنی کے عالم میں محفل میں موجود تھے آپ نے فورًا فرما یا کہ اس کی دلیل کیاہے کہ تم لوگ جو کھ صفرت موسیٰ کے بارسے میں کہتے ہو وہ سب صحیح ہے ۔ ؟ ان لوگوں نے کہا کہ ان باتوں کو صادقین نے نقل کیاہے ۔

فرمایا کرہی کیفیت پیغمبر اسلام کے کرامات کی ہے کہ ان کی گواہی بھی ایک ایے بچسف دی ہے جو بغر تعلیم و تعلم کے تھادے سامنے اتام جمت کردہاہے۔ علماد یہود پیس کرقائی ہو گئے اور مشرف بداسلام ہوگئے۔ اما کم فی لینے فرزند کی پیٹائی کا یوسر دیا اور فرمایا کہ بے شک تم میرے بورس کے این اوردین کے ذمرداد ہو۔ ( بحارج م صمم)

۵ ـ بریم عیدا یُوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا اور ہمیشہ تی گی جبویں رہا کرتا تھا بہانک کے کئی خبر میں ایک کا ایک بہت بڑا عالم تھا اور ہمیشہ تی گی جبویں رہا کرتا تھا بہانک کے کئی نے ہزام بن الحکم کا اور کھنا تو دہ ان کے باس سوعلما دنسان کی مدمت میں ماضری دی ۔ وہاں الم موٹی کا کم سائل علم کام پر گفتگو کی داستان سنائی ۔ آپ نے بر بہ سے خطاب کی کے فرایا سے ملا قات ہوگئ ۔ ہنام نے ابنی گفتگو کی داستان سنائی ۔ آپ نے بر بہ سے خطاب کے کے فرایا تھا دالا بی کتا ہے بائے بیا از دارہ ہے ؟ عرض کی کمیں اس کا عالم ہوں ۔

فرایا تھیں اس کی تاویل پر کتنا اعتبارہے ؟

عرض کی عمل اعتبار ہے۔

یرسُن کراً پ نے انجیل کے فقرات کی تلادت شروع کردی اور بریہ چرت سے دیکھتا ربایہاں تک کراپ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے کہنے لگا کریس تقریبًا ، ہسال سے ایسے ہم عالم کی تلاش میں تھا اور یہ کہ کرشرف باسلام ہوگیا۔

اس کے بعدام ممادق کی ضرمت یں حاضری دی۔ بشام نے پورا وا تعدیمان کیا۔ آپ نے فرما یا کریکا لات ذریت در ذریت چل رہے ہیں۔ بریم سنے امام صادق سے پو چھا کہ آپ حضرات کو توریت وانجیل کا علم کہاں سے حاصل ہوگیا ؟

فرایاک یا بارے پاس مامان کتاب کی درانت ہے۔ بم لوگ اس اطرح الاوت کستے

مال تک چ کی دعادے دی اور اٹام کی دعا کی برکت سے تمام نعتیں عاصل ہوگئیں لیکن پجا<sup>ل</sup> عجے کے بعد بھرچ کا ارادہ کیا تو غسل احرام کرتے وقت سیلاب کی ندر ہوسگئے اور غربی جمع نسما لقب یا گئے۔

٧ ـ ابوعبدا لتُدعبدالرحان بن الجاج البحلّى الكوفي

صفوان بن محین کے استاد تھے اور امام صادق دکا ظم سکے اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔
ایک عرصہ کے بعدراہ بق کی طرف آئے اور امام رضا سے بھی طاقات کی اور اس زمان میں اشقال

بھی فرمایا۔ امام علی رضا نے انھیں جنّت کی بشارت دی ہے اور امام صادق ان سے فرمایا

کرتے تھے کو اہل مدینہ سے مناظرہ کرو، بھے اپنے اصحاب میں تم جیسے افراد کی صرورت ہے۔

ابوالحسن کی طرف سے یہ دوایت بھی نقل کی گئے ہے کہ آپ نے بدالرجہ ان کے

ہارے میں فرمایا کہ وہ دل پر گواں تھے لیکن اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیاہے کہ وہ دشمنوں

بارے میں فرمایا کہ وہ دل پر گواں تھے لیکن اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیاہے کہ وہ دشمنوں

عدالرجمان تھا اور ان کے باپ کا نام مجاج تھا اور صاحبان ایمان کے دلوں پریہ دولوں نام جرائے میں اور ماحبان ایمان کے دلوں پریہ دولوں نام کو ان میں جینا کر سیا کہ بی باشم اس نام کو گئے۔

عدالرجمان تھا تو سادے بنی ہاشم نے ان سے ترک کلم کر دیا کہ بنی ہاشم اس نام کو گئے۔

نام معادر یہ کہ دیا تھا تو سادے بنی ہاشم نے ان سے ترک کلم کر دیا کہ بنی ہاشم اس نام کو گئے۔

کے طور پر بھی برداشت بنیں کر سکتے تھے۔

۷۔عبدالسُّرِين جُندب بَجلَّى كوفى \_

اصحاب الم كافكم والم رمناً من تقر جليل القدر تقدا ورصزت كدوكيل بعي مقد الم رمناً من الم وكالم رمناً من الم من الم رمناً من المناطق الم رمناً من الم رمناً مناطق الم رمناً من الم رمناً من

انفیں کے بارے یں پرشہور دوایت ہے کرمیدا ن عرفات میں ذار و قطار دوئیے ستھے قو ابراہم بن ہاشم نے کہا کہ میں سنداس شان کا وقوت توکھی نہیں دیکھا۔ قو فر با یا کر خدالی قسم میں نے کہا کہ میں گئے ہے اور ہر گو عا برا درا ن ایا نی سے حق میں کی ہے کہ امام موٹ کا کا کا کا بھے نے فر بایا ہے کو بوشمن برا درا ان ایمانی کے تو میں دُعاکر تاہے درت کر ہم کی طرف سے

بھی روشیٰ می کمی نہیں ہوتی ہے۔

جنت میں ایک طویل سایے وہ کیاہے ؟

فرایا ، طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت طل مددد کماجا تاہے۔ اہل جنت غذائی استمال کریں گے آ ول دیرانک امتیاج کیوں کر دہوگی ؟

فرمایاان کاحمابشکم ادریں بچرجیاہے۔

جنت کے مدام بیرامرد حکم کس طرح فدمت انجام دیں گے ؟

فرایا ان ان کی بیر کاشتاق بوگا و اس که اثرات ظاهر موجا بس کے اور دام اس

كى تعيل كے كيے تيار دہيں گے۔

جنت کی کمنی سونے کی ہے یا جائدی کی ؟

فروايا ، منت كى منى لا الله الإالله به -

أبسف بالكلميح فرمايا \_ يركمركرا بن قوم كے ساتھ شرف براسلام موكيا .

(مناقب \_ حياة الامام موسى بن جعقر)

یادرہے کوالیا ہی ایک واقع الم محد با قرطی السلام کے حالات کے ذیل میں بھی نقل کیا گیا ہے اور کا کہ اللہ میں سب کا قول وعمل کیا گیا ہے اور محد کی خرت انگر بات نہیں ہے۔ اگر معصوبین علیم السلام میں سب کا قول وعمل کیکا اللہ ورمتحد ہوتا ہے۔ کیکا اللہ ورمتحد ہوتا ہے۔ کیکا اللہ ورمتحد ہوتا ہے۔

#### اصحاب تلانده

ا-حماد بن عيسى

انموں نے امام ہجا ڈسے امام جوا ڈیک کا دُور دیکھ ابنے اور اصحاب اجماع میں تماریسے بین نقل روایات میں اس قدر محتاط سے کوام صادق سے نقل ہونے والی حرث تثیر روایات کو افذ کیا اور ان میں سے بھی چھان پیٹک کے بعد صرف بیٹن کو اختیار کیا جس میں کمی طرح کے نقص و تغییر کا امکان نہیں تھا۔

المام كاظم معدد علي خيركى التماس كى تواكب في مكان، زوج، فرز: د، فادم اودي الله

عدالشرمرور بوگے اور چند دنوں کے بعد انتقال کر کے۔

اصلاً کو فرک دہنے دلے تھے لیکن قیام بغرادیں تھا۔ اجلا برام کا الم می تھا در مصاب ام کا الم می تھا در حضرت کی صوبی عنایات کا مرکز تھے بہتا ہو میں بدا ہوئے جس کے بعدان کے والد مردان الحاد کے فو حذ سے دخن جوڑ فراد کر گئے اور دالدہ نے بھی مدیزیں قیام کرلیا یہاں تک کرم وال الحاد تلا موگیا اور بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی تو دو فول ظاہر ہوئے اور علی بن یقطین کے والد مے ششاہ میں انتقال کیا اور علی بن یقطین امام کا الح کی ضومت میں حاضر دہے یہاں تک کر صفرت نے جن کہتا ہے کہ کی ضومت میں حاضر دہو گئے۔ امام صادت نے بعی چینے کی یہ انسین دعائے فیرسے فواز انتقاا ورعلی بن یقطین نہایت درج صاحب خیرات تھے یہاں تک کرا کے سال میں ایک کرا کے سال میں دار دکھا ہے۔ دوار دکیا ۔

على بن يقلين كواقعات دورو ذارت تبره أفاق بي . المام كاظم ان براس تقدوم بال سق كو السق كو السق كو السق كو المستحكم والمنح كو والمرجم باعجاز ايك دات بي الني مرينه سيكوفر بهونها با اورانفول أبرابم كسامة ما كالمرابع كو دائي كالمرابع كو دائي كو دائي كالمرابع كا

على بن يقطين في من الله وفت انتقال كياجب الم مولى كاظم يدهان م سقد بعض صفرات في من الله عن الله عن الله عن الم

ومفضل بن عركو في جعفي

 عرش اعظم سے اُوا ذا اُق ہے کہ تجھے اس کا ایک لاکھ گنا دیا جائے گا ۔۔۔۔ تویس نے نہیں چا ہا کہ تقدرت کی طرف سے ایک لاکھ گنا کا انکار کر دوں اور اپنی گناہ گار زبان سے اپنے حق میں صرف ایک دُعا کروں جس کے تبول ہونے کی بھی کو کی ضمانت نہیں ہے۔

النيس عبدالشرين جندب في ايك مرتبدام رضاً كوضط لكما كديس فيعف العمر بوكيا بون، لبذا الداكون وردتعلم دين كرمير علم وفيم بين اضافه بوجل ودوه مير ويليب تقرب الملى مورة أب في ورد يرضعا كرو، "جسم الله الرحل المرحيم، ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم"

م. الومحدعبدالله بن المغيره بجلي كوفي

فقهادامحاب من مرد تقسق ادردین و درع بین به منظر منظر تقد اصحاب باع می شاد موت تق ادر تقریباً تیس کتابول کے مصف تقد ان کا ابنا بیان ہے کہ میں واتفیز قرقہ سے تعلق دکھتا تعالم اتفاق سے جسے گیا قد دوار کھیہ سے بیٹ کر گریے کرکے دھا کی کرفدایا اجھے مجھے دین کی ہدایت فرا تو اچانک برخیال بریوا ہوا کہ امام دھنا سے ملاقات کردں بہنا پڑج کے بعد مریز گیا اور حفرت کے در دولت برحاض بوکر اطلاع بجوائی کرایک شخص عراق سے طف کے لیے کیا یہ ایک مرتبرا مدرسے اواز آئی کرعبدالٹر بن مغیرہ آباؤ۔ میں جرت زدہ روگیا اور می فور آ حضرت کی امامت کا کلم برطوریا۔ بھراپ نے فرایا کہ جاؤ تھاری دعاست باب ہوگئی، تو مجھے حضرت کی امامت کامزید یقین کا مل ہوگیا اور الحرد شرکہ اس عقیدہ پر قائم ہوں۔ ہے۔ عبد الشرین بھی الکا ہی الکونی

یدادران کے بھائی اسماق دونوں انام صادق اور امام کاظم میک دادیوں میں شمار ہوتے ہیں ادر امام کاظم ان پرضوص عنابت فرمایا کرتے تھے۔ بیبا تک کوعلی بن بقطین کو نصوت فرمائی تھی کوکا ہلی کا خاص خیال رکھنا اور اسی بنا پروہ اس کے تمام مصادون کی کفالت کیا کرتے تھے اور ملائے خاندان کا خرچ جلایا کرتے تھے بہاں تک کہ ایک مرتبہ جج کے بعد امام کاظم کی خدمت بیں حاظم ہوئے قرآب نے فرمایا کرعبد اللہ اسم اسم اور کہ کہ کا دا وقت موت قریب آگیا ہے۔ عبد اللہ نے دونا شروع کردیا۔ فرمایا گریمت کرو، تھا داخمار میں شیعوں میں ہے اور تھادی عاقبت بخرجے میش کو

بشیرسے فرمایا کومیرے مرف کے بعد مجھے خسل و کفن شے کر جنازہ کو کناسریں دکھ دینا اور ایک پر چر کھ دینا کہ یہنام کا جنازہ سے جس نے حکومت کے نوٹ سے انتقال کیا ہے تاکہ حکومت کومیرے مرف کایقین بوجائے اور میرے گھروالے دہا ہوجائیں۔ چا نچرا یساہی ہوا اور متورد لوگوں کی شہادت کے بعد ان سے اہل فائد کور ہا کر دیا گیا کہ اب حکومت کو ہنام کے خطرہ سے نجات ل گئی ہے۔ 4۔ پونس بن عبد الرحان

ہشام بن عبدالملک کے زمانہ میں بیدا ہوئے۔ امام باقر اورا مام صادق کی بھی زیارت کی ہے نیاں ہوتے ہیں کی ہے لیکن روایت کا شرف امام کاظم سے حاصل کیا ہے۔ اصحاب اجماع میں بھی شمار ہوتے ہیں اور امام دخا کو گورک کو مرائل میں ان کی طوف رجوع کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ انفوں نے ایک کتاب " یوم ولیلہ" بھی تھی ہے بیصا مام عسکر کا کی خدمت میں بیش کیا گیا تو آپ اول سے آٹو تک پڑھ کر فرما یا کہ بہی میرا اور میرسے آباء واجداد کا دین ہے۔ یونس نے شند بڑھ میں انتقال فرما یا اور امام دخا نے تین مرتبد انفیل جن بنارت دی بخت اور انفیل مثل سلمان قرار دیا تھا کو انفول نے فرقر واقعید کا شدت سے مقابل کیا اور لوگوں کو امام دخا کی امامت کی طون دعوت دی ور زبہت سے فرقر واقعید کا شدت سے مقابل کیا اور لوگوں کو امام دخا کی امامت کی طون دعوت دی ور زبہت سے لوگوں نے امام کا ظم کے بورا مامت کے مدا مام کا طرف کے بورا مامت کے مدال اور وحقوق پر قبضہ کر لیا تھا۔

اريونس بن يعقوب البجلي الدمني

حضرت معاویرین عاد کے بھلہ نے تھے۔ ابتدادی غالبًا عبداللہ افطح کی المت قائل مقے بعد میں الم کافل کی طون رجوع کیا اور معتبرترین اصحاب الم میں شامل ہو گئے بہاں تک کہ انہے وکیل بھی ہو کئے۔ المام دفائلے ذمانے میں مدینہ میں اتفال فرمایا قوصوت فی تیم نزد کھین کا کمل انتظام فرمایا اور تام لوگوں کو جنازہ میں شرکت کا حکم دیا اور بھیج میں قبر کا انتظام فرمایا جس کے بدا اگرائیس پر بیفن لوگوں نے احتمام کی کا کہ میں اپنے جنازے والی من زکریں گئے جس کے بعدالفیں قبر کی جگہ دی بھیج میں میں مرک وی اور معن ایس خالفیں قبر کی جگہ دی کئی اور معن من المی اس قدر کئی اور معن من المی المی میں اس قدر عزیزی کراس نے الحقین عماق سے جوار بینو بڑتے کہ ہونیا دیا سے دوالتلام علی من اتب المہدی ۔ عزیزی کراس نے الحقین عمال سے جوار بینو بڑتے کہ بھی المی دیا تھے المی کی ۔

ادر فرمایا که خداکی تم می تمیس دوست دکھتا موں اورا سے کاش که میرسے کل اصحاب اسفے می صاحب موفت موستے جسنے تم ہو میفنل نے عرض کی مولا ! اتنا بلندر کجھے۔ فرمایا کہ میں نے تھیں تھا دامقام دیا ہے عرض کی قو بھرچا برین بزید کا کیا مقام ہوگا ؛ فرمایا کرجس طرح دسول اکرم کے لیے سلما ان فادسی تقے عرض کی اور داوُد بن کیٹرر تی ؛ فرمایا کرجس طرح مقدا دبن الاسود ستھے۔

اس کے بعدعبدالسرسے فرمایا کردب لعالمین نے ہماری ادواح کواپنے فورعظمت سے پیداکی ہم اور تھاری ادواح کھادی ادواح سے میرسے پاس میرسے تمام شیعوں کی فہرست ہوجود ہے میشرتی وغرب مل کر بھی نرایک فرد کا اضافہ کر سکتے ہیں اور دکمی عبدالسّ نے فہرست کا اشتیاق ظاہر کمیا آو اکیفے صحیف مال کردکھلادیا اور عبدالسّرنے آخریں ایٹانام دیکھ کر سیرہ فشکر اواکیا۔

الومحد مشام بن الحكم

کو فدی پیدا ہوئے۔ داسل میں لیے بڑھے اور آخریں بغدادیں قیم ہو گئے۔ وہی ان کی تجارت کا سلسلہ تفا۔ اس مادی والم میں اور ہوئے میں اور ہوئے اور ہوئے میں اور ہوئے اس مادی والم مادی والم میں اور ہوئے اور ہوئے اس مادی میں اور ہوئے اس مادی مناظرہ میں اور ما میں مواڈ کے سلسنے ان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرما ماکہ فدا ان پڑرت منازل کرے والے تھے۔ مادی میں میں میں میں میں میں منازل کرے والے تھے۔

عیرین بزید دادی بین کر جرام ابتدای جمی خرب کے قائل تھے۔ایک بر تبدام صادق ترب مناظرہ کی نوابش کی قرب نے سے دو تت لیا۔ برتمام عامز ہوئے قرآب نے ایک بوال کردیا جر بی بروب استحاد درجوز دو ذرک بعد بواب لے کرائے قرآب نے دو مراسوال کردیا۔ بھر چند دو ذرک بواب تلاش کرستے سبے اوراب بوتیس کی برت زبان اور اسے قران کی مرت زبان کا مناز اورا م صادق کی ندمت بن اس قدر ترقی کی کرائی جران الین فاقی میں بور کا دو اور دو ایا است ندانا صد نا تھیں بول من بن بوقوب اور مومن طاق کی موجود گی من انھیں مدر مجلس میں جگر دی اور فرایا " صدانا مساند نا می موجود گی من انھیں مدر مجلس میں جگر دی اور فرایا " صدانا مسلمانا کی موجود گی من انھیں مدر مجلس میں جگر دی اور فرایا " صدانا مسلمانا کی موجود گی من انھیں شکست نہیں جے سکتا میں انھیں شکست نہیں جے سکتا میں انھیں تک دیا اور وہ دو اور شرایا گیا۔ اس انتا ہی بران تک کران کے گروالوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس انتا ہیں جب وقت و فات قریب کیا قر

## نقش زندگانی امام علی رضا علیه السلام

اہ ذی قعدہ شکام کی گیار مویں تاہی تقی جب مرید منورہ میں بینم براسلام کے اکھویں وارد الدر سلسلا المست کے اکھویں المام کی ولادت باسعادت ہوئی اگر چربعض روایات میں وافری الجرسے الع

• دالدرزرگارامام موسی کافل علیالسلام مقعاور دالده ماجده جناب بخرناتون تن کے بائے یں مرسل اعلم نے نواب بیں جناب جیدہ نماتون کونصیت فرائی تھی کرنوکارشتہ میرے فرزندوی کا فلم سے کردد۔اور فودان کا بیان ہے کہ میں نواب بیں اپنے شکم میں تسبح و تبلیل کی آوازیں مُناکرتی تھی ہے حمل میں کمی طرح کی گرائ کا احماس نہیں ہوا اور ولادت کے بعد میرے فرزندھے دُن آسمان کی طرف کرکے ذرید کے فرقات کہے جویں زمجو سکی اور امام موسی کا فرائ کیا تو آپ نے فرایا کرمیرا فرن وجہ تن نواب کے فرایا کرمیرا فرن وجہ تن نواب ہے۔

• الله موسى كاظم كه كان من اذان واقامت كبى اورعقيقه كا ابتمام كياكه الم ختد شده بدا

بین برخرک اسمارگرامی مختلف حالات وروایات یا زبا فوں کے اعتبار سے مختلف بین کئم، اردی ، سکن ، سمار ، ام البنین ، نیز را ن ، صُقر ، شقراء ۔ اور امام علی رضاً کی ولادت کے بعد سے آخیں اللہ وی رفتا کی دلادت کے بعد سے آخیں اللہ وی کر اقتبار اللہ وی کر اور اللہ وی کر ال

الم رضاكا استراب ملى كنيت الجامحان اورالقاب صابر، فاضل، رضى، وفى تقويران المسلم المام رضاكا اسم كرامي على كنيت الجامحان اورالقاب صابر، فاضل، رضى، وفى تقويران عنظ الملحدين وغيره مقري كن سب سعديا وهم أورات منه كرجب دنيا سنة آب كى حكومت كوب دركيا قواس القب كى شهرت ذيا وه جوكئ اوراس طرح يه بان واضع جوكئ كن ولك ينزيره بنده كوايك ذا يك ك

# نقشِ حيات الم على بن موسى الرضاً

ولادت: الزي قعده مهم المهم ال

اہل دنیا کوبند کرنا ہی بڑتا ہے چاہے وہ علی ترتفتی کی شکل میں ہویا علی رضا کی شکل میں۔

• آپ کی دلادت سے تقریباً ۵۰ دن قبل آپ کے مدرز رکوارا مام جعفرصاد ق کا انتقال ہوگیا تھا بین کی ارزونقی کر اہنے اس فرز در کو دیکھ لیتے میںا کہ آپ نے اپنے فرز درایام موٹی کا افرات فرایا تھا کو عنا کم آل محد ہوگا کاش ایس اس کے فرایا تھا کو عنا کم آل محد ہوگا کاش ایس اس کے فرایا تھا کو عنا کم آل محد ہوگا کاش ایس اس کے خرایا تھا کہ عنا کہ آل محد ہوگا کاش ایس اس کے فرایا تھا کی عنا کہ آل محد ہوگا کاش ایس اس کے خرایا تھا کہ عنا کہ تا کہ حد ہوگا کا ش ایس اس کی خرایا تھا کہ عنا کہ تا کہ حد ہوگا کا ش ایس اس کے خرایا تھا کہ عنا کہ تا کہ تھا کہ تا کہ تا کہ تھا کہ تا کہ تا

ریاد درک کرلیتا۔ زانے کو درک کرلیتا۔ • آپ کے دُور کے سلاطین میں وقت ولادت منصور دوانیقی کی حکومت تقی میش ایوسے مہدی

عباسى كا دورشروع بوايد اليعيس بادى تخت نشين بوا اورسك العسيد بارون كى حكومت كالغازبوا. مع الدين تخت نشين بوا اورسك المعدد بالون كى سلطنت كا آغاذ بوكيا ـ اسى ظالم في مساجع

سلامی این محت مین جوا اور سدای محت امون ن سلطنت کا اعار بولیا ای طام در سنده می سرت کوزم رشد کرامیدادیا ۔

مضور عرب کوزم رشد کرامید کرا دیا در بارون کرایا جا چکلہے ۔ این و مامون بارون رشید محد دو فرز مدتھے ۔ ایک عرب عود ت سے تھا این ۔ اور ایک عجی کنیوسے تھا مامون اتبہائ عیاش ، بدتماش اور اوباش تھا اور مامون تدرسے ہمونیار ، علم دوست اور باہر تھا لیکن عجی مال کی دجرسے کہا نشین بنانا نہیں جا ہتا تھا کی دجرسے کرب لے دلی عہد مانسین جا ہتا تھا کہ

ک وج سے اب او دلی عبد مانے کے بیے تیاد نہیں تھے۔ بادون این کو جانشین بنانا نہیں چا ہتا تھے اکر اس میں سلطنت کی تیابی اور بربادی کا ضواہ ہے لیکن قبائل کے دباؤے ہے جبور ہوکر سلطنت کو دی دوسے اور ایران ، خواسان اور ترکستان کو دے دسیے اور ایران ، خواسان اور ترکستان کا علاقہ مامون کو دسے دیا اور اس طرح ایک مصیبت برآئ کے دونوں فرزندوں سفایتی این حکومت منبعال کی اور باپ لا وارت ہوکر رہ گیا فیلغة المسلمین کو دونوں فرزندوں سفایتی این حکومت منبعال کی اور باپ لا وارت ہوکر رہ گیا فیلغة المسلمین ہونے کے با وجود بیٹوں کے رح و کرم پر زندگی گذار رہا تھا اور وہ اُنہا اُن معولی نظام معولی لباس اور محمول مواری پر زندگی گذار دہا تھا اور وہ اُنہا اُن معولی نظام معولی لباس اور محمول مواری پر زندگی گذار انجادہ اقتداد کا موصلہ در بیدا ہوجائے اور حکومت واپس نہوجائے اور حکومت واپس نہوجائے اور کو کی خوات کی نظام میں ہوتا ہے اور کو کری بیابی میں دیتا ہے تاکرانیس آخرت کے انجام کا

بھی اندازہ موجائے اور خود اپنے حالات سے بھی عمرت حاصل کرسکیں۔ ● باپ کی زندگی سے شروع ہونے والی رسکتی اس کے مرتے ہی منظرعام پرا کئی اور دو آوں

بھائیوں کو تکربیدا ہوگئ کہ فیورسے عالم اسلام پر بلا شرکت غیرے اقتداد قائم کریں۔ چنا نچ ایک طرف سے عرب کی حابت اور دوسری طرف سے عم کی حابت کا ذور شروع ہوا اور آئر کا فریقین میں جنگ وجدال کاسلید شروع ہوگا اور نتیج یہ جو اکرعمی فوج غالب آئی اور عرب شہزائے کو الوار کے گھاٹ آتار دیا گیا اور ایک سلید شروع ہوگیا کہ غیراسلامی نظام میں خافوت ہوتی ہے نہمدردی مزت اون ہوتا ہے د قاعدہ۔

کس تعدد فرق ہوگیا کہ غیراسلامی نظام میں خافوت ہوتی ہے نہمدردی مزت اون ہوتا ہے د قاعدہ۔

کس تعدد فرق ہوگیا کہ غیراسلامی نظام میں خافوت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوگیا گئی ہوئے ہوگیا ہوتی ہوتیا گئی کے جوالے میں دو ہمائی مک عظیم لینی سے ملک میں تو مواد بنا درجے کے اور کسی طرح کا کوئی اختلات مزید ام ہوسکا۔ اور حقیقت یہ ہے کوئی موسک مناحلے دا کوئی کوئی اور دین کے ذمہ دادوں میں دو ہمائی مکرمت مناحلے دا کوئی کوئی کوئی مناحلے دا کوئی کا دادوں میں دو ہمائی مکرمت مناحلے دا کوئی کا دادوں ہوتا ہے اور ذراحی درس کے در دادوں کا کوئی اور دائی درس کی دادوں کا کوئی استمالے دا کوئی کا دادوں کے درس کردادوں ہوتا ہے اور ذراحی درس کی درسی کردادوں کی کوئی کی کسید کا میں درسی کردادوں کا کوئی کا درادوں کی کوئی کی کسید کردادوں کا کوئی کوئی کردادوں کے درسی کردادوں کوئی کردادوں کی کردادوں کردادوں کردادوں کردادوں کے درسی کردادوں کردادوں کردادوں کردادوں کے درسی کردادوں کردادوں کردادوں کردادوں کے درسی کردادوں کردادوں

متنشده مک ابن زندگی که ۱۰ و ۱۰ سال والدگای که زیرمایگزادسدا و دهالات با برابر جائزه بینته در جسی می طویل سلساد قید و بند بحی شامل ها اور شدید ترین سرکاری دباؤیمی تغایبال به که طوق و مطامل می مجرز سے دوستے ذہر شد دیا گیا اور اسی اندا نسسے قید خار سے جناز و انکالا گیا بغداد کے بگل پرایام الرافع کم کرجنازه کو دکد دیا گیا اور حالوں کے ذریع جناز و انٹواکر قربین و تحقیر کی آخری حسرت بی منال دی گئی۔

اس تدرملاجت تقی که کرسی کی بردا ہ کیے بیز کام کرسکیں توانیس و دارت تک کا کام میرد کردیا گیا اوراس قدر دربادی تقرّب کی اجازت دے دی گئی اورصغوان جال کے دل و دماغ بی اسس تور مسلیمت نہیں تی توان سکے لیے معلوت ہی تھی کہ حکومتی نظام سے دور دہیں کہیں ایران ہو کہ کرایے کی خاطر سلامیں جورکی حیات کی آرز و بیدا ہوجائے اور عاقبت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔

اس کے علاوہ تو دہا رون کو بھی مختر خط کے دریے تبنیہ فرمانی کہ ہرگذ دسنے والادن تیری رات کے دن کم کردہا ہے اس کے عدد دنوں کو عادل حقیقی کی بازگاہیں معید بنت کے دن کم کردہا ہے اس کے بعد د دنوں کو عادل حقیقی کی بازگاہیں ماضر ہونا ہے اور اسٹے اور اسٹے اور اسٹے اور اسٹے بیاد ہوا مطلب پر تفاکر ہم بیزاد ہو نے کے بعد محمی ایسے فریقہ کہ دایت سے فافل ہیں ہے اور اگر سائس کے نالموں کو ان کے انجام سے اس کا طرح بانجر دکھنا چاہتے ہیں جس طرح موال سے کا نمانت نے ان انجام کے بیراد کر سے نماز کی دعوت دی تھی مالانکہ آپ

بخربی ملنے تھے کو اِن لجم جیسے افراد کی ٹازی کوئی قبت نہیںہے .

ک اورآپ کی شہادت کے بعدامام حن سے ملے کرنے پرآمادہ ہوگیا۔ معاویہ نے امام حن سے ملے کی ، اور پزیدام مین سے جنگ کرنے پرآمادہ ہوگیا۔

یزید نے فود جاتان بنی ہاشم کے درمیان رہنے والے امام حین سے بعیت کا مطالبہ کیا اور کر بلاکا عظیم سائو پٹن آیا اور قید پول اور لا دار توں کے درمیان رہنے دالے طوق وسلاسل پر ہمکٹے جوئے امام زین العابدین سے بعیت کا مطالبہ نہیں کیا ۔

امام نرین العابرین کی ذندگی خاموشی اگوشذشینی اور حبادت می گذرگی اور امام محد با تو و امام جعفرصاد تن کومیوان میں آگر کھنل کرکام کرنا پڑا۔ امام جعفرصا دق نے اتنا کھنل کرکام کیا کرسارا مذہب خہب جعفری ہوگیا اور امام موسی کا کم کو تقریبًا مہاسال قید خانہ میں دہنا پڑا۔

امام موسی کاظم کی شمادت بھی قیرخار ہیں ہوئی جب کا پیکاجسم زنجروں میں جکڑا ہوا تھا ادرامام علی دھا کو دلی عبرملکت بنادیا گیا۔امام علی رقنا ولی عبرملکت رہے ادرامام محد تھی کوکوئی عبدہ ند طلا درائفیں دارا کومت سے مدین جانا پڑا۔امام محد تھی سرکاری داماد قرار فیرے کے اور امام علی نقی تیدن افوں میں رہے۔

غرض نادی کایر متفادسلداس امری دافع علامت ہے کو من وقت کوسل اپنیکست کا اصاس نقا اوراس کے نیز ابتریل کویتا تقا اوراس کے نیز میں خود وہی ماکم وقت یا اُس کا وارث اپنی دوش کو فورًا بتدیل کویتا تقا اورا آل محد کو ایک نی میاسی بهال کامقا بلر کرنا پر اُن افقار جس سے یہ بات بھی واضح ہوجا تی ہے کہ آل محد کے پاس تقلیدی تنم سکے وسائل یا درا شی تسم کے اسالیب حیات نہیں مقع اور زوہ سابقہ تعلیم وزیت کی بنا پر کام کیا کرست سے میک اورائی تم جدید تون الی بنا پر کام کیا کرست سے اورائی کے بہادے تام جدید تون اسالیب بلام وسی کام اور طریقہ ہائے کمرو فریب کا باسانی مقابلہ کرستے ہے اورائیس کی طرح کی اسالیب بلام وقت تھے اورائیس کی وقت کی تاریخ کی تو ترب کا باسانی مقابلہ کرستے ہے اورائیس کی طرح کی اسالیب بلام وقت تھے اورائیس کی وقت کی تاریخ کی تاریخ

امام علی دهنا کواس سلد کے مب سے بیلےظام کا اس انداز سے مامنا کرنا بڑا کہ ہارون نے محدین جغور کے قیام کا بہار سے کرتمام ما دات کے گھروں کی تباہی کا حکم نے دیا اور عینی جلودی مفت کریز بدکی یا دیا دی۔ مدینہ کی فارت کری کے دوران امام د منآ کے گھرکا بھی کرخ کیا گیا۔ قائم سنے فرمایا کرنا محم مذکفر س دافل ہو سکتے ہیں اور نرخواتین کے جم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یں قائم سنے فرمایا کرنا محم مذکفر س دافل ہو سکتے ہیں اور د نواتین کے جم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یں

دُكُما وُ اور السيدين جا وُجيد كران كي شيمول كو مونا جاسيد).

ایک مرتبراً پ نے دوزع فد اوزی الججو کھر کاسادا سامان دا و خداین گادیا اور نفنل بن مبل کوید دیکد کرخطره پیدا ہوگیا کو اس طرع کا کام ہم لوگ انجام نہیں نے سکتے ہیں قد فور ااعتراض کردیا کریتر ایک قسم کا خدادہ ہے۔ فرما یا کہ یہ خدادہ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے۔ دب کریم ایک کے بر لے میں دس عطا کرنے والا ہے۔

#### طت الرّضا

دیگر علوم و کمالات کے علاوہ علم الابدان کے بارے یں بھی آپ کے ہمایات ہردوری صحت و عافیت کے بہترین نسوزی چٹیت رکھتے ہیں اور اسی بنا پر آپ کے چند طبی ارشادات کی طرف اشارہ کیا جار ہاہے:

ال کے دودصہ بہتر بیک کو فاغزانیں ہے.

• بسركه بهترين غذاهي جس كرين سركه بوكان كابل خاركهي مختاج مربول كيد

• انادين ايك دا رجنت كابوتاسه.

منتی صغرا کو درست کرتا ہے، بلنم کو دور کرتا ہے، پٹھوں کومضبوط کرتا ہے اور نفسس کو

• شهدى شفايد اورشهد كانتفه والس سبي كرنا چاسيد

• گلاب جنت کے بھولوں کا سردایسے۔

• بنفشهانیل مرین لگافے سے گرمیوں میں تھند کا ورسرداوں میں گری کا فائدہ ہوقا ہے۔

وزينون اتيل استعال كرف والا جاليس دن كك شيطا ك ك شرع عفوظ د بتاب -

وقران يرطيع ، شهد كهاف اوردود ميينس مافظ رامتاب.

• كوشت كالف من شفاها مل بوتى بها درم ف دور بوتا ب مدوت ما يس دن كوشت

د كال و بداخلاق برجائكا.

• كمان كابتدا نكسب بونى بليد است سشترامراض كادفعيه بوجا تاب جني

سارا سامان اور زبورخود ہی لاکھئے دیتا ہوں بینا پُر ایسا ہی ہوا اور آپ نے جم پررہنے وللے لباس کے علا دہ گھر کا سارا سامان لاکر دے دیا اور ظالم اس غارت گری پر ٹوش ہوسکے اور استعابی فتح قرار دینے لگے ۔

اب کے طرحیات کے بارسے میں شیخ صدوق شف ابراہیم ہن عیاش سے نقل کیا ہے کہ را آپ کو کھی تذکلای کرتے دیکھا گیا ہے۔ برخفس کی حاجت دوائی آپ کا فرض تھا کسی کی طرف یا دُل کھی تاکہ کا فرض تھا کسی کی طرف یا دُل کھیلا کرنہیں بیٹھتے تھے کسی کے سامنے ٹیک لگا کرنہیں بیٹھتے تھے فلالو کے ساتھ بھی سختی سے گفتگو نہیں فرائے تھے ، بلندا دا ذسے جمقیہ نہیں لگا تف تھے ، دستر نوال پر اپنے سام فوکروں اور فلاموں کو بھی جملالیا کرتے تھے ۔ دا توں کو کم موستے تھے اور اکثر دا توں میں شام تھے ۔ دا توں کو کم موستے تھے اور اکثر دا توں میں شہر سے بیر مہینہ میں پہلی اور آخری جموات اور در میانی برھو کو روزہ در کھا کرتے تھے۔ دا تدر معولی کھڑا پہنتے تھے اور با ہم سے میں مدقات اور خیرات عطا فرایا کرتے تھے۔ اندر معولی کھڑا پہنتے تھے اور با ہم کہمی صرورت کے اعتبار سے اچھا لباس زیب تن فرالیا کرتے تھے۔

ایک فی نے مام میں آپ سے بدن مُلنے کامطالبہ کردیا قرآپ نے فورا تبول کرلیا اوردریا میں میں کے میں ایک اوراس نے متوجد کیا تو دوں پر گر پڑا اور آپ فرایا کوئی بات بنیں

ہے انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ (فردالابعاد)

کھانے کے دقت اگر کوئی شخص تعظیم کے لیے اٹھنا چاہتا تھا تومن فرادیتے تھے کر دنی نعا کا احرّام طروری ہے، کھلنے ہے وقت قیام نہیں کرنا چاہیے۔

و آپ کے فادم یاسر کا بیان ہے کہ ہم لوگ میدہ کھاتے وقت ایک حصہ کھانے تھے اور ایک حصہ کھانے تھے اور ایک حصہ کھینک نینے تفقے تو آپ نے تنبید کی کہ رزق فعدا کو ضا کے مت کرد ہوضرورت سے زیادہ ہوئے فقرا ادر متحقین کے حالے کردو۔

• عطریات اور نوشوکا برا اثوق مد کھتے تھے اور سجرہ پروردگار آپ کا شعار تھاجی کا سسلسلہ نازم جے کے بعد سے ظہر کہ بی قائم رہ جاتا تھا۔

ابنے شیوں کو متنبہ فرایا کرتے تھے کہ تام اعمال ہردوز شام کے وقت تھا اسے ام کے علیے ، پیش کے جاتے ہیں اور وہ تھا دے تی میں استعفار کرتے ہیں۔ الہذا تم اپنے گنا ہوں سے ان کا دامت

مامون کے درباریں جس قدر بھی مناظرے ہوئے ہیں سبیں علماء میرود ونعادی اور المحد ملے دین و دہری حسمے دانشورول نے آب کے بدیناہ علم وضل کا قرار کیا ہے۔

• محد بن مسئ كابياً ن ب كريس ف أب كريري وابات كوجع كيا قران كي تواد الماره

ہزارمی۔ حداثلہ

جائلیق نعران مالم تنا۔ ہرملمان سے یہ کہتا تقاکمیٹ کی شخصیت اتفاقی ہے اور تھا آپ اسول کی شخصیت اتفاقی ہے اور تھا آپ اسول کی شخصیت اختلافی ہے۔ لہذا اتفافی کو سے لیا جائے ور اختلافی کو چوڑ دیا جائے میلان ماجنستے لیکن آپ کے سامنے یہ دلیل آل قرآپ نے فرما یا کہ اتفاق آس میں گرہے جو ہمار کو سول یا خدا تھے کی بشاوت دینے آئے تھے اور بندگی کیا کرتے تھے۔ اس کے ملاوہ کوئی آخری دمول یا خدا تھے میں جن قران کی شخصیت ہم سلمانوں کو تسلیم نہیں ہے۔

#### كرامات

ا فی کے موقع پر ہارون صفرت کود کھ کردو سرے دروازہ کی طرف جارہا تھا تو آپ نے فرایا کہ لاکھ دور بھاکے قرین ایک ہی جگر پر موں گی جو بالاً خرم موکر دہیں۔

ایک خف خواسان کے ادا دہ سے نکا اس کی اولئی نے ایک مقد دیا کہ اسے فروخت کرکے فیروزہ خرید لیا۔ اسے فروخت کرکے فیروزہ خرید لیا۔ داستہ من مقام مرو پر الم کے ایک دوست کا انتقال ہوگیا۔ ای نے کفن کے لیے کپڑا طلب کیا۔ اس نے انکاد کردیا کر میرے پاس کپڑا البیں ہے۔ آپ نے فرمایا کر تیری اولئی نے ایک ملی میں دیا اور میریسو جا کہ یہ ماصب کرا مات ہیں ایک ملی میں نے سے ساس نے افراد کرلیا اور حل میں دیا اور میریسو جا کہ یہ ماسی کرا مات ہیں ان سے مائل دریا نت کی جا بائ وجی لگا ہوا تھا۔ منتظر کھڑا رہا۔ آپ نے ایک لفافر منابت فرمادیا کاس میں تیرے موالات کے جا بات ہیں۔

دیان بن صلت آپ کی نومت میں ایک جامرا در چند سکتے لمنگئے آئے جن برآپ کا اسم گرای کندہ ہو قرآپ سفے موال سے پہلے دوجائے ادرتیس سکتے عنایت فرما دسیا۔

• اواسامیل نے شکایت کی کرمجے عربی ذبان نہیں آئی ہے قرآب نے بوں پردست بارک ہم کو است عربی میں گھوا بنا دیا۔

مذام بمی شایل ہے۔

• مورمنت ترانبادى فذا بداس دل زم بوتا بادر أنسوبيدا بوت بي

• كانا تُعَدُّدًا كرك اور بالدك كنادست كما نا جائي.

• اچاکهانا ، انجاجور بننا ، قرض سے بخا ، کرن جائے سے برمیز کرنامفید موتا ہے۔

• خداست دوزى صدقه دست كرطلب كرو .

الون كى مفيدى الكے صدي شروع مونامعادت مندى اور اقبال مندى كى علامت ب اور فضارول سے شروع مونامخاوت كى نشانى ب، اوركيسو كول سے شروع مونا شجاعت م اور كُدّى سے شروع مونامخوست ہے۔

#### اعترا فات

• أب تا الوكون مي مبليل القدرا ورعظيم المرتبت تقه ١٠ ١٠ جرى

• أب كى بالأس علمان أب كاعمل درست أوراً ب كاكردار محفوظ عن الخطاء تقاعم وحملت من

كامل اور دفيے زين برب نظر شخفيت ك الك تھے ۔ (عبدالرحن جامى)

• ابرائيم بن عباس كه بيان ك مطابق ان سه براعالم نبين ديكها كياء علاه بيدالله امرسري

• أب اشرف تلوقات زماد عقب دريب الري

• أب كو دراتت ين علم ما كان وما يكون عطام وانقله (وسيلة النجاة)

اَب برزبان اور برلفت مي داناترين مردم عقدا دربرشخص كواس كى زبان مي جواب ياكست عقد دربرشخص كواس كى زبان مي جواب يا كست عقد الدرائين الاحباب ،

اَب باره المهون من تمسرے علی تقے کا مل الایمان اور عظیم الشان انتهانی کریم اور ما صاحب نصائل و مناقب آپ کے براہین شرف والمت انتهائی روشن تقے۔ (مطالب السول)

ان کے کمالات کے لیے بی کا فی ہے کہ امون رشید وایک علم دوست انسان کہاجا تاہے ادر جس کا دربار اہل علم فضل کا مرکز تفاد اس نے آپ کو صرف ولی عہدی نہیں بلکہ لوری سلطنت کی پیش کش کردی تھی۔ یہ ادربات ہے کہ آپ نے اسے تبول نہیں فرمایا۔ نقشانكشتر

آپ کے پاس دوانگشریال تیں۔ایک ذاتی تی جس کانقش تفا ماشاء الله لا قوق الا بالله " عسب الله " ...

#### ع اداري

یدایک تاریخی بات ہے کرائر معمومی سنے حالات زمار کا لحاظ دیکتے ہوئے اپنے طرز تبلخ کو ہمیشرزمانے کے تقاموں سے ہم آ ہنگ دکھاہے اوران کا اصول تبلغ یمی تعاکر بات کو حالات کے مطابق ہونا چاہیے ور زب اثر ہو جلئے گی بلکر بسا او قات مطراور نقصان دہ بھی ٹابت ہوگی ہمیا کران حضرات کے ادفا دات میں نقیہ پر زور دینے اوراسے اپنا اور اپنے آبا، واجدا دکا دین قرار دینے سے حضرات کے ادفا دات میں نقیہ پر زور دینے اوراسے اپنا اور اپنے آبا، واجدا دکا دین قرار دینے سے ظاہر ہوتا ہے۔ انھیں حالات کا تعامنا تھا کہ کمی خطبہ کی ذبان اختیار کی اور کمی دعا کی۔ واقعہ کہ بلا سے بعد تبلیغ کی ایک اور فربان ایجا وہو گئی جس کا نام تھا عزادادی ۔

عزاداری در مقیقت ائر معودی کے تبلینی شن کے ایک انبہال متا طعنم کا نام تھا جہاں
بغا ہراہنے حالات اور اپنے گروالوں پر گذر نے والے مصائب پر گریکا جا تا تھا ہم سے عام
طور پر ہر شخص کو ہمدر دی ہوجاتی ہے اور کوئی شخص اس کی خالفت نہیں کرتا ہے لیکن پھراس کے
زیرا تردین کے اس علیم پیغام کونٹر کیا جا تا ہے جس کے نشر کرنے ہی کے نتیج ہیں یہ حالات بیش آئے
سے ۔ بعنی شہادت کے قبل اور شہادت کے بعد قبل وین کا سلسلہ ایک ہی دہتا ہے صوف اس کا
عنوان اور اس کی ذبان بدل جاتی ہے۔ چانچ المام سجا دسے لے کرا توی اور فرش عوا بھی اگر
عنوان اور اس کی ذبان بدل جاتی ہے تبلین دین کے اس عند پر زور دیا اور فرش عوا بھی اگر
مالات نے اجازت دی ائر معصومی نے قبل خری کا جذبہ دیا جس کے باعث یہ حالات اور مصائب
ایک طرف تو لوگوں کو اس میں جات کا جن کی جس کی قبلین نے لیے یہ مصائب
بیش آئے سے اور اس طرح اس دین تک ہوئے نے کا ہوتے فرا ہم کیا جس کی قبلین نے لیے یہ مصائب
برواخت کے گئے تنے اور و در مری طرف ذکر مصائب کے ذیل میں ان تبلیغات کا بھی انتظام کیا گیا
جوا کہ طاہ ہرین کی زندگی اور ان کے منصب کا لائو عمل اور نصب لویین تھاجی کا ایک پر تو آج جک

جعفرین صافحت فرمایاک تیرے بہاں جوڑواں بچے بیدا ہوں کے تو ارشکے کانام علی اور الوگی کانام ام عرد کھنا۔ اس کے بہال ولادت ہوگئ تو ابنی مال سے کہا کہ حضرت نے یہ نام جور فرمایا ہے لیکن ام عرجیب نام ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تھاری دادی کانام ہے اور صفرت نے انفیں سکے نام برنام دکھ دیا ہے۔

این اور مامون کو دیکھنے سے بعد فرایا کرعنقریب مامون امین کو قتل کر دسے گا۔ چنا پنر ما ہی ہوا۔

ایک زمینداری کے علاقہ کی طرف جائے ہوئے اصحاب کو مکم دیا کہ بارش کا سامان سے لیں۔ لوگوں نے عرض کی کر اسجال قو گرمی کا ذاریہ بارش کہاں ہے ؛ فرما یا کرمیری بات رعل کرد۔ بنا نچ او کوں نے عمل کیا اور وہاں بہو بختے ہی بارش شروع ہوگئ۔ لاعلام الورٹی )

و محد بن عینی نے خواب میں دیکھا کر دسول اکرم میرے شہر کی سجد میں تشریف فراہیں اور میں نے ان کی فدمت میں ماضری وی تو ان کے ساسے خرم کا ایک طشت دکھا تھا۔ میں سے خرسے طلب کیے تو آپ نے ایک مٹمی خرسے شدے دیے جن کی تعدا دا تھارہ بھی ۔ بن مجما کر اب میری ذرد کی میں مراسال یا تی رہ گئے ہیں۔ چند روز کے بعد خبر لی کہ امام دضاً تشریف النے ہیں ۔ میں اثنیا ق طاقات میں وار دم جو بہوا تر بعینہ ایسا ہی منظود یکھا اور مصرت سے خرم کا مطالبہ کیا۔ آپ نے ایک شمی خوصے دے دیے جن کی تعدا دا تھارہ بھی تو بھے سخت جرت ہوئی اور میں نے ایک میں دیو ہوئی اور میں نے در ایک ایک اگر دسوئی الشر نے زیاد و میں اندر نے ایک میں دو جرت زدہ دو مائیت کر دیتا جس کو دیکھ کر این میسی اور جرت زدہ دو اگئے اور دیے ہوت والم میں کا اتحاد علی و کردا دِ منظر عام پر آگیا۔ (موائق محرقہ فردا لابھار۔ ادج المطالب)

اجرالگ ہے۔ دعبل ف ایک جرا مطالب کیا جو آپ نے عنایت فرمادیا اورجب داستری ڈاکولوں فعلدكياتواسى جدكى بركت سدسادس قافلكو بخات ل كن بلكه ان واكو ولسف بإصرادتهام اس جبر کو ایک ہزار دیناری خرید لیا کہ یہ امام رضاً کاعطاکیا ہواہے۔

٣ ٢ ردى قده السناية كوما مون ف زېرد لواكر صفرت كوشېد كرا دياجس ك بارى يى أب ا درا فرا یا کرتے تھے کہ مجھے بی تخص قتل کرے گا (دمد ساکبہ) اور پراس کی تفسیل مبی بیان فرائی تى اوراس دن بعى جن دن مامون في طلب كيا تقاا إوالعلت سے فرماً ديا تفاكر اگرميرے مربيطادا بوقوم مسع كونى موال ركنا اورمجد ليناكرميرى زندكى كاأثرى وقت أكياب صرت دربارمين تشريعنسك سكف امون ف زبراكود الكورجنين مول ك ذريع زبرين بكما يا كيا تما بيش كيد أب فا تكادفرايا جومفا للت فودافتيادى كابنيادى فريينه تقاداس فاصلوركيا كداس سع بهترا لكورآب كنيس لمي سكرة تيسف فرما ياكرمنت بن اس سعام الكوري واس ف احراد كياكات كو مرى يست درشرب ؟ أبسف ديكماك ابتلىقين بوكياب اورانكاري بمى سودان كامحم قوار ويا جا دُن كاس ميد جند دان فن فراي اورا الله كركوت بوكة مامون فيروي كركمان تشريف في المام بن والما بهال قد مع المام المار المول و يكركر بيد الشرف مِي تَشْرِيفِ لِي أَتُ وَالعلت فِي الاست عائدانه كرايا اوردروانه يربيع كُ واست یں اندرسے آہمت محسوس ہوئی۔ دیکھاکرامام کے سلویں ایک کمسن فرزند موجود ہے۔ اوچھا آپ کس طرف سے أسكم دروازه توبندہ ادراك كون بن ، فراياكين ان كافرزندمحربن على بولد مجع خداف مدیدست بهان بهونها یلب اوراس فه اندر تک بهونها دیا به بهادست اید فاصله ادردرو داوارمائل بنين موسق مما بلييت ين جب كون دنيات رضمت موتلب واسكادارث الاسك إس د جناب اوراس ساتام الماني الى توبل ميساني الب يتمودى ديرك بورجب حرت كانتقال بوكيا ادراس تبزاف سفضل وكفن في كرناذا داكر كج جنازه تيادكرديا توكب کاب اطان کددر بنا پرا علان دوگیا موست نے مظالم کی بدو پوشی کے لیے سرکا دی سوگ کا طان

مشابره من آرباب كوفرش عزاك طفيل مين تفسير مديث، تاريخ، احكام، عقائد سبكا تذكره مجاتا بے اور عنوا نعز اواری ہی دبتا ہے۔ حالانکرعزا داری کا حرفی مفہوم فوصرف غم منا نا اور سامان مرسکون فراہم كرنا ہے جسسے ان مائل كاكون تعلق نبير ہے بلكه عام مصائب كے موقع پر قوكوني أن باتوں كو سنف کے لیے بھی تیار نہیں موتا ہے جیسا کو خودعزا داری کے بعض مواقع پر ایسا اندازد کھنے میں اُتلے۔ الم جعفهادق اودام على دخاكا دور قدرس فرمست اورم لمت كادور تما بسذاان حضرات سنه استبليغي عنصركو بيم كاني فروغ ديا ، فرش عزا بچهايا ، لوگو س كوجع كيا ، شاعر ياضليب سے ذکر معائب کا مطالبر کیا اور سامین کو بلندا وازے گری کرنے پر ذور دیا تا کہ ذکر معائب ام

مو اورلوگ اس کی بنیادی تلاش کرنے کی طرف متوج موں۔

الم على رضاً كدر باري الوعلى دعبل بن على بن رزين خزاعي حاخر بوستة بير - أب كى ولى عهدى كا دورسه مروين أبكا قيام مد دعبل في تعيده بيش كرف كنوابش كى . امام من فرش بجواديا يس يرده فواتين كوطلب كرليا اوراس كي بعد دعبل سع تعيده مناف كى فرائش ك وجبل في والتعيده مناديا قرآب في ايك شعرك اطافك خوابش فرائي اوراس من فوداين شهادت كاذكر فرمايا ادر قبسسر كى طرف اشاره فرماياً دعبل في عرض كى كرمولا إيكس كاذكرب، فرایا که یرمیری ننهادت اورمیری قرکی طرف اثاره سے۔ رشوا برالبوق

اس کے علاد و آفاز محم کے ساتھ ہی سوگواری کاسل اشروع موجاتا تفااورا بنے اص سے فرمایا کرتے متھے کہ اگر کسی بات پر بھی رونا آئے تو میرے جد بزرگوار پر آنسو بہا دُاس ہے له انفين مجدي بياسا شهيد كيا كيام دان تام الفاظ اور كلمات سيدامت اسلاميركوان مالات كى طرف متوج فرما ياكرست من من بيش نظر ينظيم دا قعه بيش آيا تها ا درجس وا قعد ف اسلام كم بقا کی ضمانت فراہم کی تھی۔

واضح رسي كراس واقو كع بعداماتم في عبل كواكب واشرفي كا انعام بعى مطافرايا. جس پرحضرت کا اسم گرامی کمنده تھا کہ نعدمت اہبیت کا مطلب مفت کام کرنا نہیں ہے۔ نعامت كرنا است كاكام بدا ورانهام دينا الجبيت كي ابني ذرداري بدرومبل في معندت كي كري ف يرتعيده در إردارى كعنوا ن سينس كعلب بكراهام بحبت كدرا ركعاب فرايام

کردیا اوردوبارة شل کین مجد زبایت بی ابتهام کے ساتھ بارون کے سرحائے دفن کردیا گیا۔ (توابرالبوة)
علار شبی نے اس امریں شبر ظاہر کیا ہے کہ آپ کہ مامون نے زہر دیا ہو کہ یہ امون کے مزاع ادراس کی کا دوئنی کے فلا دن ہے۔ ما لاک بوٹن سے نے بائی کو معا دن نہیں کر سکتا ہے اسس سے امام کے بارے میں کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ یا مون کے ذہر دینے کا تذکرہ حسب ذیل کتابوں میں موجود ہے دوفت العدفا، شوا ہدالبوة اکا مل، مرورج الذہب، نورا لا بھار، الغزی، مطالب السئول جید السیر الانسان سے معالی السئول جید السیر الانسان سے معانی تذہرہ علی ارباسات کی کتابوں میں نہیں ہے اور بیرمون شیول کی جی ذائد دوایت ہے کہ مامون کی عدادت میں وضع کی گئے ہے۔

پیراگریہ بات مان بھی لی جائے کہ مامون نے زہردینے کا انتظام نہیں کیا ہے قرموال بیریا
ہے کہ ایک ولی عہد مملکت اور سرکاری وا ماد کے ذہر و فاسے نم یہ جونے کے بعد مامون نے سرکاری
طور پر قاتلوں کا پتر انگلنے اور انعیں سزاو بینے کا کیا انتظام کیا اور تاریخ میں آجنگ ان قاتلوں کا لرف
کیوں نہیں مل سکا بہ بنی امیہ تو ایک عثمان کے قتل پر متعدد بادامیرا لوشین علیالسلام کوموروا لزام قراد
دے کر ان سے جنگ کریں اور بنی عباس کا خلیفۂ عادل" اپنے ولی عہد مملکت اور واماد کے بار
میں کوئی تحقیق نے کرے اور صرف تجمیر و کفین کے ظاہری اور رسی کاروبار پرمملک تا ور واماد کے باری مولایات بلی کے علاوہ بھی کسی افران کی عقل میں اسکتی ہے اور کیا اس غفلت یا تفافل کے بہا
مامون دشید کو معاون کیا جا سکتا ہے اور کیا ایسی غیر دشید حرکت کے بعد بھی مامون کو دست پر کہا
مامون دشید کو معاون کیا جا سکتا ہے اور کیا ایسی غیر دشید حرکت کے بعد بھی مامون کو دست پر کہا

واضح رہے کر بعض روایات میں تاریخ شہادت ، ارصفر اوربعض میں آخوصفر بی ذکر گائی ا

ازداج وأولاد

علماد کے نزدیک آب کی اولاد کے بائے یں قدرے اختلات خردر پایاجا تاہے کہ بعض محضوات نے دو فرز مروں کی نشان دہی کی سبے امام محرتی اور موسیٰ اور بعض نے ایک کا اور

اضافه كياب. فورالا بصادفي النخ فرزندا ورايك دخركا فكركياب جن كاساء يرين المعرفي حن جغر اراميم حين عائشه ليكن اس بات درتقريبًا سب كا اتفاق بدكراً ب كالسلا ام موتنی بی سے آگے بوحاب میں کا بارش مغید علیا او مرتفے یا تعرف ک ہے کہ کہ سے موث ایک فرز درا مام محد تعی سقے اوربس اور یسی بات شیخ طرسی نے اعلام الورئ میں ورج کی ہے اور صاحب عدة الطالب في معى نقل ك مع جس ك بعدب كمنا أسان ب كرسادات رضوى در مقيقت الم محد تقی کی اولاد میں لیکن چونکد امام رضاً اپنی ولی عهدی کی بنیاد پرایک عام شہرت کے مالک تقطاور أب ك فائدان ك تمام افراد جود و بشت بعربيدا موك وه بعى ابن الرضاس ك لقب سے ياد يجه جائے عقد اس بلے ما دات تقوی نے بھی اپنے کو رضوی ہی کہنا شروع کر دیا اور پسلد اجتک جادی ہے وری حقیقت کے اعتبار سے رضوی تقوی ا درجوادی یسب ایک نسل کے افرادی جن کا ملسله براه داست امام محد تقى جواً دسے شرق مؤتا ہے اور ان کے ذریعه امام على رضاً تک بہونیتا م ادراس سلسله كوامام دوناً تك اس يفي يم بوغ إيما سكتاب كرمن الرك دوطرح كا والدقي معماً اور فرمنصری ان کے بہال غیرمعمدی اولا دکی نسل کو اس امام کی طرف منسوب کیا گیا اورمعموم فرزند كنسل كوفرزى كى طون منسوب كيا كيا ليكن المام رضاً كى دوطرح كى اولا دنبير بقى لبذاأب كى تمام نسل کو آب ہی کی طرف منوب کیا جاسکتا ہے اور ہوں بھی ایر مل ہرتن ایک ہی شجرہ طب کے تمرات بی لېداکسي کې اولا د کو دوسرے بزرگ کی طرف منسوب کيا جا سکتا سے اس ين کسي طرح کی قبات نہیں ہے ۔سب اولاد دمول اوراولا د زیرا ہیں اورسب کا وجود وعدہ کو ترکی محسوس اور مثابره مي آف والى تايد مع حس ك دريد ندا ف اين ميب كوا طينان دا يا بها ورص كا ملىدم تيامت تك اتى دسف دالاسه-

آپ کے از داج میں صرف ایک زوج محرد کا ذکر ملتا ہے جن کا نام خیز ران تھا اوراضیں کی میں کہ بیا ہے کہ اجاتا تھا۔ ان کا نذکرہ سرکار دوعا کم سنے اپنی عدیث میں بھی فرمایا تھا کہ ان کے فرزند بر میری جان قربان ۔ ان خاتون کا سب سے بڑا امتیاز ذاتی کمالات کے علادہ یہ تھا کہ یہ جناب مار قبطیہ سرکار دوعا کم کی نکاہ میں ایک محرم زوج فیس بجنیں جناب ابرایم کی والدہ بنے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا اور جن کا فرزندا ما حین کا فدیر قرار ہا گیا تھا کہ اس طی

اس سی کو زندہ رکھا جائے جس کی بقاءسے درین اسلام کی بقا اور جس کی خہادت سے مقیدہ توجد کی زندگی وابستہ ہے۔

#### ايك خصوصيت

الم مونگ انتیا ذات میں ایک یہ بات بھی ہے کہ امام موسی کا فلم نے مدید چھوڈ تے دقت مسئترہ افراد کو جمع کر سے ایک وصیت نامر تحریر فرایا تھا اور اس پرٹ تھ افراد سے گواہی ماصل کی تفتی جمی کامضمون یہ تقاکہ میرا وارث میرا فرزند علی دھنا ہے۔ اس لیے کہ اپ کومطوم تھا کہ اب میں مینے واپس نہ اور کی گا اور وقت آثر بھی دھا ہم میرا فرزند میرے پاس نہو کا کرمیں اس کی جانشی کا اعلان کر کے واپس نہ آوک گا اور وقت آثر بھی دھا ہم میرا فرزند میرے پاس نہو کا کرمیں اس کی جانشی کا اعلان کر کے الیے واقعہ کی مثال دو سرے الرطام رہی کے حالات میں نہیں ملتی ہے۔

#### اصحاب وتلامذه

ا-دِعبل بن على الخزاعي

اپنے وقت کے عظیم ترین شاع اورادیب تھے۔ان کا تھیدہ تاریخ ادبیس شاہکالک ہیں۔

رکھتاہے۔امام دخآ کی شان میں تھیدہ تھے کے بعد ٹراسان کا ثرخ کیا کرسب سے پہلے صفرت کورائی کے حضرت نے سن کر سبے صدت و لیے کہ اسے ہرایک کو ست منانا ۔ لیکن جب تھیدہ کی شہرت زیادہ ہوئی تو مامون نے دربار میں طلب کر کے تھیدہ کی فرمائش کی ۔ دعبل نے اسے ٹال دیا آواس نے الم رضاً کو طلب کر کے آپ سے سفارش کرائی اور دعبل نے امام کے حکم پر تھیدہ مُنا دیا تو امون نے مفاون نے مفاور درہم انعام وسیف اورائی نے محمل کی تو مول کے کو مولا!

میں مناکو دیا درکار نہیں ہے سبھے اپنا جرعنا یت فرمائی ہوتا ہے آخرت میں میرے کام آپ کا دائی سے مجھے اپنا جرعنا یت فرمادی کی تو کہ تو کہ تو کو کو کو کو کو کو کہ کہ مولا!

میں معنایت فرما دیا اور فرمایا کو اسے محفوظ درکھتا کہ مورک سے ڈاکو ڈن نے مارے مورک تو افراکیا مال کے وقت دہی جرماد سے قافل کا مال کو ایس کر دیا۔

بعض روایات می وارد جواسد کردعبل ف این تعیده می بغدادین ایک قرا د کرکیاتر

ا الم سف فرایا کواس می دواشعاد کا اوراها فرکوتاک تعبده کمل بوبلئ اور یک کو کپ نے طوس کی قربے به فرایا یہ میری قربے به فرایا یہ میری قربے به فرایا یہ میری قربے اور دوز قیامت میرے ماقد محتود قرب اور کا ذکر ہے اور دوز قیامت میرے ماقد محتود بوگا۔ اور یہ کہ کرمو دینا ور شوی بھی عنایت فربلئ جن پر صفرت کا اس گرامی کندہ تھا اور و کا رائے میں منوفا کرایا۔

٧ يحن بن على بن زيادا لو نشارالبجلي الكوفي

امام دھائے تضوص اصحاب میں تقصا وران کے نانا الیاس میرفی امام صادق کے نایا الماس میرفی امام صادق کے نایا اصحاب میں شار ہوستے منظما وراضوں نے وقت اکنوا مام صادق کی اس روایت کا ذکر کیا تناکہ صفرت نے فرما یا تفاکح جس کے دل میں ہم المبدیت کی واقعی مجت ہوگی اسے آتش جہنم مس نہیں کر کہتے ہے۔ مد

شن طوی سفاحدین محدین عیسی قی سفتل کیله کدیں طلب امادیث یم قم سے کوفہ
کیا تو وہاں میں بن علی بن الوشاوسے طاقات ہوئی اور میں نے ان سے مطالبہ کیا کو علاوین رذین
اور ابا ان بن عثمان کی کتا ہوں کو روایت کرسنے کا اجازہ مرحمت فریا ئیے تو انفوں نے کہا کو پہلے
آپ کتا بی نقل کولیں پھریں شن لوں گا تو می سنے کہا کہ آپ ابھی گنا دیں اس لیے کہ زندگی کا
کوئی بھروس نہیں ہے تو حن بن علی بن الوشاء نے کہا کہ آگر مجھ معلوم ہوتا کہ لوگوں میں مدیث
کا اس قدر شوق ہے تو میں امادیث کا ذخیرہ اکٹھا کرلیتا اس لیے کہ بیسنے اسی مسجد کوئ میں
ونٹو ایسے شیورخ کو دیکھ اسے جو امام جو خرصادت کی صریبیں بیان کردہے ہے۔

ابن شهراشوب كابيان به كرحن بن على بن الوشاد كوام رمنا كى المست مي تدري الدخت الوياد المرمن كى المست مي تدريت الدخت الوياد المرتبر مسائل كاليك ذخره تياد كرك حضرت كى فدمت مين بغرض امتحان وادد بهو يوجي كم تم حمن بن على بن الوشاد كون مهده ؟ ويعبى كد تم مي حمن بن على بن الوشاد كون مهده ؟ النول ف كها كرين بول و قوادم سف ايك لغا قد ديت بوك كها كرهن سف فريايا به كاس بي المول المدين الموالات كروا بات موجود بين ريسنا نقاكم ان كى ذرك مين ايك انقلاب بيدا بوكي الدر النول في حضرت كى المامت كاليتين كالل بيدا كرايا .

 $\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_{i}}\overline{\Lambda_$ 

١ يحن بن على بن فضّال تُتمكي كو في

الم من کے مضوص اصحاب اور دا ویان اصا دیت ہیں تھے فضل بن شا ذان کابیان ہے کو میں مجد میں درس قرات حاصل کر ہا تھا کہ بیسنے دیکھا کہ کھ اور کئی ایسے تضمی کا تذکرہ کر ہے ہیں ہو دامن کو ہیں دہ بتا ہے اور مسلل عبادت کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جا فوران صحابی اس ساس تو دامن کو ہیں کہ اس کے بہلو میں پڑتے ہیں اور وہ مجدہ کو اس طرح طول دیتا ہے جیسے کو کی انسان ان مورس کے لئے دیکھا ہو۔ میں جرت میں تھا کہ ایدا انسان کون ہو مکتا ہے کہ انتفی مجمع ماضل ہوا اور میرے والد سفے برائر کو کر استقبال کیا اور نہایت درجا حرام کا برتا و کیا قو اس کے جانے کہ بود میں نے بوجی کا برت و کی اور کر استقبال کیا اور نہایت درجا حرام کا برتا و کیا قو اس کے جانے کہ بود میں نے بوجی کا برموو ف ہیں ، فرما یا کہ جان کے وہ انہوں نے فرما یا کہ جن میں فضال تھے ۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اکثر آستے رہتے ہیں بریرے باس نو و آگر کر آسے بریا وہ میں میرے پاس اکثر آستے ہیں نوازی تھا ور درا کہ میرا کہ اس ان کا آنا احرام پریدا ہوگیا کہ ہاں آئے آگر کر آسے بریا وہ میں افزا کی تھی کو میں کو دوا پس آئیا کہ بار بار حس بن میں میں نوازی تھا ور درا کہ میال ہوں طاہر بن الحمین الخوا کی تھی کر کے کو دوا پس آئیا گو اس نے بار بار حس بن می بی نوال سے طاق اس کر نے کی تواہش طاہر کی گیاں انعوں نے اس کی میں جو سے بار بار حس بن میں میں فضال سے طاق اس کر نے کی تواہش طاہر کی گیاں انعوں نے اس کی سے میں بن مجور بالسرا دا ابحیلی الکو فی

آبیند دور کے امکان اربوا دراصی ابراج عیں شمار ہوتے تھے۔ عام طور سے لوگائیں زدّاد کہتے تھے لیکن امام دخلک فرایا کر سراد کہا کروکر لفظ مرد زرہ سازی کے بارے میں قرآن میں استعمال مواہدا درامت اسلامیر کو الغاظ قرآن کو اہمیت دینا چاہیے۔

مان براسب معید من بدوال و حران و جید این با جدید . ان کے والد نے ان کی تربیت کا اس قدرا ہمام کیا تھا کہ علی بن رئاب کی ایک ایک مدید پیغظ ارسے پر ایک ایک درہم انعام دیا کرتے تھے جن بن مجوب کا انتقال تکاماتی سے اواخریں تقریبًا

ه درال ک عرس بواہے۔

۵ - زگریا بن اُدم بن عبدالند بن سعداشعری فی ای است ایک مرتبه صفرت سے عرض کی کی ا

اپنے گردالوں سے الگ ہونا پہاہتا ہوں کران میں احق بہت پیدا ہو گئے ہیں۔ فرمایا ایسا ہرگزمت کرنا کہ رب العالمین تھارے ذریعان سے اسی طرح بلا دُن کو دفع کرنا ہے جس طرح کرامام موٹ کا فام کی قرکے طفیل میں اہل بنداد کی بلا دُن کو دفع کرنا ہے۔

على بن السيب البمدانى في ام رضاً سيع على كرميرى منز ل بهت دور سيدا ورمي بهيت ر آپ كى موست بين حاصر نهي موسكتا بهول قواحكام دين كس سي حاصل كرون ؟ آپ فرمايا ذكريا بن آدم تى جوميرى نظرين دونيا ددنون مين مامون ومفوظ بي ـ

بعض مودنین کابیان ہے کہ انعیں یرمعا دت بھی ماصل متی کہ ایک سال امام دھ آکے سافہ ہج یس گئے آدیر سے کہ تک معزت کے ساتھ ایک ہی محمل میں سوار دہے ۔ علام محلئی نے تاریخ تم سکے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ دسول اکرم سے اشعری خاندان کے بادسے میں دعا فرائی تھی کر خدایا ان سمے خیر دکر کی مفوت فریا۔

ذکریا بن آدم کی قرفم کے قرمستان شیخان کمیری شہورہے اور انغیں کے پہلومی النسکیم جا ذاد میان دریں بن جدا الشرون سعدان عربی کی قرمے ۔

٩ صفوان بن يحلى ابو محر بجلي كوفي

اپنے دور کے معبر ترین رادیوں بی شار ہوتے تنے۔ امام رضاً اور امام جواڈ کے امماب میں ننے بلک صزت کے دکیل بھی تھے۔

علامرکش فی این می اموار ایجاعین شار کیا ہے اور بعض مورضین فی نقل کیا ہے کو صفوان عبد الله بن بن من من من من من من من ان مشرک تجارت تقے اور تینوں صفرات پابندی کے ساتھ روزاند ، ۵ دکعت نماز ادا کیا کرستے تھے اور انھوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ جو بعد میں رہ جلے گا دہ دو دوسروں کی طرف سے بی عمل کرسے گا۔ چنا پڑھ فوان اپنے دو نوں ساتھیوں کے انتقال کے بعد و فال اس تین مرتبہ ، ۵ دکھت تھے اور اپنے ال کی ذکو ہ تین مرتبہ ، ۵ دکھت تھے اور امتیا طرکا یہ عالم کی ذکو ہ تین مرتبہ اواکر ستے تھے اور امتیا طرکا یہ عالم تھا کہ کرایہ پر اونس سے کرکو فرجا رہیے تھے تو کمی شخص نے دو دیناد کو فر بہو نجانے کے لیے دسے ویہ قواس وقت تک اون میں برسو ارنہیں ہو سے جب تک الک دو دیناد کو فر بہو نجانے کے لیے دسے ویہ قواس وقت تک اون میں برسو ارنہیں ہو سے جب تک الک سے اس قدد باد کے اما فرکی اجازت نہیں کے لئے دیناد

سے انکار بھی بنیں کیا کریں بنیں لے جاسکتا ہوں۔

صفوا ن ن ام صادق کے اصحاب میں سے چالیں افراد سے روایت بیان کی ہے اور سالا میں مرینہ منورہ میں اُتقال کی اور ام اللہ میں انتظام کیا اور ام اللہ میں مرینہ من موسی کو کا انتظام کیا اور ام اللہ میں موسیٰ کو مکم دیا کران کی نماز جنازہ اوا کریں۔

م محد بن اساعیل بن بزیع

مرد تقدا وراخس اصحاب الم رضاً من سقد الم جواد كا ذائد بهى درك كيا بدان الثالثاء وزراد من بي جوتا تقاا ورعلى بن نعان في ان كيارت من وحيت كالتى كرميرى مارى كستابي محدين اسماعيل بن بريع كودس وى جائل النحول في الم جواد سطح ميز ابن بهى طلب كي تفاتو آب في اسسار مال فرا ديا اور فرايا كراس كة كرنكال وسيه جائي . داه مكرمي مقام في دين استقال فرايا جس كيارت كي تواند ورنا المرسق كي اشعرى كابيان ب كرس في على بن مقام في دين التقال فرايا جس كيارت كي تواند والناسكة والمسلم والمام دفياك يو والنا اور المركوك شخص قرور با قدر كه كرسات مرتبه سوره انا المنزلناة برص وسد كاتو برطيف والا اور مرده دونون جول قيامت سيمفوظ بوجائي كيد

رو در یا ہوں یا ہوں یا ہوں یہ بدید کے بادے میں یہ واقعہ ی نقل کیا گیاہے کہ علامطباطبانی محدین اساعیل کی جلالت قدر کے بادے میں یہ واقعہ بھی نقل کیا گیاہے کہ علامی والدت کی رات خواب میں دیکھا تھا کہ امام دفائنے محد بن اساعیل کو ایک شمع ہے کر میرے گھریں جیجا ہے اور انھوں نے وہ شمع روشن کردی توسادی فغا

مور ہوئی۔ یقیناعلامہ کوالعلوم کا وجود ایکشع فروزال کی جنیت رکھتا تھا جسنے لوئے عالم علم وتقوی کورون اور منوزکر دیا تھا لیکن یرمحد بن اساعیل کا مرتبہ تھا کہ اس شع فروز ال کی بشادت دینے کے بیام رصنا نے ان کا دسیا افتیار فرایا کہ گویا یہ شع علم محمد بن اسماعیل کی روایات اور ان سے برکات کے قاسط سے روش ہوگی اور یہ بات دونوں صفرات کے شرف وکما ل اور نفل دا جلال کے بیے کافی ہے۔

ربن قالوسس الم مادق، الم كالم اوما ما رضاً ، تيول صرات سے روايت نقل كى ہے اور وسال ك

ا م صادق کے دکیل رہے ہیں۔ امام کاظم سے تفوص اصحاب یں نقداد دا ل سے امام دخاکی امات کنع کی دوایت کی ہے۔

شع کشی سفان کی روایت بی نقل کی ہے کوام موٹی کافل ان کا الد پڑو کوایک جروتک سف گئے جاں امام رضائشنول مطالع سقفادر فرایا کو نصراس فرزند کو بیچاہتے ہو ، موض کی کہ یہ ملی بن موٹی الرضائیں۔ فرمایا اور یہ کتاب ؛ عرض کی آپ بہتر ملنتے ہیں۔ فرایا یہ کتاب جفر ہے جے مرت انبیاد اوراد صیابی مسلتے ہیں ۔جس کے بعد صفرت کی امامت کا بقین اور کا بل ہوگیا۔

دوسرے موقع پرنفرندا مام موسیٰ کاظم مسے عض کی کمیں نے آب کے والدسے ان کے دوس کے دالدسے ان کے دوس کے

### أقوال حكيمانه

ا۔ ہر شخص کا واقعی دوست اس کی عقل ہے اور اس کا واقعی دشن اس کی جہالت ہے۔ (بقیتًا عقل ہی ایک ایسا دوست ہے جے ناوان دوست نہیں کہا جاسکتا آور جہالت ہی ایک ایسا دشمن ہے جے دانا دشن نہیں کہا جاسکتا ہے )۔

۲- بروردگارتین چیزون کوسخت ناپسند کرتاہے: بے جابحث ومباحث ، مال کا ضائع کرنا اور ریا دوسوال کرنا۔

(رسول اکرم سنے بھی فرما یا ہے کہ چار چیزوں سے دل کی موت واقع ہوجاتی ہے: مسلسل گناہ کونا ،عور قوں سے زیا وہ گفتگو کرنا ، احتی آدمی سے بحث و مباسخہ کرنا اور بدحواس وولت مند کے مالقر اشغار معمنا کی م

سرم المبیت و مده کوایک فرض کھتے ہیں ادراس کی ادائی کو اپنا فرض کھتے ہیں۔
(حقیقت امریہ ہے کہ ہماری دنیا و اُفرت کی تام بھلائی المبیت طاہر و تن کے وحدہ وادرسی
ادر وعدہ شفاحت سے وابستہ ادراس یقین سے تعلق ہے کہ دہ وعدہ کے خلاف نہیں کرستے ہیں)۔
م دایک زمانہ آنے والا ہے جب عافیت کے فرصتے گرشر نشینی میں ہوں گے اور ایک حصّہ

سكوت مين بوگا۔

(ب شک ایسا دور برانسان کی زندگی میں آسکتا ہے۔ لیکن انسان کا فرض ہے کہ گوشنشینی اور سکوت دونوں صور توں میں اپنے فرائفن سے غافل مزرہے کہ فرائفن کی ادائیگی عافیت طلبی بہوال زیادہ خروری ہے ورز جناب آدم جنت ہی میں دہ جائے اور آل محدّع ش اعظم ہی بررہ جائے ، دیا دہ خروری میں کے دریا فت کیا کہ فرز مردول ایک سے نے کس عالم میں شبح کی بہ تو آپ نے فرایا کہ

چارمصیبتوں کے درمیان عرکم ہوتی جارہی ہے، اعمال محفوظ ہوتے جارہے ہیں، موت تعاقب میں گئی ہوئی ہے اور چہنم اپنی تاک ہیں ہے۔

رگاش مم گناه گاروں کوان حقائق کا احساس موجاتا بن کی طرف ایام معموم نے توجردلائی ہے ۔ ۱- بنی اسرائیل میں کوئی شخص اس وقت تک عابد نہیں شار موتا تفاجب تک دس سال تک سکوت نه اختیار کرے .

رب شک عابد بنف کے بید سکوت خردری ہے ۔ لیکن عالم بنف کے لیے تکم بھی لازم ہاور

عالم كام تربقول معوين عابس ببرحال ببترب).

ی بچوانسان ندا سے مختررزق پر داخی موجاتا ہے خدا اس سے مختر عمل پر بھی داخی ہوجاتا ہے د کاش انسان اس نکتہ کی طرف متوجہ موجاتا کرجس طرح وہ خداسے رزق کا مطالمبرکرتا ہے ای طرح خدانے اس سے عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ تواگر وہ کم رزق پر داخی نہیں ہوتا ہے توخداسے کس طرح تقامنا کرتا ہے کہ وہ اس کے کم عمل پر داختی ہوجائے )۔

٨- دنياكة تام معالب بي سب سع برى معيبت علماء كى موت ہے۔

۹۔ دوزع فد آب نے سارا مال دا و فدایں گٹا دیا تونفل بن سبل نے اعتراض کیا کر ہوا کی۔ و ایک روز کا کہ است است است است است ہیں جس کے تیجہ میں اور دکرا مت ماصل ہوجائے۔ اور دکرا مت ماصل ہوجائے۔

ادانسان خرسک مالمین بوتواسی مغرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ پرور کا دسے برابر دماکرنی ا چاہیے کو خدایا اس خرکوسلامت رکھنا اوراسی منزل تمام و کمال تک پہونچا دینا۔ (در مقیقت ہرکا دخیر ہمیشہ اینیں دونوں خطرات سے دوجا در ہتا ہے کہی ریاکا دی اور نتیا

وغرہ کا مذہ شامل مہوجاتا ہے قوعل مجھ دسالم نہیں رہ جاتا ہے اور اجرو قواب کے بجائے مذاب وعقاب کا استحقاق پیدا کوادیتا ہے اور کبھی اس جبت سے مجھے وسالم رہ جاتا ہے لیکن اس کے مکمل موسنے کی فوبت نہیں آتی ہے اور درمیان ہی میں کوئی ندکوئی لکا وٹ پیدا موجاتی ہے۔ امام علی رضاً فی اس نکھ کی طوت قوج دلائی ہے کہ انسان اپنے کا دخیر پر مخرور موسنے کے بجائے ان دونوں باتوں کی فکر کرے جن پرا برو تواب کا دار و مدار ہے اور جن کے بینے کوئی کا دخیر کہے جانے کے قابل کی فکر کرے جن پرا برو تواب کا دار و مدار ہے اور جن کے بینے کوئی کا دخیر کہے جانے کے قابل بنیں ہے۔ رب کریم ہر مردمومن کو خیر کی توفیق دے اور بھر اس کو ہر عید بنقص سے مفوظ در کھتے ہوئے در جرتام و کمال تک بہری خیانے کی معادت عنایت فرائے۔!)

#### مئله ولىعهدى

ا ام على رضا على إنسلام كى زندگى كة تام وا قعات مين سبست زياده اميي كالل عبد كوماصل مياس لي علما واعلام في مام طورست اس مشكر كو قابل بحث قرار ديا بيدا دراس كه اسباب پراجالي يا تنعيلي طور پرروشي والى بد -

نبین گذا دسکتاہے۔

پ نفل بن مهل جیدا فراد خواسانی موسف کی بنا پرامام دهناً اور هام المبیت سے خاص عقد مقددت رکھتے سفے اور مامون کو یہ خطرہ تھا کہ یا فراد کسی دقت بھی بناوت کرسکتے ہیں۔ لہندا انعیس خوش کرنے کے یہ ام رهنا کو ولی عہدی کاعبدہ نے دیا گیا۔

وی رسیس سیده مهری میری میران میران با در ایران بری متنگ تشیعت قریب تربید اس است اول بری متنگ تشیعت قریب تربید اس کیدا فکارس تشیع سرایت کرگیا اور اس نیدام الشیعد کو ولی عهد مملکت بناویا به اس کے بعد نود مامون کے تشیع پر حسب ذیل دلائل قائم کیے گئے ہیں:

اس کے بعد نود مامون کے تشیع پر حسب ذیل دلائل قائم کیے گئے ہیں:
ا یا مون حضرت علی کی افضلیت کا قائل تھا اور وہ اس سلسلہ سے لوگوں سے بحث

بسي كباكرتا تغابه

ب ما مون امام رضائت لوگوں کے مناظرے کواتا رہتا تھا تاکران کا فضل وشرف ظاہر موسکے اور لوگ اگر المرا بلیت کی افضلیت کے قائل ہوجائیں اور اسی بنیاد پرکسن سکے باوجودالم محتقی کا مناظرہ بحیٰ بن اکتم جیے شہرہ آنات ما لم اور قاضی سے کرادیا۔

جي امون قرائن کو مخلوق تسليم كرتا فقا اور يهي ائدابلبيت كاعقيده تعا-

۵ ـ مامون متعاکم جائز مجملا تھا اور یہ بات مزہب شیعہ کے خصوصیات ہیں ہے۔

ے۔ لا۔ مامون سنے فدک کی واپسی کا اعلان کر دیا تھا جو فدک کے بنی زمراتسلیم کرسنے اور طبیعات

معضب كرف كمترادث تعاء

و امون في يمثي كاعقدام د فاكسه كرديا ادر دومرى كاعقدام جواً دسي كويا جو اس بات كى علامت ب كراست ائر ابليت سي خاص عقيدت حاصل تقى -

اس بات فالمت سے واسط الرابیت سے ایک کمل کتاب در کارہے۔ اجالی طور ہوت یہ کہا جا اسکتا ہے کہ اسکتا ہے اسکتا ہے اسکتا ہے اسکتا ہے کہ اسکتا ہ

اورجها ن اتحاد وا تفاق کی از اقد مے دہاں بحث شروع ہوجاتی ہے کر سرکارد و عالم نے کفار سے

کو کر صلح کر لیا اور امام حق کا حاکم شام سے کس نقط پرا تفاق ہوگیا یا مولائ کا کنات نے کی کا فیصلہ

کس طرح تعلیم کر لیا یا امام حق بھیے مرد با خوا اسے میں اپنے حق کا اعلان کیوں نہیں کیا ، یا

یا امام جعفر حادق نے فیالات کے سازگار ہوتے ہوئے ہی اپنے حق کا اعلان کیوں نہیں کیا ، یا

امام علی دفتا نے ایک ظلم اور سے دین حکومت کا عہدہ کس طرح قبول کر لیا۔ اور یہات ورقیقت الم علی دفتا ہری کی عظمت کروار کی ایک نشانی ہے کہ ان کے بارے ہیں یعقیدہ عام ہے کروہ باطل سے

امر میکار موسلتے ہیں ہم رنگ اور ہم آ بنگ نہیں ہوسکتے ہیں اور خودام رف انے ہی ول عہدی کے موق پر اس نکتہ کو نکا ہیں رکھا تھا کا اس سے وہ عام بعد ربیا عقیدہ مجروح ہوگا جو ہم الجبدت کے باد

میں بیا یا جا جا ہے اور جو واقعاً ہمادی عصمت اور عظمت کا دا ذہبے ۔ لہذا آپ نے ول عہدی پانے ۔

میں طرح یوسف نے حالات کے بیش نظر عزیز معرکا عہدہ قبول کر لیا تقا اسی طرح ہیں سفدت کی کہ دور دکھار!

میں طرح یوسف نے حالات کے بیش نظر عزیز معرکا عہدہ قبول کر لیا تقا اسی طرح ہیں سفدت کی کہ دور کھار!

ولی عہدی کی قبول کیا ہے ور در ہیں کسی ظالم کا عہدہ قبول کر نے کے لیے تیار نہیں ہوں اور پر جرامکان کی بات نہیں ہے۔

داخ رہے کہ دل عہدی کی بحث میں دوطرح کے رجمانات پائے جاتے ہیں یعبن لوگ ماسون کے طاقت ہیں یعبن لوگ ماسون کے کردار کی صفائی دیناہے اور لیعن لوگ الم رضا کے عقید تمند میں تو انعیس امام کے اقدام کی بنیاد تلاش کرناہے۔

مامون پرست لوگوں میں عصر حاضر کے شہور تورخ احمدا مین دیغرہ نے اس واقع سے میف

امباب كو إلى واضح كياسي كه:

ا مامون الم رضاً كومنظر عام يرلاكران كى حقيقت كوب نقاب كرنا چاہتا تقاكد كرائية المستح ساج سے الك دہتے ہيں قران كے جاہنے والوں كوان كى عظمت وعصمت اوران كے تقوى اور تقد كے بائے يں بردبيگنزه كرنے كاموقع مل جاتا ہے اور وہ ان كى شخصيت كوب شل و بينظيم ناكر بيش كر دينے ہيں ـ امون نے چاہا كر انھيں نظر عام پر لئے كا جائے تاكد كوگ ان كى حقيقت سے اخر برجائيں اور انھيں ميں اندازہ ہوجائے كونظام مكومت سنجالئے كے بعدائمان اس تقديل كى ذور كا

اس لیے کرمیں بندوں کو اس امر کا بماز نہیں مجمتا۔ اور اس کے بعد جب تک مامون نے مجبور نہیں کیا اور تنا کی ایسا کہ ایسا کہ ایسا کی ایسا کہ کہ ایسا کہ ایس

مناظروں کامعالم یہ بے کواس سے امون اپنے تھنل وشرف کا اظهار کرنا چاہتا تھا کہ میرے درباریں ایسے ایسے افراد پائے جاتے ہی اوراس کا امام رضا کے نضل وشرف سے کوئی تعلق نہیں ہے ورنداس فعنل وشرف کے اعتراف کا واقعی ماصل تو یہ تھا کہ خود درمتردار ہو کرحتی کوحتی دا ر سے حل لے کہ دیا۔

خلق قرآن یا متد کامئداصل تثیع سے کوئ تعلق نہیں دکھتا ہے۔ ایسے برنی کمائل می دو المب کے افراد میں انفاق دائے ہوسکتا ہے جیا کا ادی مطالعہ سے افراد میں انفاق دائے ہوسکتا ہے جیا کا ادی مطالعہ سے افراد میں مقاا در آن بھی دُسکل جیسے متو کو دہ افراد میں جا اُن جانے ہے کا نمول خوارد سے بی قواس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کا نمول خوارد سے بی قواس کا یہ دواحکام سے کوئی تعلق فرمب ہے۔ اس کا ایک دواحکام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور امون جیسے افراد سنے توان مائل کو بھی صرف عوام کی قوم کو میاسی مائل کی طرف نہیں ہے اور ان میں قرآن کے سے مثا نے سے سے ایک جا تھا در دعوام کوان مائل سے کیا تعلق ہے اور ان میں قرآن کے معلوق یا قدم ہوسا جہ میں فرق کے محسوس کرسنے کی میں قدر صلاح سے پائی جا تی ہواس کی انداز ہم مرصا حب ملم واطلاع کر مکتا ہے۔

تزویج کے مملا کا بھی عقیدہ سے کو ٹی تعلق نہیں ہے ۔ اس کی صورت حال نام تربیا ہے ہے۔ جس کی مثالیں مرکار دو عالم کی زندگی میں بھی مل سکتی ہیں کہ ابوسفیان کی بیٹی کاعقد حضورا کرم سے اس و تست موا تقاجب وہ واضح طور پر کفر کی صفوں میں شامل تھا اور کسی نفاق کا بھی سلسلہ نہیں

پھرایک گرکی دویسٹیوں کا باپ اور بیٹے سے عفد کرنا اور وہ بھی من وسال کے بیاہ تفاوت کے ساتھ باشادی کی وکا لیا فالم کے بغیر خوداس امر کی دلیل ہے کہ یہ اقدام ایک یائیشیت کا الک ہے ادراس کاعقیدہ یاعقیدت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

مئذ فدك كالشانا بمي ايك سياسي اقدام تفا ورزاستدامام كي احقيت كاخيال بوتا قدام

رفائے بعدام جواڈے ولی عبد مملکت ہونے کا اطان کرتاجب کرایسا کھنیں ہوا اور مالات نے
ایسا پلطا کھا یا کرخو دام رفا ہی کا وجود برداشت نہوسکارا مام جواڈے بادسے میں ایسی فکر کا کیا سول
پیدا ہوتا ہے۔ ہاں زہر دینے کہ جوم کی پردہ پوشی کرنے کے بیے فرز ند کو داما دمرور بنایا گیا ۔ چو
دور قدیم سے تاریخ میں ہوتا چلا آرہا تھا اور فلا لم اپنے ظلم اور اپنی شقادت کی پردہ پوشی کے بیے بڑی
شخصیتوں کو اپنا داما دبنا لیا کرتے سقے اور اس طرح عوام کو کھلا ہوا دھوکہ دیا کرتے ہے۔
فضل بن سہل کے بارسے میں اتنا ہی کہ دینا کا فی ہے کو اس نے اپنے امکان مجرا مون کو
اس اقدام سے دوکا تھا اور اس کے محک ولی عہدی ہونے کا کوئی موال ہی نہیں بیدا ہوتا ہے۔

حقيقى اساب ولى عهدى

بات مرف یہ ہے کہ حالات نے اس کو اس موڈ پر بہو نجا دیا تھا جہال بنی ہائم کا داخی کو ناظروری ہوگیا تھا اور امام دخیاً کی شخصیت کا مہارلید بغیراس کا زوہ دہنا مشکل ہوگیا تھا اس نے اور اس کے حسب ذیل اسباب محک قراریا ہے :

ا دام مو نا کو اپنے زیر نظر کھا جائے تاکو عوام سے زیادہ قریب نر ہونے پائی اور اس طرح ان کی عوامی شخصیت کی وقت بھی طرح ان کی عوامی شخصیت کی وقت بھی حکومت کے دینے طرہ بن سکتی ہے دیا ور بات ہے کہ یہ تھا اب بھی شرمندہ تعجیر نر ہو سکا اور امام کے دینے دل عہدی سے فائدہ الم اٹھا کو عوامی دابطہ بڑھا یا اور اس سے بہت کچھ فائدہ حامل کو لیا جس کے تفییل تائے ولی عہدی کے ذیل میں بیان کی جائے گی۔

کی تفییل تائے ولی عہدی کے ذیل میں بیان کی جائے گی۔

م عوام می امام موسی کاظم کی شهادت کے زیرا ثربیدا ہونے والے مذبات کاعلاج کیا مائے کو موست المبیت کی دشمن نہیں ہے اور زاس کا کوئی ہا تقدام موٹی کاظم کی شہادت میں ہے۔

ہدا مام رمنا کی وزارت سے مکومت کی علمت میں امنا فرکیا جائے کرجس ور بادسکے وزواد میں امام رمناً جیسے افراد شامل ہوں اس سے سلطان وقت کی مسلامیتوں کا کیا عالم ہوگا اوراس کو کوکس طرح غیر شرعی کہا جا سکتا ہے جس کی وزارت کا کام فرزنور سول حضرت علی بن موسی انجسام دے رہے ہوں۔

ہ عوام کے خیالات کو ایک نے موضوع کی طرف موڑ دیا جلئے اور سرگھریں ایک نی کی بعث ایک ایک بی کی بیٹ ایک بی کی بیٹ بحث ایجاد کر دی جائے جس کا تصور بھی قوم کے ذہن بیں کبھی نر رہا ہو اور اس طرح بہت سے بنیا دی مسائل کی طرف سے عوام کی قوم ہٹا دی جلئے جن سے حکومت کو سخت قسم کے سسیاسی خطوات لاحق ہیں ۔

می ملویین کی طرف سے اعظیے والی انقلا بی آوازوں اور ترکیکوں کا دبانا اس ام پر موقوت موکیا تھا کہ ان سے سروراہ کو حکومت میں شاسل کرلیا جائے اور انھیں یہ باور کرا دیا جائے کہ حکومت نے اپنا طرزعمل تبدیل کردیا ہے اور اب وہ انھیں ان کا کممل تق دینے کے لیے تیا دہے لہذا انھیں کسی قسم کے اقدام کی حرورت نہیں ہے اور اس کے بعدان کا ہرا قدام نودان کی نفسا نیست اور حاہ طلبی رحم ل کر دیا جائے۔

۸۔ امون کے ذہن یں برخیال میں نفاکہ وہ کسی قدرا قدار کا مالک کیوں نہ ہوجائے اور
اس کی مکومت میں کسی قدر وسعت کیوں نہ پیدا ہوجائے عکومت کی شرعی چیئیت ہموال اس بات
پر موقو ف ہے کہ دسول اکرم سے فائدان کی عظیم ترین شخصیت اس مکومت کی تائید کرسے سا وروہ
نظام مکومت میں شائل ہوجائے ورز فرز نور دسول اکرم کی تائید کے بینے کوئی اس مکومت کو سی معمول
میں اسلامی مکومت کہنے کے لیے تیا رز ہوگا اور مامون کی ولی خواہش میں متنی کہ اس کی مکومت کوشی کومت کوشری مسال مکومت کوشری دہنا

اماعلی دخانداسی کت کے پیش نظرولی عهدی بی بیشرط دکھ دی تھی کری امورملکت بین کسی طرح کی درافقت کر کا اورکوئی کام بیرے نام پرنہیں ہوگا۔ بداور بات ہے کہ بحص کوئی مشورہ این اور اور کا کہ یہ تاریخ المست میں ہرعلی کا طریقہ کا درہ ہے اور اس اصول حیات سے کوئی بھی متدین انسان انخراف نہیں کر سکتاہے شخصیت سے اختلاف الگ ایک چیز ہے اور اسلامی مقاصد کوا تحفظ ایک الگ چیز ہے۔ پہلے کا ذیر تا کید خلاف شرع ہوگئی

ہدلیکن دوسرے محاذیر تائیدمین اسلام اور عین تدین ہے۔

۹ مامون بنی فاطر کو حکومت بی شریک کرکے ایک طرف ابنی حکومت کو حکومین کے
افعلا بات اور ان کے احتجاجی اقدا مات سے بچانا چاہتا تھا اور دوسری طرف بنی عباس کے نون کا
تعفظ کرنا چاہتا تھا کہ ملک بیں احتجاجی تخریکات ٹیزی سے بڑھ دہی ہیں اور علومین کے انقلا با سے
روز افر وں ترتی کرتے جارہے ہیں۔ اس طرح اگر اختلات برقرار دہا تو بنی عباس حکومت کی حاست
کرفے پر مجبور ہوں گے اور اس کے نتیج میں علومین کی تلواروں کا نشانہ بن جائیں گے اس لیے کہ شرخی میں اور خرص میں اور یہ وہ نود اپنے دفاع کی طاقت رکھتا ہے۔
جاسکتے ہیں اور دوہ نود اپنے دفاع کی طاقت رکھتا ہے۔

ا ما مون بنی حباس کر بھی متوج کر دینا چاہتا تھا کراگرا مین کی حایت کے نام پر کوئی آوا ز اٹھائی گئی اورا ہس میں اختلاف ہدا کیا گیا قریس علومین کو اپنے ساتھ لے کران کا قلے تیم بھی کرسکتا موں اورآ فریس عکومت علومین کے والے بھی کرسکتا ہوں جس کے بعد بنی عباس قیاست بک اقتداد

ك نواب يى ديكية ريس كك

ان تام ارباب کے پیش نظر امون نے یہ طے کر ایا کہ ام علی دھنا کو حکومت میں شامل کولیا جا اوربیک وقت ان تام فوا کرکو حاصل کرایا جلئ اوراک بنیاد پراس نے امام رمنا کو دیز سے مرو طلب كيارامام عليرالسلام بعي ان تام سركارى معالى سع بخ بى واقعت تعاوداً بيكسى قيمت بنسي علية يتدكراً بسكمى على سرميمى ظالم كوادنى فائده يبوغ سكركواس طرح ابنا شاريمي ظالم تصمعا وفون اور مدر کاروں میں موجائے کا جس کی جواب دہی دوز قیاست انتہائی شدیرہے بنا نخ آپ نے بھی سکوا ومكرالله"كى ياليسى كييش نظرا بنالا وعلى طريا اوريه عا باكرم واستسعظا لم والرابابا ہے اسی راستہ سے اس کے کرکو اس کی گرد ن پرڈال دیا جائے۔ جنا نچر آپ فی مفروضظور کرایا لیکن اس مغركا ببلافائده يرقرار دياكرتهام داسترس اسيف كما لات اوراسلام كصفيقى تعليمات كووافع كوسة ربة اكرامت براتام جمت مي بوتارسدا وراسلام كى تبليغ كاكام ميى انام با تارسد ـ ظاهرب كريه بات ذاتی اورانفرادی قسم مے مفرین نہیں جوسکتی تقی اس بیے کوام الناس کسی دور میں بھی کمال کے پرستارنس بوت بن ده بمیشا تدار کے پرستار بوت بن اورابا اقترار می کدوش پرنظر کھتے ہیں۔ نا ابل انسان مین نظام حکومت پس شایل موجلئ توسط کول پراس محد شتا قان دید کی بعیط لک جاتی ہے، كيث بنائ مات بن جنديان لكائى ماتى بن، نعرت كله جات بي اورابل انسان معلى بي افل ہوجائے آوکو ڈی مڑکر دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ امام دخیاً ان تام حقائق ا درحالات سے خوب واقع یقے اس بيدائپ فسفردل عهدى كوبهترين موقع تصوركيا. ندېب كے حقائق كومام كرسفه اورامت كواني صلايت اوراب خى كالات وكرا، ت سعداكاه كرسف كا ينا يزاب ف سفرك دوران حسف بل كمالاً وكرا مان كامظامره فراياجن كى شال شائدا نفرادى سفرين مل سكتى ليكن اس سركاري سفري الن مقائق كا اظها رضرورى تحا لهذا آب سف ا بيف فريدي يركسى طرح كى كوتا بى نيس كى اوردكسى تعلعنا وداكمساد سے کام لیا۔ انکسار کی مگر ذاتی اخلاق بے۔ خربی احکام وتبلیغات بی انکسادسے کام نہیں لیا جامکتاہے۔ ا- آب بشا وربهو في قرب شارا فراد اشتياق زيارت بي جمع مو كفادرم ٢ مراد مونين الله ودوات كى كالسك كاكر كي سع مديث من كنقل كري سكد اولاً أب سعد يادت كامطا لركيا كيا اور آپ سفردده محل بنا دیا توجمع سفاریا رت کی اورشور گرید بند بوگیا ۔ گویا قوم سف مرکار دوما ایما جا ل مرکز

دیکه یا . زیارت کے بعد عدیث کا تقاضا کیا گیا تو آپ نے اپنے آباد واجدا دسکے ولئے سے رب العالمین کا یارٹادگرای نقل کیاکن کل لا اللہ الا الله میرایک تلعب اور جواس قلعمی واض ہوگیا دہ میر عذاب سے معنوظ موگیا "

اس طرع ایک طرف آواسلام کے بنیادی مسئد اور اس کا اجمیت کی طرف اشارہ کیا گری کا واحد دامت قلع آوجد میں وافل ہوجا ناہدے ۔ شرک میں ہر مال نجات نہیں ہے جاہے اس کا اتعاق توں اس جو یا شہار میں ور بنادسے اور اس کے بعداس جیعت کا بھی اعلان فرادیا کہ دیگر ہی منہ اور اس کے بعداس کا میار ہوئے کے بعداس کو کی ایک ان میں ہوں کہ اس کے بعداس کے دی اس می انہا کی اس کے دی اس کے دی اس کے دی س ہویا کے دی اس کے دی س ہویا کام اور خلفا واسلام کے دی س ہویا کے دی سے دی

دوسری طون اماتم نے قوم پریہی دافتے کردیا کر سرے اسلام معنی آ ان را ویو ل کے منوان کو انہیں ہیں جن پرامت نے اعتباد کیا ہے اور جن کے ذریع قوم نے اسلام احکام حاصل کیے ہیں اس اسلام احکام حاصل کیے ہیں اسلام کے دیا ہے کہ یہ تمام مادی فیرمعوم ہیں اور ان میں ہر حال خطا اور خلفی کا امکان پایا جا تاہے۔ میراسلسلام حصرت کا سلسلہ ہے جو میرے آباد واجداد کا سلسلہ ہے اور اس کی انتہا سرکا دو حالم پران کے ذریع چریل ومیکا ئیل، اور وقلم سے گذرتا ہوا در ب العالمین تک ہوئی جا تاہے، اور الیے سلسلہ کے دریع چریل ومیکا ئیل، اور وقلم سے گذرتا ہوا درب العالمین تک ہوئی جا تاہے، اور الیے سلسلہ کے بوستے ہوئے انتہائی افوس ناک بات ہے کہ قوم ایک فیرمعوم سلسلہ دوایت پراعتاد کرے اور عوام کے سلسلہ کو نظرانداز کردے دو

مب رخواسان بهوني كرآپ نے دخوك يا فاطلب فرايا ۔ قوم كے پاس پانى موجود نيس تعاق آپ نے ايک چشرمادی فراديا جس كاسلىلد توں تک جارى د بارا ودي بعى قوم كے بيما كي نعان میدنایان افرادسد دخط می کراسیه (فدالابسار)

و بردمفان سانده کوجله ولی مهدی منعقد موا - ۳۳ بزار افراد نام سکه باتی بر بیست کی حکومت کاب سی باشم کے احترام میں سرزکر دیا گیا، مک پرام علی رفاکا نام کنده کرادیا گیا، مامون نے ام جیب کاعقدا مائم سے کر دیا اوراس طرح ولی عبدی کو برنج سے تحکم بنادیا اور کوئی سیاسی حربراس کے استی کا اور استی حربراس کے استی کا علاقہ اربور با ہے اور لوگ حق وباطل کو نہایت واض طور پر بہجان کے اس طرح قوم پر میری عقلت کا اظہار مور با ہے اور لوگ حق وباطل کو نہایت واض طور پر بہجان کے سیکت س

سن ولی عبدی کا ایک فائدہ بریمی مواکد امام کی آمدور فت دربار میں شروع ہوگئ اور آپ جب بی آئے دربان نہایت درجا حرام سے بیش آئے اور پر دہ اٹھا کرا مام کو اندر لے آئے ۔ لیکن ایک دن بنی عباس نے طے کیا کہ ان کا احرام رکیا جائے گا ور زلوگ تام ترعلویین کے ماقد ہو جائیں کے چنا پنج اب ہو حضرت تشریعت کے آئے قوئسی نے جاب درا تھانے کی ذھر تنہیں کی ۔ اُدھر قلارت نے یہ انتظام کیا کہ ایک تیز ہوا جلی اور پر دہ خود بخو دائھ گیا ، آپ اندر داخل ہوگئے ۔ اور باہر جاتے وقت بھردوبارہ ایسا ہی واقعہ بیش آیا جس سے قوم پر بھرنے سرے سے تجت تام ہوگئے۔ اور سب مثل سابق فدمت پر آبادہ ہو سکے ۔ (شوا ہدالنبوق)

وح بہذدنوں کے بدعد کا موقع آگیا۔ اسون نے دلی عہدی کومزید واضح کرنے کے
لیے صفرت سے نازعید پڑھانے کی خواہش کی۔ آپ تیاد ہوگئے اور بیت الشرف سے بالکل
اس اندا ذہ برا مرہوئے جس طرح سرکاردو عالم برآ دہوا کرتے تھے۔ نہایت سادگی کا انداز،
بندگی روردگا رکا عزم نمایاں، کمیرکی آواز زبان مبارک پراوراپ کی آواز پرورو دلوارسے
کراگر آج نازادر خطبہ کمل ہوگیا آو موست تیرے ہا تقسیم نکل جائے گی اور اسون کو اطلاع دی
کراگر آج نازادر خطبہ کمل ہوگیا آو موست تیرے ہا تقسیم نکل جائے گی اور اسون سے فور آلہلا ہیجا
کر فرز ندرس ل آپ کو بہت زعمت ہوری ہے آپ واپس تشریف سے آئیں، میں ناز پڑھادوں کا ایا مواجع اسے طفیل دردولت پرسلمان
جمع ہوگئے اور انفول نے اپنی آنکھوں سے سرکاد دو مالم کا انداز بندگی دیکھ لیا جس کے بعد بیموازن

انتباد تفاکرایسی ماحب کرامت شخصیت کے ہوتے موئے کوئ دوسراشمن اسلامی مکومت دا قندار کا اہل نہیں موسکتا ہے۔

جے۔ شہرطوس میں نزول اجلال فرمایا قو دیکھا کہ وہاں کے لوگ ننگ تراشی کا کام کردہے ہیں اور النیں پتھر قوائسنے میں بے صد زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں التاس کی اور بتھرزم ہوگیا جس کے بعد قوم سے کاروبار میں سہولت ہوگئ اور آپ کی کرامت نقش کا لمجرین گئی۔

● ﴿ قریرسنا بادیں قبر بارون کے قریب جاکر ایک خطاعینے کوفر بایا کہ یمیری قبر کی جگہے اور دہاں نماز بھی اوا فرائی اور قوم پرواضح فرما دیا کہ رب العالمین سنے مجھے علم غیب سے بھی نواز اہے اور یش مستقبل کے حالات سے بھی باخر ہوں۔ میرے بلیے کوئی شنے پردہ دانریں نہیں ہے اور میراقیاس مامون بیسے افراد پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔

● لا ۔ مرو دارد موسف کے بعد ما مون نے حکومت بیش کی، آبنے انکار فرادیا کوئی بھی علی حکومت کا نواہش مند نہیں ہوتا ہے اور دنیا کے ہرا قتدار سے بیاز ہی دہتا ہے ۔ اس کے بعد اس نے دی عہدی کی پیش کش کی تو آپ نے فرایا کہ جسے حکومت پی نہیں ہے وہ ولی عہدی کو لے کر کیا کہ سے دی عہدی کو لے کر کیا کہ سے دی کو لے کہ کیا کہ سے کا لیکن اس نے کہا کہ اسے تو تبول کرنا ہی پڑے گا۔ قرآب نے حالات کے خطرہ کودیکھ کی رضا مندی کا اظہار فرادیا اور اس موقع پر دوتین حقائق کا اعلان بھی فرادیا ؛

پہلی بات تو یہ ہے کریں امور مکومت میں دخل نہیں دول کا اور نصب عزل کی ساری ذمرداری خود مامون پر بمو گی۔

دوسری بات بر سے کراگر مجے سے کوئی شورہ لیاجائے گا قوشورہ طروردوں گاتا کو مکومت مجھے کنارہ کش قرار شے کا مشوروں سے سے نیا ذین جائے۔

تیسری بات یہ کے دفی عبدی کی ایک تحریبی مونی چاہیے جس کا مضمون یہ ہوگا کہ ہوں کہ امون نے ان حقوق کو تسلیم کرلیا ہے جن کا قراراس کے آباد واجدا دسنے نہیں کیا تھا لہذا میں ایم ہو کیا کو قبول کیے لیتا ہوں اگرچ علم جغر و جامو کا نقاضا یہ ہے کہ یہ امر منزل اتمام کو نہیں بہونچ سکتا۔ اس دمستاویز پر آپ سنے فضل بن مہل، بھی بن اکثم، عبداللہ بن طاہر، ٹمام، بشرین معتم اور حماد بن انتهائ آسان موگیا کو اہل سیاست کا طرز بندگ کیا ہوتا ہے اور اہلِ دین و خرب کا طریق اعبادت کیا موتا ہے۔

طر ولی عبدی کاایک فائدہ یہ بھی ہواکہ امون درباریں اُنے والے مختلف فراہب

 کے علاد سے مناظرہ کونے لگا اور ہر موقع پر صفرت کو طلب کرنے لگا کہ آب ان لوگوں سے جوابات

 منایت فرائیں جنائی آب نے کہیں جائلی عالم نصاری سے مناظرہ فربا یا اور کہی داس انجا لوت

 عالم یہو دسے اور کبھی عالم مجوس سے اور مرب کو تشکست نے کراسلامی تعلیمات وعقائد کا تحفظ بھی

 کیا اور قوم پر یہ بھی واضح کردیا کہ تخت و تاج پر قبضے کرلیا آسان ہے لیکن بساط علم وفضل پر قدم رکھنا

 آسان نہیں ہے ۔ یہ صرف علی کا حصہ ہے جو روز اول سے قدرت نے ان سے ساقہ وابستہ کردیا

 ہے اور ان کا کام امت کی شکل کشائی اور اسلام کے وقاد کا تحفظ ہے۔

ی ی دربارین آمدورفت کا ایک فائده بریمی ہوا کہ ایک برتبہ ملک بی تو طبی الو اقعام نے مجدور ہوکر آپ کو دعامے لیے طلب کیا ۔ آپ نے دعا فرما کی اور بارش ہوگئی تو بنی عباس آگ بگولہ ہوگئے کہ اگر روزا نہ اسی طرح ان کے فضل و شرف کا اظہار ہوتا رہا تو بنی عباس کی جگہ کہاں رہ جائے کہ دینا کی جہائی تھیں ہوئے تو اس نے شخص نے سطے کر لیا کہ حضرت کی تو بین کرسے گا جنا نجہ اس مرتبہ آپ درباریں وافل ہوئے تو اس نے گستا فا نہ اندا نہ سے کہا کہ آ جکل لوگ آپ کو ما کہا ہے ہیں۔ صوب ہے کہ میں افراد کہ دہے ہیں اور آپ کی بارے میں طرح طرح کے فضائل نشر کے جا ایسے ہیں ۔ صوب ہے کہ میں افراد تو رہی کہ رہے ہیں کہ آپ بانی رسا دیتے ہیں ، آخران کرا مات کی انتہا کہاں ہوگ ہ

وید بی بدوسی برای در بیا بی می در و بیا بی ای است کی بارے بی بنیں کہا ہے اور در بارش بی نفشروا شاعت کے بارے بی بنیں کہا ہے اور بارش بی نفغل خدا و ندی سے مولئ ہے۔ یا اور بارش بی نفغل خدا و ندی سے مولئ ہے۔ یا اور بارش بی نفغل خدا و ندی سے مولئ ہے۔ یا اور بارش بی نفغل خدا میں نے کی تقی جو بندہ کا کام ہے۔ اس کے بعد پرور دکاد نے اسے تبول کر لیا ہے تو یاس کا ففال کا ہے۔ یس اس کے ففل و کرم کو تر نہیں روک سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو صاحب کرامت ہونے کا خیال ہے تو اس قالین کے شرکو حکم دیں کروہ بسم ہوکر بھے کھا جائے۔ آپ نے فرایا کہ یسر کا ام بنین کے دولوں نشر کی موسل ہے تو میں یعی کے دیتا ہوں۔ چنا نجر یک کرشر کی طرف اشارہ فرایا۔ قالین کے دولوں نشر کے موسل ہے تو میں یعی کے دیتا ہوں۔ چنا نجر یک کرشر کی طرف اشارہ فرایا۔ قالین کے دولوں نشر موسل کا اور اس فالم کا فاتھ کردیا۔ اس وی یہ دیکہ کرمیوش ہوکر کر ڈار جب ہوش آیا تو اس نے عرف کا کہ

فرزندد برول اب ترکوواپس کرد بیجد آپ نے پیرطم دیا اور ترتصویر کی صورت میں قالین کی طوت واپس بوگیا ۔ (شرح عیون اخبار الرضا)

^\_^\_^\_<del>\</del>

حقیقت امریہ ہے کہ ام طیانسلام نے اس ولی مہدی کو تبول رز فرایا ہوتا تو ان نوائد کا ماصل کرنا نامکن تفاا وراگران میں ہے کوئی واقع پش آبھی جاتا تو خود مکومت اوراس کے کارشے اس کی بردہ پوشی کرتے اور کسی کو زان کما لات و کرا مات کا اندازہ بوسکتا اور زان بیانات اور تعلیات کی لطاق موسکتا اور زان بیانات اور تعلیات کی لطاق موسکتی ولئی کو خطرہ تھا اس نے نشروا شاعت کی کا خارہ میں ہوا کہ جسسے پردہ پوشی کا خطرہ تھا اس نے نشروا شاعت کی کامات اور خلیفہ الی سے درہ کی کام جدم کی کہ مملکت کے کرا مات اور خلیفہ الین کے میں نا تا ماس کی اشاعت بہر جال حکومت کی دردادی ہے۔

دوسر انفون س بون بهاجائے کہ کام ام حق نے معاویہ بن ابی سفیان کو مکومت اسے کر لیا تھا کہ چرکام امام حق شدی کو ا تھا کہ چرکہ بہرودار بنادیا تھا۔ دہی کام امام علی ہفتائے ولی جدی کو سنے کرا نجام دیا ہے کہ تا العند طاقت ہی کو فضائل و کما لات اورا حکام و تعبلیات سے نشروا شاعت کا ذریع رنا دیا جلئے ۔ اوریہ المست کا ضوک یا النہ ہے جس کا مطالعہ کرنا اوراس کے امراد وروز کا پتر لگانا ہم احب بھیرت کی ذروادی ہے ۔ اکامی اسلامی اقدالات و تحریکات کا اندازہ کیا جاسکے۔

# نقشِ زندگانی امام محد تقی علیه السلام

اه رجب شاره کی دسوی تاریخ تنی جب امام رضاً کو پروردگاد نے ده فرز در معل فرمایا جسان سکے جمد کمالات کا وارث اوران کے منصب کا جانتین قراد دیا تنا اس وقت آپ کی عمریار کے تقریبا میں سال گذر چک نفر اور اور گئی کم بی آپ کی امامت میں شک کرتے تنے کہ آپ کا کوئی فرز در نہیں ہے اور کبھی آپ کو طعنے دیتے ہے کہ دب العالمین نے آپ کو لاولد قراد دیا ہے بیال تک کہ ایک شخص نے آپ کو ضا کھ دیا کہ آپ لاولد ہیں لہذا آپ کی امامت شکوک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کم عنقریب بھے پروردگا واپ افرز دعنایت کرے گاجو میرا وارث ہوگا اور حق و باطل کے درمیان امتیاز قائم کرنے والا ہوگا۔ وامول کا فی ک

واضع رہے کہ ام علی رضا علیہ السلام کی دو بیویاں تقیں ۔ ایک مامون رشید کی بیٹی تقی جس کا عقد باپ نے سیاس مصالح کے تحت آپ ہے کر دیا تھا اور ایک جناب سیکہ تقین تغین امام رضا خیزران اور دیکا نہ کے نام سے یا وفریا یا کرتے تھے اور جو جناب ماریة بطیہ کے نام ان سیقیں اور ان کی کینت ام الحق تھی ۔ لیکن یہ قدرت کا انتظام تھا کہ اس نے آپ کے وارث کو ایک عجم ما قدن کے بطن سے بیدا کیا اور "مرکاری بیٹی "کہ اس شرف سے محروم رکھا کہ اس طوع منصب اللّٰہی کی فلط سیم کا تصور زپیدا ہو سفیا ہے اور پیل بھی کا دقدرت کا اس بیطے بھی دہا ہے کہ اس نے سیاسی المسلمی شاروں کو رواد کی خلط فہمی کو رواد بی درائی ۔ اور ان اور نہیں ہونے دیا کہ کی طرح کی خلط فہمی کو رواد تا درائی ۔

اب کی عرمبادک م یا م سال کی تنی کدامام دخاسف بعض افراد کے جاب بی اس امرکی محرت فرادی تقی کد مرمباؤ فرزند میرسے منعب کا داد شہد اور بی الم وقت ہے اور اس کی الم مت برتعب کی کوئی گران میں ہے کہ خدا دندها لم سند بچینے ہی میں جناب یمنی کوئی قراد دیا ہے ،



اور براس کی اپنی مصلحت ہے کہ کسی کے منصب کا اعلان گہوارہ میں کرادیتا ہے اور کسی کا اعلان م سال تک روک لیا جاتا ہے ۔ (اصول کافی)

خراران آفے کے بعد بھی خرانی کے والد کا بیان ہے کہ میں نے صفرت سے پوجھا کہ آپ کا وارث کو ن ہے ؟ قو آپ خرایا کہ الوجھ فر۔ یں نے عرض کی کہ وہ قو ابھی کمسن ہیں ؟ فرمایا کہ مالک کا کنات فراس سے ذیا وہ کم عریں جناب عیسیٰ کوئی وصاحب کتاب اور ما حب شریعت بنا دیا تھا، لہذا یہ کوئی حریت انگیز امر نہیں ہے۔ (اصول کا فی)

اب کی کنیت الوجیفران فی تھی اس لیے کہ ام محد باقر کو بھی الوجیفر کہا جاتا تھا ، اور اکسی کے کئیت الوجیفر ان فی مرتفیٰ ، نجیب، تقی اور جواد وغیرہ بی جن میں آخوالذ کر کی خبرت خود کا ظین وغیرہ کے علاقہ میں زیادہ ہے اگر چرلفظ تھی ہے آپ کو ہا رہے علاقوں میں آسافی بچان لیا جاتا ہے۔
لاما تا ہے۔

اد شابا ن وقت می وقت ولادت بارون رشید کے فرنداین کی حکومت جل رہی تھی۔ مثالیہ میں اسے اس کے بھال مامون نے تشک کرادیا تو وہ تخت نشین ہوگیا اور شلامی تک اس کا دور حکومت رہا۔ اس کے اتقال کے بیرتقم عباری فلیفہ ہوگیا اور اسی نے متناقی میں ۱۵ مال کی فرم میں آپ کو زمرد سے کر شہید کرادیا۔

الم رَفَا کی شادت سند می مونی ملین آپ کو بدید سے دوسری صدی سات فاتر سے

الم مرفا کی شادت سند می مونی میں مونی میں کے مایہ عاطفت سے نہایت ہی

مینی میں مودم ہو گئے اور پھر بھا ہر دونوں میں طاقات بھی نہیں ہوسکی یہاں تک کرآپ خواسان

با عجاز جمیز و تکفین کے لیے تشریف نے آئے اور اس وقت بھی آپ کی عرب مرس سے زیادہ

در عقی ۔

ام جوادی عرفه می کا ایرین میں سبسے کم دہی اور آپ نے وار دنیا میں حرف ۲۵ سال گذارے ہیں لیکن کما لات وفعائل اور فشرطوم واسکام میں کسی طرح کی کمی یا کوتا ہی نہیں موئی اور ایک ایک جلسمیں ۳۰ ہزار موالات سے جوابات عنایت فرا دسیے ہیں جس جلسے کا سلسار بین روز کی مسلسل قائم رہا تھا۔

امام على رضا كوز مرديف ك بعدا ورسردربادا ممك اس اعلان ك بعدكم جال توسف بھیجاہے وہاں جارہا موں ۔ مامون کے سادے اسے ایک مرتبہ پھر بھور کھے تھے کواب تک تومرف عباسيون كوشكايت تقى كربادس موست موست علويين بس د لىعدى كيو كمرطى كنى ادراب علویین کوبھی شکایت پیدا موگئ که زهری دینا نغا تو ولی عهدی کا دُحونگ رجاسنے کی کیا ضرورت تقى ا ورېومركادى دا ا د بناسنه كاكيا كام نتا چزا ني اس طرح مامون ايک عجيب غريب كش كش يم مبتلا بوگیا اوراسے تام ترفکراپنے مظالم کی پردہ پوشی کی ہوگئی۔ چنانچ بہلا پروگرام یہ بنایاکوالم محدتقى كدريرس واوالخلافه بغداد طلب كرليا جائ اوران كى عنلمت اوران كے تقرب كا اعلان كرديا جائة تاك علويين بي يداح ال بيدا بوجائ كراكر السف باب كوز مرديا موتا وبيط سك ما تداس طرح كا احرام كابرتا دُد كرتا ـ بنا نجراً ب كوطلب كرليا كيا اوراً ب مدينه سع بغسداد پہونے کئے ۔ فدا برا کرسے ریاست دنیا کا کہ یا نرا ن کوطرت طرح سے توسیے سکھاتی دہتی ہے اور عام طورسعار باب اقتدار اسف اقتدار كا ذور وكملاف كسي برى شخصيتون كوديرتك دربار می اذن باریا بی نہیں دیتے ہیں کراس طرح دربار کی عظمت کا اظہار موجلسے کا ادر بڑخی کوملوم بوجاسية كاكر بادخاه سلامت كاذن كربغركون درباري قدم بمى نبيس ركومكتاب ياني امام محدثقي كوبمي كسي مقام يرتم راديا كيا.

اتفاق وقت کوایک دن بادشاه کی مواری برا مرجونی اورا پ ایک داست بی کفرے ہوئے اورا پ ایک داست بی کفرے ہوئے کو کا کھیل دیکھ درہے تفریک کسی طرح سماج کے نیچے بے تربیت بوسنے کی بنا پراپنا وقت کھیل کو دیس منائع کر درہے بی اور کس طرح سما طین ذما مذامت کی تربیت دقعلیم کی طوف سے فافل ہوگئے ہیں ۔ کہ اچانک با دخاه کی سوادی آگئی اور میجے بھاگ کے کہ کومت سفا تغییل مرف شاہی اداب اور للطنتی احرام کی تربیت دی تھی، کھیل کود کے بارسے میں انھیں کوئی تربیت نہیں دی تھی، کھیل کود کے بارسے میں انھیں کوئی تربیت نہیں دی گئی تنی ۔

الم جواد كاطرز على بحق سد إلك مختلف را بجب وه سب كميل رسط تع قرآب ديمه مستخدات والمستقد قرآب ديمه مستخدا ورجب وه سب بعاك مك أو آب ابن جكر ير كوط درج يهال ك كركوادى قريب الكن اور إد نناه سف استركون بن المهادكرة موسئ إدمها كوتم سف واستركون بن المهادكرة موسئ إدمها كوتم سف واستركون بن المهودا إ

آپ فرمایا که دراست تنگ تفاا ور دین گذار تفا بهایخه کی یا وجر بوسکتی تفی رحن ایک ای ایک نامی و خرایا که دراست تنگ تفاا ور دین گذار تفا بهایخه کی یا وجر بوسکتی تفی رحن ایک برخرت کا اظهار کیا اورائے برط مه کیا۔ والبی میں ایک مجیلی شکار کرک لایا اورائے تنظیمی یں دباکر آپ کا استحان کیا کہ یہ کیا ہے ہوگئی اورائے برایت تفصیل سے ساتھ مجیلی کی اصل تک بیان فرادی کردالجالین سفاطین و ذرین کے درمیان دریا پیدا کے بین اوران دریا و کسی مجملیاں بیدا کی بین اور مسلامین و قت کوشکار کا ذوق دیا ہے اور وہ اپنے بازوں کے ذریعیہ ان مجملیوں کاشکار کرکے فائدان نبوت کا استمان کیا کرستے ہیں۔

مامون دِسُ کر حِرت زده ره گیا اور پوچها که ذرا ابنا تعارف تو کرائید . آپ نے فرایا کریں محد بن علی بن موئی الرضاً ہوں۔ اس نے فردًا سکلے سے لگا لیا اور اس طرح اپنے ضل کا کمال کے سہارے دربار تک رسانی ہوگئی .

مامون نے پہلے ہیں آپ کے کمالات کے بارے میں بہت کچوش دکھا تھا اور اب قر معلوات کی تصدیق ہوگئی تھی۔ چنا پڑاس نے دربار میں آتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنی میٹی ام العفسل کا عقداس فرز ندسے کرنے والا ہوں۔ عباسیوں میں غم وغصہ کی ایک لہر دوڑ گئی کہ کل علی رضاً کو وا ما دبنا یا تھا اور اس کا کوئی فاطر نوا ہ تیج برآ مدنہیں ہوا اور آج پھر دوبارہ بنالمی کھائی ہے ۔ وکو ل نے دہے الفاظ میں اعتراض بھی کیا ۔ کہ ایسا ہی ادارہ ہے تو پہلے بچہ کی ترمیت و تعلیم کا انتظام کیجیے اس کے بعد عقد کریں ورز بڑی بدنا می ہوگ کی خلیفۃ المسلمین نے ابنی آتھی فاصی لڑکی مفر قابت ہدگی۔

ما مون نے کہا کہ میں اپنا اما دہ تبدیل نہیں کرسکتا ہوں اور یہ بچو اُن پڑھ نہیں ہے۔ اس کا نام محدبے اور دیتھا دسے فیا دسے ذیا دہ علم رکھتا ہے، تمیں بیقین نہ ہو تو ابھی امتمان کرسکے دیکے لو تمیں خود ہی اپنے علم وفعنل کا اندازہ ہوجا سے گا۔

وگوں نے موقع کونٹیست مجوکر بھی بن اکٹم کونلاش کیا جواس دور کا قاضی القفاۃ اور مب سے بڑا عالم تفاکریدا مام محدثقی شسے بحث کرسے ان کی طمی حقیقت کو آشکا ر کرسے بیجی سفے والد

موستے ہی سوال کی اجازت طلب کی اور اسلامی فقر کا سبسے شکل مسلا کفارات کا چیرویا کر اگرکوئی شخص حالت احرام میں شکار کرنے اس کا کفارہ کیا ہوگا ؟ آپ نے فرمایا کو آگرکوئی شخص میں اسے بیلے سوال کو کمل کریں اس کے بعد ہواب دیا جائے گا۔ اس نے کہا کو سوال میں کیسا فقص ہے ؟ فرمایا کو اس مسلم کی ۲۲ صورتیں ہیں :

ا شكار جل ين تقاليني مدود ومسي إبريا وم ين ؟

٧ . شكاركرف والاسلام باخرها ياجابل ؟

٣ عدالتكاركيام يا دهوكرت شكاد موكيام ؟

م ـ شكادكرسف والا أذا د تفا ياغلام ؟

ه - بالغ تغایانابالغ ؟

٧- بيلى مرتبه شكادكيا تفايابار بادشكاد كرچكا تفاج

٤ . شكار يرنده تقا يأكون اورجا فرد ؟

٨- محوثا تقايا رشان

٩. شكادى ابيف عمل يرنادم ممّا ياممر ؟

١٠. شكار رات كروقت كيا كياب يا دن من ؟

اا-اترام ع كاتفايا عره كا-؟

أب في ان بن سي كس صورت مركم بارس مي سوال كياب ؟

یجی مبہوت موکررہ گیا اور ما مون نے صفرت سے خطبۂ عقد پڑھنے کی خواہش کردی۔
آپ نے خطبہ پڑھا اور ام المغفل سے آپ کا عقد ہوگیا۔ حکومت کی طرف سے تمام حاضرین کو انعابات تقسیم سکے سکتے اور جلسہ تقریبًا برخاست ہوگیا کہ ایک مرتبہ مامون نے کہا کو فرز عرب والّی اللہ مرتبہ مامون نے کہا کو فرز عرب والّی اللہ میں میں اب آپ ہم یا نی کر کے ان موالات کے جوابات بھی عنایت فرایں تاکہ دربادی افراد متنفی ہوسکیں۔
آپ نے فرایا :

ا ۔ اگر مالت احرام میں مدود وم سے باہر شکار کیا ہے اور شکار پرندہ ہے اور بڑا بی ہے وکنارہ ایک بری ہے .

بيرطلال بوكئ-

يجى اس سوال كوش كربر تواس بوكيا اورائى عاجزى كدا قرار يرمجبور موكياا دراتوكار

حضرت بىسى جواب كامطالبركرديا-

آب في فرايا كريم شخص كى كيزهى جوغيرالك كے ليحرام تھى ـ پيراس في فريا يا و دوباره ملال ہوگئ ، پيرمقد كرليا تو دوباره ملال ہوگئ ، پيرمقد كرليا تو دوباره ملال ہوگئ ـ اس كے پيرملال موگئ ـ اس كے پيرملال تو بيرملال موگئ ـ اس كے بيرملال تا تو بيرملال موگئ ـ اس كے بيرملال تا تو بيرملال موگئ ـ اس كے بيرملال تا تو بيرملال موگئ ـ اس طرح ايك ہى موت ايك بى موت ايك بي موت ايك موت اي

ب ۔ اگریہی شکار صرود حرم کے اعد ہواہے تو دو بکریاں۔

ج ـ اگر دنده چوا تا او دنها برجوا الادوده محورچا بو-

د وادراگریشکاروم می بواسدة اس برنده کاقمت ادرایک دب

لا \_ اگرشکارچوبارے آواگردشی کدمانے آوکفارہ ایک گائے اور شر مرت بے آوکفارہ ایک ادنٹ اور ہرن ہے آوایک بکری ۔

و اوريسي شكار صدود وم من مواسي أو كفاره دوكنا.

ن \_ احرام عمره كامية توكفارات كوفا فركعية كك بهونجانا موكا اور قربانى كمين موكى ، ادرا كراحرام مج كاسية قربانى منى ين موكى -

ح کفارات کے بارے یں واقعت اور نا واقعت یں کوئی فرق نہیں ہے رسب کو کفارہ

ا دا کرنا پرسسه گا۔

ط - تصدًا تكاركرفي ين كفاره ك علاده كناه بهي بوكا، دهوك ك شكارين كناه

ہیں ہے۔

ی ۔ آزا د کا کفارہ نوداس کے ذمر ہوگا اور غلام کا کفارہ بالک کو اداکرنا ہوگا کہ خلام تود

مى الك كى ابك ملكيت بى شار موتاب، و اكسي چيز كا الك نبي موتاب-

د بالغ يركفاره واجب النابغ بركس طرح كاكفاره نبيسيد

ل ۔ بشیان انسان آخرت کے مذاب سے نی جائے کا اور اصرار کرسنے واسلے کو اسس مذاب کا بھی سامناکرنا پڑھے گا۔

اس کے بعد مامون نے بی سے کہا کہ اُپ کے سوالات کے جوابات قو ہوگئے اب اجہ خو اُپ سے سوال کریں گے اور اُپ کو اس کا جواب دینا ہوگا ۔ بی جواب ہی سوال کی تفصیل سے عابر مقاوہ اما م کے سوال کا جواب کیا دیے گا لیکن محم ماکم مرک مفاجات سے طور پر تیار ہوگیا اور صفرت نے یہ سوال کر دیا کہ بتائے وہ عورت کون سی ہے جوج کے وقت ایک مرد پر جوام بقی ، دی پر طب صلال ہوگئ ۔ ظہر کے وقت پھر حوال ہوگئ مصر کے وقت پھر طلال ہوگئ ۔ مغرب کے وقت پھر جوام ہوگئ عشاد کے وقت پھر طلال ہوگئ ۔ اُدھی دات کو پھر جوام ہوگئ ۔ اور میں کے وقت

اسمعلمت كاحدل مكن م يانبير باتى معا لات يرنظر كرف كوئى خرورت نبيي بوتى بدامون كى نظريس سياسى فائده يقينى الحسول تعااوراسى بنيا دراس فام الغضل كومبى راضى كرلياتها اور ٹایریمی سمجادیا موکر تعین شوہرے گرنیں رہناہے لہذا اس کے مالات سے کیا تعلق ہے تعالا بال خليفة الملين باور محادب داحت وآرام كيديد ينطافت بن كافي ب شوبرك دمائل منى پرنظر کرنے کی کوئی خرورت بہیں ہے لیکن حالات بائکل برعکس نابت ہوئے کرچند مدنے بعد ا ام محد تفق مین جلنے اورام الفضل کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس مقام پریکہنا شکل ہے کہ امون نے کن مالات کی بناپر آپ کو جانے کی رضا مندی دے دی اور اس نے اپنی بیٹی کی دل جوئی كيد جرا آپ كوكيون نبي ردكاجب كدير بات اس كاختيا دمي تقى يشائداس كى ايك المصلت يرجى ربی کم چنرد نو سکے اعدا مام محد تقی کے جس قدر کما لات سامنے آھے تھے دوکسی وقت بھی مامون کے بينطره بن سكة تقدادر لوگوں كى توجاس كى طرف سے برط كرامام محرتقى كى طرف بوسكى تقى لېددا اس نے عافیت اسی پیسمجی کران کو مریز کے لیے دنعست کردیا جائے لیکن یہ بات ام الغضل کے معالج اور اس کے مزاج کے بالکل برخلا ف متی لیکن" مرتا کیا نہ کرتا" بالا فرشو ہرکی اطاعت ضروری تقی اور ابھی بغاوت کے اعلان کا مناسب وقت نہیں آیا تھا۔ چنانچروہ بھی امام علیدالسلام کے ساتھ مرسنہ جانے پر رضا مند ہوگئ اور حفرت ام الفضل کوسلے کر دریند دوان ہوسگئے۔ درینہ بہوری کوغربت پرشانی سادگی اور تقدس کا ما تول اور بھر عیش وعشرت کے ماحول سے دوری جیسے سب معالب توام الغفل کی جان کے لیے تھے ہی کہ اُدھوا مام محد تقی نے نسل المت کے قیام کی خاطر جناب ممارز خاتوں عقدكر ليا بوجناب عارياس كحفائدان سعقيس اوراس دشته سعان كاسماجي احترام بعي مامون كي بيى سدكم ين تما عقد أنى كر فرام الفصل كدن يزجلى بن كركرى جوعام طورسة تمام عورون كاحال موتاب يرجا أيكة خليفة المسلمين كي ميشي اس كي موجودكي من دومري عودت كا أنااس بات كي علامت بدكراس كا وجود شوبرك يلي اطينان بخش يا وجرسكون حيات نبي بداوريراس كى نظري أسك كملى بوئى قرين بدرينا خداس فى الفورليف بابكواس مادند كى لطلاع دى اوراس كامتعد ين تفاكر دويس سے ايك يرشير كونى الغورخم بوجانا چاجيد ليكن مامون اليى كش كمش يس كرفت ارتفا داس كاكان ين في الفوركيد زننا ، اس سفعا منافظون ين كرديا كرس يزكونداسف ملال

کیا ہے میں اسے کس طرح حوام کر مکتا ہوں۔ اور ٹا کد ماحون کو ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ اگر اسس مئذ میں امام محد تعقی ہے بازیرس کو گئی قر ہو مکتا ہے کر ان کی طرف سے خود میرے حرم کے بارے میں آ واز اُور جائے اور میں اس بھیڑ بھاڑ کی کوئی مفائی نر دسے سکوں جو ہر وقت بیرے توم میں گئی رہی ہے۔ لہذا اس نے اس سکر سے اعراض اور کتارہ شنی ہی کومسلا کا بہترین حل قرار دیا۔ لیکن میں ہور نریا کا ہر مسئلہ میں ہوں کی سیاست زوجیت کے مزاج سے بالکل مختلف شے تھی اور دنیا کا ہر مسئلہ سیاسی مصالح سے طرنہیں ہوسکتا ہے اس لیے ام الفعنل اپنے مقام پر پریشان دہی اور وہ کسی طرح گؤ خلاص کے بارسے میں ہوچتی رہی۔

بنداد آن کے بعد آپ کو قید کردیا گیا اور پیلسلہ تقریبا ایک سال تک قائم دہا ہمانتک ۲۹ ذی قعدہ سنٹ م کو آپ کو زمردے کرشہید کردیا گیا جس کا اقراد اکثر مورضین ومحد تین اسلام فیکیا ہے۔ طاحظ مو ابن حجر کمی درصواعتی ، طاحیین واعظ کاشفی (دوخة الشہداد) سے ملاجا می درشوا بدالمنبوق) ، مشبلنی (نورالا بھار) ۔

ا م محد تقی کی نظری ام الغفنل کی یخیانت اس قدد شدید جرم کی چثیت رکھتی تقی کر آپ سند اس کے تق میں بدد عافر مائی اور وہ ایک الیسے ناسور میں مبتلا ہوگئی کر زندگی بعرائنت عیا

سے مودم رہی اور دنیا و آخرت دو نوں میں خیارہ کی حقدار موگئے۔

آپ نے اپنی زندگی کے تقریبًا ، ۔ رسال ام رضاً کی زندگی سی گذارے اگرچ ایسے ان كى تبادت كے تين سال قبل بى بُدا ہو چكے تھے ۔اس كے بعدسے أيك اپنے دور قيادت كا أفاز بواتوآپ فے امون ہی کو برسراقندارد کھا۔ اگرچاس سے بہلے اپ کے ذیرسا برو کران تام مالا كود يكه يك مقد جوعالم اسلام يس مِش أرب من ادرجال المناهمين المون أمن كى مكومت كم تخة النف كايرورًام بناليا تما اورسار بنداد كالحامره كرايا تما اورايسي نول ديزجنك وأنقى كربالا نواين اداكيا اور والعين مامون باقاعد وطور يراورس عالم اسلام كاخليف وكيا-اسس وقت آپ کی عرشرید مرت ین سال کی تعی لیکن اپئ ندا دا دصلاحیت کی بنا پر آپ سف با قاعده طور پر مامون کی دَمِنیت ا در اس کے مزاج کا جائز صلے لیا کہ و دا قتدار کی خاطرابی حقیقی بھا ان کا نون می بهاسکتابے اور اس کی اس مکومت رقیق کرسکتاہے جواس کے باب فود اسے عنایت کی مقی اظا برہے کر لیسے سفاک انسان سے بنی ہاشم اور علوین کے بارسے مرکس نیک رتاؤ کی توتع کی جاسکتی ہے اور اس کے بارسے میں کس شرافت کا تصور کیا جاسکتا ہے ۔ اور اسی بنا پرامام محد تقی کو شاس دامادی سے کوئی مسرت موئی اور مناس درباری تقرب سے ۔ خصوصیت کے ما تھ جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ والا دی کے ما تھ ولی عبدی کا مرتبد دینے کے بعدیمی مامون نے پرربزرگوارکوزمردے کشہیدکرا دیا ہے۔اس کے با وجوداکیا بینے فراکفنے می كى طرف با قاعده طور يرمتوم رسب اورمها سبك فو ف س تروي شريعت كاكام نظرائدانهي ك ينانج الم رضاً كى شهادت كى خريان كے بعدى أب مجدب غيري منبر وتشريف كے كئے

ایبااناس! می محدّن علی رضا ہوں، میں جواد ہوں، اورصلب پدر میں لوگوں کے نسب کا جانے والا ہوں اور محقارے ظاہر و باطن سے آگاہ ہوں، میں تمام مخلوقات کے حالات کو ضلفت کے قبل سے آسمان و زمین کے فتا ہوئے بعد تک بخوبی جانتا ہوں ۔ لیکن افسوس کو این جارا کا فوار)
اپنے بزرگوں کی طرح ان حالات کا اظہار نہیں کر سکتا " (بحارا لا فوار)

الم علي السلام ند اس خطبي جن كات كى طرف توج دلائ جي، ان راتبسان

وقت نظر کے ما تہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے کالات یں اپنے جود وکرم کا حوالہ دیا ہے اور بھراؤگوں کے نسب سے واقفیت کا ذکر کیا ہے۔ ندا جائے کا اس علم الانساب سے سے دا قفیت کا ذکر کیا گئے۔ ندا جائے کے دائر کا بیا تھا۔ نکتہ کی طرف قوج دلانا چاہتے تھے اور اپنے جود وکرم کا تذکرہ کیوں ضروری خیال فریا یا تھا۔ کا خطب کا پورا بین نظر نگا مول کے ماصف جوتا قوان فقرات کی بلاغت کا محمل اندازہ کیا جاسکتا تھا۔ اور ان کی روشنی میں ظالموں کے قدیم وجدیر حالات کا بہت کا یا جاسکتا تھا۔

ادران دو در المعلى المواقع كالما قراب المواقع من المحلول المعلى المواقع كالما المعلى المواقع كالما المعلى المواقع كالمواقع المواقع ال

واضح رسه کواسماعیل بن مهران ایک مردمته بین جوابان بن جناح ، اوجهیله ، مفضل بن مانع ، احد بن محد و است معد و است کرنے والے افراد میں ابو ذکریا ، ابوالحین الرازی ، الحس بن کرنے دیں اور ان سے دوایت کرنے والے افراد میں ابو ذکریا ، ابوالحین الرازی ، الحس بن موسی و غیرہ میسے افراد بیں ۔

شهادت

من استان می است به می استان می وادد بوا به که در به در استان می استان می استان می وادد بوا به که در می در استان می استان می استان می استان می استان می بازگاه می به در بی استان در در استان می استان می بازگاه می به در بی استان در در این می می در استان می استان می استان می بازگاه می به در بی استان در در این می می در این می در این در می در این می

آپ کی تاریخ شہادت آئز ذی تعدہ سلام سے اور مق مدفن وہ ومگر میں خطی میں کہ اجا تا ہے اور مق م دفن وہ ومگر میں خطی خلیمین کم اجا تا ہے اور جہاں آپ کے جد بزرگوا دامام موٹی کا خم کی بھی قبر ہے۔ تجیز و کھنین کے احور المام علی نعتی نے باعباز آگرا نیام دیے جو ہرامام کے خسل و کفن کا طریق راہیے اگر چر ظاہری طور پر نما ذجا ذہ وائن بن مستمر نے بھی اوا کی تھی۔

#### ازواج واولاد

ادلاد کی تعداد جار بتانی جاتی ہے دو پسراور دو دخرت فرزندوں میں ام علی نقی اور جناب در کار برقع ، اور دخران میں جناب فاطمہ اور امامہ ۔

موسی مرقع ہی دہ بزرگ بی جن سے دخوی مادات کا سلط نسب طاہے۔ اگرچ یہ تام حضرات قافر فی احتیا سے تقوی یا جوادی بی اس لیے کرقافون نسب یہ قرار دیا گیا ہے کہ جا اس امام کی نسل غیرا مام کی طون منتقل ہوتی ہے وہی سے نسبت طے کر دی جاتی ہے اورا مام بیٹا کی اولا کا تعلق غیرا مام سے نہیں ہے بلکہ آپ کے نہا فرزندا مام محد تقی بی اور سلسائنسب ان سے بعد غیرا ام مین موسی مرقع کی طرف منتقل ہوتا ہے، لہذا ان سادات کوام کو اصطلاحی طور رتفوی سادات ہونا چاہیے لیکن امام رفعا کی دنیا وی دجا ہت یا ان سکا الگ سلسائنسب سکے نہ ہونے کی بنا پر رسلم انسیں

کی طرف منسوب کردیا گیا اورسب رضوی سا دات مکے جانے ملکے جن کی تودا دخالباً ان تمام سادات سے زیاد ہ ہے جن کا سلسلکس بھی دوسرے امام سے مختلف اولاد کے ذریعہ ملتاہے۔

جناب موئی مرقع کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اس قدر حین یا مقدس منے کہیں و یر نقاب ڈال کر گھرے نملا کرتے تھے اور اس بنیا دیر آپ کو مبرق کہا جاتا تھا۔ آپ کاسلسلہ آپ کے فرز ندجنا ب بیداحد سے بڑھ اے اور میداحد کی نسل محداع رہے سے آگے بڑھی ہے جیسا کہ اکثر علماء انساب نے تحریر کیا ہے۔

جناب بوسی مرقع ہی نے اپنے والد بزرگوار کے حوالے سے بیٹی اسلام کی یرمدیث نقل کی ہے کہ دائل کی ہے دیشتال کی ہے کہ در نقل کا مناسب نہیں ہے کہ در شرعی جم می اسلامان کی معلومت کے مقال مناسب نہیں ہے کہ در شرعی جم کے در نقل مناسب کے مقال مناسب کے مقال مناسب کے مقال مناسب کے مقال مناسب کی معلومت کی ہی علامت ہے ۔ نعدا جملہ اولا دمعمومین کو ان کے نقش تقل میں پر چلنے کی تو نین کو است فرمائے ۔

وامنح رہے کہ امام تحد تقی کی ایک صاحر ادی حکیہ نام کی بھی تقیں جن کی قبر سامرہ میں اُٹھا ہُر ۔ کی قبر کے ساتنہ ہے ادر انفول نے چارا ماموں کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے بلکہ امام زمار ڈ کی ولادت سے امور میں انجام دیے ہیں۔

جرت کی بات ہے کہ طار سفراہ مجا ڈگی اولادیں ان کا ذکر نہیں کیا ہے اور سام ویس بھی ان کی ستقل زیارت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے جس پر طامر مبلسی اور کوالعلوم نے بھی اعلم اور فرمایا ہے۔

#### كرامات

محدن علی الہاشی کابیان ہے کہ برام الفنل سے عقد کے دوسرے دن حضرت کی ثمث پر حاضر ہوا تو بھے بعض دوا ؤں کے استعال کی بنا پر شدید پیاس لگی ہوئی تھی نیکن میں ان کے رہا کا پاٹی نہیں بینا چاہتا تھا کہ آپ نے میرے مطالہ کے بغیر پان طلب کیا اور تھوڑا ساتھ دفومش فراگر باتی بھے عنایت فرادیا جس کے بعد جھے اندازہ ہوا کوشیوں کے امام واقعًا لوگوں سکا سراد انعیں ما دو وغیرہ میں کوئی دخل ہے کہ دوبارہ آواز آئ ۔ تفاراخیال غلطہہدا سپنوعتیدہ کی اصلح کرد ۔ یہ منات تفاکر تا است کا اقراد کرایا ۔ کرد ۔ یہ مناتا تفاکر تا است کا اقراد کرلیا ۔

#### اعترافات

- أب كى منزلت نهايت درجر بلنديتى \_\_\_\_ المحين واعظ كاشفى (رومنة الشهدار)

   كال علم ونصل مين ام جواد كر رائد براسة صاحبان علم وكمال بعي نبيس بوخ مسكة تقد.
- آپ کے نصائل دمناتب بے شار تھے اگر چرآب خود کسن متے شیابی (فوالا بعار)
- آب ف ایک فسست می تیس بزار موالات کے بوابات عنایت فرائے ہیں اوراکٹر موالات کے بوابات عنایت فرائے ہیں اوراکٹر موالات کے وارد ہونے سے پہلے ہی جواب شے دیے ہیں ۔۔۔۔ علی بنا براہم (کافی)

#### اقوال حكيمانه

● تعدائے متعالی پراعتاد رکھنا ہی ہوتی ہے گئی تعت اور ہر بلندی کا ذریع ہے ۔ "
دحقیقت امریہ ہے کہ تعدائے کریم پراعتماد سے بڑی کوئی دولت اور انسانی نعنس کے
اطیبان کا کوئی ذریع نہیں ہے ۔ ہردولت فنا ہونے والی ہے لیکن یددولت فنا ہونے والی نہیں ۔
اور دور حاضریں اعتما دعلی الشرز ہونے ہی کا نیتج ہے کرعوام اور حکام سب حران و سرگردال نظر
ادر دیران ۔

مومن کی عزّت لوگوںسے بے نیازی پی ہے ۔ (انسان فاقوں میں گذاردے تو لوگوں کی نظریں احرّام رہ جا تاہیے لیکن ہاتھ بھیلائے قر وہ احرّام بہر مال ختم ہوجا تاہے چاہے مرع مسلم ہی کیوں مذفعیب ہوجائے )۔ "ظاہریں فدا کے دوست اور باطن میں اس کے ذشمن نہ نبو '' د دموزست بانجر موستے ہیں . (اصول کافی)

• محربن ریان کیتے ہیں کہ امون نے امام جواً دکو آزا نے کے لیے دوسو حمین وجیل اونڈیاں آپ
کے پاس میج دیں اور انفیس صفرت کو بھانے پر مامور کر دیا لیکن کردا را است کی بلندی تھی کہ آپ نے
کوئی تو جنہیں فرائی قو دربار میں بلاکر رقعی و دنگ شروع کرادیا جس پرآپ نے گویتے سے کما کہ لیے شیخ!
خداسے ڈر۔ اتن بمی ڈاٹھی اور یرکاروبار۔ جس کا نتج یہ جوا کرساز اس سکے با تقدسے گر گیا اور بائقہ
میشہ ہمیشہ کے لیے شل جو گیا۔ (امول کا فی )

ایکشخص نے آبسے آگر بیان کیا کرام الحسن نے آپ کا پُران اباس طلب کیا ہے تاکہ کفن میں بطور تبرک دکھے تو آپ سنے فرایا کہ اب اس کی خرورت نہیں ہے۔ وطن واپس آیا تومعلوم مواکراس خاتون کا بندرہ دن پہلے انتقال ہو چکلہے۔

ایک شخص فے حفرت سے سفر کے بارے یں شورہ کیا تو آپ نے منع فرمادیا۔ وہ ڈک گیا ایک شخص فی حفرت سے سفر کہا ہوں ۔ می سفر ملتوی نہیں کرسکتا۔ لیکن اس کے ساتھی حادین عینی نے کہا کہ میں کمل تیاری کرچکا ہوں ۔ میں سفر پر روان مو گیا اور داست میں ایک وادی میں تیام کیا جہاں ایسامیلاب آیا کرائی میں نع سامان کے بدگیا۔ وثوا ہرالنبوق )

مع بن خلاد کابیان ہے کہ مجھے ماتھ لے کرایک دادی تک تشریب سے کئے اور وہاں بھے ددک کر پہلے گئے اور وہاں بھے ددک کر پہلے گئے ۔ تعواری دیر سے بعد والیس آئے قوجہ واداس تھا۔ میں نے مبیب پوچا تو فرمایا کہ میں طوس سے آرہا ہوں۔ میرسے والد ہزرگواد کا انتقال ہوگیا ہے اور میں ان کی نماز جزازہ کے لیے گیا تھا۔

قام بن عبدالرحان ابیان ہے کہ میں ذیری المذہب تا اور صفرت کی تعریف می کھران تفاا ور طاقات کا شتاق تفاکہ ایک مرتبہ اُپ کا اس طرف سے گذر ہو گیا۔ میں نے دیکو کر کہا کس قدر احمق ہیں وہ لوگ جواس بچرکو اپنا امام مانتے ہیں ۔ یہ موت ہی رہا تفاکہ اُواز اُ کی قاسم بن عبدالرحمٰن! جو ہماری اطاعت سے انخواف کرسے کا وہ جہنم کا حقداد ہوگا۔ ہی جربت میں پڑگیا اور موجا کوسٹ یے ن جائے کالیکن اس کا شرونسا دکسی وقت بھی نقصان بہونیا سکتا ہے ، ۔

 "فائن افراد کا این مونانو دمی خیانت کا دموسف کے سیے کا فی ہے " (نیک صغت انستیاد کرسف سکے سلیماس کے محل اور موقع کا پیچاننا انتہائی خروری ہوتا ہ

ور زخیانت کارگی؛ مانت داری میں خیانت کے علاوہ اور کیا ہا تھ اُسے گا)۔

 ﴿ برمومن كوتين بحرول كى فرورت بعد (١) فداكى قفيق (٢) المنف تفس كى طرف سے موعظت (٣) دوسرے كى نفيحت كى قبوليت !

دجس انسان کوندا کی توفیق ماصل ریموا در اس کا ضمیرخود اسے نصیحت بر کرسکتا ہوا در دوسرو ر کی نصیحت قبول کرسنے کوبھی عارتصور کرتا ہو' و ہ کسی اعتبار سے صاحب ایمیا ن نہیں كهاجامسكتاب .

• "دل سے ضدا کا قصد کرنا اعمال میں بدن کو تکلیف دینے سے زیادہ بہترہے " (اس کا یمطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان سا دسے اعمال کو ترک کرسے نالی ذکرو فکرمیں لك جائ كريد در حقيقت نداكا تصور نهي بع بكر شيطان دجيم كا قعدا دراس كاراس بعد دوايت كالمتح ترين مفهوم ببى بعد كانسان حرف ظاهرى اعمال يرجودسه مذكرسا ورقور وليب كي وشش گرے کرسا دسے اعمال کی روح اورجا ن بہی توجہ قلب ہے اوراس کے بیچرمرٹ برن *کے تعکا*نے ا دراعضار وجوارح كوتركت دين كاكوني فائده نبي سيدى .

"جس نے خواہ ٹات کا اتباع کیا اس نے دشمن کی تمنا پوری کردی "

( ا نسا ن کا بد ترین دشمن شیعل ن رجیم ہے ا دراس کا بهترین پسینام خوا مثرات کا اتبارع ہے کراس کے باس گراہ کرنے کا اس سے ہر کوئی ذریہ نہیں ہے۔ لہذا جس شخص نے می شریعت سے بجائة خوا مثات اورجذ بات كاراسة انتياد كرايا اس فركو ياشيطان كى أرزو يورى كردى اور

اس محداست رجلا كيا).

• " ظلم إدشا مول كے دورا تقدار كى أخرى معادمے " رحقیقت امریہ ہے کہ کو کئی مبھی حکومت کفروا کیا دیکے ساتھ قوچل سکتی ہے لیکن ظلم وسستم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ اور جب کسی حکومت مین ظلم واخل جوتا ہے اور حکام دھایا برقلم کرنا

دورحاصري عالم اسلام كى اكثريت الحسى عالم بن ب كوكل بره كرسب الشرك دوست بن گئے ہیں۔ لیکن اپنے اعمال اور کردار کے اعتبارے بالکل وشمن خداہی، اور دہمی منكرات انجام دے رہے ہم جو دشمنان امسالام انجام دسے رہے ہیں جودشمنان ضدا انجام دے رہے ہیں الیسی صورت میں دعوائے عبت کاکیا فائد ہے ؟ ) .

• تجس فندا كي راه من ايك دوست ماصل كرايا كويا جنت من ايك كمر ماصل كرايا" (دنیا داری اور امو ولعب کے سامے دوستوں کا پیدا کرلینا کو لی مشکل کام بہیں ہے لیکن را و خدا پر چلفے کے لیے اور دین خداکی خدمت کے سلے راتھی پیدا کرلینا بہت شکل ہے ۔۔ انسان کے کیے جنت کے حصول کا سب سے اہم ترین ذریو مہی ہے کہ برا دران دین میں اضام کرسے اور لوگوں کو اس را دری میں داخل کرسے)۔

 بعلاده کسطح ضائع موسکتا ہے جس کا ذیر دار ندا ہوا اور وہ کس طرح نے کر جاسکتا ہے جس کا طلب گا دخدا ہو۔ جوغیرضدا کا ہوجائے گا خدا اسے اسی کے 2 الے کرائے گا ا درجو بغیر علم ك على كرسه كا اس كافسا داصلاح سه كبين زياده بوكا "

داس كلام كے چارول جِلے قابلِ قرم ہیں۔ انسان فدا پراعتباد كرلے قواس كے ضائع بوسف كاكو في سوال بى نبيل ب كفداجس كى ذمردارى في الماكا و وكس طرح تياه ورباد بوسك ہے۔۔ اور انسان پریقین کرلے کہ خداسے نے کرنہیں ماسکتاہے تو اس کا کروار نور بخورسنور جائے گا۔ نداکہ چوڑ کرغیر کی طرف جانے میں مبسے بڑا خواہ بھی ہے کہ ندا اس کے تواسلے الشياكا تويوكون كام أسف دالاربوكا اور بلاعلم المعمل كرفي فا وكاخطره زياده ربتام كانان واقعى ماكل سے باخرنس سے قولوكوں كو علال كے بجائے وام كا تعليم دسيسكا ہے اور انفیں محمات کے بجائے داجات سے معی روک سکتا ہے )۔

نالها دی کی صبت سے بر میزکردکراس کی مثال شمشیر ، رمنہ کی ہے کہ دیکھنے میں بہت

چک دارمعلوم موتی ہے لیکن انجام بہت برا موتاہے ؟

(سائتی اور دفیق بنافے سے پہلے کردار کا جائزہ لے لینا انتہا کی مرودی ہے ورزانمان فاس وفاجرى دفاقت اختياد كرسكاة ووفاجرى اعتبارسد توانها الاخلعى ياكر معفل كاسب

شروع کرشیتے ہیں قورعایا میں بغاوت کا جذبه شروع موجا تاہدے اور میں سے حکومت کی جڑی کا کھوگا کی کھوگا کہ کا سامنا کرنا پڑتاہدے حیکے بعد خاتم اقتدار کھوگھلی مونے لگتی میں اور ایک دن اسے عوامی انتقام کا سامنا کرنا پڑتاہدے حیکے بعد خاتم اقتدار کے علاوہ کوئی رامتہ نہیں رہ جاتا ہے ،۔

و مبر پرنکید کرد ، فقر کو سطے نگا و ، نواہ خات کو چپور دد ، بُواو ہوس کی مخالفت کرد ، اور یہ خیال رکھو کر تم خدا کی تکا ہوں سے نائب بنیں ہوسکتے ہو ، تراب فیصلہ کرد کر اس کے ماشنے کیسا رہنا چاہتے ہو۔ "

(۱) میدالسلام کے بورسے ارشاد کا آخری فقرہ ہی انسان کی زندگی میں انقلاب ہیدا کردیئے کے دہ ہروقت الطالمین کردیئے کہ وہ ہروقت الطالمین کردیئے کہ کہ مروقت الطالمین کی نگاموں کے را منے ہے اور صرف فدا کو حافزونا ظرکہتا ہی نہیں ہے بلکہ اسے ماخرونا ظرکمتا ہی جستا ہی ہے۔ آواس کے را دسے اعمال اور کرداد کی اصلاح ہوسکتی ہے ؟ ۔

" اگر کوئی شخص کسی معاملہ میں حاضر رہا اور است نابسند کیا تو گویا حاضر نہیں تھا اور اگر کسی کام سے خائب رہا اور اسے بسند کیا تو گویا اس میں حاضر رہا۔"

(اس ادخاد کے دونوں سے قابل قوم ہیں کہ جو لوگ بُرائیوں کے مراکزیا اجماعات میں مجبورًا موجود رہنے ہیں ادرائی نا گواری کا اظہار کرتے رہنے ہیں دہ موجود گل کے جرم ہیں ہیں اللہ اللہ میں اللہ ہور کے اورائی خائی ہور کے اورائی خائی ہور کے اورائی خائی ہور کے اورائی خائیں ہور کے جرم ہیں جانے واقع المعل میں شریک وہوں )۔
کے جرم ہیں جانے واقع المعل میں شریک وہوں )۔

" تحفظ بقدر فون بداكرتاب "

(اگرگون انسان گنام وں سے پرہیز نہیں کرتاہے تواس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے دل میں نو ب فدا نہیں ہے کہ اس کے دل میں نو ب فدا نہیں ہے ورند انسان کوجس قدر نو ف مہوتا ہے اسی اعتباد سے اپنے کا لاگا انتظام کرتا ہے۔ گنام دو مرافع میں کہ ناایک دو مرافع میں کہ انسان مناط بیانی سے بچاد کا انتظام نہ کرنا اور نو فیز ادا کا دو مرافع میں کا مسلم دہاہے ۔

خواہشات کا ارتکاب کرف والالغزشوں سے معفوظ نہیں رہ سکتا ہے ۔
 دون ان کے لیے لغزشوں سے نیجنے کا ایک ہی داستہ کے کو تواہشات کو کنٹرول بھی ۔

اوراس سے اپنے نفس کو محفوظ رکھے در ہذا پنے کو نوا ہٹات کے جوالے کر دینے میں لغزش کے علاوہ کچر ہاتھ اُنے والا نہیں ہے )۔

• "جب تفا آماتى ہے تونفا تنگ برماتى ہے "

(انسان کویر احماس بہرمال بونا چاہیے کو و کسی بھی قیمت پر دست قضاہے نے کو نہیں جاسکتا ہے۔ دہیع ترین آفاق میں سرکرنے والا بھی ایک دن دست اجل کا شکار موجا تاہے بدوا اضان کو ہروقت موت کا خیال دکھنا چاہیے اور موت کے بعد کی منزلوں کے لیے نیا ر دہنا چاہیے ہے۔

بی بخظم پر داضی موجائے اس کی نا داختی میں کوئی تھان نہیں ہے !"

(انسان مخلوقات کی مرضی کا خیال کرنے سے پہلے پر دیکھ لے کہ پیخض کس بات پر داختی ہوتا ہے اور کس بات سے نا داخل موتا ہے اور اگر کو کی شخص ظلم دستم ہی سے داختی ہوتا ہے تو اس کی نا داخل کی مرکز پر واہ نہ کوسے بلکر اس بات پر خوش ہوکہ میراجادہ عدل وافعات کا ہے اور اس کی نا داخل کی مرکز پر واہ نہ کوسے بلکر اس بات پر خوش ہوکہ میراجادہ عدل وافعات کا اور دہ انعین داختی کرسے کے دلوں میں یا احدادہ انعین داختی ہوستے ہیں ان کی نگاہ میں عدل وافعات کی کی فکرکستہ کر حکام جورد کم حرف جورد تم ہی سے داختی ہوستے ہیں ان کی نگاہ میں عدل وافعات کی کوئی تیمت نہیں ہوتے۔

انگشتر المستر

" نعم القادر الله"

#### اصحاب اور تلامذه

ا الوجعفراحدين محد بن إلى نصر يذهلي، كو في

اماً من مضاعلی السلام کے اصحاب میں تھے اور امام محدثقی کے تضوص شاگردوں میں شادیعی فتے ۔ ان کی دنا قت کا پر عالم تفاکہ جوروایت ان سے نقل کردی جاتی تنی اس کا سلسلا سسند نہیں اور کی اس کا مسلسلا سسند نہیں اور کی ایما جاتی تاکہ انفوں نے کسی غیر معتبردا وی سے کوئی روایت نقل ہی ان کے انفوں سنے مسلسلے میں وفات یا لگ ہے۔

٧- ابو محرفضل بن شا ذان بن خليل ازدى نيشا بورى

٨٠ كتابول كمصنف اوراتها في معترانسان مقد الماع مكري في ان كري من دو یاتین مرتبه دعائے رحمت فرمانی ہے۔ محد بن ابی عمیر اورصفوا ن بن بھیلی وغیرہ جیسے جلیل انقسار حفرات کے ساتھ برسول زندگی گذاری ہے اور ان کے بعد قوم میں ایک مرجع روایات کی تثبت

س-الوتمام جبيب بن اوس الطائي

اب دود کے بہترین شاعر متے۔ ایک تعیدہ بی امام ہواد تک تام ائر کا ذکر کیا ہے کہ ن كا انتقال امام جواد بى كے دورىي موكيا تھا اور جاحظ ف ان كاشمار روماء وا فضمي كياہے ا بوان کے شیعر بونے کی بہترین دلیل ہے۔

ال كے حافظہ كا بير عالم نفاكر الخيس قصائم وغيرہ كے علاوہ چودہ سِرُ انظمين زباني باد تميس۔ حاسران کی بہترین کتاب ہے جس کی اوبی دنیا میں ایک ماص چٹیت ہے، اگر چیف متعصب وشمنان المبيت ان كي الشعارك يشعف اور كلفف سع بهي يرميز كرت تنف ابرتام كي وفاسط تلاهم مي موصل من موني سيدا وروبي ان كامزار بنا مواب.

م \_ابواحس على بن مبريارا موازى

الم جوالدف الخين ايك خطيس تحرد فرايا تماكيس في عيدت قبول كرف اطاعت كمف خدمت واحرام كرف كاعتبار سيمتعارا كمل امتحان لياسيدا ورتقين فرائص كالمل طورير ادا کرنے والا با یا ہے کہ اگریں یہ کہ دوں کرتم میں انسان نہیں دیکھلہے قوشا کمصداقت کے معا<sup>د</sup>

ان کے والدا گرم عیسا کی تھے لیکن انعوں سفاس تدر کما ل فقہ وفقابت میں بیدا رلیا که حفرت بواگد سکے مفسوص اصحاب میں شامل موسکے اور معبض علا تو س میں صفرت سکے وکیل ہی رہد، بلک آپ کے بورا ام علی نقی کے مجی وکیل دہے۔

ان کے بھائی اور امیم اور فرزند محد بن علی کاشس اربھی معتبر اصحاب امام علی نقی میں

٥ تقة الاسلام محدين ابي عمير بندا دي

ان كى د ثاقت ا در طلال قدركو دوست اور دشمن دو فول فى المام كام اولعض حفراً فة والفين إنس بن عبدار من سع مجى زياده انفل قراد ديل جب كران كم بار على يفقره المشبور ہے کہ منب اسلام میں سلمان فارسی اور ان کے بعد پونس بن عبد الرحمٰن سے بڑا فقید کو کہ نہیں

امون دشدے مکم سے مندی بن شائد نے انسیں تشیم کے جم میں ١٢٠ الّ اِلْكُلْتُ اورقيدها ندس دال دياجس سے ايك لاكد ٢١ بزار درم دے كرر بائى حاصل كى كراين الى عيسم صاحب رُوت انسان تع در دشاير سارى زندگى قيد فان بى يى ره جاتے ـ مكومت وقت كو اس قدرشیس دینے کے بعد بالکل متاع بوسکے اور صورت نے ان کی ساری الماک کو ضبط کرایا ہ اتفاق سے ایک خص فے ان سے دس ہزار درم قرض لیے تھے، اسے مالات کا علم ہوا قواہا کا ان ووفت كركدى بزادك كأياران العمرف وجاكرمال كماس فراجم كياس الم ف كهاكرا بنامكان فرونت كرديا جد فرايا كراسه وابس لم جادً، مير عنولا الم جغرما دق نے زیا ہے کو قرض کی فاطرانسان کواس کے گوسے بنیں نکالاجا سکتاہے۔ اگرچواس وقت مجھ ايك ايك درېم كى خرورت بىلىنى يى قانون شرىيىت سى انخوان نېيى كرمكتابول -

بو محدين منان الوجعفوالزامري

ام محدتقی فی ان کا ذکر خور فرایا ہے ، اور فرایا ہے کو خدا ان سے داختی ہے اس لیے كرس ان سے داخى بول \_\_ الفول فى مىرى مخالفت كى بى \_\_ اور ندمىرى بدر بزرگواركى

اس افری جملے ادارہ موتا ہے کان کے بارے سی کھی خالفت کی خری شہور مو گئے تیں

جن كى صفائى دينا الم عليالسلام كى نظريس ضرورى تعا-ان کے مالات بی بے بات میں نقل کی گئے ہے کہ نا بینا ہو گئے تھے توامام تقی علیہ السلام سے ان كى تكون پر إلى بيركرانس بنا بناديا، لهذا يدمركزاعمادا مام دون كے علاده معدر مجروا الم مجى يقد ادداتنى إت بى ان كى عظمت دو ا قت كے ليے كانى ہے .

ے۔ الوب بن فوح بن دراج الكوفى منتُح الدرام كتاب تقرير المدن ألى دروم و الكرك كوروس تتر الأورا

مرد ثقة اورصاحب كتب تقع ـ المام بطأً اور المام جوادٌ كروكيل بمي يقع ـ انتهائى ممتاط اورسقى انسان يتقع ـ

م يجفر بن محمد بن يونس الاحول ٨ يجفر بن محمد بن يونس الاحول

امام رضاً اورامام جواد دونول كاصحاب يستق اورمرد تقتق

٩ يحيين بن سيدالا موازي

ام رضاً ،امام جوادًا ورامام ہا دی کے اصحاب میں تقے اور تقریبًا تین کتابوں کے مصنف بھی تقے۔

العلى بن اساط بن سالم

الم رمناً اورالم جواً دک اصحاب می مرد تقد اورصاحب کتاب تفیر تھے۔ آپ کی صحافت بیان شہراً فاق تھی۔ ایش کی صحافت بیان شہراً فاق تھی۔

نقشِ حیات امام علی نقی ہادی

ولادت: ۵ررحب ۱۳ مرم شهادت: ۳ررجب ۱۹۵۲ م ایک دن بھی یا گوادا زیم کوشہزادی کو عام گھرانے کی خاتون پرمقدم کر دیا جائے جس کے مخت ترین اتنائ کا ایمازہ ہروہ انسان لگاسکتا ہے جس نے اپیسے حالات کا مثا برہ کیا ہو۔ بھر قیامت بالا گیا تا یہ وئی کر تھوڑ سے عوصہ کے بعد رب العالمین نے جناب سماند مغربیہ کوصاحب اولا دبنا دیا۔ ام اضعنل کے لیے اولا دستے محود می از مدگی کی سادگی گھریں دوسری بوی کی موجودگی ہی کیا کم معیب تمتی کو اب ایک اور افتاد سامنے آگئ کریں صاحب اولاد نے ہوسکی اور یہ فاتون صاحب اولاد ہوگئی ۔

اسلام کی تاریخ میں لاولد فاتون کا صاحب اولاد فاتون سے صدایک قدیم ترین روایت میں جس سے بڑی بڑی ترین روایت میں جس سے بڑی بڑی تو آئین بھی محفوظ نہیں رہ سکیں توام الفضل تو کسی فاص اسلای شخصیت کیا لک بھی نہیں تقی اور د عالم اسلام نے اس سے آدھا تہا ئی دین ماصل کیا ہے۔ نتیج جو بونا چاہیے تھا وہی جوا گر قدرت جب کید کا کدی اور کم اگرین کا جواب دینا چاہتی ہے تو فرعون کی لاکھوں کوششوں کے باوجود موسیٰ کو عالم وجود میں نے آتی ہے۔ چنا نجوا ام علی نقی اس دنیا میں آگئے اور عالم اسلام وایمان میں بہاراً نے کے ساتھ ساتھ ام الفضل کے گلش تمنا میں نوا۔ وایمان میں بوا۔

ابد الده بابده بابده بناب ساز مغربر تقین جن کانبی دشت قربهمال غرعرب باتول سے
مقا اوراس بنیا دیدعرب کی انسان کو وہ حرز دینے کے بلے تیاد ہیں سے بوان کی نگاہ یں نودع بول
کا ہوتا ہے اور اس بنیا دیدعرب کی انسان کو وہ حرز دینے کے بلے تیاد ہیں سے بوان کی نگاہ یں نودع بول
کا ہوتا ہے اور اس خطاوہ ہرا کے سے ساتھ خطام اور کنیز جیسا ہی برتا کو کرتے تھے لیکن کرداد
سے اعتبار سے کہ کا حربہ تمام عرب نوائین سے جلند تھا اور اس سے الد خلام ہری سے عرب دجم کا
شریعت ترین قبیل سے تعلق رکھنے کے با وجو دعمی نوائین سے عقد کیا ہے کو اسلام سے عرب دعم کا
تفرقہ اور عرب سے نبی غرور کا فاتر ہوجائے اور اسلام میں ایمان وکروار کی اہمیت کا بھی مظامرہ
ہوجائے۔ بناب سما مذک کم سے کم یہ تو یون گئی ہے کہ آپ تمام سال کے دو ذرے کی پابندی کی
موالے ۔ بناب سما مذک کم سے کم یہ تو یون گؤاب کی ماصل کر نے کا ذریع یہ بی بتایا
دوایات میں موم وہر درکہ سکنے والے افراد کو اس کے قواب کے ماصل کر نے کا ذریع یہ بی بتایا
گزیا ہے کہ ہم اہ میں تین دو ذرے اور مل جائے ہا۔ لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ جوری کا علاج ہے کا بی

# نقش زندگانی امام علی نقی علیرالسلام

ماه رجب سخلته می پانچویس تاریخ متی جب امام محد تقی علیه السلام کے بسیت الشرون بیل ایک اور فودا کی جلوه گرموا اور فدرت نے ملسلاً اماست کے دسویں وارث بینیم کواس وار ذیا میں جمیح دیا۔

ام محرتفی کی زندگی اس دور می نها بت در مرکش کمش بی گذر دی تھی۔ ام علی دنیا کی شہادت سے بعد ما موں نے آپ کو مدینہ سے بغدا دطلب کر سے مصالح حکومت کے تفظ کے لیے اپنا دا ما دبنا لیا تھا اور اس طرح آپ کی گھر یلو زندگی بھی پریشا نیوں کا شکار ہوگئی تھی باہر سے مصائب اپنے مقام پر تھے گھر کے اندر بھی سکون ماس کا۔ کہاں امامت کی سادہ اور پاکیزہ زندگی جہاں دل پر فو و نور اکی حکومت اور گھریں تقوی اور تقدیس کا مول ہو اور کہاں فول مول میں اور عشر توں کی برور دہ فول توں جس نے آئکھ کھولے کے بعدسے ایک دن بھی مجے اسلامی ماتول مول در کھی بیوں در کھی ہور تو میں اور مھیبتیں

امام علیمالسلام سفایک سال سکه اندرمنگری بیاس نکالاکه ما مون سک عشرت کده کیچودگر عربیز کا شریعت کده آباد کیا جائے ادراس طرح آپ بغدادے دینے چلے آئے لیکن بہاں بھی وہ معیبت بہرحال ساتھ دہی اورام انفضل حضرت کو پریشان کر فیے علاوہ باپ کو برابرشکایت خطوط کھمتی دہی اور حکومت میں حضرت کے خلاف زین ہمواد کرتی دہی بہاں تک گر قدرت نے تسلسل امامت کو برقراد در کھنے کے لیے آپ کو عقد ثانی پرآمادہ کیا اور آپ نے جاب بمار مغرب سے عقد فرما لیا۔ عقد کرنا تھا کہ گھریں فیامت آگئ اورام الفضل نے سرپر آسمان انھالیا باپ سے فریاد ا عزاسے شکایت ، حکومت سے اندر سازش اور درجانے کشتے فیتے۔ امام محد تھی ان تام فتوں اور سازشوں کی پرواہ سکے بغرابیت میں معرون رسیصا ور گھر بلی زندگی میں

ا ورجالا کی کانسخ نہیں ہے لبذا صاحبان استعا عت کو ٹواپ حاصل کرنے کے سیے تکیبوں سکے بجائ الكاسهارالينا بالبياء وربيراعال كي قبوليت كي اعلاص كاسبارالينا مابية الرعل بارگاه الني من قابل قبول قرار ديا جاسكے ـ

صوم د مرسے سلسلیس يروضات مجم فرورى مے کاس ميں ده دن بيرمال معاف كر ديد جانے ہیں جن میں شریعت کی طرف سے روز و رکھنے پر پابندی ہے اور جن کے دوزوں شریعیت فنود دوك دياب اس يے كاسلام يم عمل كى بنيا دعبادت ہے عادت نہيں ہے حكم المرى على متعلق مومائ توعمل كرناعبادت بدا ورحكم الملى ترك عمل سيمتعلق مومائ توعمل كاترك كردينا مى عبادت فالن اور بندگی پروردگارہے۔اس میں کسی رسم ورواج اور جذبات واصاب ت کی وحل اندازى كى كمبائش نبيل ساور رعباوت كاتعلق بندكان نداكى تعريف ياتنتيس معموله عبادت بكاه ربيت ين قابل تعريف موقى اس بن نكاه عبوديت كاكونى اعتبار بني مهد

• أب كا اسم كرا مى على منا ا ورالقاب من بنيب، مرتعني، عالم، فقيه، نامح، امين، موتن مليب نقى اور بادى وغيره كاتذكره كياجا تاسي بكربيض روايات بس أب كاايك لقب متوكل مبى سيدليكن أب في اسيف امعاب كواس لقب سے ياد كرف سين فرما ديا تفاكراس طرح فالم باداتاه كوانتام يفكا ايك اوربها رن جائكا ياعوام است يركردا دمشتر موملت كا وروه مرموكل كوايك، ي

طرح کے کر دار کا ما مل تصور کرنے لکیں گے۔

• سامرہ کے مدعدی تیام کی بنایر آپ کوعسکری می کہاجا تا ہے اور آپ کے فرز عالم بند كومبى اسى لقب سنديا وكياجا تاسيد بكرا ن كامتهود نرين لقب عسكرى بى سيداس سيدكران كالابطر اس كلست ذياده رباسها وراس طرح دونو ل المول كو الماكوسكريين كما جا تاسي حس طرح ك الم موسى كاظم ا درامام جواً د كو كاظمين ا درجوا دين كها جاتا ہے ۔

• ولادت كى جكه دينسك كودور مرياك مقام پرسے جا ١١ م محرتني اكر قيام فرمايا كرت تحاور شايرآب سنے گوملواخلافات سے دور رہنے کے ليے جناب مماز کواس مقام پر دکھ ديا موا اور قدرت سنے وہی انھیں تعمت اولادسے سرفراز فرمادیا ہو ۔

کنیت الانحسن الثالث بقی، اس ملیے کراس سے پیلے امام موٹی کافم اور امام علی رضاً کو

مبى اسى كنيت سعدياد كياباتا تنا اوربعض روايات من آب كوالوالحسس الماضى مبى كما كيلهد شابان وقت بی سبسے بیلانام امون دشیرا آتا ہے جس کے دور مکومت می سالام یں آپ کی وادت باسعادت موئی ہے۔ اس کے بعد سالم میں متعم بالشر علیفرموا معتصم کے بدرستانية من واثن ابن معتصم في مكومت بنها ل استنامه من واثن كأخاتم موكيا توموكل كي

با تذي زمام خلافت أكنى اورو و معهد مستحت تخت مكومت يرقابض رباراس سح بوامس كى تین او لا دیسے در پیے حاکم بنتی رہی <sup>سرج</sup> بیٹھ میں منتصر بن متو کل *مشہ بی*ھ میں منتعین بن متوکل اور <del>س</del>ے ين معتز بن موكل اوداسى معتز ظالم في مناهام على فقي كوزم في كر مرد كراويا.

ان كام بادشامول مي سبس برتركردادكا الك موكل تعليص بن عباس كايزيركم اباتا ہا درجی کی سے این فی اور برکرداری کا یہ فائم تفاکراس کے ممل میں چار ہزاد کنیزی تقیم اورسب اس كتعرف ين مهاكرتى تين، شراب بي تحاش بياكرتا تعالم كالم عالم تعاكم يكرون اوربزادون نبيں بكدا كھوں صاحبان ايان ا درسا دات كانون كيلہے ا درا بن السكيت بيسے صاحب كمال اديب سدريافت كياكرميرسه دونول فرزند بهتري ياحن وحين باودابن المكيت مما من مات كهددياك تيرب ييون كارمقا لما ان كي غلام قبر عنس موسكتاب ان كاكيا ذكرب واس كنيم میں ان کی زبان گذی سے مینجوال جب که وه درباد کے مقرب ترین افرادیس شارموسق تھے۔ قروا محمين ك نشان ك مال كاكام بى متوكل بى فروع كيا تعاص من بضل فداوندى ده كاسابنين بوسكاا ورمزار مقدس سے أن تك أواذ آر بى بد :

بيابيا متوكل ببين مزار حسين زمين بلند شد واكب نهرشد ما رُ

• آب كے انتها نى نيچىنے كا زمان تھا جب اللاظ ميں معقىم بالشرف آب كے يرو بزرگواركو مریزسے مبندا د طلب کرلیا اور آپ اپنے پدر بزرگوا دسے تجدا موسکے جس کے بعد بھروھ بارہ طاقات کی فربت را کی کرامام محدثقی و محرم مسئلا مع کوبندا دیپوسنچه اود ظالم نے ۲۹ فری قعدہ مسئلا میرم آب كوزېرد فاست شېيد كرا ديا .

باب سے زیرمای تعلیم و تربیت ز بلنے کی بنا پربسن فراد کو بمدروی کاخیال بیدا بوا۔ اور

عرب فرح فے عیداللہ جندی کو آپ کا معلّم قرار دسے دیا لیکن چند دنوں کے بعدج بیندی سے
بید کی رفتارِ تعلیم کے بارسے میں سوال کیا تواس نے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ میں استعظیم دیتا ہول ا فداکی قسم میں اس سے علم ماصل کرتا ہول اور اس کا علم ونفل محدے کہیں زیادہ ہے۔ واللہ ہذا خدیرا ہل الارض ۔ (اثبات الوصیة ، وموراکب)

علم وكمالات

ف تقة الاسلام محيدي ناقل بي كرام على نقى عليه السلام نے نوفل سے فرما يا كر پرور دگارها لم كم ترست الله السلام محيدي ناقل بي كرام على نقى عليه السلام نقاجس كے طفيل ميں جنى مذون ميں تخت بلقيس كو ملك سبا سے صفرت مليا ان كى خدمت بيں بہونچا ويا اور بميں ان ميں سے بهت الله اسماء على نے بہت بائب فرائب كاكوئى اندا زہ بنيں كرمكتا ہے۔ وبلوالمين نے ايك على اسم اعظم بم سے بھی مخفی ركھ ہے كہ براس كى دوبيت كا خاصہ ہے۔

واضح رہدے کہ علم کا کام انگٹان ہے۔ علم کا اقتدار سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن امام نقی نے تخت بلقیس کا حوالہ نے کا انگٹان ہے۔ تخت بلقیس کا حوالہ نے کراس حقیقت کا انگٹان کر دیا ہے کہ اسم اعظم کا علم حرف انگٹان حقائق تک محدو دنہیں ہے۔ بلکہ اس میں ایک طرح کا اقتدار واختیار بھی پایا جا تلہے جس سے طی الارض کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ قواگر ایک ایم انگل میں اتنا بڑا اقتدار کوفی ہوسکتا ہے قربہ سے اسم اعظم کا کیا عالم بوگا، اور آصف، بن برخیا سے مبتسے کے گئا اقتدار کھنے عظیم اقتدار کا اشادیہ بوگا۔

میرے با پ کے علا دہ کسی کونہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کی ولی نعدا ہیں۔

اد باشم بی کی دوایت ہے کہ آپ نے ایک دن ہندی زبان میں گفتگو شروع کی تویس نے عرض کیا کرمولا ایس اس نے الک واقف نہیں ہوں ۔ آپ نے ایک کنکری اللّٰ کو اسس بی العاب دہن لگا کرمیرے والرکر دیا اور میں نے اسے ذبان پردکھا توسستی زبان کرمیرے والرکر دیا اور میں نے اسے ذبان پردکھا توسستی زبانوں کا امر ہوگیا۔

ظاہرہے کہ جب امامت کے لعاب دہن کا یرا ترب تو نبوت کے لعاب دہن کا کیا اثر ہوگا ، اور جب لعاب دہن میں اس تعدت اٹیر پائی جاتی ہے ہوجم کے فاضل رطوبات میں شمار ہوتا ہے قوفون میں کس تعدت اٹیر ہوگی ہوجم کا اصلی ہن ، اور حیات کا اصلی رکن ہوتا ہے ۔ اس امر کا اعاد اور کے بعدری دیول اکر م کے اس ارشا دگرا می کی قرض کی جا سکتی ہے کہ الجبیت کا فون میرا نون ہے اور ان کا گوشت ہوست مرا گوشت و ہوست ہے ۔

• یشی خوسی کتاب معباح می ناقل بی کراسماق بن جدال مطرت کی نصورت می ایک بخث کا فیصله جائے بو توسون کا فیصله جائے بو توسون کا فیصله کا فیصله جائے بو توسون مال کے اہم روز سے جاربی الاول روز وقا دت پیغیراکرم (۱) ۲۰ روب وزیشت مال کے اہم روز سے جاربی دور الارض بی دن فرش ذین تیار کیا گیا اور دم) ۱۰ (دی کا بو بسید اسلام کا مل اور فعش تام بوگئیں۔

● علارجامی ناقل بی کردایک چاہدے والے نے قاضی بنداد کی شکایت کی توآپ نے فرمایا کراس شکایت کی کوئی عزورت بنیں ہے دوما ہ سکے بعدوہ نود ہی معزول بوجلسے کا اورابیا ہی ہوا۔ (اس لیے کر حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے طلم سکے ساتھ نہیں چل سکتی ہے) ۔۔ (شواہدا نبوۃ)

• متوکل کو زمردیا گیا تواس نے نذر کرلی کراکر شفایاب بوگیا تو مال کیٹرغر پارمی تقیم کروں کا۔
شفا کے بعد فقها داسلام سی مسئل دریا فت کیا تو برشخص نے الگ الگ مقدار بتائی اور کسی کے پاس کوئی
دلیل نہیں تقی را خز کا دایک شخص نے اجازت طلب کر کے الم علی نقی سے مسئلہ دریا فت کیا۔ آپ نے فرایا
کر ۸۰ درم صدقہ دے دے رمتو کل نے دلیل کا موال کیا تو فرایا کو فعالے اپنے دمول کی کمیٹر مواقع پر
مدد کی ہے اور یرمواقع تاریخ میں ۸۰ بی جہال دمول اکرم نے کفار سے مقابلہ کیا ہے اور پروددگار سے
ان کی مدد کی ہے۔ دمنا قب )

ا د شاوردم سفطید وقت کو طاکعها کرانجیل میں برعبارت درج بے ک ف ج بخ بن اشکا و دم سفطید کو ف ج بخ بن اشک خا بوت ان مات تروف سف فالی موره کی تلادت کرف دالاجنت کاحق دار مودکا تو آپ فرمائی کوده مورث کون ک ہے و بعلیفر فی طماء اسلام سے دریا فت کیا سب ما برره کے توامائم کو طلب کی گیا۔ آپ سف فرمایا کر بات بالکل ماسے کی ہے اور وہ مورہ مورہ مورہ مورہ موری میں برون

نہیں ہیں اوراس کارازیہ ہے کہ مث سے نبور ( ہلاکت) ، ج سے جمیم دجنم ، خ سے خیب وخسران بن سے زقوم ، مثل سے شقاوت ، ظ سے ظلمت اور دن سے فرقت وغیرہ کی طون اثارہ لمتاہے ، لہذا رب العالمین سفواس سورہ رحمت و برکت کو ان حروث سے نمالی کردیا ہے۔

واضح به کداس کا یمطلب برگزنیس به کرجس موره بین به حودت آجائین وه مورهٔ رحمت و برکت نبین به جداس این کریر حودت تو دمورهٔ رحمن اور مورهٔ دمرین بین موجود بین جن کی بنیاد بی بیان دهمت پرسه ، بلکه یما یک خاص دا زسید جس کی طرف اما تم نفاده فر با دیا بیاب ۱ وروه داند با دشاه بده به کومعلوم تفا اوراسی لید وه معکن بوگیا اور اس نفاسلام قبول کریا اور تاحیات ملمان در با در در در اکری

ایسے ہی دا تعات کو دیکھ کر علماء اعلام نے اس علی قانون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ واقع آ کلی قوانین کی نشان دہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان سے ساتھ ان کے ضوصیات دابت ہوتے ہیا در خصوصیات کے ہوستے ہوئے قوانین عامر کا استنباط نہیں کیا جاسکتا ہے۔

جروتفویف کے بارے میں عالم اسلام میں ہمینہ دوطرح کے نظریات دہے ہیں بیف افراد
نے اپنے ظلم وسم کی پردہ پوش کے بلے عقیدہ ہجر کی تروی کی ہے تاکہ ان پرکوئ الزام مذات پائے
اور سرعل کا ذرر دار نعدا کو بنا دیا جائے ۔ چنا نچر یہ کا درہ شہور کر دیا گیا کہ حکم نعد اسکے بغیر پتر ہمی نہیں
ہتا ہے قربندہ کیا ہے گا مالا کم اس کا درہ میں دو کم دوریاں پائی ماتی ہیں ۔ پہلی بات یہ کے قرائ مید
سنے علم نعدا کا ذکر کیا ہے حکم نعدا کی بات نہیں کی ہے ۔ اور دوسری بات یہ کے کبنہ کا تمار نباتات میں
ہوتا ہے جس کے پاس شعور اور ارادہ کی دولت نہیں ہے ۔ لہذا پتر کا قیاس اس انسان پر نہیں کیا جاسکتا
ہوتا ہے حس کے پاس شعور اور ارادہ کی دولت نہیں ہے ۔ لہذا پتر کا قیاس اس انسان پر نہیں کیا جاسکتا

دوسرى طرف بلاى تحفينوں كى مريدوں سفاعيد أنفويس كى اشاعت كى كه بنده مكمل طور بر صاحب اختيا رہے اور اس كے معاملات ميں فداكا بھى كوئى دخل بنيں ہے اور كويا اس في ما دسے اختيا رات ان افراد كو تفويين كردسيے بيں والم على نقى كے دور ميں بھى اس مسلاكا شورا تھا تو آپ نے وہى تا دېنى فيصلاكر ديا جو آپ كے بزرگ كرتے چلے كر نقي ، كر احتيا رات رب لعالمين سكودسيے بكد" امر بين الامرين " يعنى معالم دونوں كے درميان ميں جے كر اختيا رات رب لعالمين سكودسيے

ہوئے ہیں اور عمل کی ذمرداری یا بالغاظ دیگرافتیارات کے استعمال کی ذمرداری النمانوں پر ہے۔ نہ انسان خدا کی افتیاں ہے ہے نیاز ہوسکتا ہے اور مذخدا انسان کے استعمال کا ذمر دار قرار پاسکتا ہے۔

• سسایه ی جب کرآب کی عرب ادک تقریباً بین سال کی تقی ایک مردا ساطی عواق سے دینہ
ہونجا اور حضرت سے طاقات کی ۔ آپ نے اس کے حاکم واثق کے بارے میں دریا فت کیا۔ اس خ
خیریت بتائی ۔ پھر ابن الریات کے بائے میں دریا فت کیا۔ اس نے کہا کو آ جکل سادا نظام حکومت اس
کے ہا تقول میں آگیا ہے اور میش کر دہا ہے ۔ آپ نے فرما یا کہ تھاد سے معلومات ناتھ ہیں۔ واثق
مر چکا ہے ۔ متوکل حاکم ہوگیا ہے اور ابن الزیات کا خاتہ کر دیا ہے ۔ اسباطی نے گھراکر اوجھا کریہ واقعہ
کب رونما ہوا ہے بائے اس عراق سے نطلنے کے چودن بعدید واقعہ بین آیا ہے ۔ بچذ دؤں
کے بعدان تمام داقعات کی تصدیق ہوگئ اور امام علی نفی کا کمال علم منظم عام پر آگیا۔ وورالاہمادی

### كرامات

معنون فرج کابیان ہے کہ ام علی نتی سے بھے ضا کھا کہ اپنا سادا سامان درست کو اور
المحول کو سنوال لور میں سے صفرت کے حکم کی تعمیل تو کرنی کین جرت میں رہ گیا کہ اس حکم کا ما ذکیا ہے؟
چند رو ذکے بعد محرکی پوئیس سے میرسے او پر تمل کر سے بچے گرفتار کر لیا اور میرا سادا سا ان ضطا کہ لیا۔
میں آٹھ سال تیدفانہ میں رہا۔ ایک دن صفرت کا ضا کیا کہ خبردا را مغرب کے علاقہ میں مت جانا۔ میں
حیران رہ گیا کہ میں قوجیل میں ہوں مشرق و مغرب سے میراکیا تعلق ہے۔ چذر دو نسے بعد میری رہا تی
کا پروانہ آگیا اور میں سے صفرت کو خط کھا کہ اب میرسے سامان کی واپسی کی دعا کر دبیجے۔ آپ سے
زیا کہ منقرب واپس مل جائے ہیں ہون مورست ہوا۔
امائم نے فرایا تھا حرف بحرف ثابت ہوا۔

منی بن المعیب كابیان ہے كہ میں حضرت كے ساتھ جل رہاتھا ، اتفاقاً میں آگے تكل گیاادار میں نے آپ كو بھى تيز د فتارى كى دعوت دى تو آپ نے فرما يا كو تعيين آگے ہى جانا ہے ۔ جنا پُذايسا ہى جواكر چند دون كے بعدان كا اشقال ہوگيا ۔

• الجاليب ف مفرت كو خط الكما كريري زوجه ما طبها و ما فرايس كر مولود فرزد موراتين

فرمایا که انشادان الله ایسانی بوگالیکن اس کانام محد رکھنا۔ چنا بنجابی بوا، اور اسنے بچرکانام محمد رکھ دیا۔ اس طرح آل محدّک مقصد حیات کی بھی وضاحت بوگئی کہ وہ ہر قدم پرنام بینمبراسلام کوزند گھرا جائے ہیں۔ رکھنا چاہنے ہیں اورکسی طرح بھی اس نام کی فنا کو بر داشت نہیں کرسکتے ہیں۔

بی یمی بی دعافرادی فرایا کربهت سی او کیا ال او کوست بهتر بوتی بین اس طرح اما تم نے صورت بولو دکی اطلاع بھی شے دی اور اس غیراسلامی تصور کی تردید بھی کردی کہ اور کے کامر تبر بہرطال بہتر ہوتا ہے۔ ایسا بوتا تو پرور دکا دعالم ایٹ بیغیر کو فرزند ہی کی نعمت سے فواز تا اور ان کی نسل کو بھی فرزند ہی کے ذریعہ اسکے بڑھا تا۔ امام کا جواب بعینہ وہی جواب تھا جو پرور دکا دسنے ما در جناب مریم کو دیا تھا اور یہ واضح کر دیا تھا کہ بسااد قات اول کا دولی جیسا نہیں ہوتا ہے اور اولی کا مرتبرتمام دولوں سے بہتر ہوتا ہے۔

 ابر ہاشم کا بیان ہے کہ میں نے صفرت سے اپنی غربت کا تذکرہ کرکے ا ماد کا مطالبہ کیا تو ایپ نے ایک شمی رہت میرے دامن میں ڈال دی اور فرما یا کہ اسے فروخت کرکے اپناکا م مچلا ڈو ابو ہاشم نے بغور دیکیا توریت سوسنے کی شکل اختیا ر کرچکی تھی اور چوتھے علی کے ذریعے پہلے علی کے کمال کا اظہار ہوچکا تھا۔ (مناقب)

الد ہاشم ہی کا بیان ہے کہ صرت سامرہ تشریف للے تو بی نے مدمت اقدس میں ماصر موکر عرض کی کہ میرا قیام بندادیں۔ ہے ادر اس طرح میں روز انداپ کی ذیارت بنیں کرسکتا ہوں میرا جا فور بھی ضیعت و تاقواں ہے قراب نے فرایا کہ پردر دگا رتھا رسے جا فور کو طاقتو د بنائے کا بخاصہ نے اس ادر ادکا یا تر ہوا کہ میں روز انداز اور سامرہ میں مناز طہرین سامرہ میں ، ادر ناز مغربین مجر لیٹ کر بغداد میں مومیل سے ذیادہ ناز مغربین مجر لیٹ کر بغداد میں اداکیا کرتا تھا ۔۔۔ جب کہ بغداد اور سامرہ میں مومیل سے ذیادہ کا فاصلہ تھا۔

علامشیخ عباس فی تخریر فراسته بین کرباد خاه وقت کوا مام طیرانسلام سکے ملسف لہفا تنواد کی ٹائٹ کاشوق بیدا ہوا تواس نے میدان میں ایک ٹیلد تیاد کراسکے پوری فوج کو صحابی بی ہوستے کا حکم نے دیا اور جب فرسے ہزائسلے مہاری اکٹھا ہوگئے توصرت کو اس بلندی پرسلے جاکزائی طاقت کا زور دکھلانا چا بار آپ سنے فرمایا کر اب میراجی افترار دیکھ سنے۔ یہ کرکراس کی آنکھوں پر ہاتھ ہوریا

توصوای تا مقانظر ذین سے آسان تک فوجیں بی فوجیں نظرار ہی نفیں۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بیہوش موکر گریٹا مضرت اسے موش میں لے آئے اور فرما یا کر گھراؤ نہیں ہم المبیت اس نعدا داد طاقت کو اپنی ذات کے بیاے استعمال نہیں کرتے ہیں اور زیمجی اپنے ظالموں سے محاطرے کا انتقام لیتے ہیں۔

و بدار المن معرى عبان البیت میں دخا دا کی مرتبراس فی تبری ابنی محبت البیت کا اطان کردیا قد لوگوں کو چرت ہوئی اوراس اعلان کا سب دریا فت کیا قداس فی کہا کہ میں مام و گیا جوا تھنا دیاں یہ خرشی کو متوکل نے کسی برعلوی کے قتل کا حکم دے دیا ہے اور وہ عنقریب آنے والا ہے ۔ میں اشتیاق دید میں سروا و کھڑا ہو گیا ۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص الا یا جارہا ہے ۔ مجھے اس کی شرافت و دیا ہت کو دیکھ کر بڑا صدم ہوا کہ پشخص بلاگنا وقتل کیا جارہا ہے کہ ایک عرقبہ قریب آگراس شخص کو میرا شخص نے کہا کہ عبدالرحمٰن گھراؤ نہیں میں تحل نہیں ہوسکتا ۔ مجھے سخت چرت ہوئی کہ اس شخص کو میرا نام کہاں سے معلوم ہوگیا ۔ جنا نیز میں ان کی امامت کا قائل ہوگیا اور انفوں نے میرے ق میں مال اور اعداد کی دعا کی اور انحمال شراح میں دونوں سے مالا مال ہوں ۔ دکشف النمیں

متوکل کے دربارس ایک مندی جا دوگرایا اور اس نے اپنے جا دوسے تام دربار کو جرائیہ ا کردیا۔ قرمتوکل نے اس کے فن کا بہترین مصرف یہ قرار دیا کہ ام علی نقی کو ذلیل کیا جائے۔ چنا پنجر اُس نے اہم کو طلب کرلیا اور جا دوگر کو اس کی نواہش کے مطابق اہم کے بہلویں بٹھا دیا۔ یقوش دیر میں دستر نوان لگ گیا اور کھا ناشروع ہوگیا۔ جیسے ہی اہام نے روٹی کو ہا تھ لگا تا جا ہا اس نے جا دو سے روٹ کو اُمٹا دیا۔ آپ نے مبروتھ ل کا مطاہرہ فرایا اور اہل دربار میں تہتے۔ لگ گیا۔ دوبارہ پھر

ایسا ہی دانعہ ہوا۔ بہاں تک کتین مرتبہ موقع دینے کے بعد آپ نے شیرِ قالین کو اسٹ ادہ کیا اور اس نے مجسم ہو کرجاد داگر کو ہڑپ لیسا۔ در بارس ہلچل مج گئی متوکل برحواس ہوگیا ادر معزت سے مطالبہ کیا کہ شیرِ قالین سے جاد داگر کو واپس کرا دیں۔ آپ نے فرما یا کہ کیا موسی کے عصافے جاددگوں کو واپس کیا تھا اور یہ کہ کر در بارسے ہا ہر تشریین لے گئے ۔ (شوا بدالنبوة)

متوکل کے دور حکومت یں ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ بی ذینب بنت علی و فاطئ ہوں اور مان کی بنا پر ہر بر ہے ۔ و سال کے بعد ہوان ہوجاتی ہوں جو کو کے سال کے بعد ہوان ہوجاتی ہوں جو کا کہ بنا پر ہر بر ہے ۔ و سال کے بعد ہوان ہوجاتی ہوں ایس الرضا کو طلب کیا۔ اہم علیٰ نقی مفرول کے کوشت کو دوند و ال پر جوام کردیا ہے ۔ تو اسے اپنے شیرفا نہ بھیج و سے ابھی حال مال معلوم ہوجائے گا۔ اہل در بارے موقع غیرت دیکھا اور کہا کو امر پہلے اس معیاد کا تجربہ ہوجائے تاکہ اسر لا کہ کہ رہے ۔ متوکل نے بندید کی کا اظہاد کیا اور حضرت سے شیرفاند معیاد کا تجربہ ہوجائے تاکہ اس لا محمل اسے متوکل نے بندید کی کا اظہاد کیا اور حضرت سے شیرفاند میں جائے کا تقاضا کردیا ۔ آپ فوراً تیا دم و کے اور براطینان تام تشریفت ہے ہے تہ متوکل بندی سے یہ متوکل ہندی سے یہ متوکل ہندی سے یہ متوکل ہندی سے یہ در موالے میں اور موکل ہندی سے داس کے بعد با ہر تشریف ہے اسے تو ہم طوف آب کے کا ل کا چرچا ہوگی اور مروا سے اسے و موکل کا مات بیش کی موک کا خاتہ کو اور پر کا گیا ۔ جس سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کو برج بنیا در مولے سے واضح ہوگئی کے بدیا در مولے میں اور پھی معلوم ہوگئی کر جس سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ بدیا در مولے سے واسے ہنیں ہوسکتا ، اور یہی معلوم ہوگی کر جس سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ بدیا در بروا ہے اسے ہنیں ہوسکتا ، اور یہی معلوم ہوگی کر جس سے کر دار میں آناد رہا دیت و نسب شریف نہائے جس سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ ب بنیں ہوسکتا ، اور یہی معلوم ہوگی کر جس سے کردار میں آناد رہا دیت و نسب شریف نہائے جس سے بر بات بھی واضح ہوگئی کہ بار بہ ہیں ہوسکتا ، اور یہی معلوم ہوگی کر جس سے کردار میں آناد رہا دیت و نسب شریف نہائے واسے ہوں اس کی سیادت فرینب کذا ہو سے ذیادہ کو کی چیز سے نہیں واضح ہوں کی کو بر بار کردار ہوں کا کہ دور کردار ہوں کا میادت فرینب کذا ہو سے ذیادہ کو کی چیز سے نہیں واضح ہوں کے دور کردار ہوں کی کے بیت کی میں واضح ہوں کی کے بیت کی دور کردار ہوں کی کے بیت کی کردار ہوں کی کے بیت کی کردار ہوں کی کے بیت کی کردار ہوں کے کہ کو کردار کی کردار ہوں کی کردار کی کردار کی کردار کردار کے کردار کردار کی کردار کردار کردار کی کردار کردار کے کردار کی کردار کردا

داضع رہے کہ اہام علیہ اسلام کا بیان کردہ قانون حرف براہ راست اولادر سول کے لیے ہے جن کا مصداق حقیقی اولا در برا کے علاوہ کوئی بیس ہے۔ اس کے بعد سب انفیں کے طفیل اور عدت میں اولادر سول کے جاتے ہیں کہ واقعی اولادر سول کی اولاد ہیں اور ان میں اسی نسب شریف کے اثرات یائے جاتے ہیں۔

ا ينس نقاش جوامام عليوالسلام كيم بسايرس رباكرتا نفا اوزكينون يرنقاش كاكام كيداكرتا فا اوزكينون يرنقاش كاكام كيداكرتا فا الديك مرتبردئيس وقت سف است ايك تكييز نقش كرف سف كديد دياجوانتها لي قين تعاداتفات وقت

کرهبارت کنده کرتے وقت وہ نگیز نوٹ گیا اور پونس انام کی ضدمت یں فریا دیے کرا گیا کاب
میری فیر نہیں ہے۔ آپ نے فرایا کر گھراؤ نہیں خدا بہتری کرے گا۔ یونس کو کسی حال قرار نہیں طل رہا
مقا کہ اچا نک سرکاری نمائندہ آیا اور اس نے یونس کو درباریں طلبی کا بیغام ممنایا ، یونس نے بھرا کر
فریا دی ۔ آپ نے فرایا کہ بطیح جا او الشرکریم ہے۔ یونس درباریں حاصر ہوئے کہا کہ بڑا اچھا ہوا یمیرے
تیار ہوگیا ؟ یونس نے معذوت کی کہ ابھی کا محمل نہیں ہوسکہ ہے۔ ما کم نے کہا کہ بڑا اچھا ہوا یمیرے
دو فوں میٹوں میں اختلات ہو گیا ہے لہذا اب نگیز کو قوائر کر دو نوں کے نام الگ الگ کندہ کر دو۔
پونس نے تعمیل حکم کا دعدہ کر لیا اوراس کی نوش کی کوئی انتہا نہ رہ گئی کوامام علیا اسلام نے میں اطبینا ن
کی دعوت دی تھی اس کا دار بھی ہی تھا جو با لا تو رساسنے آگیا۔

بابا دامت کو ایسے مالئ میں اُبحادیا جائے کہ وہ آئیں میں دست کو گیاں دین اور کو مت کے مظالم کا مت کو ایسے مالئ میں اُبحادیا جائے کہ وہ آئیں میں دست کو گیاں در مکو مت کے مظالم کی طون متوج در ہو سے بانی ہی جو ہرا ہر سیاست کا طویف کا دہوا کرتا ہے۔ جنا پخواس فے مجد در میاں سے بھائی حٹان کو امام جاعت مقر کر کہ کہ انعیں اس بات پر امود کر دیا کہ وگوں کے در میان صفات المہیں ، دویت نعدا و ندی اور خلق قران کے عقائم کی ترفی کہ میں اور امت کو اس اختلاف میں آبھا دیں ۔ اُدھر فرہ ب معتز لے کو ترک کر کے فرہ ب بٹافی کے امتیا در کر سے در میان بحث و میا حذک بازاد گرم ہوگیا۔

قرم کو اس فتنہ میں اُبھا نے بعد آٹار المبیت کے مثارے کا کام شروع ہوگیا اور بہلے افتی کے میں دیا ہو عام ہوگیا ، اس کے بعد آٹار المبیت کے مثارے کا کام ایک نوسلم یود ی کے بہر دکیا گیا ۔ اس نے لاکھ کوشش کی کر قرمطان ہم روان ہوئے اور دوں کو امام مظلوم کی معرفت نام نہا دانسان اوں اور مسلمانوں سے کہیں زیا دہ عاصل تھی سے جانو دوں کو امام مظلوم کی معرفت نام نہا دانسانوں اور مسلمانوں سے کہیں زیا دہ عاصل تھی سے جانو دوں کو امام مظلوم کی معرفت نام نہا دانسانوں اور مسلمانوں سے کہیں زیا دہ عاصل تھی سے جانو دوں کو امام مظلوم کی معرفت نام نہا دانسانوں اور مسلمانوں سے کہیں زیا دہ عاصل تھی سے میں دونا ہو سے اور دون کو امام مظلوم کی معرفت نام نہا دانسانوں اور مسلمانوں سے کہیں زیا دہ عاصل تھی سے مونوں سے دس دس دس دس دس دس دس دس دال کے تبھ میں دونا تو دوئی ہوئے اور دونا ہو سے اور دونا ہو سے اور دونا ہو سے اور دی دونا ہو سے اور دونا ہو سے دیں دس دیں دس دال کے تبھ میں دونا و دوئی ہیں کہ دونا ہو سے اور دونا ہو سے در دونا ہو سے دیں دیں دس دیں دس دیں دس دیں دیں رطان کے تبھ میں دونا ہو دیں دیں دونا ہو دیں دیں دونا ہو دیں دونا ہو دیں دیں دیں رطان کے تبھ میں دونا ہو دیں تو دونا ہو دیں دیں دیں رطان کے تبھ میں دونا ہو دیں دونا ہو دیں دونا ہو دی دونا ہو دیں دونا ہو دیں دونا ہو دیں دونا ہو دی دونا ہو دیں دونا ہو دونا ہو دیں دونا ہو دونا ہو دیں دونا ہو دیں دونا ہو دیں دونا ہو دونا ہو دونا ہو دیں دونا ہو دونا ہو دونا ہو دونا ہو

ا در مرتوکل سامره شهرکی آبادی مین بعی معروت تفاجیداً می دورکاع وس انبلاد کمها جا تا کفتیا اورجس کی آبادی بعض روایات کی بنا پراکیش میل کسکیلی موئی تنتی جهال ایک ایک میدان می و بنزار

بای جع کردیے باتے تھے۔ تقریبًا دس مال تک یہ کام جاری رہا ادراس ی آل محدًی نایا تصیبوں

پرمظالم کاسلد کرکارہا اورمظالم مود و دعواق تک محدود رہے۔ اس کے بعدجب اس کام سے فرصت لگئ

تو دینہ کی طون متوج ہوا اور وہا ں پرظلم ڈھانے کا مصوبہ بنایا گیا عبداللہ بن محد کو حاکم بنایا اور اسے
مادات پرظلم ڈھانے کامکم دسے دیا۔ امام علی نقی نے متوکل کو حالات سے باخر رکھنے کے لیے حاکم مین
کی شکایت کھی اور اس نے موقع کو غیرت دیکھ کر حاکم کوموزول کرنے کے بجائے مقرت کو مدینہ سے
مام وطلب کرلیا کہ مرینہ میں آپ کو زحمت ہورہی ہے اور حکومت کا نمائندہ آپ پرظلم کر دہا ہے۔
اس طرح متوکل کو براہ راست ظلم کرنے کا موقع بھی ہاتھ آگیا اور صفرت کو نکا وعوام سے الگ دکھنے
اس طرح متوکل کو براہ راست ظلم کرنے کا موقع بھی ہاتھ آگیا اور صفرت کو نکا وعوام سے الگ دکھنے
کا بھی بہانہ مل گیا۔

• متوكل في مضرت كوطلب كرف كريد خط بعيم كر بجائة بين موا فراد برشمل ايك التكرروان كياجس انداز بظاهرية قرارديا كياك فرزندرسول كواعز ازوا حرام كما تعطيا مارم ہے میکن واقعاً مقصدیہ تھا کر حضرت کو گرفتار کر کے درنسے باہر نکا لاجائے ۔ جنا نجراب ای موا اور مفرت كوساد معداف كو جهود كر دوم وسول مع بدا بوا بالله اليكن قدرت كايدا تبالم موتوكل کو اس را ہ میں بھی خاطرخوا ہ کا میا بی رز موسکی اور پیمٹی بن ہر تمہ کے بیان کے مطابق اس انشکرمیں ایک محت المبيت بعى تفاجعة تام راستدستاياكيا اورايك دادى يس برد نجفنك بعداد كوسف كماكم تمارے ولانے فرایا ہے کہ ایک زین سے تنز منظم دسے نکالے جائیں سے یہاں آد کوئی آبادى نبير بيد يمال سندكون سامُرده الخاياجائ كاء اس في كماك س ثابت تونبين كرسكتا مول ليكن جب ميرا عولا سن فروا ياب قد غلط مين نبي موسكتا اس كيعدجب مديني صفرت ومتوكل كاخليش كيا كيا قائب في دوايك ون كي مبلت طلب كي اورسردى اور برسات كاسامان تيار كسف كليجس برفتكروا لول مي ايك كلبلي مع كن كركري مي اس طرح كى تيارى كاكيا مقصد سع داور لوكون في مواس مب البيت كا فراق الران شروع كردبا - بيال تك كرتين دن كے بعد قافل معان موا ادرجب اسى لق و دق صحاص بهونها قررات كے وقت اچانك تيزاً دهى أنى اور موسلادها د بارش شردع بركي وك مردى سيداك في عضرت من ما عيون كو رسات اودمردى ك كروب بين كاحكم دس ديا اوربقدرا مكان يمي كالشكر كي بعد المادى ليكن مح محق عق

استی افراد لقرد اجل بن چکے تھے۔ بھرانفیں صرت کے عکم سے اسی صوامی سرد فاک کر دیا گیا اور مولائے کا کنات کے اس ارشا دکی تصدیق موکنی جس پر دشمنان المبیت فدلیل ہو گئے اور مجابلیت مرخرد ہوگیا اور خود (بقولے) مسلک المبیت کی طرف آگیا۔

اطمینا ن مامسل موگیا۔ (سوا برالنبوة) مینا ن مامسل موگیا۔ وسوا برالنبوة) مینا ن مین نظر بند کر دیا گیاجها ل بظاہر

زى كابرتاؤ موتا تقاليكن وا قعاآب كوايك متقل ردحاني اور ذمني اذبت بين ركهاجاتا تقاء

حکومت کی اس ظاہر داری سے فائدہ اس الک ایان اہم کی صدمت میں ماضری دسینے

گے اور آپ سے تم م شکلات کا حل دریا فت کرنے گئے۔ یہاں تک کہ ایک دن ایک سائل دروازہ

پرایا اور آپ موجود نہیں تنے تو الاش کرتا ہوا قریہ تک گیا۔ آپ نے دس ہزار قرضہ کی ادائیگ کے
مطالبہ پریس ہزاد کا ایک پرچ کلہ دیا اور فریا یا کہ جھسے جمع عام میں تقاضا کرنا۔ اس نے امام طیرانسلام
کے حب ہدایت عمل کیا اور قرض کے اداکر نے کا برشدت تقاضا کیا۔ آپ نے ہمین مزار جبجوا دیے، اور
کی رباد شاہ وقت کو اطلاع ملی تواس نے ظاہر داری کو برقراد رکھنے کے لیے تیس مزار جبجوا دیے، اور
آپ نے مرائل کے جو الے کردیے۔ اس نے عاض کی کی میرے ذرقر ض حوف دس ہزار درہم کا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ باتی بھی تیرے کام آجا ہے گئے۔ چنا نجہ دہ لوری دقم نے کونوش خوش جلا گیا اور یا طان
کیا کہ اللہ مہر جانتا ہے کہ اپنا ضعب کس کے توالے کرے گئے۔

(فررالا بھار مواعق محرقہ بنوا برالنبوۃ استح المطالب)
واضح رہے کو صفرت کے رقع کا مقعد رالتزام تفاکریں فلان تفی کواس قدر روت مرادا
کرنے کا وعدہ کرتا ہوں اگر جرمیرے ذراس کا کوئی قرض نہیں ہے اور اس طرح سے ادامیکی ایک

قانونی ذرداری بن جاتی ہے جس طرح کرنو د مالک کا نمات نے تام صاحبان ایمان و کردا رسعے جزاء کا وعدہ کر ایس جاتا کا دعدہ کر لیاہے کہ اب اس جزاکا علاکرنا اس کی حکتی اور عدالتی ذر داری ہے، ما لانکر کمی بندہ کا اس کے ذرکوئی تی ہوسکتا ہے۔

فاظربندی کے دوران طاقات کی چوٹ کی بنیاد پرلوگوں نے متوکل سے شکایت کی کہا ہے والے ان کے گھریں اسلے جمع کر دہے ہیں اور دہ عنقریب تیرے خلاف قیام کرنے والے ہیں متوکل نے دا توں دات اللہ کی احکم دے دیا رہا ہی گھرکے اندر داخل ہوئے قیکا دیکھا کہ آپھلی پر نیکھی ہوئے تا ورمتو کل کو خبر کی کہ ان کے گھریں تلاوت قرآن کر دہے ہیں یصلی سے اٹھا کر دربارس لے اسے اسے اورمتو کل کو خبر کی کہ ان کے گھریں کوئی اسلی نہیں ہے ۔ اس نے حب عادت المام کی ضیافت بھی جام شراب سے کرنا چاہی تو اُپ نے فرمایا کہ میں شعر بہت کم پڑھتا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تی نیا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تی نیا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تی نیا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تی نیا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تی نیا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تی نیا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تی نیا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تی نیا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تی نیا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تی نیا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تی نیا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تھی کی برنیا تو ان بیا کی سے برنیا تی تو تو ان بیا کی سے برنیا تو تا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تو تا ہوں ۔ لیکن اسے نیا تو تا ہوں ۔ لیکن اس نے اصراد کیا تو آپ نے برنیا تو تا ہوں ہوں کی کر برنیا تو تا ہوں کی تو تا ہوں کیا ہوں کی تو تا ہوں کی تا ہوں کی تو تا ہوں کی تا ہوں کی تو تا ہوں کی تو تا ہوں کی تو تا ہوں کی تو تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کی تو تا ہوں کی تو تا ہوں کی تو تا ہوں کی تو تا ہوں کی تا ہوں کی تو تا ہوں کی تا

ر ترجمی): " نما نے کے دوراد وسلاطین جموں نے بہاڑوں کی بلندیوں پر بہروں
کے اندرزندگی گذاری بھی ۔ ایک دن وہ آگیا جب اپنے بلند ترین مراکز
سے نکال کر قبر کے گرشعے میں گرا دیے گئے جوان کی بر ترین مزل ہے ان
کے دفن کے بعد منادی غیب کی اواز آگی کو دہ تخت تاج وظعت کہاں
ہے اور وہ فرم و نازک جبرے کہال ہیں جن کے سلمنے بیش قیمت پر شے
والے جاتے سنے باتہ جواب میں قبر نے زبان مال سے پکار کر کہا کہ آن ان
جبروں پر کیوسے دینگ ایسے ہیں۔ ایک مدت تک مال دنیا کھاتے ہے اور

نتیج به مواکم متوکل بیروش مبوکر گریدا، ادر بوش آیا تو مفل شراب کو برناست کردیا اوراام کم باعزت طریقه پر رنصت کردیا ه (وفیات الاعیان، فررالا بصار)

بالرك فريسم بيد سريسى مظالم كاسلىد جارى ربايها ل مك كدو باره بيتر لاشى كامكم ديا كيا اورسيدها . كابيان ہے كريس يُشت بام ك طوف سے محرس وارد بوا ل محريس تاريكى كا الول تقا اور امام كافئ الدولان

ی معرون تنے ۔ ایک برتبہ آپ کو سیر میں ہے اُ رّسنے کی آبٹ محسوں ہوئی قو فرا یا کہ مغبروا میں دو تُن فرا یا کہ مغبروا میں دو تُن معرون میں معرون سے مسب الحکم کھر میں تلاخی کی قود ہاں ایک تخوا داور توکل کے سامنے بیش کر دیا اس نے ما ما ن واپس کر دیا اور اپنی جگر ہے معرش مندہ ہوا ۔ لیکن اس کے بعد میں اذرت کیا ادر فار تھی کے حوالے کر نے سے بجائے ذران کے حوالے دراند کی قید میں رکھا ، اس کے بعد در ذاتی کے حوالے کر دیا اور اس طرح ملاقا قوں کا سلسلہ کیسر موقوت ہوگیا ۔

• ستوكل ظام وستم كوشوق ياس كى عادت كى بنا يرسلسل مأس اذيت وأنار را اورام على الله برعرمه ميات تنگ كرتار با ، حالانكراس كرياس حالات معي فابل اطينان نبير مقے اور إرس ملك ظلم كے خلاف احتماج كى بهردوڑرى تقى ، كھريس بيا اور نلام دونوں خالف بوكئے تقداور باہر بھى ایک منکار کی حورت تقی لیکن امام علی نقی سے کہی اوقع سے فائدہ اٹھانے کی کوششش نہیں کی اور حدیر ہے کہ متوکل کے بعد حالات اس قدر فراب ہو گئے کہ اس کے بیٹے تقریبًا خلافت سے مروم کرایے سکے کرمنتعین کے دورین محییٰ بن عربن حین بن زیر علوی نے کو فرین خروج کیا ،حن داعی الحق نے طربتا رقبعنه كرليا وادالسلطنت بس تركى خلاس سف بغاوت كردى مستعين كوسامره يجوث كربغدادها كمنارطه ادروبان قلد بند مونا برا ادرائخ س معتز بالشرك بالقون قتل مونا برا اور كيرمعتز كوخود ليفع أنيون كى طرف سے بغادت كا خطره محسوس كرك مويد كو قتل كرانا بڑا اورموفق كوبھره ميں تيدكرنا بڑا، اور حكومت مي ايك عجيب غريب مودت مال بدا بوكئ كركوني بعي بوس اقتدار ركھنے والا بآساني اس مو قع سے فائدہ اٹھا کر چند روز کے لیے تنت حکومت پر فیضہ کرسکتا بغالیکن امام علی نعی کی دوراتیگی اوران كى روش كى اسلاميت في الني مجبوركر دياكه وهمي موقع برى سعام زليس اوربهي كشكا م بائد دهون اداده در کریں مدرب کر آب نے کسی بغادت یں بھی حصر نہیں لیا اوراپنے کو بریکای مالت سے الگ د کموکر مالات کا جائزہ لیتے رہے تاکر حفاظت اسلام اورنشرامکام کاکوئی موقع فروگذا ر موسفه باسف، اوراس طرح اسف مد بزرگوارسك دين كي فدوت كرسف ديد اور مكومت كي طالمان دوس پرسلسل نگاه دیکے دسے۔

متوكل ائي فطرى شرارت كى بنا پر دوزا زئے مظالم كے بارے يس سوچار بنا تھا جنا فرجب

ن كدير محدين من أن وسكام من دوباره قرامام حين كاندام كاداده كرليا دريلي زيات بر پابندی ماندی، پورازین کے ہاتھ کاشفادر آفرس کل کردینے کا حکم فعددیا۔ بیان تک کریا خرعام موکی وعشق حسین کے دو داوانے دوعلا قول سے قربان دینے کے لیے مکل پھے مصرسے زیر مجنوں چلے اور کو فدسے بہلول دانا۔ پہلے دو نوں نے مشرکہ پردگرام بنایا اور اس کے بعید روار موسكّے كر بلاك قريب بهو يخے تو ير شظر د كھاكر نهر علقه كا أنْ قرام حين كى طرف مورد ديا كياب اور قراطم كوب نشان بنايا جار إب يلين مصوبه كامياب نبي موربا ساوريا فتريب ماكر دُك جاتا ہے۔ دونوں صفرات تيزى سے آگے بڑھے يسركارى كامنده ف سوال كياكم تم لوگ کون ہو' اود کیول آسٹہ ہو ؟ انفول نے اپنا تعادت کراتے ہوئے بتا یا کہ ہم فرز درمول کم کی قبر ک زیارت کے بیے آئے ہیں ۔اس نے کہا کیا تھیں اس کی سزائیس معلوم ہے ؟ فرمایا کرمعلوم ہاور اس كاعزم ك كرأك بي . و حران موكر قدمول إركر برا اور است ارا ده سه باز آ كرمتوكل ك إس كيا متوكل سفرسب أعددها فت كياقة اسصورت مال سداكا وكيا واس فاستفى كقتل لرکے لاش کوسولی پرالٹکادیا ا ور میر با زارو ل میں رسی باندھ کو کھنچوا یا تاکر قوم میں عبرت عاصل کرنے كاجذبه بيدا موسي جناب زيدكو اس دا قدى اطلاع ملى تو فورًا سامره ببويني ا دراس ممَّال كى لاش كودفن كرك اس كرسرها في قرآن مجدى تلاوت كى كواس في ذائرين قرصين كالعرام کیا تھا اور اس داہ میں اپنی جان شے دی متی۔

چند دن گذرسے تھے کرزیر سفے ایک جنازہ کی خرسنی اور با ہزئمل کر دیکھا تو قیاست کا بخی تها ـ زير كاخيال مواكر شايد متوكل دنيات رخصت مو كياسه ـ ليكن دريا فت مال يرمعلوم مواكراس كي ليزكا أتقال موكيا ب اورياس كى كنيزكا احرام سے . زيدنے اك أوسر كيني اور فريا ياكر الله! متوکل کی کیزرکے جنازہ کا یہ احترام ہے اور فرز زر دسول کا جنازہ تین دن تک بے گور وکفن پڑار ہا اور

اب اس كى قبرتك بي نشاك بنائي جاربى سے دا منا دلله وانا المد واجعوت ـ

اس کے بعد چنداشعار لکھ کرمتوکل کے پاس بھیجے۔اس نے امنیں قید کر لیا لیکن دات کو نواب میں دیکھا کو کی مردمومن اسے قتل کی دھمکی دے رہاہے۔ تو کھراکر زیرکو آزاد کودیا اور ده این فدست دین کی بم میں مصردف موسکے ۔

• متوكل ايف مظالم كى بنا براس قدرجرى موكيا عقاكر ززان پرقا بوره كيا تقادد مناصفاد وجوارح بريجنا بخدايك دن ابن بط متعرك ساعض مديقه طاهره جناب فاطمه زهراً كى خان م نازيا الفاظ استعلل كردسية قاس سف فتهادسه السيضف ك بادسيم فتوى دربافت كباران لوگو رئے واجب القتل موسف كافتو كائے ديا تواس في رانت كوموقع يا كرخلوت مي المسس كا خاتر کر دیا۔ اور دہ اپنے گناہوں کا بوجھ لیے منتقم حقیقی کی بارگا ہیں طاخر ہوگیا۔ یہ واقعہ مہنوا ل

وطن جورشف كربعدام على نقى كاقيام تقريبا ااسال كسمام وين ربا اورامسس درمیان مختلف قسم کی ادیش رواشت کرسے رسے میاں تک کرست میں موکل کا بیامعتر باللہ نلیغ موا ا دراینے باب کے مظالم ک کمرکو ہوا کرسف کے بیے س رجب محشدہ میں حفرت کو دہر د فا

أب ك نبر د فاس شهير بوسف كا تذكره " تذكره نواص الام ، فودا لابصار ، صواعتى محرّد وغيره یں مراحت کے ماتھ کوج دہے۔

انتقال سعقبل تام انبيادى ميراث أبسف ابينه فرزندام حن عسكري كعوال كردى اور پیرانسیں حفرت سے تجہز وتکفین کا اُتظام کیا بلکہ باب کے غمیں کریا ن بھی چاک کیاجی پرکسی نے احراض كياتة فرمايا يسنت المياري يجناب موئ فيخاب بارون كعفم يس كريان واك كيا تقاء

عالبًا اس طريقة كادكا مقصد يرتقاك وكر حكومت كمنظالم كى طوت متوجر جوما أس اورئ مؤتر مال دیکه کراس طرح سکه اقدام کاسب دریا فت کریں اور امام کواس سب سکے بیان کرنے کا موقع مل جائے بوبردورس مامان ايمان ادرمبان الجبيث كدرميان مرام عزادارى كافلىفد بإسكادواس

دريدمظالم بني امير كي تشبير موتى رسى معد

واصح دسه كرامام من عسكري في يرتام امود فالباز طور يرانجام دسيف تقع ورز بظام وفت أخر آپ کے باس کو ڈ ز تھا اور آپ نے نہایت ہی غربت اور کسمیری کے عالم میں جان جا ان افریں کے کے اصحاب میں شار ہوتے ہیں۔ تم میں انتقال کیا تیس کتابوں کے معنف تھے اوران کے بھائی میں بچاس کتابوں کے معنف تقے اوران تیش کی تعنیف میں بھی ان کا باتھ تھا جسین بن سید کی کتابوں کا امنیازیہ ہے کہ افغیں دیگرا فراد کی کتابوں کے لیے بطور نموز بیش کیا جا تاہے کہ فلا رفعی کی کتابین کی اسمال کے حسین بن سید ہیں ۔ انفوں نے علی بن مہزیا را اسماق بن ابراہیم تحقیقی اور علی بن ریان کو الم مرضاً کی خدمت میں بیش کیا تھا اور ان تینوں کی جاریت کا سبب ہے تھے ۔

٢ ـ خيران خادم امام رضاً"

انفیں بمی تین آماموں کی خدمت کا شرف عاصل تھا اور اصحاب اسرادیں سے تھے۔ انفین امام اور گل سے تھے۔ انفین امام اور گل سے اور مقا اور فرما یا تھا کہ معالم کا میں اسکام کیا کہ وہ مقالمی اور مقالمی کا میں میں اسکام کیا ہے۔ مار در مقالمی القاسم بن اسحاق میں الوج افروس القاسم بن اسحاق

بنع دالترين جفربن ابي طالب

امام رضاً سے امام زمانہ کی تک سب کی خدمت میں حاضر رہے اور امام زمانہ کے دکیل ہوں ہے۔ انتہا کی صاحب درج وزبر و تقویٰ بزرگ تنے سات ہے میں انتقال فرمایا اور ببندادیں دفن ہوئے۔ مہر عبدالعظیم میں عبدالسر من علی بن لحسن بن زمیر

بن الحسن بن على بن الى طالبً

اکا برمحذین ، اعاظم علماد دعباد و فیادی شار بوت بی را ام جواد ادرا ام مادی کے اصحابی می بی سے متحد دروایات کے دادی بی را ان کے اتبادات بی بیہ ہے کہ انفوں نے امام علی نقی کی فلات میں مامز بوکر اپنے کمل عقا کہ بیش کے مقعے ۔ فوجد فدا اعزاج بی نالقیت و مالکیت کل کا کنات نیم نہو بینے باسلام ۔ شریعت دائی حفرت فاتم المرسلین ۔ المت انگرطا برین حفرت علی وحتی وحیی دعلی بن محمد وحیی بن محمد وحد بیاں کے المحمد بن علی وحید بن محمد بیاں کے المحمد بن محمد وحد برا فور زیروس مسکری اوران کے اسے فرایا کر میرے بعد میرا فرز زیروس مسکری اوران کے بعد ان کا فرز ندج بت افز ، جس کا نام قبل ظہور نہیں لیا جا سکتا ۔ وہ صاحب فیبت بوگا اورا فوجی فہور

حواله کی ہے۔

#### ازواج واولاد

آپ کی مختلف از واج سے پانچ اولاد کی نشان دہی کی گئے ہے:
۱-۱۱م حن عسکری جو آپ کے بعد دین حق کے ذمر دارا ور رسول اکرم سے گیا دمویں وارث تقے۔

۲۔ سیدمحد۔ بن کا روضر واتی میں بغداد اور سامرہ کے در میان بلد میں واقع ہے اور مرجع خلائق بنا ہواہے۔ ان کے بارے میں بعض لوگوں کو امامت کا بھی خیال تھا

یہ حبین ۔ بنایت ہی عابد وزابرقسم کے انسان تقے اورا مام حن مسکری کی المحت کے معرف مسکری کی المحت کے معرف معرف مت

۵ ـ عليب سـ جواَبِ كي اكلوني ميشي تقيل ـ

نقشِانگشترِ

آپ کا ایک ایک انگشری کانقش تھا اُ الله دبی و هدعه می مین علقه "اوردومری انگشری کانقش تھا اُ الله علی و هدعه می مین علقه "اوردومری انگشری کانقش تھا اُ ''حفظ العمود مین اخلاق المعبود ''

#### اصحاب

ا حیین بن سعید بن حاد بن سعید بن مهران الا بوا زی ان کی اصل کو ذرسے سے دلین بعد میں اجواز منتقل موسکے تقے ۔ امام رضاً ، امام جواّد اعدالم إِدَّا (مبركرف دالامبركرتائي توميست كوبداج بإجاتائي اورمرف معيست بى كاثرده جاتا عدا ورفر ف معيست بى كاثرده جاتا عدا ورفريا دكرف دالا اجرست بى محروم جوجاتا سيده وجاد و فريا دا فرت دونول جكر كى معيست سده وجاد موتاسيد ) .

 "بیبوده نداق احمقوں کی تفریح ہے اور جا بلوں کا مسزر"
 رصاحبا ن علم وعقل اس قسم کی با توں سے بمیشر پر ہیز کرستے ہیں جن سے وقار واحترام نفس فرق اَجا تاہے۔

پیداری نیندکولذیز تر بنا دیت بے اور معبوک سے کھانے کا مزہ بڑھ جا تاہیے ۔
 ریسی انسان ایھی بیندا ور ٹوش ڈائقہ طعام پند کرتا ہے تو پہلے بیدا ررہے اس کے بعد موٹ اور جب معبوک لگ جائے تب کھا نا کھلئے ) ۔

اس وقت ٱخركو يا دكر وجب مكروالول كه درميان رموك ليكن ركونى جيب كام آست كا

زميب "

ر کاش انسان زندگانی دنیا کے اس انجام کی طرف متوج ہوجائے قواس کے کرداری عظیم انقلاب پیدا ہوسکتاہے۔ اہل دنیا جینے جی کام نہیں اُستے ہی قوم نے کے بعد کیا کام آئیں گئے ،۔ كرك دنيا كوعدل والفيان سے بعردے كا -

اس کے بود صفرت عبدالعظیم نے معراج ، موال قربحت ، جہتم ، صراط ، میزان ، تیامت کے برحق موسے کا ذکر کیا ، اور پرعقائد سکے بعداعال میں نماز ، ذکر ہ ، دوزہ ، حج ، جہاد ، امر بالمعرد فنا دم من عن النکر کے فرض موسف کا ذکر کیا۔ تو امام علیدالسلام سف فربا یا کہ بے شک بدوہ دین ہے بحث مدانے بندوں کے بلیے بند فربایا ہے ۔

۵۔علی بن جعفر ہمینا دی

بنداد کے اطراف کے رہنے والے تھے اور امام ادی کے دکیل تھے بتوکل کومعلی موا قید فار میں ڈال دیا اور قتل کا حکم دے دیا۔ انفوں نے امام سے دعا کی در خواست کی اور خرت نے دعا کی قرمتوکل اچا تک بیمار ہوگیا اور بطور کفارہ سادے قید اوں کو رہا کر دیا۔ یہ بسم امام کرچلے گئے اور دیمی ساکن ہوگئے۔

١- ابن السكيت بن يقوب بن اسحاق ابوازي

ام جواد اورام م دی کے مخصوص اصحاب میں مقصا ورعلوم اوبیر میں بے پناہ مہارت کے مالک تھے۔ یہاں تک کرمنوکل نے اپنے فرزندوں کا معلم بناویا تھا۔ ایک دن ظالم نے موال کرلیا کر میرے فرزند انعنل میں یاحن وحین ہ سے آوابی السکیت نے جواب میں پہلے حنین کے فعائل بیان کیے اس کے بعد فرمایا کہ ان کا غلام قنر بھی تجھ سے اور تیرے فرزندوں سے بہتر ہے۔ جس پر اس نے گذشی سے ذبان کھنچوالی اور اتنا مارا کو شہید ہو گئے۔ عام طور سے خاموش رہنے کی بنا پر انعنی ابن السکیت کہا جاتا تھا۔

### كلمات حكمت

توشخص نو دایی ذات سے نوش رہے گا اس سے ناراض ہونے للے زیادہ رہیں گئے۔
(انسان کو ہمیشا بنے اعمال کا کا مرکرتے دہنا چاہیے ادر کمی دقت لینے اعمال کاغرور نہیں بیدا ہونا چاہیے کہ نود بندی کسی دقت بھی انسان کو تباہ و برباد کرمکتی ہے۔)
• مبرکر سنے والے کی معیبت اکہری ہوتی ہے اور فریاد کرسنے والے کی کو دہری یہ

# نقشِ حیات امام حسن عسکری

ولادت: ١رربيع الثاني مستعمة شهادت: ٨رربيع الاول مناسع م جع کیاادراس بات کا اعلان کیا کرمیرا دارے میرا یہ فرز ندختن ہے اوراس پرمتعب د دافراد کو گواہ بھی قرار دے دیا ۔

مامرہ آنے کے بعدایک روز آپ سرراہ کھوپ سے اور پنتے کمیل رہے تے کادیم سے بہلول دانا کا گذر ہوگیا۔ بہلول نے آپ کی تہائی ادرا داسی کو دیکھ کرعرض کی کرفرز تواکر آپ کے پاس کھیل کا سامان نہیں ہے قیمیں ابھی لائے دیتا ہوں، آپ ما ایس نر ہوں۔ آپ نے فوڈ ا ایت تر آنی کی تلاوت کی کرہم کھیل کو د کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ دب العالمین سے ہیں ایک عظیم مقصد عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ادر ہمیں پلٹ کر اس کی بادگا ہ میں جانا ہے ادر الی ف ذرگ کا حماب دینا ہے۔

وکام وقت کابرتا و ایک کے اقداس واج رہاجی طرح آپ کے بزدگوں کے ساتھ

تقا۔ متوکل آو عدادت آل محکم میں فاص شہرت رکھتا تھا اور اس کے مظالم بزید بن معادیہ سے

کسی طرح کم زینے ،متنفر بھی اس کے نقش قدم پرچلتا رہا۔ مستعین نے متوکل بی کو قد کرادیا

آو ام علیالسلام کے بارے میں کس شریعا دیرتا و کی آوق کی جاسکتی تھی۔ مہتدی نے عمالی بن

وصیعت کی جیل میں دکھا اور اسے ہوایت کردی کو مخت ترین سلوک کیا جائے چٹا نچاس نے

علی بن یارش اور ایک اورشنص کو اس بات پر مامور کردیا کہ آپ کو انتہا کی تکلیعت دی جائے

ملی بن یارش اور ایک اورشنص کو اس بات پر مامور کردیا کہ آپ کو انتہا کی تکلیعت دی جائے

یکن جدمی معلم ہوا کہ وہ دونوں شخص اعلیٰ درج کے مومن اورشنگی ہوگئے ہیں لہذا انفین طلب

کر کے سبب دریا فت کیا آو انفوں نے کہا کہ بہاراتیدی دن کو روزہ رکھتا ہے اور دات بغرائی

پوستار ہتا ہے ایس عالت بی ہارے یا س اس کو تکلیعت دیے کا کو کی مجاز نہیں ہے اور برہ ہی موقع ہے کہ اس سے درس بندگی عاصل کیا جائے۔ بن عباس نے صالے کا یہ بیان شنا قوایوس

ہوکہ سے کے اس سے درس بندگی عاصل کیا جائے۔ بن عباس نے صالے کا یہ بیان شنا قوایوس

ہوکہ سے کے کا س سے درس بندگی عاصل کیا جائے۔ بن عباس نے صالے کا یہ بیان شنا قوایوس

ہر دیکھ ہے۔ متنین کے بارے بی شہورہ کا اس نے ایک انہائی سرکش گھوڑا تو یما جو کسی طرح سواری قبول ذکرتا تھا۔ لوگوں نے مٹورہ دیا کو اس پر حس عسکری کوسواد کر دوا ن کا بھی کام سمام ہوجائے گامستین نے اس دائے کہ بندی اور صفرت کو طلب کر لیا۔ اُپ گھوٹ سے تحریب گئے تو اس نے سرمجمکا لیا اور آپ سوار ہو سکھائے تھوڑی دیرتک دوڑا سے دسے اور پھرا ترک کے

# نقش زندگانی امام حن عسکری علیه التلام

ماه ربیع الثانی سلاله یکی دسوی تاریخ متی جب سلسلهٔ امات کاکیار موال وارد بنیب مراسد اس دار دنیایس تشریعت فرما موا ا در مرینه کی سرزین نور جال اماست سیمنور موگئ -

ری دریای سریف مراه استان کرده و این الرضا قرار پائے کنیت البخدی اور مادرگرامی کانام محدیثہ یا سلیل تفاجن کے ہارے میں امام علی نقی کی عرشریف تقریبًا سوار سال مُبرًا اور پاک فی پائیرہ فعاقون ہیں۔ آپ کے وقت ولادت امام علی نقی کی عرشریف تقریبًا سوار سال حن اور کانتھی۔

پردادی کا ۔ القب عسکری کی دجریہ بیان کی گئے ہے کہ آپ کے ملکا نام عسکر تعاجباں سامرہ میں آپ کا تیام تعا۔ اور ٹا یداسے عسکراس بنا پر کہا جاتا تھا کہ دہاں با دشاہ وقت نے فوجی مجا دُنی بناد کھی تھی یااس مقام پرمتو کل نے اپنی فوجوں کی نائش کی تھی جس کے ذریعہ امام علی نفتی کو مرعوب کرتا چا ہا تھا لیکن جب آپ نے اکسانی فوجوں کا مشاہرہ کرانریا تو وہ بہوش ہوکر گریڑا۔

والكشيرمبارك القش سبحان من له مقاليد السلوات والارض "\_ يا

المان ما المان ال

ادر فرایا کراب مزید کو نکام قونہیں ہے مستعین نے شرمندہ ہو کروہ گوڑا آپ کے والے کردیا اس بے کرکو نک دوسرا اس پرسوار رنہوسکتا تھا ا درا قندارِ اماست کا اظہار حکومت سے لیے ایک متقل خطوب نا ہوا تھا۔

وأب كايك صحابى احدين محدف مهدى كه مظالم ك فريادك و فرا يا كرمبركو ، باغ

دن کامهالدا ورہے۔ چنا نمز پانچ دن کے بعد بهدی واصل جنم ہوگیا۔ اَپ کاعقد جناب زجس سے ہوا جو قیصر وم کی بی تی اور جناب شمون وصی حضرت کو گئی کی نواسی ہوتی تقیں اور اُنہا کی پاکہاز اور مقدس ما آون تقیں ، جغیں رب العالمین نے اُنزی جنگ تھا کی بادر گرامی بننے کا شرف عنایت فرایا تھا۔

علوم وكمالات

ملا مای رقم از بریک ایشنی نه این والد که ما تدام حن عمری سے طاقات کا قصد کیا اور ارا دہ یہ تفاکر صفرت سے ۵۰۰ درہم قرض کا مطالبر کریں گے۔ اتفاق سے صفرت کا اس طرف سے گذر ہوگیا لیکن یہ دونوں آپ سے با خرنہیں تھے۔ آپ نودان کے قریب گئے اورانیں ۵۰۰ درہم دسے دیے جس پران دونوں کو سخت جرت ہوئی کہ یہ دلوں کے حالات سے کس طرح

ببر بوسے۔ و قد خاندیں رہنے والے ایک قیدی نے آپ سے رہائی کی دعائی ورخواست کی اور غربت کا تذکرہ کرنے میں شرم محسوس کی قرآپ نے رہائی کے حق میں دعا فرائی اور فرایا کجس ا بات کا تمنے ذکر نہیں کیا ہے ، اس سلسلہ میں منتقریب مودینا رہیج دول کا۔

وحن بن ظریف نای شفس فے لم درا م عقر کا وقت دریا نت کیا توفر یا اس کا تعلق صلی ا

سے ہے اور تمسف بخار سے بارے میں سوال نہیں کیا تواس کا علاج برہے کہ میا مناش کوئن و برگا وسسلا میا الکھ کرگئے میں لٹکا دو بخار زائل موجا سے کا۔

و دافع دسے کرتفسیر سکری براہ داست اہام حن سکری سے متعلق ربھی ہوتو بھی اس کتا سے اس امرکا بھوت بہر حال مل جا تاہے کہ اہام علیا اسلام نے تغییر کے بارے میں اس قدرتشریکا بیان فرائی میں کہ ان سے جموع سے ایک کتاب تغییر تیاد ہو کئی ہے اور یک فی چرت انگیز بات نہیں ہے ۔ سرکار دوعا کہنے قران کے ساتھ المبیت طاہرین کو اس لیے جھوڈا تفاکہ وہ قرآن کے معانی و معادون کی تشریح و تفیر کریں گے ور مذاصل قرآن کے الف ظاقو معان و معادون کی تشریح و تفیر کریں گے ور مذاصل قرآن کے الف ظاقو است اسلامیہ کے پاس کل بھی محفوظ میں لیکن اس کے باوجودای قرآن سے امت اسلامیہ کے پاس کل بھی محفوظ میں لیکن اس کے باوجودای قرآن سے معافر کہ میں اور آجک تفرقہ پردا ذی کا سلسلہ جا دی ہے اور ہرایک کا دعویٰ میں ہے کہ اس کا مسلک و بذہب اسی قرآن مجدد سے ہم آہنگ ہے اور باتی سادے خاہر بقرآن مگیم سے انوان کے تیجو میں بیدا ہوئے ہیں ۔

ام من عسكري كودگرائر طاہرين كى طرح بيتائيداللى يى ماصل تقى كد آب كفت كفت الله الكي وكا ورسيقة الم كوديت تقديدة و بحكم المئى قلم فود بخود و ركت كرتا تقا اور عبارت بحمل موجاتى تقى ادريهى كوئ عرائية المات بنيس ب اس ليے كه الر طاہرين سوائے مثبت المئى كے اور كوئى قصد وارادہ بنيس و كفت تقد تقد قر روردگار ندیمی انفیل محل مثبت المئى قراد ك دیا تقا الي صورت بيس وه و بي مكفت تقد جونعدا جا بتا تقا اورجب كام فعدا كى مثبت كے مطابق بى مونا تقا تو قدرت كے ليے دونوں المكانا بحد ير بي ممكن تقا كه الم بى ك دست مبارك كو ذريع قرار في اور ير بى ممكن تقا كه الم مى كورت كا منبى سے اس كم مقعد كى تكون كر بالا تواك كا مقعد بي ورد دكا دست مراسك مقعد كى تكون كر بالا تواك كا مقعد بي و مقعد برورد كا دست -

ام حن عمری کے علم بالقرآن کے بارسے یس بہا ایک واقعہ کا فی ہے کرجب اس دور کے مرب اس دور کے مرب اس کا اس کی است فلسنی اس ان کندی سے تنا تعنات القرآن کھنا شروع کی اور آیات کو کم اکر کے یہ ہات کو نا شروع کی اکر آیات ہیں تعنا دیا یا جا تا ہے اور وہ ایک مقام پر ایک بیان دیتا ہے اور دوم سے مقام پر اس کے بالکل رحکس اول تاہے جب کریہ بات ثنا ان تنزیل کے بالکل سے اور دوم سے مقام پر اس کے بالکل رحکس اول تاہے جب کریہ بات ثنا ان تنزیل کے بالکل

ظلان بے قواہام من عسکری نے اسحاق کے ایک شاگر دسے فرمایا کرتم اپنے استاد کوالیسی حرکت سے منع کیوں نہیں کرتے ہو۔ اس نے معذرت طاہر کی قرآب نے فرمایا کہ اچھا اس سے کم سے کم اتناموال قرکر دکریہ تفادا در تناقض تھا دسے بھے ہوئے معانی بی ہے یا مراداللی یں ہے۔ اگر مراداللی میں ہے قوماداللی کے بیجائے کا ذرید کیا تھا اودا گر تھا دی مجمعی ہے تومام کی کے کا ذرداد نہیں ہوتا ہے۔

شاگردسفایک دن موقع پاکراسحاق سے یہ سوال کردیا اور وہ بہوت ہوکررہ گیا۔
اس نے مرف برسوال کیا کہ یہ بات تھیں کس نے بتائی ہے ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے ذہن کی
پیدا وار ہے۔ اسحاق نے کہا کہ جو بات تھا رے است ذہن بی نہیں آئی ہے وہ تھا ہے ذہن
میں کہاں سے آگئ ہے ہ صحیح مدرک کا پتہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بھے یہ بات صرف می گوئا
نے بتائی ہے۔ اسحاق نے کہا کہ الآن جشت بھ" اب تم نے صحیح بات بیان کی ہے۔ اس تھم
کی گفتگو اس گر انے کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اور یے کہ کر اپنے سادے نوسفتہ کو ندر آتش
کردیا۔ دما قب ابن شہرا شوب عمار الانوار)

اس واقع سے اس حقیقت کا میں انداز ، موجا تا ہے کہ قرآن مجید کے بیانات کے واقعی انداز ، موجا تا ہے کہ قرآن مجید کے بیانات کے واقعی مراد اللی سے با خرجو ورزاس کے بغیر تفناد و تناقض کا احماس میں کوئی عیب وغریب بات نہیں ہے اور اکثر مفسرین اس مشکل میں گرفتار رہنتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں میں اتحاد واتفاق نابت کرسنے کی کوشش کرتے میں گرفتار رہنتے ہیں کہ ان کا ادراک طاہری معانی سے آگے نہیں مہوتا ہے اور طاہری مقانی کے اعتباد مصابی مرحال موسنے لگتا ہے۔

رمول اکرم ف اتن بڑی امت اسلامیدا وراتی کیرصابر کوم کی جاعت کے باوج دعرت والمبیت سے سے ادراس کا علم سے ادراس کا علم است کے پاس تعلیم و تعلم کا علم سے ادراس کا علم است استادا ور درسر کا عربون منت سے ادراستا دو درسر کا علم بیرمال ظاہری معانی تک بی محدود رہتا ہے ۔ الجبیت طاہر تن ووا فراد ہیں جنس پرور دگا رعا لم نے المبام والقاد کے ذریع جاتی وحالاً سے ایکاہ کیا ہے اور وہ مراد اللی سے باخر ہیں لہذا ان کے بیان کردہ معانی میں تضاداوراخ اللی سے اخر ہیں لہذا ان سکے بیان کردہ معانی میں تضاداوراخ الل

کاکوئ امکان نہیں ہے۔ اسحاق کندی مرکیا بیکن اس سے بعدیمی ہردوریں کندی پیدائشنة رہے ہے۔ اسحاق کندی مرکیا بیکن اس سے بعدیمی اور بیدا واد کاسل الحب ادی اسے میں اور بیدا واد کاسل الحب ادی اسے میں است اسلام المبیت ما ہرین کی تغییرو تشریح سے سے نیاز نہیں ہو کی سے اور الجبیت طاہرین کی ضرورت کا احماس بہوال باتی رسے گا۔

### كرامات

جعفر بن شریف جرجانی کابیان ہے کہ میں گی بیت الشرکے بدر صفرت کی خدمت میں میں مامرہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ اہل جرجان آپ کی زیارت سے مختاق ہیں کبھی ان چاہی والوں کہ بھی اپنی ذیارت سے مشرف فرائسے۔ آپ نے فرایا کہ تم نے اون کے بعد بروز جعب سردیج اف نی کو وطن بہو نی کے اور اسی دن میں بھی بہو نیوں گا۔ چنا بخد ایساہی ہوا اور جعفر سکے اعلان کے تھوڑی دیر بعد بلا دہم و گمان صفرت کا نزول اجلال ہوگیا اور امامت کی موفق اور کرامت و و فوں کا بیک قت اظہار ہوگیا۔ بلکہ ایک شفن نفرین جابر نے اپنے نابیا فرز دکی مینا فی کے ایس میں دعا کی ور فواست کی تو آپ نے آنکھوں پر ہا تھ بھی کر اسے بینا بنا دیا اور بھراسی دو ذواپ س بھی تشریع نب نادیا اور بھراسی دو ذواپ س بھی تشریع نب نادیا اور بھراسی دو ذواپ س

ایگ شخص نے آپ کو بغیردوسٹنائی کے خطاکھا تو آپ نے بھی اسی اندا زسے خطاکا ہجا ۔

ککد دیا اور کھنے والے کانام اور ولدیت کا بھی بزکرہ فربا دیا جس کے بعدوہ ایمان لائے بغیر

درہ سکا۔ (دموراکبر)

اد باشم کا بیان ہے کرصرت محوای طون تشریف نے مائیدے سقے قوس بھی ساتھ جل دیا۔
داستہ یں خیال بیدا ہواکہ میرے ذرج قرض ہے اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب یں کس ظرت ادا
کروں کا قواجا تک حفرت نے خیک کرذین پر ایک نشان سکا دیا اور فر ما یا کرا دیا شم اسے اُمٹ الو
اور قرض اداکر دو ۔ او باشم نے دیکھا کرمونا ہے اور اسے صب انحکم محفوظ کر لیا ۔ تقوش ی دور چلنے
کے بعد چیر خیال پیدا ہواکہ مردی قریب آگئ ہے ، صردی کے پرشے وغیرہ کا کیا ہوگا۔ تو آپ نے
دوبارہ ذین پرتازیان مارا اور فرمایا کہ اسے بھی اٹھا لو۔ اوباش نے وہ مونا بھی سالے لیا اور کھر ایک

حاب کیا تو پہلے کی مقدار بالکل قرض کے برابر تھی اور دوسرے کی مقدار بالکل ضرور یاست کے برابر تھی۔ برابر تھی۔

ایک مرتبداد باشم سے دانع طور پر فرما یا کداپئی صروریات بیان کسفین تعلقف سیکام د لیا کرور بم به کم پرود دگار انفیں بورا کرنے کی طاقت دکھتے ہیں اور بھارا فرض سے کوچنے والوں کے ضروریات کا خیال رکھیں ۔

اساعیل بن محد بن علی بن اساعیل بن علی بن عبدالشربن عباس بن عبدالمطلب مجتے بی کریں سرراہ بیٹا تقاکوا مام حن عسکری کا گذر موگیا ادر میں نے اپنی غربت کی شکایت کی قرآب نے فریا یا کہ دوسوا شرقی دفید کر کے بھی غربت کا نام لینتے ہو۔ میں نے انکارکیا کر میرے پاس کی فہن ہو ہے۔ تو فرما یا جموط ست بولو۔ میں تھیں سو دینا روسے دیتا ہوں لیکن وہ دوسو تعالمے کام نائیں۔ چنا نچر آب نے سو دینا روسے دینے اور انھوں نے لئے ہے۔ اس کے بعد ایک عرصہ کے بعد جب پیسے کی صرورت ہو گی اور دفید نکا لئے گئے قواس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ابعد میں انکشا ف بواکران کے کواس دفید کا میں انکشا ف بواکران کے کواس دفید کا میں انکشا ف بواکران کی کواست کا بھی انظمار ہوگی تھا اور اس سے نکال لیا تھا۔ اور اس طرح امام علیہ السلام کی کواست کا بھی انظمار ہوگی۔

ان خاتون کاطریقه تفاکه اگرمه صوین کی خدمت میں حاضر موکران سے المت کانبوت طلب کیا اس خاتون کاطریقه تفاکه اگرمه صوین کی خدمت میں حاضر موکران سے المامت کانبوت طلب کیا کرتی تغییں اور یہی اس المام کی المامت کانبوت براگرا تفاله الم حن عسکری کے دُور میں ان کا انتقال موچکا تفاتوان کے ایک فرز برجی بن الصلت بن عقبہ بن سمحان بن خانم بن ام خانم نے المام عسکری کوئلاش کرنا شروع کیا کہ ان سے نبوت المست حاصل کریں۔ اتفاق سے الم کی نظراس شخص پر پڑگی تو آپ نے فرایا کہ لاؤنگ ریزے لاؤ تاکر میں آیا کی مرب کا دوں۔ جی بن الصلت جران دہ گئے کہ انفیس دل کے صالات کاکس طرح علم ہوگیا اور پھر مرکو کرا ہے دل کو مطاب کریا۔ (احول کافی۔ شوا بدا فہرو)

م ایک مرتبه آپ کے دوریں قبط پڑا اور سلمان بے مدیریشان موسے اور سبنے نازاستا، پڑھی اور دمائیں بھی کیں لیکن کوئی فائدہ زموا بہاں تک کدایک میسائی ماہب میعان میں آیااور آگ

در دا تعدام على السلام كے ليے نها يت نكين تائكا مائل ہوگيا كہ حكومت وقت في حوس كريا كہ دنيا كدان كى كرامت كاعلم ہوگيا ہے اعراب ان كے ہوتے ہوئے اپن حكومت كامياب نہيں ہوسكی ہے ۔ جنا پنے اس كا بہلار دعمل يہ ہواكہ آپ كوقيد خان كے حالے كر ديا گيا اور دارو فئاز ندا كويہ ہوائے اور اس اڈیت كا اثر تفاكر آپ كويہ ہوائے اور اسى اڈیت كا اثر تفاكر آپ كويہ ہوائے اور اسى اڈیت كا اثر تفاكر آپ كا مراس سے اور منا بیں درہ سكے اور منا ہے سے دیا در ان كی طرف در صب موكے ۔ مالم جاود ان كی طرف در صب موكے ۔

### اقوال حكيمانه

و وگوں سے بے جابحث مت کر دکر تھاری آبردختم ہوجائے گی۔ اور زیادہ مُداق مذکر دکم لوگوں کو تم سے بات کرنے کی جرأت پردا ہوجائے گی "

درایک جمید فریب نفسیاتی نکت بے جس کاجی وشام شاہرہ ہوتار ہتاہے کرزیادہ مزاح کرنے دائے انسان کی کوئی بیبت نہیں رہ جاتی ہے اور برشخص اس کا جواب دینے کی جواُت پر پراکستا

دال محقیقت کا ادازه بی اسی انسان کو بوسکتاب جسک فرائفن میں جاہل قوم کی تربیت اور بر تربی مادات میں مبتلا انسانیت کو ان عادات سے الگر کرنے کی ذر دادی ثال مور وہی رجانتا ہے کہ مجروہ میں کس قدر زحمت ہوتی ہے اور اس اخلاتی تربیت میں کن زحمتوں کا سامنا کرنا پرط تاہے۔)

سی کسی شخص کا احترام اُس بات کے ذریع در کر د جواس کے بیاعث زحمت ہو یہ

(اس کمتر کا اندازہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب ہوئین کرام کسی بڑی شخصیت کا جلوس

نکا لنا جاہتے ہیں یا اس کی مختل میں متقل طور پر قیام پذیر ہوجائے ہیں اور اسسے سانس لینے کا ہوق 

نہیں دیتے ہیں اور اسسانتہا سے احترام کا درجہ دیتے ہیں بلکہ بعض مقابات پر قریب دیما گیا

ہے کہ عالم دین کے احترام میں اسے بڑکل جلوس میلوں پیدل چلا دیتے ہیں اور اسی بھی انتہائی

احترام ہی تیمیے ہیں۔ امام حن عسکری نے ایسے ہی احترام اسے منع فرمایا ہے کر احترام وہ ہے جو باعث او بیت و آزاد ہو۔)

جو باعث اُرام ہو زکہ باعث او بیت و آزاد ہو۔)

ب جس شخص سفاسی برا درموس کوتهائی می نصیحت کی اس نے اسے آراستر بناسف کی کسشش کی اورجس سفی میں نصیحت کی اس سفا سے عیب واد بنادیا ہے کہ کسشش کی اورجس سفی می میں نصیحت کی اس سفا اسلیب وا بماذا ور نتائی پر نگاہ دکھنا بھی حروری ہے۔ ایسان موکہ بچھ عام بی نصیحت لوگوں کو اس سے عیب سسے باخر کر دسے اور اس طرح اصلاح کے بجائے اس کی توہین و تذکیل کا سا کا ن فراہم ہو جائے۔)

" بوالشرس افرس موجا تاہے وہ لوگوں سے دحشت تمسوس كرتاہے: "

(انسان كى سب سے برطى كر درى يہے كر دہ انسا فوں سے اس قدر مافرس موجا تا به كم معلى برنداكى بارگاہ بى كورے بوسف سے دحشت بحسوس كرتا ہے اورلوگوں كى گفتگو سك مقابل مى كام عسكرى سفاسى كمة كى وق قوم

ہدا در یہی حال جبکر اکر فید الے کا ہوتا ہے کہ بعراس کا تن وجال ختم ہوجاتا ہے اوروہ اوکول کی انگاہ میں سب قیمت ہوجاتا ہے۔)

● قراض کی ایک قسم پر بھی ہے کہ شخص کے پاس سے گذر واسے سلام کروا ور کم مجلس بی اسے گذر واسے سلام کروا ور کم مجلس بی جاد تو بلند تر بن جگہ تا اس سے کمتر بھگر پر بیشے سکے لیے تیاد ہو جاؤ ۔ "

اگر انسان ا پہنے نفس کی اصلاح کی طرف اکل ہوا ور ا پہنے نغسانی مالات کو درست کرنا چاہتا ہم اگر انسان ا پہنے نفس کی اصلاح کی طرف اکل ہوا ور ا پہنے نغسانی مالات کو درست کرنا چاہتا ہم قراس سے بہتر طریقہ کا دنہ بیں ہوسکتا ہے۔)

● "عتاط رین انسان ده ہے جوشتبہ مقامات پردک جائے، اور عابد ترین انسان دہ ہے جو فرائس کی پابندی کرسے، اور زاہر ترین انسان وہ ہے جو جوام کو ترک کرھے، اور خت ترین جماد کرسنے والا وہ ہے جو تمام گنا ہوں کو ترک کرشے ۔ "

● المن کا دل اس کی زبان میں ہونا ہے اور حکیم کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے !!

دیعنی احمق انسان سو ہے نسسے پہلے ہی و لنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح زبان اسکے

اَ بَا تَى ہے اور دل يہ بچرہ ما تا ہے۔ اور ماحب حکمت پہلے فکر کرتا ہے اس کے بعد زبان کو لتا

ہے تو گویا اس کی ذبان بھی دل کے احمد در ہتی ہے اور دل کا در بچ کھو سے بیز کلام کرنے کی فات بہت ہویا تی ہے۔ )

بہت ہویا تی ہے۔ )

و جس رزق کی منانت شددی گئی ہے وہ تعین اس عمل سے مزدوک فدے جوتم پر فرض کردیا گیا ہے:

دانسان کی سب سے بڑی کروری ہی ہے کہ اپنے فرائف سے غافل موجا تاہے جڑکا اداکرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے اور ساوا وقت رزق کی جبتی میں مرف کر دیتا ہے جس کی خانت پرودد کا دعا کہنے سے اور وہ بہرال عطا کرنے والاہے۔)

کمی غم دربده کے سامنے نوشی کا اظہار کرنا ادب و تہذیب سے خلاف ہے۔
 لریمی ایک اخلاتی نکت ہو نے سے علاہ ہ ایک درد دل کا اظہار بھی ہے جس کا اصامس اسی انسان کو ہو سکتا ہے جو ایسے ما لات سے گذر رہا ہو جہاں اس پرمعائب کا بچوم ہو اور دنیا

دلائی ہے کہ لوگوں سے مانوس جو کر خداسے دحشت کرنے سے بجائے خداسے انس بریا کہ تاکم اس سے مقابلہ میں ان انسانوں سے دحشت بریدا ہوجن کا خداسے کوئی رابط ہمیں سے اور جن کی یا دئیا دخداسے فافل بنا دیتے ہے۔ انس ہو تو ابیے انسانوں سے ہو جو خود بھی خدا کو یا د کر بیلتے ہوں اور ان سے انس یا دِخدا کا ہمترین ذریع ہو۔)

• "برشی ایک مقدار اور مرموین ہے جس سے زیاد تی نقصان دہ ہوجاتی ہے۔ شال کے طور پر ہود و کرم کی ایک مدہ ہے جس سے بڑھ جانے کے بعدا نسان اسراف کی صدوں میں داخل ہوجاتا ہے ۔ اورا حتیا طکی بھی ایک حرمین ہے جس سے تبا وز کرجانے کے بعد بزدلی مشسوم عموجاتا ہے ۔ اورا قتصاد واعتدال کی بھی ایک حدہ ہے جس کی ذیاد تی بخیل بنا دیتی ہے اور شبات کی بھی ایک حدہ ہے جس کی ذیاد تی بخیل بنا دیتی ہے اور تبذیب نفس کا سب کی بھی ایک مقدار ہے جس کی ذیاد تی تبود اور ہے باکی پیدا کردیتی ہے اور تبذیب نفس کا سب بہترین ذریع یہ ہے کو دوسرے کے سالے ناپند کرے اسے اپنے لیے بھی ناپندیرہ ہی قرار دے ۔"

و"مومن کے کمال ایمان کی یا نی علامتیں ہیں: (۱) بلندا واز سے بسم الشر کیے (۲) خاک پرسجدہ کرے دس وابضے یا تقرین انگوشی پہنے دم) دن رات یں ۵۱ رکعت نمازاداکر سے (۵) روز اربعین امام حین کی زیارت پڑھے۔"

اس روایت میں ان امور کا ذکر کیا گیا ہے جنیں عام طور سے است اسلامیہ سف نظرانداذ کر دیا ہے اور ان میں کو ک نز کو ف تحریف هرور کر دی ہے ور نزایان کی طامتیں اس کے علادہ بھی ہیں اور بہت سی ہیں جیسا کہ خود امام حس عسکرتی کی دوسسری روایت میں پانچ مزیم چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

ان ملامات کے بارے میں مختفرگذارش یہ ہے کہ عالم اسلام نے بسم اللہ کھیا ہے۔ میں طرح طرح کے اختلافات پیدا کردیے ہیں۔ایک اختلاف یہ ہے کم بسم اللہ کوئی آیت ہے۔ بانہیں۔

دوسرا اخلات یہ ہے کہ اگر آیت ہے قرصن سورہ حد کا برد ہے یا باتی سوروں کے در کا برد ہے یا باتی سوروں کے در کی بھی حیثیت دکھتی ہے۔

تیر اختلات یہ ہے کسودہ کا جزرہے قرصورہ ہی کی طرح بلندا وازسے پڑھی جائے بالے خاص طریقہ سے اُستہ پڑھا جائے۔

الرطابرين كاسك يهد كربسم الترقر آن مجدى ايك آيت با دريه برموره كاايك برديد و المرابرين كاسك يهد كربسم الترقر آن مجدى ايك آيت ب اوريه برموره كاايك برديد به المراب كالمائدة والمسترب برها وراصل موده كو آبسته بي برها واريط يقدد وربيغ باسلام سے دائح تقا اور يهى وجب معا ويد في مبرالتركي الاوت نبس كى توجع مب ايك شور بر باموكيا كواس في ايك آيت كى چورى كى بدا وراس فائب كرديا بد -

فاک پرسجره کرف اسکا میرای این ہے کواگر پرسبره فاک اور فاک سے اُگنے والی چیزوں پر موسکتاہے اگر اسے کواٹ اور پہنے میں استعال زیاجاتا ہوئیکن فاک کی فیلت بھرال اہنے مقام پرسلم ہے اور اس میں فاک کر بلاک افضلیت سے انکار نہیں کیاجا سکتا ہے۔ فاک پرسمدہ کرنا فاکسادی کی علامت ہے اور فاک کر بلاپرسمدہ کرنا بندگی کے استحکام کا ذریع ہے کہ پر راہ عبودیت میں قربانی کی سب سے برای قربان گاہے اور اس فاک میں وہ تام اور بیابان

بن جويا دِنداكا برتن دريع بي-

انگوشی کے بارسے میں عالم اسلام میں اس کے پہنے کا استجاب تو موجود ہے کی بعن طالم ملکا فی اسے بائیں ہاتھ میں پہننے پر زور دیا ہے کہ وابہ نے ہا تہ میں بہننا شیعوں نے اپنا شعادا ودطریقہ بنالیا ہے تو اس کی مخالفت خردری ہے داگر جر بہی طریقہ سنت کا ترک دینا بھی خروری ہے کہ اس طرح دیگرا توام اور فراہب سے شاہبت نہ ہونے پائے۔ اس عن عسکری نے صاحبان ایمان کو اس کمت کی طون متوجر کیا کو اگر دو سرے فراہب کے امام من عسکری نے صاحبان ایمان کو اس کمت کی طون متوجر کیا کو اگر دو سرے فراہب کے وک مرت تھاری من میں سرت پنج برکو ترک کر سکتے ہیں تو تھارا بھی فرض ہے کہ تم سرت پنج برکا کھل اتباع کرستے د ہوا و دراسی کو اپنا شعار بنائے د ہوتا کر سرت ہنج برج برعمل کرنے والے اور سیرت سے اجتناب کرسنے والے اور ایمان واضح ہوجائے اور ظیمتی ایمان اور دعوا سے ایمان واسسالی اجتناب کرسنے والے از ادکا فرق واضح ہوجائے اور ظیمتی ایمان اور دعوا سے ایمان واسسالی واسسالی

معوروبات الونٹی کے بارے میں یہ نکت بھی قابل توجہ کو ائرطا ہرین نے انگشتری کے ساتھاس

نگید کے نقش کو بھی خاصی اہمیت دی ہے اور روایات میں ہراہ م کی انگشتری کے نقش کا تذکرہ بھی موجود ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام نے اسے بھی تبلیغ فرہب کا ایک ذریع بنالیا تقا اور مراہ م نے وہی نقش اختیار کیا تھا جو اس دور کے بینے مناسب اور اس کے مقعد کی تھیل کے لیے ضروری تھا جس کے تفعید لات کا اندازہ ہراہام کے نقش انگشتری پڑتھیقی نظر ڈالئے ہی سے کیا جا سکتا ہے ۔

۵۱ د کعت نمازسته مراد ۱۷ د کعت فرض اور به سه د کعت نوافل بین جنمیں فرائس کی کیل نرگ کردوج کی دمت قرار دیا گاہ

اوربندگ كى معران كے يافستحب قرار ديا كيا ہے۔

روزاریعین زیارت ۱۱ محمیق بی سیرت ۱۱ م مجاد کا اتباع مجی ہے اور بی امیے کے خلاف ایک احتماع مجی ہے اور بی امیے ک خلاف ایک احتماح بھی ہے کہ بی امیہ کے مظالم نے اہل و محمیق کو ۱۱ م حمیق کا چہل بھی ہیں کرنے دیا اور سال تمام ہونے کے بعد جب انھیں قدر شام سے رہا کیا گیا قدر و ذار بعین کر بلا آگرام حمیق کی زیارت سے مشرون ہوسے اور کو یا کہ پہلی مرتبہ وار قوں نے اپنے شہیدوں کی قرول کا مثابرہ کیا جب کہ ان کی شہادت کو ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گدر چکا تھا۔

ندکورہ بالاتام باقوں کو دیکھے کے بعداس حقیقت کا اندازہ لگا یا جا سکتاہے کہ اہم ن عسکری نے ایمان کا مل کی علامت ہے کہ واجبات کا خمار نہیں کیا ہے بلکھ من سخبات کا تذکرہ کیا ہے جواس بات کی گھٹی علامت ہے کہ واجبات کا تعلق کما ل اسلام سے ہے اور سخبات کا تعلق کما ل ایمان سے ہے یہ من کا مل وہ نہیں ہے جو فرائض اور واجبات سے فا فل ہوجائے، بلکہ مومن کا مل وہ ہے جو واجبات کے ساتھ مستحبات کا بھی خیال دیکھے اور ان متحبات کو بھی اپنے روز ان اور سالان پردگرام میں شامل دیکھے۔ زبان سکے اختبار سے بلند آ واز سے بسم انگر کھی ہینے، چیشا نی کے اعتبار سے فاک پرسجدہ کرسے، باتھ کے اعتبار سے وابست ہاتھ میں انگو تھی ہینے، یومیر عمل کے اعتبار سے اہ دکھت ناز اوا کرسے اور سالان عمل کے اعتبار سے ذیا دستے ایم بین

بهادت ول وائر معمولاً كى زرري نهيشر كام وقت كى طون سع معارب مظالم وقت كام

ری بی اور شائد بی کوئی ایسا ما کم د با بوجس نے اپنی مکومت کا ایک ابیم مقصداً لی محمد برطام وسیم کوند قرار دیا بولیکن اما محن محسکری کی زندگی ایک بجیب وغریب معیبت کا نشاند دبی ہے جس کی مشال دیگر معصومین کی زندگوں بی بھی بنیں لمتی ہے اور اس کا ابیم ترین داذیہ ہے کہ عالم اسسلام نے دور پینجر اسلام سے یہ بات می رکھی تھی کہ میرا بار بوال وارث وہ جمت پرود وگار بوگا بوظلم وجود سے بعری بوگ و ندا کا مدن او انسان سے معود کر نسے گا اور دنیا کے برنظام طلم کا تخت آلت شے گا۔ اس بنا پروکام وقت بردور میں اس کھ کی طون متوجر دہے کہ وہ بدی دورا ل منظر عام پر ندا سف اس بنا پروکام وقت بردور میں اس کھ کی طون متوجر دہے کہ وہ بدی دورا ل منظر عام پر ندا سفے پائے ۔۔۔ دام حسن عملی کے دور تی بدا اور وہ انسین کی اولاد میں موالی ہوگا۔ اور ابھی اولاد جس موالی ہوگا۔ اور ابھی کی اولاد میں موالی ہوگا۔ اور ابھی کی اولاد میں موالی ہوگا ہوگا بی امام عملی کی خصوصی گرانی شروع ہوگی اور آب کے گرکے ما تھ وہی سلوک کے کرایا گیا جو فرعون نے تخت و تاج کو تباہ و بر باد کرنے گا۔۔

با ئے جو فرعون کے تخت و تاج کو تباہ و بر باد کرنے گا۔

عام زمار کا اب تک برطرید کار تفاکر انرطام بن کو قید فانوں میں رکھتے تقے اوراگرقوم

میں بنا دت کا خطور بدا ہوگیا یا گر ان قید فار حکومت کے خیال میں کروار محصومین سے متاز ہوکر
مغرف ہونے لگا قرام کو گھریں نظر بند کر دیا لیکن امام عسکری کے ساتھ برتاؤیں حکام کی برشانی
یمی بھی کو قید فار میں رکھیں قو وہی حشر ہوگا کرتام نگران زنواں امام کے کردار سے مساثر
ہوجائیں گا اور تقریباً سب ہی نے ظلم وہم سے انکار بھی کر دیا۔ اس کے بعد گھری نظر بند کرنا چاہی قویہ خون بیدا ہوتا ہے کہ اس طرح وہ آخری جمت پرور دی گا دناو می بدا کہ اس طرح وہ آخری جمت پرور دی گا دناو و فرزنواں کو صوصی بدایت
د تاج کو خطوہ ہے۔ چنا نچ ابتدا میں آپ کو قید فار بین دکھاگیا اور دار و فرزنواں کو صوصی بدایت
دی گئی کو امام علی السلام کو زیادہ سے ندیا وہ اذیت نے لیکن جب دیکو لیا کو اس تاکید کا کو کی آثر میں رہیں اور لوگولی کی خور ہو کر صنر سے ایس بھی اجوا کہ اس طرح تھرکے نگران میں رہیں اور لوگولی کی گو بیت نظر بند کر دیا تاکہ اپنی نگرانی میں رہیں اور لوگولی کی گو بیت نظر بند کر دیا تاکہ اپنی نگرانی میں دہیں اور لوگولی کی گو بیت سب بدا حساس بیدا ہوا کہ اس طرح تھرکے نگران میں دہیں اور لوگولی کو گئی تیت مذہر اکر کو خور ہو کر صنرت کو ان سکے گھریں نظر بند کر دیا گیا ، اور

چونکرآپ کے گھریں حرف آپ کا غلام عنیدا وراک کی زوجر بناب صیفل تعین لہذا ان کابھی شدّت سے محاسب مونے لگا کہ کہیں وہ فرزندر بیدا ہوجائے جو تخت و تاج کو منقلب کرنے والا ہو۔ ادراس بات کی کسی کو اطلاع بھی رنقی کروہ جت پروردگار چار برس بیلے ہی اس دِنیا مِس آ پیکاہے۔

ا مائم کے انتقال کے بعد جنازہ تیار ہوا اور بظاہر نماز جنازہ بھی اواکر دی گئی لیکن وارث کی تلاش برا بر جاری رہی، بہاں تک کہ جعفر نے وراثت کا دعویٰ کیا اور میرے باپ کو دولا کھ دینار رشوت دینے کا بھی وعدہ کیا۔ لیکن انھوں نے یہ کہ کرائکار کر دیا کہ امامت دولت سے نہیں ملاکرتی ہے اس کے سالے کر دارضروری ہوا کرتا ہے۔

ادالادیان ابیان ہے کہ یں امام صن عملی کی ضدست یں ماضرباکرتا تھا اور آپ کے ضلوط لوگوں تک پہونچا یا کرتا تھا۔ جب آب نے اگری مرتبہ خطوط دیے قرفر ایا کہ پندرہ دن کے بعد تم موائن سے واپس آؤ کے قواس گھرسے نالدوشیون کی آوازیں بلند ہوں گا۔ بمب نے عرض کی کر آپ کا وارث کون ہوگا۔ فرمایا کہ جو خطوط کے جوابات طلب کرنے اور میری نماز خاندہ اواکوے اور تم سے تقبیلی کا مطالبہ کرسے ۔

مین خطوط نے کر رخصت ہوگیا اور پندرہ دن کے بعد واپس آیا قرملوم ہواکوا ما عمری کا انتقال ہوگیا ہے۔ در دولت کے قریب ہونچا قر دیکھا کجھز دار شبنے بیشے ہیں اور لوگوں سے پرسر تبویل کر دہے ہیں۔ یں ان کے کر دار سے بنو بی واقعت تقالمذا ہے ان کی المت کاخیال بھی نہیں بیدا ہوا۔ یہاں تک کر جب جنازہ تیار ہوگیا اور وہ نماز کے لیے گھڑے ہوئے قرایک کمن فرزند نے ان کا دامن تھینے کر بیچے ہٹا دیا اور نماز جنازہ نو داداکی اور چر مجے سے خطوط کے جوابات کا تقاضا کیا قر بچے معلوم ہوگیا کہ اب زماز کے امام بھی ہیں۔ لیکن ابھی ایک طلامت باتی رہ گئی تھوڑی دیر کے بعد خادم سے آکر کہا کہ حضرت فراد سے ہیں کہ کا در سے فرز المطاکر لیا کرامام حن مسکری کے بعد خادم سے دس روم و سونے کا طی سے۔ یں سے فرز المطاکر لیا کرامام حن مسکری کے وارث بھی ہیں اور سادی امائیس ان کے حوالے کر دیں لیکن جعفر نے بھورت حال دیکو کر متملک کے دی اور اس نے آپ کی المیہ محرسر کو سخت نگرانی میں دکھا کہ اس فرز ندکا پرتہ بتا ہیں جو الم مسکری کے کردی اور اس نے آپ کی المیہ محرسر کو سخت نگرانی میں دکھا کہ اس فرز ندکا پرتہ بتا ہیں جو الم مسکری کے کردی اور اس نے آپ کی المیہ موسر موسونے کا فی میں دکھا کہ اس فرز ندکا پرتہ بتا ہیں جو الم مسکری کے کردی اور اس نے آپ کی المیہ موسر کو سخت نگرانی میں دکھا کہ اس فرز ندکا پرتہ بتا ہیں جو الم مسکری کے کا دارت ہے اور جو دمال قبل دنیا میں آ چکا ہے۔

کا دارت ہے اور خور میں اور اس نے آپ کی المی دروں اور اس نے آپ کی المیہ خور سے دیں آپ کا دارت ہے اور خور میں ایک تھور کے دیا ہوں کو دروں کیا تھا کہ دیا ہوں کیا تھا کہ دیا ہوں کو دروں کی دروں کیا تھا کہ دیا ہوں کو دروں کیا کہ دوروں کیا تھا کہ دیا ہوں کو دروں کیا تھا کہ دیا ہوں کو دروں کی کے دروں کی کو دروں کی کو دروں کیا تھا کی کو دروں کیا تھا کہ کو دروں کیا تھا کہ دیا تھا کی کو دروں کیا تھا کہ کو دروں کے دروں کی کو دروں کیا تھا کہ دوروں کیا تھا کہ کو دروں کیا تھا کہ کی کوروں کی کو دروں کی کو دروں کی کو دروں کیا تھا کہ کو دروں کیا تھا کیا تھا کہ کو دروں کو دروں کیا تھا کہ کوروں کیا تھا کہ کوروں کی کی کوروں کی کوروں کیا تھا کہ کوروں کوروں کیا تھا کوروں کیا تھا کی کوروں کی

اس طرح خدائے موسی نے ایک اور موسی کی ولادت کا انتظام کر دیا اور ماہ شعبان کی پندرہویں اس طرح خدائے موسی نے دور دگاراس دنیا بن آگیا جس کی خردور پنجمبر اسلام سے برابردی جاری اس محت اور اس طرح ظالم حکومتوں کے متی اور جس کا انتظار ہر دور کے مظلوبین اور تنفیقین کر رہے تھے اور اس طرح ظالم حکومتوں کے سلے وہ خطوہ منظر عام برآگیا جس کے تصور سے راتوں کی بندیں جرام ہوجاتی تھیں۔ اللہ علی متعدل کے مسابقہ اماس حسن عماری کے کرداد کے بارے میں عمار مجلی نے نہایت تفصیل کے سابقہ اللہ میں معامری کے کرداد کے بارے میں عمار مجلی کے دراد کے اور اس میں عمار مجلی کے دراد کے اور اس میں عمار مجلی کے دراد کے اور اللہ کے دراد کے دراد کے اور اللہ کا دراد کے دراد کے اور اللہ کے دراد کی دراد کے دراد کے دراد کی دراد کے دراد کی دراد کی دراد کے دراد کے دراد کے دراد کے دراد کے دراد کی دراد کے دراد کے دراد کے دراد کی دراد کے دراد کے دراد کی دراد کے دراد کی دراد کے دراد ک

ام مس طری الم مس طری کے دراد کے بارے میں علام وبلی کے نہایت تھیں کے ساتھ احدین عیداللہ بن خات اللہ وبدی سے دائی او قاف اصدین عیداللہ بن خات اور انتہائی درجرکا دشمن اہلیت تھا۔ اس کا اپنا بیان ہے کہ میں نے سامرہ میں حص عسکری سے ذیادہ مومن متقی، صالی ، پاکباز اور مقدس انسان نہیں دیکھا۔ میرے والد کا طریقہ تھا کہ جب وہ درباد میں آ جائے تھے آو نہایت احرام سے انھیں صدر عملس میں جگہ دیتے تھا دو میاب کر خطاب کرتے تھے۔ ان کی نگاہ میں حن عسکری کا مرتبہ فلفاد اسلام سے بھی یا بین المد ضا کہ کر خطاب کرتے تھے۔ ان کی نگاہ میں حن عسکری کا مرتبہ فلفاد اسلام سے بھی زیادہ بلند تھا۔ چنا کی ایک دن میں نے تنہائی میں اعراض کیا تو فرایا کو فرز نداس سے بہتر کو ئی اس کاحتی دار دنیا میں نہیں ہے۔ ان کی موجود گی میں خلیف وقت آگیا تو جب تک انھیں دو سر سے مرتبوت یہاں تک کو ایک دن ان کی موجود گی میں خلیف وقت آگیا تو جب تک انھیں دو سر سے دروازہ سے رخصت نہیں کردیا خلیف کی طوت توجی نہیں کی ادراس کا استقبال بھی نہیں کیا۔ دروازہ سے رخصت نہیں کردیا خلیف کی طوت توجی نہیں کی ادراس کا استقبال بھی نہیں گیا۔

یں سفایک دن اتنا کہ دیا کہ اگر یا ولادرسول میں ہیں تو ان کے بھائی جعفر بھی تواہیے ہی ہیں ، ان کا اس قدرا حرام کیوں نہیں کیا جاتا ، تو میرے والد سفے بگر کر کہا کہ خبردار! ان کے ما تد جعفر کا نام بھی مذایدا وہ ایک انتہائی برکردارشض ہے اورید ایک انتہائی مقدس اور پاکیزہ کردار شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کا جھزے کہا مقابلہ ہوسکتا ہے۔

فلغاداسلام کوانیس مالات سے پریشانی نئی یہاں تک کرمعتد نے آب کو زہردلوادیااور جب برجرعام ہوئی کرایام طیدالسلام کی مالت غیر ہورہی ہے تو فرر ااطباء کو علاج کے لیطلب کرلیا اور زعاد مملکت کے ساقلہ دس عدد علماد بھی جی کر سیاسے ہواس بات کی شہادت دیں گے کر یہ طبیعی بیماری کے اعتباد سے مریض ہیں اور اینیس زہر نہیں دیا گیا ہے۔ چنا پندان لوگوں نے گواہی فیے دی اور اس وقت تک وہاں ماضرر ہے جب تک ایام کی شہادت نہیں واقع ہوگئی اور حین بن حن یں انقلاب پیدا کردیا۔

قراس کا مطلب یہ تھاکہ مام افراد کا فرض ہے کہ وہ نسبت رسول اکرم کی بنا پر ساوات کا احرام کی بنا پر ساوات کا احرام کریں ۔ اور نود ساوات کا فرض ہے کہ اپنی مقدّس نسبت کا لحاظ کرسکے کوئی ایسا کام مر کریں جواس نسبت کے نتایا ن شان مرمواور دسول اکرم کے سیارے باعث قرمین یاسب بدنا می ہو۔

# محاب امام *حن عسكري*

وابوعلى احدبن اسحاق بن عبدالتدبن سعر

بن مالك الاوص الاشعرى -

انتهائی موثق اور معترانسان نقے۔ام ہوآد الم بادئ اور امام عسكری كے اصحاب يس نقے دان كے خاندان يں نهايت اعلى درج كے محدّث اور على اميدا موث بين افودان كے باك يس يس بسى الم سف كافى تعربيف فريائى ہے۔ يراماتم كے سفيراور وكيل بسى تقے اور النيس الم زماند كى زيادت كاشرف بمى ماصل ہوا ہے۔

ریاری و سرط برای می می می می به میسید از در این از آب نے فرایا تھا کر گراؤنہیں انھوں نے ام می میں میں میں انتقال کیا تو انتقال کیا تو امام نے انتقال کیا تو امام میں انتقال کیا تو امام میں کو انتقال کیا تو اسلام میں کو انتقال کے اور اسلام کی خوال میں ہوئے اور اسلام کے اور اسلام کی میں اور انتقال کی کے بعد ساتھیوں نے نماز جنازہ اواکر کے دفن کر دیا۔

۔ احمد بن محمد بن مطبر

انسیں امام عسکری کا صاحب کہا جاتا ہے جو عام اصحاب اور تلا ندہ سے بلند ترمرتِه جدا در ایک طرح سکے دار المهام کا مرتبہ ہے۔ چنا پند امام عسکری فی ابنی زندگ کے آخری ایام میں اپنی والدہ گرائی کو جج سکے لیے رواز کیا قواحرین محد کوسفر کا نگراں قرار دیا ۔ اور فرایا کو اگر پیامس سے خوف سے لوگ واپس بھی ہوجائیں قوتم اپنے سفر کو جاری دکھنا انشاد الشرکونی خوف کی بات نہیں ہے ۔ مزل اتام بک پہونیا نے والا ہے چاہے شرکین کوکسی قدرنا کوارکیوں نہو۔

ایس کی سرت کے ذیل میں اولادر سول کے احرام کے سلہ میں تاریخ قم میں یہ واقعہ

نقل کیا گیا ہے کہ ابوائحسن حین بن حن بن جعفر بن عمد بن اساحیل بن جعفرالمصاد تاجو قم میں

نقل کیا گیا ہے کہ ابوائحسن حین بن حن بن جعفر بن عمد بن اساحیل بن جعفرالمصاد تاجو قم میں

شراب خوری اور بما عالیوں میں خاصی شہرت رکھتے تھے ایک مرتبکسی خرورت سے احمد بن

اسماق الشوی کے پاس آئے جو قم میں وکیل اونا ون تھے اور ان سے کک کا مطالبہ کرنا چہا ہا تو

احمد بن اسماق نے جاکا ارادہ کیا اور ان کا گذر سامرہ سے بھوا۔ الم حن عسکری کی زیارت کے

اشتیاق میں بیت الشرون کے دروازہ پر صافر بھوئے ، اذن باریا بی طلب کیا تو صفرت نے انگار

اشتیاق میں بیت الشرون کے دروازہ پر صافر بھوئے ، اذن باریا بی طلب کیا تو صفرت نے انگار

فرادیا۔ انھوں نے بے عدکر یہ کیا اور بشکل تام اجازت ماصل ہوئی اور بوض کی کر سرکار آپ کی

زارافکی کا سبب کیا ہے ، فرایا کر تمہ نے ایک سید کو اپنے بہاں داخلہ کی اجازت نہیں دی ہے۔ احمد بن

اسماق نے مون کی کر سرکار وہ شرا بی آئری ہے ہیں ہے اس کے کرداد کی بنا پر انکا دکر دیا تھا۔ فرایا

ورابی آئے اور تمام لوگوں کے ساتھ حین بن حن بھی طاقات کے لیے آئے تو سروند کو کھوٹے ، ہوکول

تعظیم کی حین نے چرت زوہ ہوکراس تعظیم کاسب دریا فت کیا۔ احد نے کہاکہ یدا ام من عسکری کا کھیے ہے کہ اولادرسول کا اس رسٹنہ کی بنا پراحترام کیا جائے چاہے ان کا کردارکیا ہی کوں نہو۔ حکمے میں میں میں اور تو بروال درسول کو گی طرف نسبت رکھتے ہیں۔ یہ شنا تھا کھین نے سرپیٹ لیا اور تو برواستغار کرکے تمام جام شراب قواکم بھینک دیے اور مجدم میں متقل طور پرمتنکف ہو گئے اوراسی عبادت الی

كے عالم میں انتقال کرسگے ۔

دیے دا تعات سے کٹر افراد کو یہ غلط فہی ہوتی ہے کہ شاید نسب سیادت فافون شریوی سے
الاترکوئی چرنہ ہے۔ اور ما دات کی خاطران سے جد کی شریوت کو بھی پالمال کیا جاسکتا ہے حالانکا ایسا
الاترکوئی چرنہ ہے۔ واقعہ کی فوعیت خود ہی بتارہی ہے کہ یہ ایک خصوصی واقعہ ہے جس میں امام حن عمل تقا کر یمعلوم تعاکد اس احرام کے بور حین بن حن راہ راست پر آجائیں گے اور شراب خوری کو ترک
کر دیں گے ، اسی ہے آپ نے نبت رسول اکرم پر زیادہ زور دیا اور اسی نبت کے احماس نے

## بني عيامسس

تاریخ اسسلام بی امیر کے مظالم سے بعری ہوئی ہے یولائے کا منات کی شہادت سے کر بلاکے سائے تک آل محدّ پر نازل ہونے والی کون سی مصیبت ہے جس میں بی امیر کا ہا تھ شراہ ہون اور جس خون سے کسی زکسی اموی حاکم کے ہاتھ دنگین مر ہوں لیکن ان تمام مظالم کے ہوتے ہوئے ہیں شاع نے بنی عباس کے مظالم کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچاہے:

" فدا کی تنم بن امیر کے مظالم بن عباس کے مظالم کے مقابلہ یں عُشرِ عِشْرِ ہی جُیں جی " بن امید نے زرد افراد پرظلم کیا جم سے کے بعد لاشوں کو پا مال کیا ہی کیان اس کے بعد مظالم کا سلسلہ روک دیا کا در بن عباس نے کو قروں کے نشان تک مٹا دینے کی مہم چلائی ہے اور مربعد کے آنے والے نے اپنے بیلے والے کے مظالم کو مجلاد یا ہے اور اپنا ظلم اس سے کوسول آگے بڑھا دیا ہے۔

الدانساس سفاح ہے اس خوں ریزی کاسلسلہ شروع ہوا اور شصور کے دور میں انزل کال کو بہونچ کیا جس عباس مائم نے تخت مکومت پر قدم رکھا اس کا پہلاکا م یہ تھا کہ اولا درسول کو سایا جائے اور ان کا نام ونشان تک شادیا جائے۔

<sub>ا - ال</sub>یهل اساعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل بن نوبخت -

بنداد کے بزرگ ترین علمادعلم اس تھا درایک طرح کی و دارت کے منسب کے
الک تھے، ختلف کتابوں کے مولف بھی بیں جن س کتاب الا نوار فی تاریخ الاش الاطفال الک تھے، ختلف کتابوں کا بی بی جن س کتاب الانوار فی تاریخ الاش الاطفال خاصی شہرت رکھتی ہے ، اخیس امام ذماز کی زیارت کا شرف بھی ماصل ہو اسے اور جرب خور و کلی خاص ہوں تو انخول نے بخاب میں کھما نے اخیس اپنی طون دعوت دی کر میں صاحب الامرکا دکھیری ڈاڈھی کے بال سیاہ ہو جائیں اور کو کر کھیں یہ نصب ماصل ہے تو اس کا ایک ثبوت یہ دو کر میری ڈاڈھی کے بال سیاہ ہو جائیں اور مجھے خصنا ہی کی خورت نہ پڑت یہ منصور سے اس مسلم کے اگر یو کیا ایک اور سے منصور کے جواب سے کر یکیا لیکن ایس ہل نے اس وا قد کو سلم کیا فال و مجالس میں نقل کر کے منصور کو ہمیشہ ہی شہر کے لیے درواکر دیا اور اس کا دعویٰ بے بنیا ذاہت ہو گیا ور زبہت سے افراد کے گراہ ہو جانے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے ۔

جناب موسی نے اپن قوم سے کہا، "الله سے مدد مانکوا ورصر کروا ندین الله کی ہے وہ جے چا ہنا ہے اس کا دارت بنا دیتا ہے اور ماقبت برمال صاحبان تقویٰ کے بیے ہے " (اعراف م )

"قائده صاحبان ایمان سکسیے ہے جوعمل صامح کرتے ہیں اور حق وصبر کی وصیت ونعیرت کرتے ہیں " دعمر " )

" بچران مامبان ایمان پرسے برتاجن کا کام مبراود مرجمت کی ومیت کرناہے۔" (بلد ۱۱)

" بم متمارا امتمان بموک نوف نقس اموال ونفوس وترات مرات مرات کریدگاه اورصارین کوبشارت و مدد" (بقره ۱۵۰)

"نى كے ماتھ اللہ والوں نے جمادكيا توندا و بعدا ميں آنے والى عيبتوں كے مقابلہ ميں كمزود جوست اور دست ما برين كودوست ركھتا ہے " ( اَل عران ۲۸)

الصركرف والمرداورم كرف والى عودتين مغفرت اورا برعظيم كى حقدار بي " (احزاب ٣٥)

" جب تک مکم نداز اُجلے مبر کرنے دہوکہ انٹر بہترین فیصلہ کرسنے دالا ہے " ( یونس ۱۰۹)

میرے عما در ابن عم ایا در کھے کررود دکار کو اس کی کوئی پوداہ نہیں ہے کو اس کی سائب دنیا ہے کاس کی نگاہ یں اس کے مصائب والا مصد زیادہ مجوب ترین کوئی شخ نہیں ہے۔ اسے اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ دنیا اس کے دشمنوں کو ناز ونعم میں دکھتی ہے کہ دہ اگر اپنے اولیا اسکے ساتھ مصائب اور مبرکو پہند در کرتا تو دخمنا ن نواکی ہمت نر ہوتی کہ وہ اولیا ، فواکو تمثل کرسکیں اور فور میٹن و ارام سے مکومت کریں۔ وہ اولیا اسکے ہے مصائب بواشت نر کرتا تو در میں کا اور کی کا تمثل داتھ نے موسکی ایک ہے جدعلی بن ابی طالب شہید نرمیت کو در کریا اور کی کی احتل داتھ نر ہوسکتا ، آپ کے جدعلی بن ابی طالب شہید نرمیت کو تو در کریا اور کی کی احتل داتھ نر ہوسکتا ، آپ کے جدعلی بن ابی طالب شہید نرمیت کو تو در کریا اور کی کا تمثل داتھ نر ہوسکتا ، آپ کے جدعلی بن ابی طالب شہید نرمیت کو تو در کریا اور کی کا تعل داتھ نے در ہوسکتا ، آپ کے جدعلی بن ابی طالب شہید نرمیت کو تو در کریا اور کی کا تعل داتھ نے در ہوسکتا ، آپ کے جدعلی بن ابی طالب شہید نرمیت کو تو در کریا اور کی کا تعل داتھ کے در ہوسکتا ، آپ کے جدعلی بن ابی طالب شہید نرمیت کو تو کا در کھی کریا ہوسکتا کا تعلی داتھ کو تو کو تو کر کیا ہوسکتا کو تعلی کا تعلی داتھ کی کا تعلی داتھ کا تعلی داتھ کی تعلی کریا ہوسکتا کی کا تعلی داتھ کی تعلی کریا ہوسکتا کو تعلی کا تعلی داتھ کی تعلی کو تعلی کریا ہوسکتا کی کریا ہوسکتا کی کریا ہوسکتا کی کریا ہوسکتا کو تعلی کریا ہوسکتا کو تعلی کریا ہوسکتا کو تعلی کی کریا ہوسکتا کریا ہوسکتا کریا ہوسکتا کریا ہوسکتا کریا ہوسکتا کی کریا ہوسکتا کریا ہوسکتا کریا ہوسکتا کریا ہوسکتا کی کریا ہوسکتا کریا ہوسکتا کریا ہوسکتا کی کریا ہوسکتا کریا ہوسکتا کریا ہوسکتا کی کریا ہوسکتا کری

ظلم کے مقابدیں بانکل خاموش رہ جانا بھی خلاف اسلام ہے۔ چنا نیز اً پ حضرات انقلابی جاعتوں
کوان کے انجام سے با خرکر نے دہوں کی انفیں ان کے اندا مات سے ممل طور سے منع نہیں کیا،
بلک جب بھی ان کے اور کوئی نیاستم ہوا تو اس کے خلاف نو دبھی احتجاج کی اوا زبلندگی ، اور
انقلابی افراد کونسکین تعلب کا سامان فراہم کرتے دہے ۔ چنا نیخ عبدالشرین المحسن پر مضور کے
بد بناہ مظالم کے بیش نظر آپ نے انفیں ایک تادیخی تعزیق خط کھا ہے جو ہردور کے خلام کے بیش نظر آپ سے انفیں ایک تادیخی تعزیق خط کھا ہے جو ہردور کے خلام کے بیش نظر آپ سے انفیں ایک تادیخی تعزیق خط کھا ہے جو ہردور کے خلام کے بیش نظر آپ سے انفیں ایک تادیخی تعزیق خط کھا ہے جو ہردور کے خلام کے بیش نظر آپ سے بی ایک تادیخی تعزیق خط کھا ہے جو ہردور کے خلام کے بیش نظر آپ سے انفیں ایک تادیخی تعزیق خط کھا ہے جو ہردور کے خلام کے بیش نظر آپ سے انفیال کے بیش نظر آپ سے دور کے خلام کی تعزیق خطر کھا کہ میں انفیال کا میں دور سے دور کے خلام کے بیش کی دور کے خلام کی دور کے خلام کے بیش کی دور کے خلام کے بیش کی دور کے خلام کی دور کے خلام کی دور کے خلام کے بیش کی دور کے خلام کی دور کے خلام کے بیش کی دور کے خلام کے خلام کی دور کے خلام کے خلام کی دور کے خلام کے خلام کی دور کی دور کے خلام کی دور کی دور کے خلام کی دور کے خلام کی دور کی دور کے خلام کی دور کے خلام کی دور کے خلام کی دور ک

"بم الشرالر عن الرحم - فرز در مالع اور ذریت طیب کنام!

ا ابعد! اگر انقلا برل کے در میان آپ اور آپ کے گروالوں نے اس قدر
مصائب بداشت کیے بی آواس رنج وغم اور درد ومعیبت یں آپ نہا نہیں ہیں ۔

محص بی ایسے تمام مصائب و شدائد کا سامنا کرنا پر در ہسے لیکن بی نے بیشہ مکم خدا

کے مطابق مبروض بط سے کام لیا ہے ۔ پرور دگا دنے قرآن مجد میں متعدد مقابات برصرو تمل کا حکم دیا ہے۔ اسے دسول سے فرایا کہ :

"حابرین کوان سے مبر پرسے صاب اجرسے گا" ( ذم ۱۰) لقان نے اپنے فرز دکو دصیت کی، "معائب پرمبرکر دکر پرمتکم امور میں سے " (لقان ۱۷) یا انقلابیوں سے بیزار نہیں تھے۔ مالات نے انھیں قیام کی اجازت نہیں دی تھی در نروہ ہر کا لم سے بیزارا ور مرظلم کے ملاف تحریک سے ہم آواز تھے بشرطیکد اس کی بنیادیں دین وایان اور دیانت وافلاص پراستوار ہوں۔

سوچیدی عباس کے آغازا قداری مصاب کا یا مالم تفاقوات کا مسلطنت سے بعد مصائب کی کیا کیفیت ہوگی ؛ اس کا اندازہ بھی انفین حالات سے لگا یا جاسکتا ہے۔ ہارو تن کا امام موسیٰ کا فلم کوسلسل قید خاریس رکھنا اور قید و بند کے عالم میں شہید کرا دینا ، مامون کا امام کو قلی علیہ السلام کو داما دینا نا اور پیر فشاند ستم بنا کر مقم کا آپ کو ذہر دلا دینا ، متوکل کا قبرا م حین کی بربادی کا سامان کرنا اور اس طرح کے سے شاد مطالم بیں جو ایر معمویی کے سامنے آتے دہے بی اور بن عباس کے نمک حوام جس کے نام پر بر الرقت اللہ بیں اور بن عباس کے نمک حوام جس کے نام پر بر الرقت اللہ میں ۔

ام من عسكری کوان مصائب بی سے ایک نیاصد الما تھا کہ ظالمین کوملوم تف کہ پیڈ براسلام کا بار بہواں وارف ظلمی برباط کو اُلٹ نے گا اور اس کے آنے سے بوڈ للم وجود کا اور اس کے آنے سے بوڈ للم وجود کا اور یعی معلوم تھا کہ یہ ان کی نسل کے گیار ہویں وارث ہیں لہذا نظا کم کا تمام کر دُن کی اور اُسٹ کی ذات مبارک کی طوٹ تھا اور پر شخص کو فکر تھی کو آپ کی ذندگی کا خاتمہ بھی ہوجائے چکومت ایسا طریقة اختیاد کیا جائے گار کی برنائی بھی زہونے بائے اور ذندگی کا خاتمہ بھی ہوجائے چکومت کے لیے یہام بہت آمان تھا۔ لیکن جسے پروردگار بچانا چاہے اسے کو فی نہیں مشاسکتا ہے جائے خاتم ملائل میں میں مائل کا بھر ہوئے کے جو ہر کھلے کا پر بہترین واست ہے۔ مظالم این صورے گزرگئے۔ تیر و بند ، خار شین ، نظر بندی ، ن

كر الا اعظيم ما خوا وراكب ك عاك شهادت را موتى اس فالمول كو دهيل دى ب، النين ظلم كاموقع دياب كراينا وصله كاليس يسوره دخرون عليه ادر سوره مومون عصفي اس حقيقت كااعلان مى فراديا بعد صبر سكرو برمضاً کی شدّت ہی می کھلتے ہیں اور مبرالٹر کی مجوب ترین صفت ہے۔ اما ديث يس يعى اس حقيقت كا اعلان بواسي كر: "مومن کی اذیت کاخیال را بوتا قد کافرکمبی در دسربی را بوتا" " یه دنیا النرکی نظریں محتر کے برکے برار بھی مینیت بہیں رکھتی ہے" "اگرمومن بهار كى چرىى برىمى بىنا دىلے كا تواللىركافروں اور منافقول كواسع ا ذيت دين كا موقع دسد كا تاكراس كم مبرك جوبر كل مكين "-"الشرجب كى بنده كو دوست ركمتاب قداس يربلا وُل كاملسل نزول مدتاب كر ايك غمس كاتاب اوردوسسين داخل موجاتاب " " بند أموى كيديان دنياي ددى ككون مجوب بي - ايك فقد كا بي جانا اوردومرس معيبت كورداشت كرلينام روتحل كما تقدامحاب روال المينے ظالمين كسيليے طول عمرا ورصمت بدن اور كمترت مال واولاد كى تمناكر سقے تقے تاكرابينا مكان بمزالم ومعاسكين اوروه استفريم مظاهره كرسكين " بذاع محرم ، ابن العم ادر برا دران ! أب سب مبرد دضا ، تسليم وتفويض كو اختياركري، قضائ اللي رصا بردي اطاعت خداكرة دين احكام كالميل كريد الشريم كواود آپ كومېرسد حاب عطاكرسد اورا نام بخ كرسد اوراين قت وقدرت سے ہر طاکت سے نجات دے۔ وہی سنے والاہے اور وہی بندہ عد قريب ترسيدا للراب مصطفى بندب مضرت محد اوران سكوالمبيث برجمت

اس خطسے اس صورت حال کا کمل اندازہ کیا جاسکتا ہے جس سے اولاد علی گذر دہی

تتى اوريعى معلوم كيا جا سكتاب كا ارمعموين ،مظلوين اورسنسعفين سكه طالات معمد يقعلق



ایت چروسه نقاب اظلے گی تم یہ نظرد یکھتے رہنا جب تام لوگ قیمت بڑھا کر عاجز ہوجائیں اور الک پریشان ہوا در کنیز یہ کھے کہ میراخریا رغنظ یب آنے والا ہے قوتم الک کو یہ تعیلی دسے دینا اور کنیز کو یہ خط دے دینا جو اسی کی زبان میں اکھا گیا ہے ۔معالمہ خود بخود ہے ہوجائے کا جناب شر بن سلیمان نے ایسا ہی کیا اور مو ف بحرف امام کی ضیعت برعمل کیا یہاں تک کر معالم سطے ہوگیا اور دوسویس اشرنی میں اس فاتون کو حاصل کرایا اور امام کی فعد مت میں لاکر پٹن کردیا ۔

اس کے بعد جناب زجس نے اپن تاریخ زندگی وں بیان کی ہے کی المیک قیمردی کی پوتی موں میری شادی میرسدایک رشته کے بعالی سے مطع ہولی تقی اور پورسداع از واحرام كے ساتة محفل عقد منعقد بوئى تقى براروں اعيان ملكت شريك برم مقع دليكن جب بادر يو<del>ل م</del> عقد برهنه كااما ده كيا قرتخت كاپاير وش كيا اور تخت أكسط كيا ، ببت معد لوك زخي موسكة اور اسے درات کی نوست برمحول کیا گیا۔ تھوڑے و مد کے بعداس کے دوسرے بعالی سے درات سے بواا دربعینه یمی دا تعربیش آیا جس کے بعدلوگ سخت جران تھے کراس کے بس منظریں کوئی بات مردرب جوبم لوگوں كاعقل من نبس آرمى ہے كردات ك وقت ميس فاواب مي ديكماكدايك مقام بصرت درول فلذا ورحضرت سيحجع بب اورايسا بى درباد آماسته ب مياكرمير عقد كيموقع براس سيبيلي مواتفا حضرت مج في خضرت محرصطفا اورحفرت على مرتفى كاسبد مد احرام کیاا دران دونوں بزرگوں نے فرایا کہم آپ سے آپ کے دعی کی ماجزادی لیک کا دشتہ اليف فرزدحن عمكري كريا والسكردس بي حفرت ميخ في بعد مرت وثية كونظور كرايا اور مراعقد موكيا ـ اس كے بعدي سند اكثر فواب ين صرت بسن عمكري كو ديكما أوران سے مطالبركياك آپ گی ندمت میں ماخری کا داستد کیا موکا توایک دن انفون نے فرایا کر متعادے بہا ل سے ایک فوج بنگ رِجار ہی ہے تم اس میں شائل موجا ؤ عنقریب اس فرج کوشکست ہوگی ا در اسس کی عورتون كوتيدى بناليا مائي عارتمان قيديون مين ثال موجانا اوران كرما تد بغداد تك آ جا نا اس کے بعد میں تھا ری خریداری کا اتنظام کرلوں گا۔ چنا بحہ وا تعرابیا ہی ہوا اورا ماعلیٰ تقی فریاری کا انظام کردیا اورجناب زجس اس گفتر کسبوری کئیں جس سے بعد انفوان اس واقوكى ايك كؤى كا اور ذكركياكم من اسف عالم افار كم عقد كم بعد سلسل اس خواب كى تعير

نقش زندگانی حضرت صاحب لامرع لله خوالشوی

ما ه شعبان مصله می پندر بوی تاریخ جمع محمدی مسود ترین ساعت مخی جب پینمبراسلام کے آخری دارث اور سلسلا المامت کے بار بوی اور آخری امام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بعض ملمار نے سال دلادت ملاق تھ سند فود کھا ہے لیکن معروف ترین روایت مصلی تھے ہی کی ہے۔ والد ماجوا مام حن عسکری تقے جن کی عمر مبادک آپ کی دلادت کے دقت تقریبًا ۱۲ سال فنی اور والدہ گرامی جناب نرجس خاتون تھیں جنھیں لمیکہ بھی کہا جا تا ہے۔

بناب نرجن فاتون دادهیال کا متبادست قیمردنم کی بوتی تقین اورنانیهال کے احتباد سے بناپشمون وصی صفرت میں کی فواسی ہوتی تقین اس احتباد سے ام زمان نائیهال دونوں اعتباد سے بلند ترین ظلت کے الک بین اورا پ کا فاعمان براعتباد سے عظیم ترین بلندیوں کا مالک ہے۔

بناب زجی کے ردم سے سامرہ بہونچنے کی تاریخ دوحقوں میں بیان کی جاتی ہے۔ ایک صم سامرہ سے شعلق ہے اور ایک مصدروم سے شعلق ہے۔ پہلے صد کے راوی جناب بشرین سلیمان افعادی ہیں جو جناب الوالوب افعادی کے نمائد ان سے تعلق رکھتے تھے ، اور دوسر سے مصد کی راوی تو دجناب زجیں ہیں جنموں نے اپنی دامتا ن زندگی خود بیان فرمائی ہے۔

پہلے حقد کا خلاصہ یہ ہے کہ امام علی نقی ترک خادم کا فور نے بشر بن سلیما ان تک یہ بہا م بہونچا یا کہ کمیں ام علی نقی نے باد فرایا ہے۔ بشر فدمت اقدس میں حاضر ہوئے قو آپ نے فرایا کہ تم بردہ فروشی کا کام جانتے ہو۔ یہ ایک تقیل ہے جس میں دوسو بس اشر فی بی اسے نے کرمیرے خطا کے ساتھ جر فوالو کسی جائے وہاں ایک تا فلہ بروہ فروشوں کا نظر آئے گا۔ اس قافلہ میں ایک خاقون بشکل کیز ہوگی جس کی خریداری کی تمام لوگ کو مشش کر رہے ہوں گے لیکن وہ کمی کی خریداری سے واضی مزموگی اور مذ

کے لیے ریشان تھی اور نوبت شدید بیاری تک بہوئ کی تھی توایک ون نواب میں بناب مریم اور جناب فاطر زمراکو دیکھا اوران سے فراد کی کو آثر آپ کے فرزند تک بہونچنے کا راستہ کیا ہوگا میں کی خدمت کا شرحت کی خرب بنا تو کا کہ بہلے کا راس کے کہ بحی خرب بنا تو ک سے عقد لا جور سکتا ہے کہ بیار کا اس کے کہ بیس کی تحمید للہ جور سکتا ہے کہ بنا تو کا بیاری میں اس کے کہ فور الہا کہ کی غیر موحد وجم میں نہیں رہ سکتا ہے کہ بنا نجری سفھ دے لیے اس کو محد وجم میں نہیں رہ سکتا ہے کہ بنا نجری سفھ دے لیے اس کی محد اس کی تحمید للہ ان کی ہوایت کے مطابق کا مشہدات میں ماضر بوں مام باخل تھا اس کی ہوایت کے مطابق کا مشہدات میں ماضر بوں مام و بہو پھنے کا وعدہ کیا تھا اسے بہان کیا اور آپ ہون کی ہونگ کا ایک میں نہیں اور آپ سفان کو مقد کے اس کے فرز ایک کی میں کیا ۔ خاب زجس خاتون نے فرزا پہان کیا اور آپ سفان کو مقد کے اس کے خور کیا گئا اور آپ سفان کو مقد کے کے اس کے خور کیا گئا اسے بہان کیا اور آپ سفان کو مقد کے کے اس کی میں کیا ۔ خاب زجس خاتون نے فرزا پہان کیا اور آپ سفان کو مقد کے اس کی میا ہو کے خور کیا گئا اسے بہان کیا اور آپ سفان کو مقد کے کو اس کے خور کا تھا اسے بہان کیا اور آپ سفان کو مقد کے کا خور کا کا خور کا خور کیا تھا اسے بہان کیا اور آپ سفان کو مقد کے کو الے کر دیا ۔

اس واقدی عقد کی نفط دلیل ہے کجناب زجس کنیز نہیں تغین، ور مذاسلام میں کنیسندگی مطلب کے سلط میں کنیسندگی مطلب کے مطال ہونے کے لیے عقد کی مؤورت نہیں ہوتی ہے تنہا کنیزی ہی اس کے مطال ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے میں کنیزی کا تذکرہ ازواج کے مقابلیس کیا گیا ہے اور یاس بات کی علامت ہے کہ کنیزی الگ ایک شے ہے، اور یاس بات کی علامت ہے کہ کنیزی الگ ایک شے ہے، اور ایک مورد پر دونوں کا اجتماع ممکن نہیں ہے علاوہ اس کے کرکنز ایک شخص کی کنیز ہوا وردوسر

کی ذوج ہو در دایک ہی جت سے دونوں کا اجتاع ناممکن ہے )۔
اس کے بعد جناب مکیر بنت امام محرت علیالسلام بیان کرتی ہیں کرایک دن امام من مسکری فی فرایا کہ آئ شب کو آپ میرسے بہاں قیام کریں کہ پرورد کا رہے ایک فرزند عطا کرنے والا ہے۔ یس نے عرض کی کو زجم خاتون سے بہاں قیام کریں کہ کرورد کا درجے ایک فرزند عطا کرنے والا ہے۔ یس نے عرض کی کو زجم خاتون سے بہاں تھی آئا ہوگل ہود دگا داپنی جت کو اس عراح دنیا میں جیجتا ہے ، جناب ما در بعضرت ہوئی کے بہاں تھی آئا ہوگل نہیں ہے اور بالا فرجناب ہوئی دنیا بی میں آئے اور فرخیوں کو فرجمی دنہوسکی بہنا نی میں نے امام کی خواہش کے مطابق گھریں قیام کی اور تمام دات حالات کی تھرائی کرتی دہی بہاں تک کو میری نازشب بھی تمام ہوگی اور آئا ور انہیں ہوئے۔ تعددی در کھا کو زجم سے در کھا کو زجم سے فرکھا کو زور سے فرکھا کو زور سے فرکھا کو زبی سے فرکھا کو زبیا ہوئی کا در آئی میں تھام ہوگی کا اور آئی میں خور ار آئی میں جو سے کہ تعددی کو در میں تمام ہوگی کا اور آئی میں خور ار آئیں ہوسے کے تعددی میں تھی تمام ہوگی کا اور آئی در خور سے کے تعددی کو در سے کو تا کی کو زبیا تھا کہ کو در سے کا کو در سے کا کو در سے کی تھا کو در سے کا کو در سے کی تھا کی کو در سے کا کو در سے کا کو در سے کا کو در سے کا کو در سے کو در سے کہ کو در سے کا کو در سے کا کو در سے کی کو در سے کی کو در سے کی کو در سے کو در سے کو در سے کی در سے کو در سے کو در سے کی کو در سے کا سے کر سے کو در سے کی در سے کر سے کو در سے کی کو در سے کی کو در سے کو در سے کی کو در سے کی کو در سے کو در سے کو در سے کی کو در سے کر سے کر سے کو در سے کو در سے کو در سے کر سے کو در سے کر سے کر سے کر سے کو در سے کر سے کر س

خواب سے بیدار موکر وضو کیا اور تواز شب اواکی اور اس کے بعد در و زہ کا احماس کیا میں نے دعائیں
پڑسنا شروع کیں۔ ام عسکریؓ نے آواز دی کر سورہ کا انا اخر لمنا کا پڑھے۔ یں نے سورہ قتد دک اور یہ حموس کیا کہ جیسے رحم ما در میں فرز ندیمی میرے را تھ تلاوت کر دہا ہے یہ تھوڑی دیہ کے بعد میں نے حموس کیا کہ میرے اور زجس کے در میان ایک پر دہ عائل موگیا اور میں سخت پریشان موگی کہ اچا نکسا کی میران کہ اور اور افحا و اور دی کہ آپ بالکل پریشان مزموں۔ اب جو پر دہ اٹھا تو ہم فی کا کہ ایک چا کہ در ایس ہوگیا اور میں کہ اور اور اور اور اور کہ کہ آس میں کہ خوات افراد میں کہ اور اور اور اور اور اور کی المحت کی شہادت و سے کے بعد یہ فقرات زبان پرجادی کے بیارے دعدہ کو لورا فرما ، میرے امر کی تکمیل فرما ، میرے انتقام کو تابت فرما اور زمین کے میرے ذریع عدل وافعا ف سے معمود کرئے۔

دوسرى روايت كى بناپرولادت كى موقع پربهت سے پرند سے بھى تم مو كھ اورب اك كردپرواز كرف كى كركويا آپ پر قربان بورسے تھے۔ آپ كے داہنے شان پرجاء الحق و زھتى الباطل ان الباطل كان زھوقًا "كانقش تقا اور زبان مبادك پرير آيت كريم تى : " و نويد ان ندى على الدين استضعفوا فى الارض و نجعله حرائكة و نجعله حد

اس کے بعدام عسکرتی کی ہرایت کے مطابق ایک پرندہ فرزندکو اٹھا کہ جانب اسمان اس کے بعدام عسکرتی کی ہرایت کے مطابق ایک پرندہ فرزندکو اٹھا کہ جانب اکسان سے گیا اور روزاند ایک مرتبہ باپ کی فدمت میں بیش کرنا تھا اور عالم قدس میں آپ کی ترمیت کا کمل انتظام تھا۔ یہاں کے کر جند روز کے بعد جناب حکیم نے دیکھا فوہجان رسکیں۔ آپ نے فرایا کی کوچوبھی جان ! ہم الجبیت کی نشوونما عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ صاحبان بنصب اللی کا فشود نما ایک برا بر ہموتی ہے۔ چنا بخر جناب حکیم نے اس فرز جمن عسکری سے فشود نما ایک ماہ میں ایک سال کے برا بر ہموتی ہے۔ چنا بخر جناب حکیم نے اس فرز جمن عسکری سے

تام محصن ماويا ورقراً ن مجيد كى ظاوت معى شي ہے۔

(واضع سبے کروقت ولادت مورہ انا امنزلنای کی الاوت کا شایدایک را زیمی تھا کہ اس مورہ میں بھاکہ اس مورہ میں ہماکہ اس مورہ میں ہمان کے ساتھ نازل ہونے کا ذکر سبے اور رکا ہے کہ ہردوریں ایک ماحب الامرکار منا مروری ہے اور آج دنیا میں آسفے والا اسپنے دو دکا

صاحب الامرسط.)

مورین عنمان عروی راوی بی کرمان بالامرکی دلادت کے بعداما عسکری نے بطور عقیقہ متدد جا نور ذرج کرسنے کا حکم دیا اور دس بزار رطل روقی اور اسی مقدادی کوشت تقیم کرسنے کا عکم دیا اور یں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔

رواضع رہے کو عقیقت سالیہ جانوری قربانی بھی کانی ہوتی ہے اور مرف عقیقہ کے گوشت کی تقسیم بھی کانی ہوتی ہے لئے اور کانی تقدادی کی تقسیم بھی کانی ہوتی ہے لئی امام عساری نے متعدد جانور ذریح کرسنے کا حکم دیا اور کانی تقدادی گوشت اور روٹ کی تقسیم کا بھی حکم دیا جس سے صرت صاحب الامری خصوصیت اور ان کے اتبیاد کے علادہ اس کھتے کی بھی وضاحت ہوتے ہے کہ اس طرح آبادی کے ایک بڑے دکا ولادت کی خبر ہموجائے گی اور اس کے بعد جب میرا انتقال ہوجائے گاتو کوئی ہے نہ کہنے پائے گاکہ انکار ذکر سکیں گے اور چند سال کے بعد جب میرا انتقال ہوجائے گاتو کوئی ہے نہ کہنے پائے گاکہ حرج کری لاولد دنیا سے دخوں سال کے بعد جب میرا انتقال ہوجائے گاتو کوئی ہے نہ کہنے پائے گاکہ حرج کری لاولد دنیا سے دخوں کا نام ہونا ضروری تقا کو اس سے پوری کا نام ہونا ضروری تقا کو اس کے دجو دکا انکار کر کے طئن ہوجا میں اور صاحب الیا کوئندہ وسلاست رہنا تقا۔ ایسا نہ ہوک کل حکام جو راس کے دجو دکا انکار کر کے طئن ہوجا میں اور صاحب الیا کوئندہ فیک اور شبہ ہیں مبتلا ہوجا ہیں ۔ ورصاحب الیا کوئندہ فیک اور شبہ ہیں مبتلا ہوجا ہیں ۔ ورسامت رہنا تقا۔ ایسا نہ ہوک کل حکام جو راس کے دجو دکا انکار کر کے طئن ہوجا میں اور صاحب الیا کی دیندہ فیک اور شبہ ہیں مبتلا ہوجا ہیں ۔

رسول اکرم نے آپ کو اپنے نام اور کنیت دونوں کا دارت قرار دیا ہے در ندونوں کا اجماع عام طور
عمنوں ہے جی طرع کا اکر طمار نے دویؤ ب کی اس نام گرائ محد سے ساتھ یا دکرنے کی سخت
مانعت کی ہے اور بعض روا مائی اس نام سے یا دکر نے کو جوام بحک قرار دیا گیا ہے۔
آپ کے معرد ف انقاب و خطابات یہ بہی جن کے ذریعہ یا دکرنے کی تاکید کی گئی ہے:
اریقیۃ اللہ سے روایات میں دارد بواہے کو جب وقت بجورآپ دیوار کو بے شک لگاکر
کم میں گئے ہوں گئے تو آپ کے گرد ساس احماب کا جمع موجوا، توسب سے پہلے اس آیت کی تلادت
کریں گئے "بقیۃ اللہ خیر لک موان کنتھ مومنین" اگرتم کوگ صاحب ایمان بو تو تھا رہ سے لیے
خوادر بھلائی بقیۃ اللہ خیر لک موان کنتھ مومنین" اگرتم کوگ صاحب ایمان بو تو تھا رہ سے لیے
خوادر بھلائی بقیۃ اللہ خیر لک موان کنتھ مومنین "اگرتم کوگ صاحب ایمان بو تو تھا دے ہے
موادر بھلائی بقیۃ اللہ خیر اس مورد گار سے اس دن کے لیے بچاکر دکھا ہے۔

ا عملت سید مقب اگرچددیگرا کرمه وین کے ساتھ بھی استعال موتا ہے اور انھیں بھی جو الدر کہا ہا تھیں بھی جو الدر کہا تا ہے لیکن عام طور سے صفرت جمت سے آپ ہی کی ذات گرامی مقصود ہوتی ہے اور شاید اس کا ایک دازیدی موکر آپ کے ذریع پروردگار مادی اور منوی دونوں اعتبار سے اپنی جت تام کردے گا ور شاید اس بلے آپ کی انگشتری مبارک کا نقش بھی " انا جہت الله تہے۔

م خلف با خلف با خلف ما فح سد ید نقب بھی آپ کے باہے یں اکثر اکر طاہری کی معینوں یں دار د ہوا ہے اور حقیقت امریہ ہے کہ آپ تام انبیا، دمرسلین کے جانین اور ان کے کما لات کے دار خیر بیس میراک مدین مفضل میں دار د ہوا ہے کہ وقت ظہور داوار کعب میک نگا کر کھڑے ہوں گے دور فرائیں گے کہ بی خض بی اور میں اور میں اور ایم اساعیل ، وکی اوش میمون کیول کم اور فرائیں گے کہ بی خض بی اور میں میں ہوگ کے میں سب سے کما لات کا دار شاور اللہ اور ان مالے ہوں ۔

بد شرید (دورا ناده) اس لقب کارا ذخالی به کدنداد نے بے موفق کی بنیادید آپ کوساج سے دورکردیا ہے ادر آپ نے معلمت الہی کی بنا پرا پنے کو معاشرہ سے دور رمکا ہے میاکن خود آپ نے فرایا تھا کو میرے والد ہز دگرار نے وصیت فرائ ہے کرا پنے کوساع سے دور رکھنا کو ہر دنی فدا کے دشمن ہوتے ہیں اور رب العالمین تھیں یا تی رکھنا چا ہتا ہے۔ در فریم دقرمی در قرض داریا قرض نواہ ) ۔ اس لقب کا دازیہ بتا یا جاتا ہے کہ آپ کا است سامیر

کے ذر قرض ہے اور آپ براحکام اسلامیکا قرض ہے جے اواکر ف کے لیدا پ کو باتی دکھا گیا ہے اور ص کے اور آپ کی اوائیگی ہے اور ص کے لیے آپ اس طرح سے جین درائیگی کے لیے سے جین رہا کہ تاہے۔
کے لیے بے جین رہا کر تاہے۔

ردايات ين اس لقب كى ايك صلحت ريمى بيان كى كئي مي كاس طرح مونين الي عقو

کوختلف افراد کے ذریدا ام تک بہونجا دیا کرتے سفے اورکسی بی تعف کو مال دیتے ہوئے اس اس استال کیا کرتے سفے اور کہتے سفے ہمارے قرض نوا ہ تک بہونچا دینا اور یہ بات وفیصد سی کا استعال کیا کر ست کے ذمر امامت کے بے شمار حقوق ہیں جنی ادائی کی ذمر دامی امت کے بے ضوادی ہے تھی کہ امت کے بے ضوادی ہے تھی کہ امت کے بے ضوادی ہے در دکھا گیا ہے جیا کہ اور انقلاب آپ ہے کہ ذمر دکھا گیا ہے جیا کہ اور من افری ہوئے اور انقلاب آپ ہے کہ کہ در دکھا گیا ہے جیا کہ اور من اور من کے حاصت دریات کی کہ جب آپ سب ہی تی کے ساتھ قیام کرنے والے ہی قوم دن آخری جمت کو قائم کیوں کہ اوا تا کہ کہ بی در کرسکے تو ارشاد امریت ہموا کی کہ تیرے پائے وارشاد اور ہم اس کی کمک بھی ذکر سکے تو ارشاد امریت ہموا کہ تھیں آخری وارش کے بعد اور اس کے بعد جملہ افواد ارائم کو خلا ہر کیا گیا تو اور فی در سے دوال ہے اور اس کے بعد جملہ افواد ارائم کو خلا ہر کیا گیا تو اور فی منتول ناز تھا۔ ارشاد قدرت ہوا کہ بھی قائم ایک دن قیام کرنے والا ہے اور اس کے ذریع دنیا کہ عدل وافعا ف سے محمود کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ اہم کے القاب میں اس لقب سکے بائے میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیاہے کرجب آپ کے اس لقب کا تذکرہ کیاجائے توانسان کو کھڑا ہوجانا چاہیے جیسا کے طلامہ عبدارضا بن محدسف اپنی کتاب تاجیج خیران الاحزان فی دفاق سلطان خواسان میں نقل کیا ہے کہ جب دعبل نواعی نے اپنے تھیدہ میں ام کا ذکر کیا توام رضاً سرویا کھڑے ہوگئے اور آپ سف اپنا ہا تھ اپنے سرمبارک پر رکھ لیا اور ظہورا الم میں عجلت کی دما فر مائی ۔ اور اس کے بعد بطریقہ شیموں میں دائح ہموگیا۔

کے ذکر کے مانے پرطریقہ کا رعلامت ہے کہ اس طرح است اسلامیہ کو تربیت دی جارہی تھی کم جب امائم کے قیام کا ذکر آئے آئے فور اکھولے ہوجائیں تاکہ اس کے بعد جب واقعات می کی مزل ماسنے آجائے اور پنجر نشر ہوکہ انھوں نے کمسے قیام فرمالیا ہے آؤ فرر انھوت کے لیے کھوے ہوجائیں اور سرور ہا تھر کھ کر مرتسلیم خم کر دیں کہ اب اس سرکو بھی آپ کی وا ہیں تریان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ (منتبی الگال)

ے مهدى \_اس لقب كا ذكر روايات مرسل اعظم س بعى كبشرت يا يا جا تا ہے اوراسى ميدتام عالم اسلام ميں آپ كو عام طورسے اسى لقب ك دوريد بيجانا جاتا ہے ادراس كے باكے مں روایت میں وارد ہواہے کرجومدی کے قیام اور خروج کا انکار کرفے اس فیغیراسلام پر نازل موفدوالة تام اعكام كالكادكردياب ويغيرك تام احكام اورتعليات كادارو مار قام مهدى يرب اوراس سا اخراف كمعنى ساد سادكام وتعلمات سا انحراف كمي ٨ مِنتظر ــ يرأب كى واضح ترين صفت ب كرتهام صاحبان ايان كوسلسل أب كانتظار با درروایات معموی می را راس انظاری تاکیدی می بدادراسدافضل اعمال قرارد یا کیا م واضع رب كانتظار كانصل اعمال محن فيكم عنى يدين كانتظار اليكمل ب بعلى اوركابل نبين سبعدا ورزمان كواس كعالات يرجبون كربغيرس اصلاحى عمل اور توكت معصرف ظرورا ام کی آس لگا کریشمنا ایک طرح کی کابلی اورشستی ہے انتظار ہے۔ انتظار کے سیام مقدات كافرابم كرنا اور مالات كاساز كاربنانا ايك بنيادى شرط سے يمسى ملس من ذاكر كانتظار كرسف وإلا فرش عزا يجا ديتاب اوركسي مبدس امام جاعت كانتظار كرسف والامنيس درست كرليتا ہے، تویہ کیسے مکن ہے کرانسان ام حقیقی کے قیام کا اتظار کرے اور رصفین منظم کرے مزدیو ودل فرش داه کرے۔ دنیایں ہراصلاح عمل اور تحریب انتظارا مام کی اعلیٰ ترین فروسیے جس سے بہتر أتظاركا كوئى طريقه نهيى بوسكتاب.

اوردوسری بات برمبی ہے کہ انتظار کا ایک رُخ برمبی ہے کہ انسان موجودہ مالات سے راضی بہیں ہے دروسری بات برمبی ہے کہ انتظار کا انتظار کر رہاہے گیا اس تعلیم سے ذریع اس کھتا کی طون اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو مال و دفت و خوارا اورا قترار کی بھی کیوں نامامل جوجائے اسے اپنے دور کیا گیا ہے کہ انسان کو مال و دفت و خوارا اورا قترار کی بھی کہ دین و خرب کی ابتر حالت کا لما اور کھ کر اس خلیم مستقبل کا انتظار کرنا چاہیے اوراس سے بیے ذرین بھرار کرنا چاہیے جو دین و خرب و اور احکام و تعلیات الہی سکے بیان دور و گا۔ انسان کا اپناسکون واطبینان کو کی قیمت نہیں دکھتا ہے اگر دین اللی کوسکون واطبینان حاصل ر موسکے ۔

ا فارس المام كا داخ الريام كا داخ ترين صفت بادراس كاط ن الرطام ين سفافل الرات بي و المحالة و المراس كاط ن الرطام ين سفافل الرات بي و المحالة و ال

راعتقادراسخ بوجلئ كفيبت ك ذريوفيوض وبركات كاسلسلر موقو من نبي موتا بكروايث الشاد كاسلسله جارى د بتاسيد -

یر ردک تھام اور پابندی بھی دور فیبت میں فرض برایت سے انجام دینے کا ایک داستہ ہے کہ اس طرح گراہی کو اس سے پیام ہونے سے پہلے ختم کر دیا جاتاً ور فرمب میں کوئی نیا کا دوبار نہ قائم جوسکے۔

داخ مدے کفیبت الم الم بارسدی دوطرع کے تصورات بائے جاتے ہیں: دا عیست شخص اور ۲۷) فیبت شخصیت

غیبت شخص کے معنی یہ ہوستے ہیں کہ خود انسان نکام ہوں سے خائب دسہے اور ایسے مقام کہ معفوظ اور ستور ہوجائے کہ کوئ نگاہ اسے دیکھ رسکے جوعام طورسے غیبست کا مفہوم سمجعاجاتا ہے اور اسی اعتبار سے کسی انسان کوغائب کہاجاتا ہے۔

اورغيبت شخعيت كمعنى يربى كمانسان نكابون كمدملت موجود دسيد كين اس كمفيت

نگاہوں سے غائب رہیے جس طرح کر جناب ہوسیٰ اور فرعون سے قصد میں واضح طور پریہ بات نظراً تی ہے کہ جناب ہوسیٰ فرعون سے قصریں اور اس کی اُغوش میں رہے لیکن وہ اَ خردم ککے اِن کی شخصیت کا اندازہ نہ کر سکا اور برا بر بہی کہتا رہا کہ کہیں یہ دہی بچہ تو نہیں ہے جس کے بارسے میں نجیین سنے خر دی ہے کہ وہ میری سلطنت کے لیے ایک غلیم خطرہ بن کر اُ بھرنے والا ہے۔

روایات اور واقعات پر دقت نظرسد کام بیاجائے تو امام ذیا دی کی غیبت کا بہی مغہوم منظر عام پر آتا ہے اور اسی غیبت کی بنیا دیر ان سارے واقعات کی توجہ کی جاسکتی ہے جن میں ملاقات امام کا ذکر پایاجا تاہے لیکن آپ کی شخصیت کا اندازہ نگا ہوں سے خائب ہوجانے کے بعد ہوا اور بروقت یراحیاس بھی مزیدا ہوسکا اور اسی مغہوم کی بنیا دیر ان روایات کی توجید مجھی کی جاسکتی ہے جن میں یرمضمون پایاجا تاہے کہ آپ کے ظہور کے وقت بہت سے فراد اس براب کی زیادت کا با قاعدہ شرف حاصل کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت اس امر کا الماذہ براب کی زیادت کا با قاعدہ شرف حاصل کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت اس امر کا الماذہ بہت سے کہ اس وقت اس امر کا الماذہ بہت سے کہ اس وقت اس امر کا الماذہ بہت سے کہ اس وقت اس امر کا الماذہ بہت سے کہ ایس وقت اس امر کا الماذہ بہت سے بیار بام زمانہ ہوگیا ہے۔

فیبت کا پہلامقہوم کلی بعض احتبارات سے مجھے ہے اور عام کھورسے وک آپ بال ہا آپ کی زیارت سے محردم ہیں لیکن کمل طور پر غیبت سکے با دجود طاقا قوں کا سلسلہ دو مرسے ہی مغہوم کی تا یُدکرتا ہے۔ بہر عال غیبت امام عفر کے ان صوصیات ہیں ہے جن سکے احتبار سے آپ کو منظہرا دصا ف البید کہا جا سکتا ہے کہ گویا آپ کو پر دو درگا دسنے دیگر صفات جال و کمال کی طرح الدی غیبت کا منظہر بھی قرار دیا ہے یہ اور بات ہے کہ غیبت البید میں کسی طرح سکے مشاہدہ کا امکان ہیں ہے اور غیبت امام عن با یا جا تا ہے اور اس اعتبار سے غیبانی ہے اور میں یہ کہا جا سے سے در میان سب سے امان ترین کے بادسے میں یہ کہا جا سے کہ یہ میں بیراک رسکتا ہے۔

جب مردمهمان اس غیبت الهیه پرایان لاچکا ہے جس میں راحنی میں مشاہرہ تعاادر دستقبل میں مشاہرہ کا امکان ہے اوراس غیبت رسول پرایان لاچکاہے جس میں ماحنی میں مشاہرہ تعالیکن تقبل میں اس دنیا میں عام اسلامی عقائد کی نبیاد پرمشاہرہ کا امکان نہیں ہے اور اس انزت پرایسان

رکھتاہے جس کا ماضی میں کوئی شاہرہ نہیں تھا اور صرف منتقبل میں مشاہرہ کا یقین ہے اور وہ کا اس دنیا کی آخری انتہاہے ، تو اس غیبت امائم پر ایمان لانے میں کیا تکلف ہے جس میں ماضیاور منتقبل دونوں طرف شاہرہ یا یا جاتا ہے اور صرف دور صاضر غیبت کا دور کہا جاتا ہے اور اس کے علادہ شقل غیب کا کوئی سوال نہیں ہے۔

المام ك غيبت بى سنظوركا دازه بهى كياجاسكتا بي أب كنظبوركامفهوم بمي كمكنام مقام یا جزیرہ سے منتقل موکر کسی قاص مقام پر نمایاں موجانا نہیں ہے بلک مگاموں سے اسس پردہ کا اُٹھ جانا ہے جو آج امت اور الم کے درمیان حائل ہے استحبیت کے اس ابہام كاخم موجا ناب جرمعلمت اللي كى بنياد يرقائم با ورس كى بنار شخصيت كا با قاعده تعادف نبي مور بلهد اگرچامكان سے كروه بارس مايده يس برابرياكسى كبى آر إموادر شايراسى نكة كى طرف الناره كرق برسة ماك كالنات في حديث قدسى من ارفاد فرا السيم كن " بمارسے کمی بندہ کو مقیر زسمے لینا کہیں وہ ہما داکوئی ولی نہ ہو " ہم اسپنے ماحول کی کمزودیو كى بنا يرضفيت كولباس اورظامرى أرائش وزيبائش سعبيجانة بي إدراوليا ومداكا الداز اسسے بالک مختلف مواکر تاہے لندا اس کا امکان برمال دہتاہے کہ ہم کمی انسان کومعولی سمی کراسے حقارت کی مگاہ سے دکھیں اور بدیں وہ ولی مدا نابت ہو، اور ہم کو ولی خسال کی تی بن کاجواب دہ ہونا پڑے جس کے بارے میں روایت میں وارد ہواہے کرجس فے مرب دلی کی تو بین کی اس نے مجھے دعوت جنگ فسے دی اور میرے مقابلہ پر کھڑا ہو گیا میں اپنے دلی کی عزّت کواپنی عزت اوراس کی تو بین کواپئ تو بین تصور کرتا ہوں،ماحیانِ ایمان کی عرت، عزت الليسے دابسة بداوران كى توبين يمى توبين پروردگاركمرادن ب واضع رہے کہ امام عقرکے بارسے میں تین طرح سکے موضوعات زیر بحث اُستے ہیں: ودى غيبت ٢٠) ظبور ٢٧) أتنظار

دوکا تعلق ان کی ذات مبارک سے ہے اورایک کا تعلق ہمارے فرائف سے ہے۔ عیبت اظہورا ور انتظار کے مفاہم کا نذکرہ کرنے کے بعد اب ان سے متعلق بین موضوعات باتی رہ جاتے ہیں جن کی وضاحت بہر مال صروری ہے۔

غیبت کے سلسلی فرائف دورغیبت انظار کے سلسلی علامات ظہور اورظہور کے بارے میں نصوصیات طرز حکومت اوراس امرکی وضاحت کو امام ذماز ظہور کے بورکیا امورانام دیں سکے اورکس طرح ظلم وجورسے بھری ہوئی دنیا کو عدل وانعاف سے بھرویں گے۔
فرائعن دورغیبیت

علام شخ عباس قمی علیه الرحمہ نے دور غیبت امام میں اکٹر طرح کے فرائف کا تذکرہ کیا ہے جو اصلام غیبت امام میں استحاد کے داخت کرنے کے ہترین و سالل ہیں اور جن کے بغیر مذایان بالغیب کمل ہوسکتا ہے اور مزانسان کونشنظرین امام زمانڈ میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان اکٹر فرائفن کی مختصر تعقیبل یہ ہے:

ا محرد ن و رغیده دسنا سحقیقت امریه به کدانسان کوغیت الم کی صقیقت اوراس سے بیدا ہونے ولیے اسان کوغیت الم کی حقیقت اوراس میں بریدہ جوائے اس کی زندگی سے سرت ابتہائ ناپیدہ جوائے ان کا اندازہ ہوجائے ان کا اندازہ ہوجائے کا اندازہ بریان طلم وستم ، نظام اسلامی کی بربادی تعلیما المیل کا استہزاء اوراس طرح کے بید نشا دماس ہی انسان کی دید برائی میں جن سے غیبت الم میں نقصا نا سکا اندازہ کیا جا سکتا ہوا و دران کا اصاس ہی انسان کی ذبر گی کی مجوب ترین خصیت کا نام سہتے، تو کیسے ممکن ہے کہ مجوب نگا ہوں ہے کہ دام اس اس کے درا میں اضطار ب اور بے قراری نرپیدا ہوا ور دہ اپنے مجوب کی طرف اور جو داور اس کی درجوداور اسس کی درجوداور اسس کی درجوداور اسس کی خوب کی میں میں دربیدا کرمنے میں اندی کو اور دہ اس کے درجوداور اسس کی دربیدا کرمنے میں انتخاب اور میا قدم کے ملادہ اس کے درجوداور اسس کی خوب کی میں میں دربیدا کرمنے میں خوب کی خوب کی

دعائے ندبین انتین تام مالات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہداوراسی بلیاس دعاکو تعاقبہ کم معجود کا سے کہ انسان اس کے مفایین کی طرف متوجہ موجائے اور فیبت اٹام کی معیبت کا معجود اندازہ کرنے تو گریا ور ندبر سیکے بغرنہیں رہ سکتاہے اور شایداسی بلیاس دعاکی تاکیدایام چدیں کی گئے ہے بعنی اور خور محد بعد بعنی اسلامی انکام کے اعتبار سے عید سعت تبیرکیا گیا ہے کہ عید کا دن انسان کے بیانتہائی مترت کا دن ہوتا ہے۔

ادراس دن ایک مب ادر عاشق کا فرض ہے کہ اپنے مجوب حقیقی کے فراق کا اصاس پراکرے
ادراس کی فرقت پراکسو بہائے تاکہ اسے فراق کی جج کیفیت کا اندازہ ہوسکے میسا کہ امام محد باقرانے
فرایا ہے کہ جب کوئی عید کا دن آتا ہے قوہم آل محد کا غم تا زہ موجاتا ہے کہ ہم اپناسی اغیبار کے
فرایا ہے کہ جب کوئی عید کا دن آتا ہے قوہم آل محد کا غم تا فرہ موجاتا ہے کہ ہم اپناسی اغیبار کے
میرولائے کا کنات کے دور سے امام عمری تک ہم امام سفی خیبت کے نقصانات ورمعائب
کا تذکرہ کر سکے اس حقیقت کی طوف اشارہ کیا ہے کہ اس کا کنات میں خیرم ون اس وقت نایا ں
ہوگا جب ہمارا قائم قیام کرسے کا اور اس سے بہلے اس دنیا سے کسی واقعی خیری امید نہیں کی جاتمی
مطائن ہی نہو جائے کہ یاس کے نقص ایمان کا سب سے بڑا ذریع ہوگا۔
مطائن ہی نہو جائے کہ یاس کے نقص ایمان کا سب سے بڑا ذریع ہوگا۔

اس مقام پرمدیر میرفی کی اس دوایت کا نقل کرنا نامناسب نه موگاکه بین ارمدین اور مفضل بن عمراور ابی بن تغلب ام ما دق کی خدمت بین حاضر بودئے و دیکھا که اکب خاک پر بینظے بوٹ بے تحاشر کریہ فراد ہے بین اور فرائے جائے ہیں کرمیرے مرداد! تیری غیبت نے میری مصیبت کو عظیم کر دیا ہے، میری فیند کوخم کر دیا ہے اور میری آگھوں سے تیری غیبت نے میری مصیبت کو عظیم کر دیا ہے۔ میں نے جرت زدہ ہوکر عرض کی کہ فرز ندر بول افعا آپ میلاب اشک جاری کر دیا کون ما انداز ہے اور خدا نخواستہ کون کی تازہ مصیبت آپ پر خال ہے محفوظ دکھے یہ گریہ کا کون ما انداز ہے اور خدا نخواستہ کون کی تازہ مصیبت آپ پر ناز ان ہوگئی ہے ؟ ۔۔۔ تو فر بایا کر میں نے کتاب جفر کا مطالعہ کیا ہے جس میں قیامت تک سک مالات کا ذکر موجو وہے تو اس میں آخری وارث پیغیر کی غیبت اور طول غیبت سے مالات کا دور میں پیدا ہوئے واسلے برترین شکوک وشبہات اورایان دعقیدہ سے ترازل کے مالات اور پی شیعوں کے مبتلا کے شک و ریب ہونے اور تفافل اعمال کا مطالعہ کیا ہے اور اس مال کا مطالعہ کیا ہے اور اس مال کا مطالعہ کیا ہے اور اس کی حضوظ دہ سے جھے اس طرح بے تراد ہوکر دوسے رجبور کر دیا ہے کہ اس غیبت میں صاحبان ایمان کا کیا حشر ہوگا اور ان کا ایمان کس طرح محفوظ دہ سے جھے۔

۔ عزیزان گرامی! ۔۔اگر ہمارے حالات اور ہماری براعالیا ںسیکڑوں سال پہلے ام ماڈ کوبے قرار ہوکر روسنے پرمجبود کرسکتی ہیں تو کیا ہما دار فرخ نہیں ہے کہ ہم اس دور فیبست ہیں ان رشف كافرض بي كراس دوركا انتظار كريد كراتنظار فهور كرف والامربعي مائع أقووه

برشفن کا فرض ہے کہ اس دورکا انتظار کر قائم آل محد کے اصحاب میں شارکیا جائے گا۔

٧-١١م سك وجود مبارك كى صفائلت كه ليد بارگا واحديت مي دست برعاربنا مي المرج كه دعابراس مسلك علاج مي جوانسان كه امكان سے باہر بهوا ورجب و و بغيبت ميں امام كى حفاظت كمي و مقابلات كي دعا براس مسلك علاج مي بهارسے بعي بهارسے بعي بهارسے بعي بهارسے و مرجم و كرم سے زيره و في قربها و فرض ہے كہم ان كے وجود مبارك كى حفاظت كے ليے بارگا و احديث بين مسلسل دعا أي كرت ربي اوركسى وقت بھى اس فرض سے فافل نهوں ۔" ١ دلا هد و كسف كويد به الحد جست بعث على فرد سے ان الله غاز قنوت يا بعد نماز وظيف كے طويد به برط حا جا اس علي السلام كے وجود كى صفا فلت ان كے ظهوركى مبولت اور ان كى عادلان برط حا جا است ميں جامع ترين وعلي بحس سے صاحبان ايمان كوكسى وقت غاف لنہيں مون حاسب

م امام کی سلامتی کے بیے صدق نکا لئا۔ صدق در صنیقت نوائمشِ سلامتی کا عمل اظہار ہے کہ انسان جس کی سلامتی کی دافقا تمنار کھتاہے اس کے حق میں صرف نفظی طور پر دعا نہیں کرتا ہے گئر علی طور پر بھی دفع بلاکا انتظام کرتا ہے اور یہ انتظام صدقہ سے بہتر کو گی شے نہیں ہے۔ دعا ان کو گوں سکے بیے بہترین سف ہے جوصدقہ دسے کی بھی استطاعت نہیں دکھتے ہیں کی لیکن جس کے پاستطاعت نہیں در کھتے ہیں کی لیکن جس کے پاستطاعت بالی جاتی ہے کوم دنی نفلی کا دوبار کرنا چاہتے ہیں اور انام کی سلامتی کے بیے چند ہیں جری نہیں کرنا چاہتے ہیں اور انام کی سلامتی کے بیے چند ہیں جری نہیں کرنا چاہتے ہیں جب کر جو کھو الک کا انتقاب سے دوس الخیس کے صدقہ میں ایا ہے اور جو کھو اکنرہ لینا ہے وہ بھی اخیس کے طفیل میں اور انسیس کے دسیار سے ماصل کرنا ہے۔

ه دام عفری طون سے فی کرنایا دوسروں کوج نیابت کے لیے بھیجنا ہے و دور قدیم سے ختی میں است کے اللہ بھیجنا ہے و دور قدیم سے تشیعوں کے درمیان مرسوم ہے کہ لوگ اپنے امام ذمانہ کی طرف سے نیا بنتہ اور امام عقران کے ان اعمال کی قدر دانی بھی فرمایا کرسے تسیع میں کہ ابو محمد کا قات من نقل کیا گیا ہے کہ اغین کسی شخص نے امام عقر کی طرف سے نیا بنتہ جج کے بیے میں وید قوانموں فی

مالات اوراً فات کا اندازه کرسے کم اذکم روزجمد خلوص دل کے ساتھ دعائے ندبر کی تلاوت کرسکے اسپنے حالات پرخوداً نسو بہائیں کر شایداسی طرح ہمارے دل بین عشق امام زمانہ کا جذبہ بیدا ہوجائے اور ہم کمی آن ان کی یا دسے فافل نر ہونے پائیں جی طرح کر انفول نے خودا پنے بارے یں اور بارے یں فرایا ہے کہ ہم کمی وقت بھی اپنے چا ہے والوں کی یا دسے فافل نہیں ہوتے ہیں اور مان کی نگرافی کو نظر انداز کرتے ہیں 'ہم چاہتے ہیں کدان کا احتیاد ہمارے اور اسے اور اسے اور اس کی نگرافی کی نظر انداز کرتے ہیں 'ہم چاہتے ہیں کو اسلے کی گئے ہے۔

۲ ۔ انتظار صحومت و سکون آگ محرد ۔ اس انتظار کو دورغیبت میں افعنل اعمال قرار دیا کی است اوراس میں اس امر کا دافتح اشارہ پایاجا تاہے کہ اس دنیا میں ایک دن آگ محدکا اقتدار مفرور قائم ہونے والا ہے اور مونین کرام کی ذمر داری ہے کہ اس دن کا انتظار کریں اوراس کے لیے ذمین ہمواد کرسنے اور فعنا کوساز گار بنانے کی کوشش کرتے رہیں ۔

اب ید دورکب آسے گا اوراس کا دقت کیاہے ؟ یرایک را ذاللی ہے جس کو تسام ملوقات سے فنی دکھا گیا ہے۔ بلکہ روایات یں بہاں تک وارد مواہے کو امرالومین کے دفی دونے محل کی کرولا إان مھائب کے بعد اکرے موٹ کی کرولا إان مھائب کی انتہار کیا ہے ؟ و نے عرض کی کریا اس کے بعد داصت وآرام ہے ؟ آپ نے کی انتہار کیا ہے ؟ و فرایا کو مشاعر تک ۔ عرض کی کریا اس کے بعد داصت وآرام ہے ؟ آپ نے کی کریا اس کے بعد داصت وآرام ہے ؟ آپ نے کی کریا اس کے بعد داصت وآرام ہے ؟ آپ نے کی کریا اس کے بعد داست وارام ہے ؟ آپ نے کی کریا ہوں کے کہ کریا ہوں کے کہ کریا ہوں کی کریا ہوں کی کریا ہوں کی کریا ہوں کے کہ کریا ہوں کی کریا ہوں کی کریا ہوں کر

اس کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا تو دوبارہ موال کیا۔ فرمایاب شک ہر بلا سکے بعب ر سہولت اور آسانی ہے لیکن اس کا افتیار پر ور د کار کے ہاتھ میں ہے۔

اس سے بعد الوحمزہ شمالی نے امام با فرشے اس دوایت کے بارسے میں دریا فت کیا کرنشیرہ قو گزر چکلہے لیکن بلاؤں کاسلسلہ جاری ہے ؟ قوفر با یا کرشہا دت امام حین کے بعد بخض ببروڈوار شدیر ہوا تو اس نے سہولت وسکون سکے دور کو آسکے بڑھا دیا ۔

بیراس کے بعد الج حمزہ سف بہی سوال امام صاد ق سے کیا تو آب سف قرایا کہ بدشک غضب النی سفاس مت کو دوگنا کر دیا تھا، اس کے بعد جب لوگوں سفاس ماز کو فاش کردیا تو پروردگار سفاس دور کومطلق راز بنادیا اور اب کسی کو اس امر کا علم نہیں ہوسکتا ہے، اور

اپنے فاسق و فاجراور شرابی فرزند کو تج نیابت الائم کے لیے اپنے ساتھ لے لیاجس کا نتجریہ ہوا کریدا ان عرفات میں ایک انتہائی فوجوا ن شخص کو دیکھا جویہ فرما دسے ہیں کو تعیس اس بات سے حیا نہیں آتی ہے کہ لوگ تھیں جے نیابت کے لیے رقم دستے ہیں تو تم فاسق و فاہر افراد کویہ رہتم دے دیتے ہو قریب ہے کہ تھاری آ کھ صا کے ہوجائے کہ تم نے انتہائی اندھے بن کا نبوت دیا ہے۔ جنا پی رادی کہتا ہے کہ جے سے واپسی کے چالیس روز کے بعد ان کی وہ آئکہ ضائع ہوگئ جس کی طرف اس مرد فوجوان نے اشارہ کیا تھا۔

درام عظر کا اسم گرای آنے پر قیام کرنا۔ بالنعوص اگر آپ کا ذکر لفظ قائم سعد کیا جائے کراس میں حضرت کے قیام کا اشارہ پایا جا تا ہے اور آپ کے قیام کے تعوّر کے ساتھ کھڑا او جانا مجت ، عقیدت اور غلامی کا بہترین تقتصنی ہے جس سے کسی وقت بھی غفلت نہیں کی جاسکتی

دودغیبت میں حفاظت دین وایمان سکے سلے دعاکرتے رہنا۔ امام معادق نے ذواہ معدفرایا تھا کہ ہمادے میں حفاظت دین وایمان سکے سلے دعاکرت رہنا۔ امام معادق نے ذواہ معدفر ایا تھا کہ ہمادے قائم کی غیبت میں اس قدر شہات پیدا سکے جائیں گے کہ اچھے فلصو کو کشکوک ہوجائیں گے لہذا اُس دور میں ہرشخص کا فرض ہے کہ سلامتی ایان کی دعاکرتا رہے اور یا دائم میں معروف رہے اور عبدالله بن سنان کی امام صادف سے روایت کی بنا پر کم سے کم المقلب المقلوب تبدت قدلمی عدلی دیندہ ان کا در دکرتا دہے کہ سلامتی دین وایمان سکے لیے بر بہترین اور مختصر ترین دعا ہے۔

۸۔۱۱م زمان خرائے سے مصائب وبلیات کے موقع پراشفا ڈکرنا ۔ کر یعبی اعتقاد سکے
استخام ادر روابط و تعلقات کے دوام سکے لیے بہترین طریقہ ہے اور پرور دگار عالم سنے
ائر طاہرین کو یہ طاقت اور صلاحیت دی ہے کہ وہ فریا دکر سنے والوں کی فریا درک کرسکتے
ہیں جیساکر ابوطاہرین بلال سنے امام صادق سے نقل کیا ہے کہ پروردگا رجب ابل زمین تک کوئ
برکت نازل کرنا چاہتا ہے تو پنجراکرم سے امام آخر تک سب کو وسیلہ قرار دیتا ہے اوران کی آریا با
سے گزر سنے سکے بعد برکت بندول تک بہونچی ہے اورجب کسی عمل کومنزل جولیت تک بہونچیا نا
چاہتا ہے قرام زمان ڈسے دسول اکرم سک ہرایک کے وسیلہ سے گزاد کو اپنی اورکا وجلالت پناہ تک

پہونچا تاہے اور پھر قبولیت کا شرف عنایت کرتاہے بلکہ نود الم عقر نے بھی ٹیخ مفید کے خطیس تحریر فرمایا تفاکر تعادی مالات ہاری نگا ہوں سے پوٹیدہ نہیں ہیں اور ہم تعادید مصافب کی مکمل اطلاع رکھتے ہیں اور برا برتھا دے حالات کی گرانی کرستے رہیتے ہیں۔

 بالكل" بهدى "بى كى طرائ ايك عنوان" قائم " بى تعاجن كاتذكره باربار روايات مي وارد بواسه ادراس كرّست درمياني دوربى سه امت كو دار بواسه ادر درمياني دوربى سه امت كو ايك" قائم "كن تاش شروع موكني تقى ادرج بى دو مالات بدا بوسك يا مظالم اُس سزل پرائك جس مزل پرامت كے خيال من قائم "كما قيام خدرى تعالى قائم "كالاش من ترقت بدا بوگئي اور في سه منوان مناسك است كا انتظار كرنے كئے جس كے قيام سے عالم انسانيت كى اصلاح موجائے كا اور دنيا كے مالات يكسر تبديل بوجائيس كے .

بلداکٹرد بیشتریمی دیماگیاہے کہ لوگ ایم معوین کی بادگاہ یں ماخر کو برجتریموال کرتے سے کہ کیا سرکاری " قائم اک محد ہیں ہیا اسٹ جس فرزندگی امت کا اعلان کر دہے ہیں اوراس کی طرف قوم کو متوجہ کر دہے ہیں ہی قائم اُل محد ہیں ہی قائم ہونے دائم ہونے کا تصوراس قدردائے تقا کہ جساں خلام دجور کے فنا ہوجانے اور عدل وافعا من کی خرورت محسوس ہوئی وہیں ایک قائم ہی مجبوک خیال صفح ذہین پر آب ہوایا اور ہوں کو مرسل عظم نے مصلح امت کا تصورا ہی ہی نسل اور ایسے ہی خاندان سے بارسے میں دیا تھا اس لیے لوگ اسی خاندان میں تلاش کرنے لگتے اوراس کی ہرفرد سے اصلاح کی ہرفرد سے اسلامی کی ہرفرد سے اصلاح کی آخری امیدوا بستہ کر سے است قائم "کے لقب سے یا دکرنے لگتے۔

# مَنَ أَنْكُرَخُرُوْجَ الْمُهَدِئُ

اسلای دوایات کے مطالع سے یہ بات بالکل داضع ہوجاتی ہے کر سرکار دوعا آسنے اپنی زندگی میں قیامت تک پیش آسنے والے بیشتروا قعات کی دضاحت کر دی تھی ادر پروروگار کی طرف سے ترتیب پانے والے نظام ہرایت کی صراحت فرما دی تھی۔

آیت اولی الامرکی دضاحت کرشتے ہوئے ان تام افراد سکے ناموں کا بی تذکرہ کر دیاتھا جنیں پروردگار کی طرف سے ضعب ہدایت تفویفن ہوا تھا اور جن سکے ذمرص قیاست تک ہوایت عالم کی ذمہ داری تھی۔

ال سلمین ایک عنوان مهری بھی نمایاں طور پرنط آتا ہے جس کی باربار کرار کی گئ ہے اور جس سکے دربیدامت کو سمایا گیا ہے کہ کا ننات سکے لیے ایک مہدی کا وجود لازمی ہے، اور دنیا اس وقت فنا نہیں ہوسکتی ہے جب تک کہ مہدی منظر عام پر آگر ہمایت عالم اورا صلاح اسکا فرض انجام روسے دہے۔ کا فرض انجام روسے دہے۔

لفظ نهدی کی تعبیری برنکت بھی پوشیدہ تھا کردہ ایسا ہادی ہوگا جواپنی رہنمان میں کسی ہوت کامتاج نہوگا بلکراسے پرورد کارعالم کی طرف سے ہدایت حاصل ہوگی اور وہ دنیا کی ہدایت کا زفن انجام دسے گا۔

یر بات است اسلامیری اس قدر واضح تقی کربردٔ و دستے مسلمان کو ایک مهری کی تلاش تقی اور بسا اوقات توایسا بھی بہواہے کہ لوگ تو دہی مہدی بن سکئے یا سلاطین زمان نے اپنی اولاد کے نام مہدی دکھ دسید تاکد است کے درمیان جانے بہچانے لقب سے فائدہ اٹھا یا جاسکے، اور اینیں یسجھ ایا جاسکے کرجس کی آمد کی خبر سرکار دو حالم سنے دی تقی وہ مهدی میرے گھریں پیدا موج کا ہے۔ ظلم دجور کے مالم گرمتگا مسے مکرانا ہوگا۔

قابل خورنگمتہ برے کہ الممعصوری نے ہردوریں طوفانوں کامقابد کیا ہے ہردوریں مصائب برداشت کے ہیں اور بن امیدوبن عباس کے فراعند وجبابرہ سطیر لی ہے لیکن اس کے باوجدد انھیں قائم کے لقب سے یا دہنیں کیا گیا۔

امام حمينٌ كا قيام كربلايس امام سجاز كا قيام يزيدا وريزيديت كے مقابديس امام باقر والم صادق كا قيام بن الميروبي عباس كم مظالم كرساسة والم محالم والم ومنا كاتيام إدون ومامون كفللم وجودك ماشف امام جواد وامام نقى وامام عسكرى كا قيام سلاطين وقت كي قابل یں کو ل منفی بات بہیں ہے۔ ان میں کے اکثر قیام ملے نہیں بی لیکن اس کے باوجود ریسور موسکتا ب كانركوام سفاسين كوعكوس لسكر كرديا تفا اورزيروبا ما مكتاب كروه ما لات سه بالكل الك تعلك رسيما ورامت كى برا وى كامنا ويحق رسيم را تعول سف اسف اسف الما كام امكان بعربرموقع برقيام كياسي اورمكومت كواس كظلم وجود يرمتنبركياس بلرعوام كوبعى مكومتون كم منطالم مصرائها وكياسيه صفوان جال سعديهان تك فرماديا تقاكران حكام كوجانو كرايه پردینا می ان کی زندگی کی تمنا کے برا برہے اور ظالم کی زندگی کی تمنا اس کے ظلم میں شرکت کے مرادن ہے جوکس طرح بھی جا کر نہیں ہے ۔ لیکن ان تمام مجاہدات کے با وجو د ان معمومین کو لفظ قا مُ سے نہیں یا دکیا گیا اور رحزات خود فراتے رہے کہ قائم اس کے بعد اُنے واللہے۔اس كامطلب يرجيرك أخرى" قائم "ك ذمر جوكام ركها كياس، وه ان سب سعة فرياده ابم اور سنكين سعاوراس كاانقلاب أخرى اور دائى مؤكاءاس كافريف ظالم سعمقا باركرنا اور استعفنا مردینا نہیں ہے بلکراس کا فریفیز ظلم و جور کا استیصال کرناہیں۔ اس کے دوریں صرف کسی ایک ظالم حكومت كاسامنا نبي كرنا بوكا بكراسلام وكفرى تام انخرانى قوتون كامقابله كرنا بوگاروة نوت ئسلما أول سكرما ته بهود يول عيدا يُول كا فرول مشركون اودب دينول سع بيك وقت مقابل كرسية اود ظابر بدكر است راسد مقابلر ك يايداس طرح كى قدانا فى كامرورت بوك اور اشف وسعمادسك سلفايدابي حوصله دركاد بوكا. مثالی اندا نسع یکها جا سکتاب کجس طرح اسلام کی غربت کے دُور میں ام حسین نے

آپ اور بارون جاکراسلام کا فرض انجام دین ، بم بهان بیش کرآپ کا انتظار کردہے بین الرحوی کو بن الرحوی کو بنا کی برک کرنی اسرائیل کا یہ تعود اور ان کی بید حمی اس ندرنا کو ارتمی کر آپ ابنی قوم کو اس سے بالکل برعکس انعاز میں تربیت نے درہے ہے کہ دہاں بنی ندرا قیام کے لیے آبادہ تھا اور قوم بیشی بولی مقی اور یہاں قیام کی شان یہ ہے کہ ابھی صون اس کے نام "کا ذکر آیاہے اور بہالی کو کرا یاہے اور بہالی کی شان یہ ہے کہ ابھی صون اس کے نام "کا ذکر آیاہے اور بہالی کی مساسے آباد کہ اور تیام کے لیے آبادہ کو اسے کہ بروجائے کہ خرداد نم خاموش نہ بیٹے دہ جا نا اور تھا دی مساسے آباد کی اور تیام کے لیے آبادہ کی میں اس کے ساتھ شریک ہوجا کو در دون جی اس کے ساتھ شریک ہوجا کو در دون میں اس کے ساتھ شریک ہوجا کو در دون کمی کے نام آبادہ کی دونی ہوجا کو اور اصلاح عالم کی ہم میں اس کے ساتھ شریک ہوجا کو در دون کی میں اس کے ساتھ شریک ہوجا کو در دون کی سے دون ہوجا کہ اور اصلاح عالم کی ہم میں اس کے ساتھ شریک ہوجا کو در دون کے لیے بنی براسلام کا قیام ان کی تشریف اور یہ برتا تھا ان کے نام پر نہیں ساور اکر سے دواب تہ تھا کہ سے دواب تہ تھا کی سے دواب تربی تھا بلکہ صرف لفظ تا کہ سے دواب تہ تھا جو کہ کا دوام کا دان کے نام پر قیام مطلوب ہو اور اس شخصیت کے ماتھ شریک تھا ہوا مطلب یہ تھا کہ اور اس شخصیت کے ماتھ شریک تھا ہوا مطلب یہ تھا کہ دون اسلامی فرائفن میں سے ایک ایم فریف ہے ۔

علماء اعلام کی تعلیم اوران کاطریقه کار آج بھی یہی ہے کہ جب وارث پیغیم کا ذکراس لقب کے ساتھ ہوتاہے قد کو سے ہوجاتے ہیں اور حضرت کی خدمت میں ذبان حال سے عن کرتے ہیں کہ ہم حضور سے مائن قال سے عن کریے ہیں اور حضرت کی خدمت میں ذبان حال سے عن کرتے ہیں کہ ہم حضور سے مائن قالی میں ہیں گے۔

کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دہیں گا وراصلاح عالم کی ہم میں آپ کی ہم امکانی مدد کریں گے۔
" مہدی" اور " قائم" یہ دوالفاظ دو مختلف لیکن با ہم مراد طحقائی کی نشان دہی کت ہیں ۔ لفظ مہدی" اس حقیقت کی وصاحت کرتا ہے کہ دنیا کی اصلاح کسی خود ساختیا زمان ماز اور کی خدید بہیں ہوسکت ہے، اس کے لیے دہ خص درکا دہے جس کی ہدایت کا انتظام قدر تا کی طون سے کیا گیا ہو' اور اسے پرورد کا دسنے مہدی بنا کر ہدایت کا ذمر دار بنا یا ہمو' اور اسے کے درکا دسنے مہدی بنا کر ہدایت کا ذمر دار بنا یا ہمو' اور اسے کی طرف سے کی طرف افزار میں پاسکت ہوں کا مام کا م کھر بیٹھے انجام نہیں پاسکت ہوں اور گا اور اسے کے دورد کا در اس کے کے قیام کرنا ہموگا، ذخیس برد اشت کرنا ہمول گی، مصائب اور طوفا فوں کا مقابلہ کرنا ہموگا اور الے قیام کرنا ہموگا، ذخیس برد اشت کرنا ہمول گی، مصائب اور طوفا فوں کا مقابلہ کرنا ہموگا اور

دوقىيى يى :

(۱) حتى اور (۲) غيرحتى

بعض علامتین حتی بین جن کا دقوع بهرمال خردی ہے اود ان کے بیز ظہور کا امکان بہتے۔
اور بعض غرصی بیں جن کے بعد ظہور ہو بھی سکتاہے اور نہیں بھی ہوسکتاہے ۔ بعنی اس
امرکا واضح اسکان موجو دہے کہ ان علامات کاظہور نہ ہوا در حضرت کاظہور ہوجائے اور اس امرکا
بھی اسکان ہے کہ ان سب کاظہور ہوجائے اور اس کے بعد بھی حضرت کے نظہور ہی تاخیر ہو۔
بھی اسکان ہے کہ ان سب کاظہور ہوجائے اور اس کے بعد بھی حضرت کے نظہور ہی تاخیر ہو۔
و یل میں وونوں قسم کی علامتوں کا ایک خاکہ نقل کیا جارہا ہے ۔ بیکن اس سے پہلے اس امرکی طرف اشارہ صروری ہے کہ ان روایات کاصدور آج سے کی طرف اشارہ صروری ہے کہ ان روایات کا صدور آج سے کی طرف اشارہ موری کے افراد سے بوگا اور اس بنا پریہ طے کرنا تقریبًا تا ممکن ہے کہ روایا ت
جن کا سابقہ اُس دور کے افراد سے ہوگا اور اس بنا پریہ طے کرنا تقریبًا تا ممکن ہے کہ روایا ت

اگردوایات کا تعلق ا حکام سے جوتا تو یہ کہا جا اسکتا تھا کہ احکام کے بیان یں ابہام اجال بلا غنت کے خلاف اور مقصد کے منا فی ہے لیکن شکل یہ ہے کہ روایات کا تعلق احکام سے نہیں بلکہ واقع موسفے والے ماوٹا ت سے ہے اوران کی تشریح کی کوئی ذمرداری بیان کو فوالے پر نہیں ہے بلکہ ثاید صلحت اجال اورابہام ہی کی شقاضی موکر ہروورکا انسان اپنے وہن کے اعتبار سے ممانی طلح کرے اوراس معنی کے واقع ہوتے ہی ظہورا مام کے استقبال کے لیے تیار موجلے ورزاگر واضح طور پر ملا مات کا فہور تیں گیا اور انسان سف مجولیا کر ایمی علا مات کا فہور تیں ہوا ہو تو کہورا مام کی طون سے طمئن آنوکر مزید برعملی میں مبتلا ہوجائے گا۔

موے ہیں یا ان میں کسی استعارہ اور کنا پرسے کام لیا گیاہے۔

یرسوال خرور و دو اتا ہے کہ بھراس قسم کے علامات کے بیان کرنے کی خرورت ہی کیا تھی اسلام نے جب بھی ان آئے تھی اِسلام نے جب بھی ان آئے والے واقعات کا اخارہ دیا اور فرایا کہ ایک دور اُنے والا ہے جب دنیا ظلم وجورت بوطائے گا والے والا ہے جب دنیا ظلم وجورت کی اعلیٰ ملات کی اصلاح میں یہ دنیا کا اختتام ر جوگا بلکہ اس کے بعد ایک قائم اُل محکد کا ظہور موکا جو عالمی مالات کی اصلاح

تن تہا اپنے مختر ساتھیوں کے ساتھ لوری قوت کلم دجود کے مقابلہ میں قیام کیا تھا اس طرح یہ وارت حین ساری دنیا کے کلم دجور کے مقابلہ میں اپنے چذمخصوص اصحاب کے ساتھ قیام کوسطا اوراس قیام کی عظمت دہی افراد بہا نیس کے جوقیام کر بلاک اہمیت سے اُشناہیں اوراس قائم کی ہمت دہوا ت کی تعدر وہی افراد کریں کے جواصلاح وانقلاب وجہا دوقیام کے مغم مسائنا کی رکھتے ہیں۔ قدرت نے اس اُنوی جوت کو ایک عظیم کر بلاکا ذمر واربنا یا ہے قومنا مست بقواد رکھتے ہیں۔ قدرت نے اس اُنوی جوت کو ایک عظیم کر بلاکا ذمر واربنا یا ہے قومنا مست بقواد میں میں ہونیا ورجہا دکی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے اس کے آنوی فرائن کی ومرداری حضرت امام حین ہی کو ایک عظمت میں سب سے پہلے امام حین ہی کو خوا اور آپ ہی امام حصر کی تجیز و کھین کا فرض انجام دیں گئے تاکہ صوم کے امور تجیز و کھین معموم ہی انجام دست اور دنیا پر واضح ہوجائے کہ یہ آخری کر ملا ہے جس کا فاق آخری وارث حین بن علی ہے۔

اسی لیے آپ یعبی دیکیس سے کرا مام عقر کا تعارف روایات میں فرز برحین ہی سے نام سے کرایا گیاہے اورا مام حین کے بعدا کرمعصومین کو فرز ندا ن حین سے تبیر کیا گیاہ ہے جس میں کے کونی ندن و میں میں موروں کا کہا

أنوى فرزنرحين كوام فازكها كياب.

بهرمال ایک مهدی "اورایک قائم کا وجوداصلاح دنیا کی خرورت اعتبار تغیب رک صداقت اور قدرت سے نظام برایت کی تکمیل کے لیے بے مدخروری ہے ۔اب اگرمهد می کا الکار کردیا جائے گا تو گویا سارا نظام برایت ناقص اور سارا کلام بغیر غرصا وق جوجائے گا اور بربات مزاع اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے دوایت میں برحاصت کی گئی ہے کہ جسنے خود بی محمد گاکا انکاد کردیا کو یا اس نے بغیر پر زازل ہونے والے تام قانون کا انکاد کردیا جس طرح کر پہلی مزل انکاد کردیا کو یا اس نے بغیر پر زازل ہونے والے تام قانون کا انکاد کردیا جس طرح کر پہلی مزل پر بہی اطلان غدیر خم میں جو اتفا اور اب آخری مزل پر خبورا کام عصر کے بارے میں جو رہا ہے۔ اور نام عدید والد عدید والد عدید و کلنا بھی مقدید میں میں جو رہا ہے۔ اور کام خید ، ایک حقیقت ہے۔

علامات ظهود:

المام عفر كنطود كم بايسيدس روايات من جن علامات كا ذكركيا كيام حسدان ك

کرے گا اور ظام وجورسے ہمری ہوئی دنیا کو عدل وانصاف سے ہمرف گا، تو قوم کے ذہن ہی دومتضاد تصورات ہدا ہوئے۔ ایک طون ظام وسم کا حال سن کرما یوسی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی اور دومری طوف ظہور قائم کی نوش خری سن کرسکون واطیبتان کا اسکان پیدا ہوا تو فطری طور پر رسوال ناگزیر ہموگیا کہ ایسے برترین حالات تو ہم آج بھی دیکور ہے ہیں۔ بہن امیا ور بنی عباس کے مظام تو آج بھی نکا ہ کے سامنے ہیں اور ابھی دنیا ظلم وجورسے معلونہیں ہموئی ہے تو بی میں اور ابھی دنیا ظلم وجورسے معلونہیں ہموئی ہے تو جب ظلم وجورسے بھر جائے گی تو اس و قت دنیا کا کیا عالم ہوگا اور اس کے بھرا سی اضطراب کا سکون اور اس ہے جو الی اس کے مطابات کا معلوم ہموتا ضروری ہے تاکہ مظلم و سے وی قراطیبتان ماصل ہو تاکہ منظلم کے تصور سے کچر تو اطیبتان ماصل ہو اور اگر معصوم ن کی بھی ذہر داری تھی کہ طابات کو ایسے کنا یہ کے پیرایہ میں بیان کریں کہروور کا منظلم سکون واطیبتان کی تھی در نہ بینے اور اس کے لیا طیبتان کا دامیہ تنکل سکے ورنہ بینے اور اس کے لیا طیبتان کا دامیہ تنکل سکے ورنہ بینے اور اس کے لیا طیبتان کا دامیہ تنکل سکے ورنہ بینے اور اس کے لیا حلی نود بھی ایک کی کا کو اور میت نواسے کی ایک خرب کا کو اور می تو دراسے کی ایک نور کا کا کو اور می تو دراس کے لیا در کو دراسے کی ایک کی ایک کا کو اور می تو دراسے کی ایک کو دراسے کی ایک کا کو اور می تو دراس کی دراسے کی ایک کو دراس کی کی ایک کا کو اور می تو دراسے کی ایک کا کو دراس کی دراسے کی دراس کی کی ایک کا کو دراس کی دراسے کا دراس کی کیکاری کا کو دراس کی دراسے کی دراسے کا دراس کی دراس کی کو دراسے کا دراس کی دراسے کا دراس کی کو دراسے کا دراس کی کی کو دراسے کا دراس کی دراس کی کو دراس کی کو دراس کی کیا کا کا کو دراس کی کو دراسے کا دراس کی دراس کی کو دراسے کا دراس کی دراس کی کو دراس کی کو دراس کی کو دراس کی کو دراسے کی دراسے کی کو دراسے کا دراس کی کو دراسے کو دراسے کا دراس کی کو دراس کی کو دراس کی کو در کر دراس کی کو دراس کو دراسے کی دراسے کی دراس کی کو دراس کی کو دراس کی کو دراس کو دراس کی کو دراسے کو دراس کی کو دراس کی کو دراس کو دراس کی کو دراس کی کو دراس کی کو دراس کی کو دراس کو دراس کی کو دراس کی کو دراس کی کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو درا

اس مختصری تہید سے بعداصل مقصد کا تذکرہ کیا جارہاہے جس کا خلاصہ بیہے کے علماداعلی فات کو حتی قرار دیا ہے:

المزوج دخال

جس کا تذکرہ تمام عالم اسلام کی کتب احادیث میں پایا جا تاہدے اور اس کی طرح طرح کی صفات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ گدھے پر سواد ہوگا۔ ایک انکھ سے کا نا ہوگا، دو سری اگھ پیٹانی پر ہوگی، انتہائی درجرکا جا دو کر ہوگا اور لوگوں کو بہترین نعمتوں کی ترغیب دے گا۔ اس کے نشکر میں ہر طرح سے ناچ کا سف کا سازو سامان ہوگا۔ وہ مختلف علاقی اکا دورہ کرکھ کنکر جس کا اور لوگوں کو گراہ کر سے گا، یہاں تک کر حضرت کا ظہور مبر کا اور لوگوں کو گراہ کر سے گا، یہاں تک کر حضرت کا ظہور مبر کا اور آپ براہ دائی یا آپ کی رکا ب میں حضرت میسلی بن مرتبر اسے فنا کر دیں گے۔

ان دوایات سے تو بظاہر بہی معلوم ہوتاہے کریکسی انسان کا تذکرہ ہے لیکن چنک دجال خود ایک صفت سے اور اس کے معنی مگا دا در فریب کا دسکے ہیں اس لیے بہت علماء نے اس کے

کنائی مین مرادسیدی اوران کاخیال بے کواس سے مراد وہ مکارا ور فریب کا دھکومتیں ہیں جن سے ماذو سا ان دجال والے ہیں اور جنوں نے ساری دنیا کومسی در کھلہے اور ان کی نظر سرمایہ داری یا مزدوری پر ہے کہ ایک انکوسے دیکھتے ہیں اور ایک آنکو کو بذکر لیا ہے اور دیکھنے والی آنکو کو اپنی پیٹائی پر اتنا نا یاں کہ لیا ہے کہ برخض عرف اس کی چک د مک دیکھ دیا ہور دیکھنے والی آنکو کو اپنی پیٹائی پر اتنا نا یاں کولیا ہے کہ برخض عرف اس کی چک د مک دیکھ دیا ہے اور ان کی موادی کے بیان میں بھی گھھا ہی کہا گیا ہے کہ گھیا ایک پورا خوصفت "سمان ہے جس کی پشت پر موادم کو کہا ہے دجل و فریب کی تردی کے کہ دیا ہے ہیں۔ والسراعلم بالعواب

٧- ندا وأسماني

اس ملسلدی دوایات پی مختلف آسانی اَ وازوں کا تذکرہ کیا گیاہے۔ایک ملسازا اصوات ما ه دم ب پس ہے جس پی بہلی اَ واز ہوگی'' اُلا لعند الله علی المظالم مین '' دومری اَ واز ہوگی '' از خدہ الاکزف ہ '' اور میسری اَ واز قرص اَ فتاب سے بلند ہوگی کرامیرا لمومنین ووبارہ دنیا پی انتقام کے بلیے آدہے ہیں۔

د وسراسلسله ما و مبارک رمضا ن می بوگاجها ن ۲۳ رمضان کوظهود کی نوش خبسه ی کا اعلان کیا جائے گاء ا

اورتیسراسلسلہ وقت المبور قائم ہوگا جب قرص آفتاب سے حفرت کے کم کرم سے المجود کا اعلان ہوگا اور اس اعلان کوشرق وغرب عالم یا اعلان ہوگا اور اس اعلان کوشرق وغرب عالم یں منا جائے گا جس کے بعد صاحبان ایمان آپ کی بیوت اور نصرت کے بیار دوٹر پڑیں گئے ، اور آپ کے مقابلہ یں دوسری شیطانی آواز بھی بلند ہوگی جوشل جنگ احد بہت سے سلمانوں کو گراہ کردسے گئے۔

٣ خروج سفياني

اس شخف کانام عثمان بن عنبه موگا اوریه یزید بن معاویه کی اولادین سے موکا بیلے دمش محص فلسلین ، ارون اور قنسه بن برحکومت قائم کرے گا اس کے بعد مختلف اطراف میں نشکر روان کرے گاجس کا ایک مصر بغدا دکی طرف جائے گا اور نجف و کر بلایس صاحبا ن ایان کا تتل عام كرے گا. دوسراحصه دینه کی طرف جائے گا اور و ہاں تتل عام كرے گا اور و بركم كا درخ كرے گا ليكن مكة كك رسائى من عاصل كرسكے گا. تيسراحصه بطرف شام روانة بو گا اور داسته ميں نشكرا مام عشر سے مقابلہ بو گا اور اس صدكا ايك ايك غض فنا كر ديا جائے گا. مكہ كی طرف جانے والانشكر تين لا كھ افراد پرشتل بو گا اور ايك صحوايي دھنس جائے گا ، هرف دو افراد باقی رئير درگر ایک مكہ كی طوف ماكر امام عرف كی فتر كی ديا ہا ور درسانة ام كی مطون دو اکر ا

مائے والا تصارین المحا فراد ہم مل ہوگا اور ایک عمرایں دسس مائے کا مرف دوافراد ہائی رہیں کے دایک کم کی طوف جاکرا مام عقر کی فتح کی بشارت نے گا اور دوسراشام کی طرف جاکر سفیانی کونشکر کی ہلاکت کی اطلاع نے گا۔ اس کے بعد سفیانی خود کو فد کا گرخ کرے گا اور پھر صفرت کا نشکر تعا قب کرے گا اور وہ فرار کر جائے گا بہاں تک کربیت المقدس میں صفرت کے

الشكريك بانفول واصل مبنم كرديا جاسككار

اس روایت میں بھی اگرچنام اورنسب کا ذکر موجود ہے میکن یدونوں باتیں عرف مام میں کنایہ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں جس طرح کو صفرت عائش نسنے نتل جٹنا ان کی ترغیب دسیقے وقت عثمان کا نام ہیں لیا تفا بلک نعثل کہ کریا دکیا تفا کر منابہت کی بنا پر دو مرانام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہی مال شجوہ نسب کا بھی ہے کراس طرح کا قاتل دظالم انسان یزید بن معاویہ کے علاو کمی تخفی کی طود بنہوں نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح کو ٹودیزید کے باپ نے زیا دکواتحاد کرداد کی بنا پر اپنے شجوہ میں شامل کرلیا تھا۔

برطاک ایسے انسان یا ایسی طاقت کاظهود مردری ہے اور صدا جانے کب انکشا من ہوجات کر موجودہ طاقت وہی طاقت ہے جسے سفیائی سے نبیر کیا گیا ہے اور ظہودا انم اور جہادا انم کا وقت آگیا ہے، لہذا مونین کرام کو بروقت اس جا د سکے سلے تیا در منا چا جسے اور کسی وقت بھی اپنے فرض سے قافل نہیں ہونا چاہیے۔

ه قتل نفس زکیه

یعنی اولا در رول اکرم میں ایک محرم اور پاکیز دنفس انسان کوخار کو کے پاس دکن و مقام کے درمیان قبل کردیا جائے گا اور اس کے بعد صفرت کاظبور موگار ظاہر سے کرجب روایت میں کسی تفصیل کا ذکر نہیں ہے تو کوئی بھی محرم کسی وقت بھی قبل موسکتا ہے اور اس سے بعد امام عشر کاظبور موسکتا ہے جب کر مکومت وقت مجد وقت اولاد رمول کے قبل وٹون کی درہے ہی جی

۵۔ تروج بیرسی

دیم ادر قروی کی طون سے ایک بیرحنی جن کا شہرہ نسب الم حن مجتبی کے بیون بتا ہے فورج فرائیں گے اوروہ نصرت الم کے حق میں آ وا زبلند کریں گے جس پوطا لقان کی ایک حقیم ہا ہ ایک کے گرد جمع جوجائے گی اور آپ کو فد کا اُرخ کریں گے اور داستیں خالموں کا قلع تھ کرست جائیں گے اور اس و قت یو فرنشر ہوگی کہ الم صفر نے فہور فرایا ہے اور کو فرتشریف سلے آئے ہیں۔ میرصنی ان کی فدمت میں حاضر ہوگران سے دلائل المست کا مطالبہ کریں گئے تاکرتم م کوگوں پران کی المست کا افران ان کے ماقیوں جس کی المست کا افران ان کے ماقیوں جس جو ارد کا نام دے کر فہروان کے فوادری کی طرح بیعت سعدان کار کوئیں گئے ۔ اور ہالا خرب سے سب تہ تین کردیے جائیں گئے ۔

۱- دسط ماه دمضان می صورع گربن اور آخر ماه دمضان میں چاندگر بن کا واقع ہونا جو عام طور سے نہیں ہوتاہے اور مذقابل وقوع تصور کیاجا تاہے۔

ے۔ آسان میں ایک بنج کا ظاہر ہونا یا چٹر تو دنید کے قریب سے ایک صورت کا ظاہر ہونا ہو اس بات کی علامت ہے کہ آنے والا منظر عام پر اُر ہا ہے اور قدرت کا مشادہ کے کسادی دنیا اس حقیقت سے باخر ہوجائے اور کسی طرح کا ابہام رزدہ جلسے ۔ اب اگر کسی انسان کودن کا سورج بھی نظر نہ اُسے تو ایسے ہوم صفت اور شیر ویشم انسان کوئی علاج نہیں ہے۔

چشرا فنابسے شمل دصورت کاظهور فالبا اس امری طون بھی افنارہ ہے کہ المست کا اقتدار زین سے اُسمان تک مجیلا ہوا ہے اور جس طرح پہلے الام سف آفناب کو پلٹا کراپنی المست اور بندگی کا ثبوت بیش کیا تھا اس طرح اُفری اللم بھی آفتاب ہی کے ذریع اپنے اقتداد کا اظہار کے گا۔ ادر اپنے دلائل کو دوز دوشن کی طرح واضح کرسے گا۔

اُنتاب کے دید قرار دینے میں یا شارہ بھی پایاجا تاہے کرزین کا ساما نظام آفتاب کی گروش کا تاب کی گروش اشارہ امام کا تاب کو گروش اشارہ امام کا بع ہے۔ قربوشنص بھی گروش آفتاب کو منقلب کرسکتا ہے اور ڈو سے بھوئے آفتاب کو مغرب سے نکال سکتا ہے وہ نظام حالم کو کیونکر منقلب نہیں کرسکتاہے واور ڈو سے موسے اسلام وایان کو مغرب سے کیوں نہیں نمایاں کرسکتا

ب إ\_"ان حذاالًا اختلاق".

غيرحتى علامات

غیرحتی علامات کی فہرست بہت الویل ہے اور بعض صفرات نے سیکولوں سے گذار کران علامات کو ہزاروں کی صدوں تک پہونچا دیا ہے اور صغیقت امریہ ہے کران میں اکثریا تیں مطلمات نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے ظلم وجور سے بعروا نے کی تفصیلات ہیں اور مہی وجہ ہے کہ ان علامات میں ہر برائی کا تذکرہ موجود سے جو دنیا ہے ظلم وجور اور فسادات سے مملوم وجانے کا نقاصہ ہے۔ علامات کے طور پر حسب ذیل امور کا تذکرہ کیا جا تا ہے:

ا يسجد كوفركى ديواد كامندم بوجانا

٧ ـ شقا فرات مع كوف كى كليول من نبر كا جارى موجانا ـ

س شهركود كاتبابىك بعدددباره أباد مونا.

م دريائ بعديس إن كاجاري موجانا

۵ ـ فرات سے نجعت کی طرعت نبر کا جاری موجا نا۔

۲. ستارهٔ جدی کے قریب د مدارستاره کاظا بر مونا۔

عددنيا بن شديقم ك تعطاكا بيدا مونا.

٨ ـ اكثر شهرون ا در ملكون من زلز ارا ورطاعون كابيدا مونا .

ويسلسل قتل ونحون كابمونا

ا ـ قرأ ن بحيد كا زيرات سے أراست كرنا ، ساجديں سونے كاكام مونا اور ميناملا

كالمندترين بونا ـ

اا يمسجد براخا كا تباه بوجا نا ـ

١٢ يشرق زين بي ايك ايسي أكر كاظا بربوناجس كاسلسارين روز ياسات دوزيك

جاری دسید-

١١٠- سادسه أسان درشر في كالميل جانا

ماكوفي برطوف تكتل دغارت كاربا مونا

١٥ - ايك جاعت كابندرا ورمور كالنكل ميسن موجانا-

١١. خراسان سعسياه پرچم كار أمد جونا۔

الما وجادى الثانيه اور رجب من شديدتسم كى بارش كامونا

٨ ـ عربول كامطلق العنان ادراً واره بوجانا ـ

١٩. ملاطين عم كاب أبرد اورب وقار بوجانا

، با مشرق سے ایک ایسے ستارہ کا برآ مر ہونا جس کی روشنی چاند جسی ہوا وژمکل بھی دون<sup>وں</sup>

طرفسنے بھو۔

٢١- تام عالم من ظلم وستم اور فسق و فجور كا عام موجا ناجس ك بارسد مين مولا كم كاننات نه اینے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب لوگ نازکومردہ بنا دیں گئے الم نتوں کوضائع کردیگے جھوٹ کوجا زُبنا لیں گئے ، سود کھا مُیں گے، رشوت لیں گئے ، عار توں کو اُنتہا کی مشکم بنا مُیں گے، دین کو دنیا کے عوض بیج ڈالیں گے، احمقوں کواستعال کریں گے، عور توں کو خربنائی سکے، ا قربا، سے قطع تعلق کرلیں گے، خواہشات کا آباع کریں گے، خون کوسستا بنالیں گے، تحمّل که دلیل کمز وری ا ورظلم کو باعثِ فوسجه لیں گے ا امراء فاج موں سکے وزراد ظالم مہوں سکے ، عرفاه نمائن موں کے اور قراء فاسق موں کے مجمونی گوامیوں کا زور ہوگا۔ فجور کواعلانیدا نجام دياجات كا، قرآن مجيد كوزيورات سه آرات كياجات كالمسجدون مين منها كام موكا، مينارسه طویل ترین موں کے ، اشرار کا احرّام موگا،صفوں میں از دہام موگا اور خوام شات میں اختلا موكا، عد تورِّ عوائي كر عورتون كوطع دنيا من شريك تجارت بنايا جلائي انتا ق كي أوا ذبلند بهوكى اوراسيرنا جلئ كا، رذيل ترين أدى سردار قوم بوكا، فاجرساس كمشر كنون عدورا جائيكا عبول كالقديق كى جلك كان خائن كواين بنايا جائيكا ، ناج الكلف كاكاروبادعام موكاا ورامت كا أخرى أدمى ببله أدمى دلعنت كرسة كا، عود مي ككمورون پرسواری کریں گی ، مردعورتوں سے مشابرا ورعورتیں مرددں سے مشابر بوجائیں گی اوگ زبردی ا گاہی پش کریں کے اور بغیری کوسمے ہوئے گواہی دیں گے ، ملم دین غیردین کے لیے عاصل

٨ ـ آپ كوروزاول بى سىرغىبت كاشرف حاصل بوائد ادراپ طاكد مقربين كى تحويل

٩- أب كوكفار ومشركين ومنافقين كرماته معاشرت نهي اختيار كرنا برلى -

١٠ أب كركس بعي ماكم ظالم كى رعايا مين نبس رمنا يراء

١١- أب ك يُشت مبارك يردمول اكرم كى مرزوت كى طرح نشان المت تبت ہے -

١٧- أب اذكركتب سما ويرمي القاب وخطابات سك دريع مواسعا ورنام نبي لياكيا

١٧- أب كفهورك ليربيد شارعلامتين بيان كأنمي بين-

ما . أب كفرور اعلان دائے أسانى كدويد بوكا .

١٥ . أب ك دورٍ حكومت ميس وسال كا انداز عام حالات سع ختلف موكا اوركو

حركت فلك مشسست براجاسية كي .

١١. أي صحف الميرالمومنين كول كرظهود فرمايس كيد

عاداً پ کے سرومسلسل ابرمفیدکا سایر ہوگا۔

١٨ - أب كونشكريس طانكرا ورجنات بعي شابل مول كه ـ

١٩ ـ آپ کی صحت پرطول زمار کا کوئی اثر مز مرکا ـ

۲۰ ۔ آب کے دوریس حیوانات اور انسانوں کے درمیان وحشت ونفرت کا دورختم

١١- آپ كى داس بى بهت سے مرجانے والے بى زندہ بوكر شائل بوسك.

٢٧- أب كرما مغذين سادس فزاسف أكل دس كى -

م y - آپ کے دوریں پیدا وارا ورمبر و زار اس قدر ہوگا کہ گویا ذین دوسری ذین

م بر- آپ کی برکت سے او کوں کی مقلوں کو کما ل حاصلُ جائے گا۔

٢٥ - أب كامحاب كي إس غير معولى قوت ساعت وبصارت بوكى كرجار فرسخ

سے حضرت کی اُ واز من لیں گے۔

كِ مِلْ عُلْ وَيَا كُو أَخْرَت رِرْتَى وَى مِلْ يُلُو لَ وَل بِيرْ لِوِل بِيسِا وراباس بكر يول بيس بوں کے، دل مردادسے زیادہ بدبو داراورایلواسے زیادہ تلح بوں کے ۔اُس وقت بہتین قام بيت المقدى وكاجس كم بالعي وك تناكريس ك ككاش بمادى منزل وبال بوتى -

اس كے علادہ ادر بھى علامات كا ذكركيا كياسي جن سے اس دوركى عكاسى بوتى ہے جب للم وجورا ورفسق وفجور كا دور دوره مو كا اور عدل وانصات اور دين دايان دم وردي كي ك

ان خصوصیات یر بعض کا تعلق آب کی ذات مبارک سے سے اوربعض کا تعلق آب كاضافي اوصات وكما لات سي بيدا وربيض من أب كانداز حكومت اور دورا قندار لى اتيازى يشيت كا اعلان كيا گيا ب يحوى طور يران خصوصيات كى تعداد كامخقر فاكي كلامسر شِيغ عباس مَنْ شفه ۴م امورسط مرتب كياسهه:

ا ـ آب كا فورا قدس بعي الوار قدسيه كدرميان ايك بخصوص حيثيت كاما مل بيدمياك

احادیث معراج سصطا بر مرد تاہے۔

٢ ـ شرافت نسب، آپ كوجمد ائد طامرين سدانتماب كمطاده قيمردم اورجاب تمعون ومى حفرت عيني سيهى أنتساب عاصل بيد

٧- روز ولادت روح القدس آب كو أسما فون كى طون سله كيا اوروبان نصائع قدى یں آپ کی تربیت ہوتی رہی۔

م ـ آب كسيك ايك ففوص مكان بيت الحمدنام كلب بها ركاح اغ دورد لادت سع روش ہے اور دوز ظہورتک روشن رہے گا۔

۵-آپ کورسول اکرم کا اسم گرامی اور کنیت دونون کا شرف ماصل برواب \_ بعنی

١- دورفيبت بن آپ كونام محدسه يا دكرناممنوع قراد ديا گيا ہے . ٤- آپ کی ذات گرای پروصایت کاعمده ختم موگیا ہے اور آپ خاتم الاومیا وہی ۔ ۳۷ ۔ آپ اس دجال ملعون کو تستا کریں سکے جس سے ہر نبی سفے اپنی امت کو ہوشیا در ہے مین کی ہے ۔

م م ، آپ کے علاوہ امرالمومنین کے بعد کسی کے جنازہ پرسات بکیروں کا جوازن ہوگا۔ ۵م ، آپ کی تبیع ۸ ارتار تخت آخو اہ تک سے این تقریباً ۱۲ دن رجب کر باقی مصورین کی تبیع بس ایک روز مے یا دو روز ،

٢٦ - أب ى عكومت كامليلة قيامت مع معلى بوكاكراً پ فود مكومت كريس كي يا أرطابر و رجعت فروائيس كي يا أب كي اولادكي حكومت بوگ ليكن مجموعي طور پريسليلة قيامت مع معلى الم متامكا ميساكدا مام صادق عنوما يا كرست مقع :

لَسكل اشاس دولسة يرقبونها ودولتنا في آخرالدهريظهر

آپ کے ذاتی دور مکومت کے بارے میں علمادا علام کے اقوال میں شریوا ختلاف
پایاجا تاہے اور مات سال سے 19 یا جم سال تک کا ذکر کیا گیاہے۔ اس کے بعد آپ کی
خہادت واقع ہوگی اور امام حین آپ کی تجہز دیکھین کے امور انجام دیں گے اور انگی طاہری
کی ظاہری مکومت کاسلسلہ شروع ہوگا ہو دور ظہور امام عقر حکومت کو سے گا اور اس دنیا میں تحشیر لیت
کا در ان کی نگرائی میں اولیا رصالین اور اولاد امام عقر حکومت کو سے گا اور سلسلہ قبیامت
میں مقدار زبانہ کی طرف اشارہ ہے اور رجمت کی صورت کیا ہوگی ہوتام انر کرام تشریف اس سے مناز بازیار میں اور دوست میں گزفتہ ترتیب کا کھا فاظ ہوگا باکسی اور ترتیب سے تشریف
میں کے باور مکومت بھی گزفتہ ترتیب امامت کے مطابق ہوگی یا کوئی اور طریقہ کا در ہوگا ؟ بھر
اولیار صالیوں سے مراد ہی انر طاہری ہیں یا ان کے مضوص اصحاب مراد ہیں یا امام عشر کی اولاد
کو نیک کردادا فراد مراد ہیں انر طاہری ہیں یا ان کے مضوص اصحاب مراد ہیں یا امام عشر کی اولاد

ے پیک رور امراد مرودی ہے۔ یرمادے امور بیں جن کی تغییل دوائع کی گئے ہے اور رکوئی شخص ان کے بارسے یں کوئی حتی فیصلہ کرسکتا ہے۔روایات یں بھی ہے صداختلات پایا جاتا ہے اور علما واحسلام کا ۲۷- آپ کے اصحاب دا نصار کی عربی بھی طولائی ہوں گی۔
۲۷- آپ کے انصار کے اجسام بھی مرض اور بھاری سے بری ہوں گے۔
۲۷- آپ کے اعوان وا نصاریں ہرشخص کو بھ افراد کے برابر قوت عطائی جلئے گی۔
۲۹- آپ کے نورا قدم کے طغیل میں اوگ نورشمس و قرسے بے نیاز ہو جائیں گے۔
۲۹- آپ کے دست مبادک میں دسول اکرم کا پرچم ہوگا۔
۲۹- آپ کے دست مبادک میں دسول اکرم کا پرچم ہوگا۔
۲۹- آپ کے جم اقدمس پر دسول اکرم کی زرہ بالکل درست ہوگا۔
۲۷- آپ کے جم اقدمس پر دسول اکرم کی زرہ بالکل درست ہوگا۔
۲۷- آپ کے دور میں تقید کا سلم ختم ہوجائے گا اور شوکت کا ذبین وظالمین کا خاتمہ الے گا۔

۲۰۰۰ ۲۳ ـ آپ کی حکومت شرق وغرب عالم پر مهو گی .

٥٧- أپك دورين زين عدل دانساف سع بعرباك كي .

۲۷-اگپ کے فیصلے علم امامت کے مطابق ہوں گے اُور مرمث ظاہری شوا ہر پراکتف ا رام

د کی جائے گی ۔

در آب ان مخصوص احکام کورائ کریں سکے جواس دورتک رائج نر موسکے ہوں گے۔ مثال کے طور پراگر کوئی میں سال کا فوجوان احکام دین سے بے خبر ہوگا تواسے ترتیخ کردیں گے۔ اور زندہ رہنے کاحق مزدیں کے کہ بلوٹ کے بعد بھی پانچ سال کی مہلت دی جام کی ہے۔

۳۸ ۔ آپ علوم کے ان ۲ مودون کا اظہار کریں گئے جن کا اب مک اظہار نہیں موسکا ہے در انبیاد کرام اور اولیار عظام نے ۲۷ تروف میں سے صرف دو کا اظہاد کیا ہے۔

٢٩ - أب كامعاب وانعادك لي آسان عظوادي نازل مول كي .

بى ـ أب كامحاب وانصار كى جانورتك اطاعت كريسك.

ام ۔ آپ کو فریں صفرت موسی کے پھرسے پانی اور دو دو کی دونہریں جاری فرمائیں گے۔ ۲ مراب کی مدد کے دیار کا در آپ کے بیجے نماز

ادا کریں گے۔

استنباط واستنتاج بهى بالكل مختلف ب-بنابري اتنا اجمالي ايان ضرورى اوركافي بدك دورظمورا ما عظريس ائرطابرت كى رجعت بوكى اوران كى حكومت قائم بوكى كررالعالمين ف آخرت سے پہلے مام اب ایمان سے اس دنیایں اقتدار اور حکومت کا وعدہ کیا ہے اور مظلومین كوظالمین سے بدار لیے كا موقع ديفے كا اعلان كياہے ۔ اس كے علاوہ ان كا وجوداس بيه بعى صرورى بدكرا مام عفركى فهادت كع بعد زين جب فداسه فالى دم وجائ اوريد سلسلميع قيامت ك برقرار رسي، دين خدا تهم اديان عالم پرغالب آسے اورصاحبان ايك وكردارى حكومت قائم بو - خوف امن سع تبديل برجائ اورمارى كائنات براس دين كا يرج لمرائيج فدير كميدان من بسنديده قرار ديا كياب عادت اللي كادوردوره بواور شرك السلة فتم بوجائ اور برصاحب ايان كى زبان يرايك بى نقره بوب" الحددلله رب العالمدين ببياكروعائ درس نهايت دضاحت كرمانداعلان كيا كياسيد

يه و وصفرات بين جنيس غيبت صغرى ك زمانين ايابت كاكام سروكيا كياسيداوري درحقیقت مفارت کاکام انجام دینغے تھے، یعنی ان کا فریف مصا در شریعت کتاب وسنت سیے احكام كااستنباط واستخراج كرك قوم ك والدكرنانين تقابلكران كاكام مرف يرتفاكر قوم ك ماكل كوامام ذماز تك بهوي أس ا درج جاب ماصل بهواك قوم كر والدكردي سيكام اكم غير عمولي علم ودانش اور قوت استنباط واستخراج كاشقاض نهيس بدا ورايك عام صلاحيت كا انسان بھی اس کام کوانجام دے سکتا تھالیکن اس کے باوجودا مام عقرنے غیبت کسسری کی صورت حال کے بیش نظراس کام کے لیے بھی اس دور کے انتہائی ذی علم اورصاحبان کرداد کا التخاب كيانقا تاكرقوم فيبت صغرى بى سے اس نكة كى طرف تنوم بوجائے كرنيابت المائم كاكام كوئى عام انسان الجام بنين المسترك المان كتدك سجف ين آساني موجل كرجب المن أوت علم ودانش كواستعال نبيس كرناب ورنوذ بالشرخيانت كريس تواصلاح كرسف والاامام موجوده اوراس كاما بطرقوم سے قائم ہے قواس قسمك بلندمرتبدا فراد كا انتاب كياجا تاہے۔ قوجب

توت اجتهاد واستنباط كاستعمال كامرحله أكادراصلاح كرف والما مأم ك بظاهر مسل روابط سفارت مقطع موجا میں کے قاس دور کے فواب وروکلار کے علی اور عملی مراتب کا کرتا م بلد بهونا فرورى بوكا وراس نكترك طرف ائرطا بري سف مختلف ادوادي اسف دور كروجين ا مام كصفات كربيان كرف من داضع طور يرا ثناره كيا تعا-

الم عشرك چارسفوارجن كويكے بعد ديگرے سفارت كامنعب حاصل ہوا تھا۔ ان كانتھر

أينتمان بن سيرعردي

یرا مام علی نقی اورا مام حن عسكری كے اصحاب میں تقے اور ان كے وكيل خاص تھے۔ مالات کے تحت روغن فروشی کی دکان رکھ لی تھی تاک خریداروں کے بھیں میں اُنے والوں سے حقوق المم ماصل كرسكس اوران كرسوالات كرجوابات المم سع عاصل كرك ان كرحوال کوسکیں اور اسی نا پر انعیں سمان میں کہا جاتا ہے۔

احدبن اسحاق فمي جونوديمي ايك جليل القدرعا لم تقدان كابيان بدي كميس في المام على نقى سے عرض كياكر بعض او قات أب مك بهونج الشكل موجاتا ہے أو آب كے احكام ماصل كرف كادريد كيابوكا ؟ \_ قرآب في فراياك عنمان بن سيد كى طرف رتوع كرناية و كيدكس وه مياقول ب ادرجوبنام بہونچائيں وه ميرلينام ہے۔ اور آپ كے اتقال كے بعديس في يہى سوال الم حسن عسكرى سے كيا قوآپ في بعين بي جواب ديا \_ بلكين سے آنے والى ايك جماعت كے بالے مِن فرايا كرمادُ ان سے جدر تم حاصل كراوكر تم ميرے عقد مواورجب لوگوں في موال كياكر آپ فان كم رتبركوببت بلندكر ديائي وفرايا كوعثان بن سيدميرس وكيل بي اوران كا فرزند

الم حن عسكري كي نها دت ك بعدا مام عقرف يمي وكالت كاكام عثمان بن سعيدي ك پاس رہنے دیا اور اکر طاہرین کی نیابت و وکالت کے طفیل میں ان سے اس تدرکرا اے کا طہر ہوتا تھا کا کوگ دنگ رہ جاتے تھے صاحبان مال سے ان کے مال کی مقدادا دراس میں علال محام كافرق بغيرد يكمه ببإن كردينة بنفه اوداكثر موال سند بغيرجاب بتا وياكرت تقد

داضی رسه کواما معلی نفتی اوراما مس مسکری کی طرف سے اس طرح کی مندکہ ان کا قول میرا قول سے اوران کا بیغام میرا پیغام سے ایک اسے مرتبر کی نشان دہی کو تی ہے کوجس کی بنا پرائنین صوم کامیجے پیروا در محفوظ عن النظاء بھی شار کیا جا سکتا ہے ۔ کاش دنیا میں کسی بھی دعی ایمان کو اس الرح کی مند ذیا ن معموم سے حاصل ہوجاتی ۔ جناب عثمان بن سید کا دور سفارت پانچ سال تک جاری رہا۔ ۲۔ محد بن عثمان بن سید عمروی

انسی بھی امام عسکری ہی سے اپنے فرز درکا وکیل نامز دکر دیا تھا لیکن جب جناب عمان ان سیدکا انتقال ہوا تو ان سے پاس امام زمائیکا تعزیت نامراً یا جس کا مضون یہ تھا !" انا دلت وانا الب واجعوت اہم امرائی کے سامنے سرا پاتسلیم ہیں اور اس کے فیصلہ پر داخی ہیں۔
منا درس باپ نے نہایت ہی سیدار زندگی گزاری ہے اور ایک تا بل تعربیت ہوت پائی ہے۔
فدد ان پر ترمت نازل کرسے اور انھیں ان کے اولیا دوراً قا وُں سے ملی کو شے دو امورائر میں فدران کی تعزیر وائر ہیں امار کر سے اور ایک تا دان کی بعر مؤلوں فران کر سے اور انہیں ان کے اور ایک جبرہ کو شاوا ب کر سے اور انہیں منظر ب بنا دیا ہوں کو معاون کو سے اور تھیں میں مضطرب بنا دیا ہوا ور تھیں میں مضطرب بنا دیا ہوا ور تھیں میں مضطرب بنا دیا ہوا ور تھی ہیں ۔ اس فرات و نیک بختی کی سب سے بڑی علامت یہ کے دائش سے کہ اسٹر سے افران سے توش دیکھے ۔ اس کی سوادت و نیک بختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ الشرائے انہیں اتحاد المجاد ہوں کہ ان کی سوادت و نیک بختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ الشرائے انہیں تحاد المجاد ہوں دیا ہوں ۔ پاکیز ہ نفوس تم سے اور جوشرف فورا میں دیا ہے اس سے توش ہیں فوا اور نگراں دسے گئی قوت عطاکہ اور جوشرف فورا فرائے ۔ دبی تحاد اس سے توش ہیں فوا اور نگراں درسے گا ۔"

علام بلئ ف كتاب غيبت الدى كوالسي نقل كياب كر جناب عثمان بن سييك انقال كياب كر جناب عثمان بن سييك انقال كو بعدا الم عظر سف ان سك فرزند كو بادس بي بر بينام بعيماك يرفرزند اپ باب ك زمان است موث وش رسك ادراس كوچرو كوردش فك ادراس كوچرو كوردش فك است بها درست فوش در كار الله الدراس الدراس كوچرو كوردش الك اب بهادت باب كانائب اور جانش بعد يه بهادس بي مكم سع كم ديتا بها در بادس بي احكام يرهمل كرتا ب فوا است جمل قات سع مفوظ در كار با

جناب محد بن عنمان بن سيد كى دخر ينك اخرام كلؤم كا بيان ب كرير بدر در كوار نه كم بعد بدر بزر كوار نه كم بعد كتاب اليعن كى متى جس من ما مام حن عمكري اود اب پدر بزر كواد سه ماصل ي بعد بن علوم اود احكام كوبق كي اتفا اود اب انتقال كدو تت ما داما مان جناب محد بن عنمان بن سيدى كى يدوايت ب كوام زمان برمال هج بين قشريين لات بين اود لو كوس سطاقات بمى كرت بين ليكن لوك النيس بهجان بنيس سكة بيس بلا بري المؤل التي المعدون تقريم من عنمان بن بين بين معروف تقريم من عنايا إمير سهمى هي بي بين بين بين من مود كور دا فرما " اور مي مستجاد كريب بين بين كريد دعا كرف كدا يا إلي المي ومده كور در افرما " اور در بين من بين بين كور در عاكر في كور در افرما إلى اليف كا موقع عنايت فرما " ...

انفوں سنے چالیس مال سفادت سکے فرائن انجام دیے ہیں۔ س- جنامیے بین بن روح

یہ محد بن فٹما ن کے مفوص اصحاب میں تقے۔ لیکن بظاہران کا مرتبر جعفر بن احد سے کمتر تھا اور اور سے کمتر تھا اور ا کو کو ل کا خیال یہ تفاکہ جو سقے نا ئب جعفر بن احمدی ہوں سکے۔ چنا پؤجب محد بن مٹما ن کا آخری وقت کی ا قرصغر بن احوس ملے نے میٹھ اور حین بن دور کے پائیستی ۔ لیکن جیسے ہی محد بن مثمان سے یہ بینام امام مُنایا کر صفرت نے نیابت کے بلے حین بن دور کے بارسے میں نصیعت فرمائی ہے توفودًا ہی جسفر بن احد اعضر مناجم کے بارسے میں نصیعت فرمائی ہے توفودًا ہی جسفر منالک کی سے بہتر صافات اور مصافح کا جانبے مالاکھ کی ہے ہے۔ اور جاما فرض ہے کہ ان کے حکم کے راسے مرتبلیم نے دکھیں ۔

بعض دوایات یم اس کا ایک مازیربیان کیا گیاسید که ان یم امراد امت کیچیان کی صلاحت زیاده بستی اودان کارتا دُ بغدادی تم منا بهب کا فراد سک ما تقالیا تقاکی برشخن اخیس ابنا بم خیال مجمعتا تقا اوراس بات پر فز کرتا تقاکر حین بن دوح بهاری جاعت سے تعلق دیکھتے ہیں اور ظاہر سے کراس دور کی صفادت و نیابت کے بید کی الم حدانش سے زیادہ کہیت ماز دادی اور قوت برداشت کی تقی کی بزاروں مصائب کے بعد بھی امامت کا ماز فاش رہونے پاسئے اور انسان کمی بی قیمت پران امراد کا تحفظ کوسے۔

مين بن دون سكه إيست ين الم عقر كه الغاظاير تقيد" بم الخيس بيجانية بي سالسّر

کردی ہے اور الی نیابت کے دعوے دار کو کذاب اور مفتری قرار دے دیا ہے ۔ کو اگر کی بارفہ ملاقات کی بات ہو اور کو فائشخص ابن طاقات کا تذکرہ کرے یا امام علیا اسلام سے کسی موقع پر کو فا بات دریا فت کرے یا گئی مسئل میں مدوما صل کرے اور اس کی رہنا فی موجائے تو یہ تام باتی معدور مشاہرہ سے فارج ہیں ۔ مشاہرہ سے فارج ہیں ۔ مشاہرہ سے فارج ہیں ۔ مشاہرہ کا دعورے دار درحقیقت اس امر کا اور اکر اسے کو الے کردوں کا اور ان میں اسلام میں ان مندہ طاقات میں انام کے والے کردوں کا اور ان میں ہے جو ابات مام کی کا دول کا دریدوی کا در ان میں ہے جب کا تعلق فید ہے جو کا اعلی فید ہے جو کا اعلی فید ہے جو کا اعلی فید ہے جو کا اور یہ دعور کی درحقیقت نیابت فاص کا دعوی ہے جب کا تعلق فید ہے جو کا اور ان میں ہے ۔

اس تشريح كربعد الما قات الم عظر كامئلاً بالكل واضح موجات اسدىكن دوباتين بطرال قاب قرم بن :

ا ـ انسان کویریقین موکریرا مام عقر بین ـ ایسا ر موکر شیطان اماتم سکه نام پردهوکردیست اور انسان اسی دهوکرمین دنیاست گذر جائے .

۷- طاقات کو اپن ذات تک محدود رکھا در لوگوں سے بیان رکرسے اس لیے کا اس کے اس کوئی شوت نہیں ہوجا تلہے اور اس طرح برشخص کو تردید کرنے کا حق موجا تلہے اور ایعن اوقات تردید کا قات یا تو بین امام کا باعث بھی ہوسکتاہے جس کی ذمرداری طاقات کے دعوے دار پرعائد ہوگی۔ تردید کرسنے والے کو بہرمال حق رہے گا۔

ان كى مغادت عرف نين مالى دې اوراس كى بدغيبت كرئ كا آغاز ہو گيا۔

افیں تام فرات اور مرضات کی موفت عطا کرے اور ان پر علی کرنے کی قونیق کرامت فرائے۔
ہمیں ان کی کتاب بلی ہے اور ہمیں ان پر کمل اعتما دہے۔ وہ ہمارے نز دیک ایسا مقام اور الیسی
مزلت رکھتے ہیں جوباعث مسرت واطینا ن ہے۔ فدا ان کے بائے میں اپنے اصانا ت میں اضافہ
کرے کہ وہ تام فعتوں کا مالک اور ہر چیز پر تفا در ہے۔ ساری تعربیف اس التو کے لیے ہے
جس کا کوئی شریک بہیں ہے اور صلوات و دہمت اس کے دسول حضرت محمد پر اور ان کی اک طاہری پر اور اس کا سلم ان تام صرات کے لیے "ان کی سفارت کا سلسلہ اکیس سال تک جاری دیا۔
ہم ۔ الوالحسن علی بن حمد سمری

انسین جناب مین بن روح نے حکم امام سے نامزد کیا تھا اور برا بروکالت وسفار سے فرانس انجام دے درجے میں بن روح نے حکم امام سے نامزد کیا تھا اور برا بروکالت وسفار ہے فرانس کے دان کا وقت فی تھا تھا ہے تھا ہوگا ؟ تو انھوں نے فرما یا کر برسے اختیار کا کام بنیں ہے، فدا اپنے مصالح کو بہتر جانتا ہے اور امام کی طرف سے اب بربینیام مومول ہوا ہے:

جانشین اور وصایت کی ما نعت کے ساتھ ادعائے مٹا برہ کا ذکر اس بات کی واضح دیل ہے کہ شاہرہ سے مراد ما تعان ہے ہیں ہے کہ مثا ہرہ سے مراد ما منا رت ہے جس میں برابرطاقات محد تی رہتی ہیں ۔ امام نے اس قسم کے مثا برہ کی تردید

انجام دسيقه رسبيمي.

فیبت مغری اور فیبت کری کی نیابت کا بنیادی فرق می ہے کہ فیبت مؤی میں نائبین کی شخصیت مطیبوں کی تعلیہ ان سے صفات و کمالات کا تعین کیا گیاہے اور ثاید اس طریقہ کادیں بھی یہ صفحت شامل تھی کر وزاول ہی صفات کا تعین کر دیاجا تا قو ہر شخص اپنے آپ کو ان صفات کا حال میں ایم مصفحت کا میں مصفحت کا حال میں کہ دو جار اپنے خلصین جمع کر کے نیابت کا دیجہ بیادی جاتا اور دو چار اپنے خلصین جمع کر کہ ان افراد کو دیکھ کر ان کے مالا اس لیے آپ نے صفات کے بجائے شخصیات کا تعین فریایا تاکہ ؤگ ان افراد کو دیکھ کر ان کے مالا کا جائزہ بیں اور اس کے بعد یہ طرک کی کا جائزہ بیں اور اس کے بعد یہ طرک کی کا جائزہ بیں اور اس کے بعد یہ بعد یہ کو نیابت ان کا جائزہ بی جائے گا کہ بی ہو کہ اس کے بعد جب صفات کا کرنیا بیا گا کہ اس کے بعد جب صفات کا گریا جائے گا کہ اس کے بعد جب صفات کا در کرہ کیا جائے گا کہ یشخص نیابت ان میں کے کرداد کو کرہ کی جائے گا اور بھرا ندا نرہ نگا یا جائے گا کہ یشخص نیابت انام کا حق دار ہے یا نہیں ۔

الم سے میانت و صفاظت کے شوا بریں وہ خطوط بھی ٹنا مل ہیں جود و دغیبت کرئی میں امام کی طرف سے وارد بھوستے رہے ہیں، جن بیں آپ نے قوم کی حفاظت اور ذمر وا دان قوم کی برائی میں ایس نے قوم کی حفاظت اور ذمر وا دان قوم کی برائی میں ہیں، و نیاسے دخصت نہیں ہوگئے ہیں۔ ہماری فیبت ہماری طوف سے فیبت نہیں ہے ہوگئے ہیں۔ ہماری فیبت نہیں ہے ہم تھاری مثابوں سے فائب ہیں اور تم ہماری ڈیارت نہیں کرسکتے ہو لیکن تم ہماری ذگاہ سے خائب نہیں ہو ۔ ہم تھیار اور کھی در سے بیاری زگاہ و سے خائب نہیں ہو ۔ ہم تھیں را بر دیکھ در سے بین اور تھا دارہ وجود دی خطرہ میں پڑھا سے اور امامت ہم خالات سے فافل نہیں ہو سکتا۔ و نیاسے دخصت تو اور امامت کے اور امامت ہم خالات سے اور دور قیا مت بھی ان کے اعمال کا خابر و تہید ہوگا ہم ذرہ و مسلم موجود ڈیں 'ہمارے اور در محمل میں در میان مون نگا ہوں کا پردہ سے ور در ہم ذکری دومرے مک موجود ڈیں 'ہمارے اور در محمل سے در در ہم ذکری دومرے مک میں وہ سے جا میں دومرے مک میں در میان میں بھی اور در کمی دومرے مک میں در میان میں بھی اور در کمی دومرے مک میں در میان میں بھی اور در کمی دومرے مک میں در میان میں بھی اور در کمی دومرے مک میں در میان میں بھی اور در کمی دومرے مک میں در میان میں بھی اور در کمی دومرے مک میں در میان میں بھی اور در کمی دومرے مک میں در میان میں بھی اور در کمی دومرے ملک میں در میان میں بھی اور در کمی دومرے ملک میں در میان میں بھی اور در کمی دومرے میں در میان میں بھی اور در کمی دومرے میں در میان میں بھی در در میں در میان میں بھی در در کمی دومرے میں در میان میں بھی در در کمی دومرے میں در میان میں بھی در در کمی دومرے میں در میان میں بھی در در کمی دومرے میں در میان میں بھی دومرے میں در میں بھی دومرے میں در میان میں میں بھی دومرے میں در میان میں میں دومرے میں در میان میں میں بھی دومرے میں بھی میں بھی دومرے میں ب

## زمان غَیرْت کِبریٰ کے روابط

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام عظر کی غیبت کی دوتسمیں ہیں ۔غیبت منوئی جس کا سلسلہ من من میں میں میں میں میں سلسلہ سلسہ میں ماری میں کے دوران مختلف فیاب امام کی طوب سے قرم کے لیے دابط کا کام کرتے دہے۔ انھیں کے ڈریعہ پیغا مات اور کوالات جائے تھے اورانھیں کے ذریعہ جوابات آیا کرتے تھے۔

جناب عنمان بن سید برجناب محد بن عنمان بناب صین بن روح اور جناب علی بن محد مری وه معتداور مقدس افراد مقد جنمین امام زماند سفانها با بست می در مقدس افراد مقد بناه با رست مقد مقد مداد برایت اور رسری که امورا بخام با رست مقد

اس کے بعد مب غیبت کبری کا دور شروع ہوا ؛ ورنیا بت نماص کا سلسلخم ہوگیا تونیا بہ با کا سلسلہ خم ہوگیا تونیا بہ کا کا سلسلہ شروع ہوا اور اعلان عام ہوگیا کو اس دور غیبت کبری میں مخصوص صفات کے افراد رخیلین ہوں سگے اور اعلان کے ذریعہ ہمایت است کا کام انجام دیا جائے گا۔ است اور اسلام کی حفات ان سکے ذریم ہوگا۔ است اور اسلام کی حفات ان سکے ذریم ہوگا۔

چنا نخطام ری نیابت و صفارت کاسلسان تقطع موگیا لیکن حفاظت و برایت کاسلسابادی ریا اور بسید شمار مواتع بیش اَ سے جب ایم سف این نائین عام کی برایت و حفاظت کا فرض انجام دیا اور جهاں ان سے کوئی فلطی ہوگئی یا ان کا وجو دخط و میں بڑگیا اور اس کے ڈریو اسلام کو خط و لاحق ہوگیا تو ان کی حفاظت کا فرض بھی انجام دیا سے یہ اور بات ہے کہ موت برحی سے اور کسی کو مہیشہ نہیں رمنا ہے۔ اور بعض او قات بعض افراد کا را و جی میں قربان ہوجانا ہی اسلام کے لیے زیا دہ مفید تھا تو اس و قت حفاظت و رعایت کا کوئی موال نہیں پیدا ہوتا تقالس لیکن اس کے مطاور عمومی مالات میں انھوں سف ہمیشر نگرانی فربانی ہے اور حفاظت و صیافت کا کام

شریک بین اتحاد سے درد و رخ کو دیکھنے رہتے ہیں، موسم حج میں تھارسے ساتھ شریک الک رہتے ہیں، موسم حج میں تھارسے آباد واجوا دکی زیارت میں تھارسے شانز بشانزیارت پر شھنے ہیں بلکہ جھی تجھی منصوص افراد کو ذیارت پڑھا بھی دیتے ہیں۔ یہا در بات ہے کہ دور غیبت کے اثرات کی بنا پر انفین ہارسے و بودا در بہاری زیارت کا اندازہ نہیں ہوتاہے اور جب ہم امام زماز کی ذیارت کے سوت پر جواب سلام دیتے ہیں قران کے ذہن کو ایک جمٹکا سامحوں ہوتاہے لیکن اس کا واقع کی بارسے ہما جا سے لیکن اس کا واقع کی بارسے جا جا مارے کے بعدی ہموتاہے۔

ہماری صفاظت و ہدایت بی کسی طرح کا نقص نہیں ہے اور ہم ہر آن تھاری کرانی کرت رہنتے ہیں جس کا بہترین ثبوت و وخطوط ہیں جو ہم نے غیبت کبری کے با وجود لینے خلص فادین دین کو تھے ہیں اور ان میں ان تمام حقائق کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔

ذیل میں ان دوخطوط کا ترجمہ درج کیاجا تاہے جوامام زمانٹ نے علام بننی مغیدعلیہ الرحمہ سے نام کھیے ہیں اور جن کے الفا کاسے شنج کی عظمت اور امام کی مجست وحفاظت ور عایت وصیانت کا مکمل اندازہ ہوتا ہے ۔

ايك نطيس ارثا دفراسته ين:

" برا درسیداودمب رشیرخیخ مفیدا بی عبدالشرمی بن محد بن النعان (مداان کے اعزا ذکو باتی رکھے ) کے ایم مرکز عہدالنی امام کی جانب سے ۔

بسم الشرالرحن الرحيم ساست ميرست خلص دوست اوراپ نيست كى بنابر بح سخصوصيت ركحنے والے محب تم بر مراسلام - بم نورك دورہ لا تركيب كى جر كرستة بي اور دسول اكرم اوران كى آل طاہر ين برصلوة وسلام كى الباس كرسته بي. فدا نصرت من سكر اليه آپ كى توفيقات كو برقرار دكھے اور بارى طون سے صداقت بيا فى كے سليے آپ كو بہترين اجرعطا فر لك . يا در كھيے كر بيس قدرت كى طون سے اجازت مى ہے كہ بم آپ كو مراسلت كا خرف على كريں اور اپنے دوستوں كے نام بينام آپ كے ذريعہ بہو نچائيں نصاان سب كو اپنى اطاعت كى وزت عطاكوت اور اپنى دائلت من الله ميں آپ كى تائيدكوت

آپ مرسے بیان برقائم رہی اورجس جرب برآپ کو اعتبار واعتباد ہواس تک یہ بینا م

ہونچادیں ، ہم اس وقت ظالمین کے علاقہ سے دور ہیں اورا نشر کی مصلحت ہمارے

اور ہمارے شیعوں کے حق میں بہی ہے کہ الیسے ہی دور دوا ذعلاقہ میں رہی جب کہ دنیا

کی حکومت فاحقین کے ہاتھ میں دہے ۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں تماری کمل اطلاع

دہتی ہے اور کو ٹی خر فو شیدہ نہیں دہتی ہے ۔ ہم اس ذکت سے بھی باخر تیں جس می

تم لوگ اس لیے مبتلا ہوگئے ہوگر تم میں سے بہت سے لوگوں نے صالح بزرگوں کا طریقہ

ترک کر دیا ہے اور عظمت اللی کو کیسرنظر انداز کر دیا ہے جیے دہ اس عہدسے باخبری

ہم تھاری گران کے ترک کرنے واسے اور تھاری یاد کے بھلادیے واسلے بہر تھاری یاد کے بھلادیے واسلے بہر ہم تھیں دیا در کھنے ترتم پر بائیں نازل ہوجا تیں اور دشن تھیں جلا کر فاکستر بنادیتے ۔ فدا سے ڈرواور فتوں سے بہلنے میں ہماری عدد کرد ۔ فقتے ترب آگئے ہیں اور ان میں بلاکت کا شدیدا ندیشہ ہے۔ یہ فتذ ہماری قربت کی علامت ہے فعدا اپنے فورک بہر مال کمل کرنے والا ہے جا ہے مشرکین کو کتنا ہی ناگراد کیوں نہو۔

تقید کو مفاظت کا ذریع قرار دواورا موی گرده کی جا بلیت کی آگ سے معفوظ رہو۔ جواس جا بلیت سے الگ رہے گام اس کی نجات کے ذمر دار ہیں۔ اس معفوظ رہو۔ جواس جا بلیت سے الگ رہے گام اس کی نجات کے ذمر دار جواب سے بیلار موجا دُرا ور نبور سے اللہ جو جا دُرا ور نبور سے اللہ جو جا دُرا ور نبور سے اللہ جو جا دُرا ور نبور سے اللہ جو شار ہوجا دُرا

بربر بربروبری اس و سد سال سید برسی ارب بر می مرتبی شرق منقر بسال اور آین می نایا ان ان ان ایا اظا بر بول گی برزین شرق پر قالی و اضطراب ظا بر بوگا عراق پر ایسے گرد بول کا جمعند باری می دان اور الیوں سے دوزی ننگ بوجائے گی ۔ اس کے بعد طاغورت کی ہلاکت سے معیب دفع بوگی اور صاحبان تقوی اور نیک کردا دافراد نوش بول کی ملاکت سے معیب دفع بوگی اور صاحبان تقوی اور نیک کردا دافراد نوش بول کی ملاکت سے معیب دفع بوگی اور صاحبان تقوی اور بی بوری بول گی اور بم ایک مرتب اور منظم طریقہ سعدان کی آمان کا سامان فرائم کریں گے ۔ اب برضن کا فرض ہے کہ

٨ ـ عراقي طاغوت كاخاتم بهوكا اورصاحبان إيان وتنقوي كي مسرت كاسا مان فزايم بوگا، انشاراند .

و ج ك مشكلات فتم بول كا درمبولتون كا دوراً ك كا اورا ما م ك نگرانى يظام ج مرتب بوگا ، انشادا لند .

١٠. صاحبان ايان كا فرض ہے كوا مام سے قريب ربنا فيدوا سے اعمال اختياد كري اورا ماتم کی نارانسکی سے بیچنے رہیں۔ بے علی سبے دین ، تو بینِ احکام اسلام ، خلط بیانی افتراد الذی تفرقه بازی مغیر فروشی محس کشی، فرائعن کا استحفاف محرات کی دعوت بیسیدا عال وه بی جن سے امام زمانہ ناداض موستے ہیں دجن کا محاسب لمبود کے بعد بہت سخت موکا نادام الم عليالسلام سے قريب ترجوف اورائيس داخى ركھنے كى توفيق عطا فرمائے۔

الم عفر ك ذاكرين كى ووسيسي :

البض افراد وهمي جفول فرار فيست مغرى من أب كى زيارت كسه

م يسفى افراد وه بي جفول فيبت كرئيس يشرف ماصل كيله-

غيبت كرى كے ذائرين كاسلساد محد الشرقائم ہے، لهذا ان كے اعداد وشمار كامتوركرا الكمن ہے اور جب تک طاقا قوں اور ذیار قوں کا پرملسلہ فائم رہے گا ان کے اعدا دو شماریں اضا فہی ہوتا رب كابسياك محدث فورى عليه الرحرف اس قسم ك نناو وا تعات كا ذكر كياب اورشي تى عليالرحم فان يسس قريبًا مرن ايك جونفان كاذكر كياب اورباتى علما دومولفين فادرد دسر واقعات كاذكركيا بيء اور يهلسله برا برجاري بهدان ين مصصرت ان واقعات كاطرف ا شاره کیا جامی کاجن مل طاقات کے علاو وعوی افادیت کا بہلو بھی یا یا جاتا ہے۔ غیبت صغری کے چند زائرین کی اجالی فہرست یہ ہے:

> ا ـ نائب اول مثان بن سيد عروى ۱ . تائب دوم محد بن عثمان بن سعيد حروى

ايساعال انجام دسع بادى محتسة قريب تزبنادي ادرا يسامورسه اجتناب كرسد ومين نا بنري اور بهادى نادامتكى كا باعث مي ربها واظهو دايانك مِوكًا اس وقت قربه كأولُ امكان زدمه كا اورز نداست سنع كوئى فائده مِوكا خوا تعين بدايت كاالهام كرسدا ودايئ وفيق فاص عنايت فراسةً "

يخطعلا مرشيخ مفيد عليدالرحمركى وفات مستمين سال قبل صفرسناسية مب داصل بهوا نخاء اوردومرا فط بعي تقريبًا اسى طرح كمضون كاما مل بدليكن ان خطوط كمضاين سعصا عدائداته موتلهد کراس کی تاز کی بمروقت رقرار معاور اس کا ایک ایک جلد ابدی چشیت رکهتا ہے۔

صاحبان ايمان كوان فطوط سكرصب ذيل كات برخصوص توجر دينا بالبييا وربروقت وفيق خرك دعا كرسق ربنا جاسي.

١- ١١ ه حق ين جهاد كرف والله اور دين اسلام كي ضرمت كرف والول كوام عقر البيا "برا در دشید" کا مرتبه عنایت فرماتے ہیں۔

٧- امام ابن قوم سے مروقت رابط رکھتے ہیں لیکن کوئ کام مرضی پرور د کار کے بغیرانام نہیں دیتے ہیں۔ صریبے كنط بھى اسى وقت كھتے ہیں جب علم مدا موتاہے۔

م-اماتم فالول ك علاقه سع دوريعي رسق بي اورصاحان إيان سع قريب بعي يسع میں کراس طرح دونوں کی مفاظمت بھی مور سی سہدا درکار دین بھی انجام بارباہد۔

م- قوم كى مارى بريتانيا ل ان بعل ا درب دين افراد كى دجرس بي جنون ماميل ا كاطريقة ترك كردياسها ورعداللى كونظرا نداز كردياسه

٥ ـ ا مام كى وقدت مى قوم كى مكرانى سے فا فل بنيں بي اوراس كا زيره تبوت فودوم كادود بعدرزاب تك ظالمول فيمب كوفناكرديا بوتا.

٩- تقيه ايك بهترين عمل هداس كانظراندا ذكر دينا بلاكت كو دعوت دينا بيدليكن اس ما تەندىمت اسلام كاعمل بھى جادى دېرنا چاہيے۔

١- عراق كحكام كسيدي عوام كى دوزى كى منكى كاباعث بوكى حركا مناوات مى تكابول ك ساسفىيدى كالمون كى وجرسه عوام فاقون كى زدكى بركردسي بي ـ

|                   | اغاية المقصود)                                                   | 44۔ زیمال قی                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>\</b>          | רוננט יוי                                                        | به حسن من نصر، محد من محد، على من محد من اسحاق جسن بن ليقوم                                                      |
| Ş                 | ن محدد ملین ) م                                                  | ۱۹ مرد قسم بن روسی، ابن قسم بن مرسی ابن محد بن بارون اعلی بن                                                     |
| 3                 | "                                                                | ۲۹. اوجعفر الرقاء ( تروس)                                                                                        |
| Ş                 | "                                                                | . س. على بن احمد (فارس)                                                                                          |
| Ş                 | "                                                                | اس ابن الجمال (قدس)                                                                                              |
| Š                 | "                                                                | (2/) 72 3/2 -44                                                                                                  |
| Ś                 | "                                                                | ٣٣ـ صاحب الالف دينار (نينالجد)                                                                                   |
| Ì                 | "                                                                | بريد. محد بن شعيب بن صالح ( بين )                                                                                |
| $\left\{ \right $ | (معر) "                                                          | ۵۷ و فغل بن زید حن بن نصل مجتفری ۱ ابن الاجمی (                                                                  |
| Ś                 | 4                                                                | ۴ ۳ ـ مساوب المولودين ، صاحب الماكل (نعيبين)                                                                     |
| <b>,</b>          | 11                                                               | يه . ابومحد بن الموجنا ( امواز)                                                                                  |
|                   | 46                                                               | ۲۸- الحصيني                                                                                                      |
|                   | میں ہیں ہوسکا ہے سی دور                                          | ان کے علاوہ نرمانے کتنے نوش قسمت تقیمین کا تذکرہ کتا بول                                                         |
|                   | ي زاره هيل مين ان لا در                                          | ا زماره رمه گل بر حسر کرون جکیم کرحوا مام زمانهٔ کی سب سے تھا                                                    |
|                   |                                                                  | ا از میر کی امار مربه رسور کی <u>کی م</u> رملکہ خدمات ولاد <b>ت کے</b> ذیل                                       |
|                   | البيدا وراهون مصرت                                               | را دین کے دان کی میں میں جب بعد اپنے فرزند کو بیش کی<br>کرجن کے راہنے نو دا ہام من عسکری نے اپنے فرزند کو بیش کی |
|                   | ی ہے۔<br>ریب کی صل بقد رغیب ہیں                                  | كرجال مبادك كى زيارت فيبت مغرى كا غازت بعل                                                                       |
|                   | ر دیا ہے واسی مسترقیب<br>در مرکز دار مرحز <del>در المحر</del> ون | میں نے ان کے امرار گرای کی طرف اس نے اشارہ کر                                                                    |
|                   | ں دبی تربہ ہے بھوں سفرے<br>کر محد دور ان کی ولادت                | یں ہے ان کے فہرست تیار کرنا نہیں ہے بلکان افراد کی نظا                                                           |
|                   | 3,000,123,139,32                                                 | کے دارین کا ہرست یادرہ ، یائے بران مراحت<br>قائم کی زیادت کی ہے اور جن کی شہادت کے بعد حضرت                      |
|                   | س قی تے نے کی ہے ان مسسے                                         | کا انکار کرنا ایک سفط اور مکابرہ کے علاوہ کھے نہیں ہے۔<br>غیبت کمرئ کے جن زائرین کی نشان دہی علامشیخ عبا         |
| -                 | 70200                                                            | غيبت بري في دارين ي تتان دري سوس ت                                                                               |

۱۷- نائب موم حبین بن روح نوبختی م انسب چبادم على بن محدسمري ه ـ سفير عام ما بز ـ بلال اورعطار بغدادى (غاية القصود) 4- عاصمي كوفي المدعوين ابراميم بن فبريار ابواذي ۸ ـ محدین صالح سردانی ۹۔ بیای داسری دازی ١٠ قم بن علاراً ذريا مجاني اا ـ محدين شاذان بيشا بوري ١٢ ـ احد بن اسحاق ثمي ١١٠ الوالاديان رقبل أغاز فيبت م ۱ - ا بوالغاسم بن رئيس ه ۱ . ابوعبدالله بن فروخ ١١- مسرود طباخ عار أحمد ومحدبن الحسسن ١٨- اسسماق كاتب فربختي 19. صاحب الغزا ٢٠. ماحب العرة المختوم ١٧- ابوالقاسم بن الى جليسس ۲۲- ابوعبدالنزالکندی ۲۷- الحرمبرا لشرا بمنيدى ۲۴- محدبن کشمر وجعفربن حمدان دینوری ٢٥. حس بن برادن واحدبن برادن اصفهاني

م علام ملی فی منها ج العداح می این طاؤس سے یہ واقع نقل کیا ہے کوسید
وضی الدین محد بن محد بن محد اوی کو حکومت نے گرفتار کرلیا تھا۔ انعوں نے عاجزا کرامام ذمائ
سے استفاخ کیا قو حفرت نے دعائے عرت پرطعنے کا حکم دیا۔ انعوں نے کہا کہ چھے اس دعا کا علم بنیں ہے۔ فرایا کتاب معباح میں ہے۔ انعوں سف عرض کی کریں نے بنیں دیکھی ہے۔ فرایا کہ ہے۔ اب ہو بیدار موکر دیکھا تو کتاب میں ایک دقود کھا ہوا تھا۔ اس دعا کی تلاوت کی قوما کی زوج نے نواب میں دیکھا کر امر المومنین فرما رہے ہیں کہ اگر میرے فرزند کو رہا نکیا قومی شوم کو فناکر دیا جائے۔ اس نے بیداد موکر شوم سے بیان کیا اود اس سف

ه میراسحات استرا بادی علام بخشی نه ان کابیان یون نقل کیاہے کریں واہ کم میں قافلہ سے الگ ہو کرسخت پریشان تھا توا مام عقرسے استفا شکیا۔ صفرت تشریعت لائے اور حزریانی پڑھنے کا حکم دیا۔ میں بیا ساتھ اسجے پانی پلایا اور پیرمیری تلاوت کی اصلاح کی اور اپنے ساتھ سواری پرسوار کرکے قافلہ سے ۹ روز پہلے کم بہونچا دیا اور اہل خانسنے شہور کردیا کریں صاحب کما مات ہوں اور طی الارض کے ذریعہ کمرا گیا ہوں۔

#### بعن کے اساء گرامی یہ ہیں:

ا ـ اساعیل ہر قلی ہے تن کا مرض لاعلاج ہو گیا تھا اور انھوں نے بیدا بن طاؤس کے پاس حاضری دی اور اس کے بعدا ام عشر سے توسل کیا اور انھوں نے دست مبارک پیرگرمرض کو بالسکا تھ کردیا جس کا نشان بھی یا تی نہیں رہ گیا تھا اور پیروں میں ناسور کی جگر پر ہا قاعدہ بیجار نظر آنے لگی تھی ۔

۲ بیدهم و با آوبنان سے بواگ و با آوبنان سے بواگ و بین بھرتی کرنا چا ہا آوبنان سے بواگ کوشے ہوئے دوارد ہوئے۔ حالات با براگ کوشے ہوئے اور پانچ سال کی در برری سے بود نجف اشرت دارد ہوئے۔ حالات برین ان ہوگر ہمت دعائیں کس لیکن دسمت رزق کا کوئی داستہ زنملا آو بالاً فرع لیف اللہ اللہ و کرام بنایا اور نجف سے ہا ہرجا کر روز انہ سے کو دریا میں عریف ڈالے دہے۔ وسودن کے بعد داستہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا لباس عراقی تھا اور لہجر لبنائی اس فریا دریا فریا ہوئی امام تھا در لہجر لبنائی اس فریا دریا فت حال کیا کہ ۱۹ دن سے کوں عریفہ ڈال دہ ہے ہوگیا امام تھا دسے جال سے البخر میں ایسی ہی دوا سے بہتر ہوئی کہ ادادہ کیا۔ مصافح کرنے پر ہاتھ کی لطافت سے محسوس کیا کہ بیا ام عقر ہیں اس لیے کہ ان کے دست مبادک کے بادے میں ایسی ہی دوا سے کہ عریفہ بی کا ادادہ کیا تو وہ غائب ہو چکے تھے (داخ دسے کراس دافعہ کا مقعد یہ نہیں ہے کہ عریفہ بی کا دارہ کیا تو دہ غائب ہو چکے تھے (داخ دسے کہ کریفہ بی کے زیراثر ملاقات کا مقعد یہ نہیں ہے کہ عریفہ بی کا دارہ کیا تو دہ غائب ہو چکے تھے (داخ وسے کہ کریفہ بی کا دارہ کیا تو دہ غائب ہو چکے تھے (داخ دسے کہ کریفہ بی کے زیراثر ملاقات کیا تھوں دیا ہوں کیا ہوں دیا ہوں کا مقعد یہ نہیں ہے کہ عریفہ بی کا دارہ کیا تو دہ غائب ہو چکے تھے (داخ جو دریا کیا تو دہ خان ہوں کیا تھا ہوں کیا ہوں دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کیا ہوں دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا دیا ہوں کیا ہوں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا کیا تو دہ خان ہوں کو دریا میں کیا کہ میں کو دریا کیا تو دہ خان ہوں کیا کہ دوران کیا تو دریا کیا تو دریا کیا تو دریا کیا تو دریا کیا کہ دوران کیا تو دریا کیا کہ دوران کیا تو دریا کیا تو دریا کیا تو دریا کیا کہ دریا کیا کہ دوران کیا تو دریا کیا کو دریا کیا کہ دوران کیا کہ دوران کیا کہ دوران کیا تو دریا کیا کیا کہ دوران کیا تو دریا کیا کہ دوران کیا کہ دریا کیا کی کیا کیا کیا کہ دوران کیا کو دریا کیا کہ دریا کو کیا کو دریا کیا کو دریا کیا کہ دوران کیا کو دریا کیا کہ دریا کیا کہ دوران کیا کہ دریا کیا کہ دوران کیا کو دریا کیا کہ دوران کیا کر دریا کیا کہ دوران کیا کہ د

ا بریدعطوه حی ماحب کشف النم سفان کے فرز دوں سے دوایت کی ہے کومیر اپ فریدی خرب کی ہے کومیر اپ فریدی خرب سفے اور ہم لوگو ل سے اما میر خرب کی بنیا دیر بیزار دہا کوسفے ہے۔ ایک دن انفول سف شدت برض کے مالم میں کہا کر جب تک ہما دور ماحب میں شفار دیں گئے میں ایک ن لاوُں گا۔ مقودی دات کے بعد بلندا وا فرسے پکار کر کہا کر دوڑوا ہے ماحب سے ملاقا کر دور ہوا ہے لیکن کوئی نظرت کیا ۔ مرون باپ کا یہ بیان سنا کہ ایک بزرگ کردستیا ہے کہ دور کو ذائل کر گئے ہیں اور بھران کا یہ الممینان دیکھا کہ انفیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں مقتل کے کوئی تکلیف نہیں مقتل کی کوئی تکلیف نہیں مقتل ہے۔

<u>^-^-,^-,^-,</u>

الدجوه سر بوچا تواننون في كها كردروا زيد بندي بريخاري دام زار تصويخاري شكاف في

داضی رہے کردعائے فرع کے نام سے ختلف دعائیں کتابوں میں بالی جاتی ہیں جن میں ايك دعاريجى ب ورن ياعماد من لاعساد لله كويجى دعائ فرج بى كماجا تاسى-مد. الو دائح حامى علام مجلتى في ان كا دا تعداس طرح نقل كياب كر صدم م ما كاروباركرة فيضف وبال ايك عاكم مرجان صغيرتها جوانتها بي درجر كاناصبي اور دشمن المبيت تفسا لوكول في اس كم ياس الدراج كي شكايت كردى كرصما بركواليال ديتي بي واس فطلب كرك ان كى مرمت كاحكم دے ديا يسركارى كارندول في اس تدرمارا كرسارا چرو لبولها ك بوكيا يسائي دانت وسي الدناك من كليل وال كينية بوئ ماكم كرمائ ما حرك الماحكم دے دیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ وڑھا اپنی جان سے جارہ ابتا ہے۔ اس فدر بارس إبر بعينكوا ديا . دات كوالوداج في ام عقرت فرياد كى داس وقت جب تام كروال زندكى كمات شاركرب تقايدم تبدد كماك كفرورس معورم وكيلهاور ایک بزرگ فاکر پورے م برات بیر کو کمل صحت عطافرادی مے بیان مک کرمائے دانت بھی واپس آگئے ہیں اور بنیں سال جوان معلوم ہونے لگے ہیں۔ میچ کو لوگوں میں بہ خر مشبور ہو ئی توابوراج کو بھرما کم کے سلسنے بیش کیا گیا۔اس ظالم نے اپنی آنکھوں سے اس كوامت كامثابره كولياليكن داه داست يرشاكيا-

راست و من بره ربی یا می در می اس واقع کو بھی نقل کیاہے کہ انگریزوں نے بحرین میں ابنا ایک نمائندہ میں کردیا تھا جوا نتبائی درجہ کا دشمن المبسیت تھا اور بہیشہ محان المبسیت کوا ذیت بہونجانے کی فکریں رہا کرنا تھا۔ ایک دن اس کے وذیر سفے درباریں ایک انا دبیش کیاجس رفافا اسک نام بہت تفصا ورحا کم سے کہا کر یہا دے ذہب کی حقانیت کی دلیل ہے لہذا اگر شہوا سے زئسلیم کم میں توانحیس تشل کردیا جائے ۔ ان کی عور توں کو کنیز بنا لیا جائے اور ان کا مال بطور فین سے لیا جائے ۔ مال میں مور توں کو کنیز بنا لیا جائے اور ان کا مال بطور فینمت لے لیا جائے ۔ حاکم نے ملمار شیح کو طلب کر کے انارد کھلا یاسب پریشان مورکے اور جواب کے لیے تین دن کی مہلت طلب کی ۔ آپس میں اجتماع کو کے دس مقدمین کا

ا تخاب کیا اور پھران میں سے بن کا انتخاب کیا کہ ایم عظر سے استفاذ کریں۔ پہلے دن استفاذ کیا کہ کہ تیج بر نکلا۔ دومرے دن دومرے مقدس نے استفاث کیا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تیمرے دن محدن میں کی ہاری آئی۔ و معرو دن استفاث نے کہ ایک شخص کو دیکھا انھوں نے فرایا کہ ابنی پریشانی بیان کے مختاج نہیں بی کپ کر دیں سئکل کومل کر دوں گا۔ عرض کی کر اگر آب ایا معقر بیں تو بیان کے مختاج نہیں بی کپ نے پریشانی کا ذکر کیا اور فرایا کہ ما کے سے کہ دوکہ وزر نے اپنے گھریں ایک سانچ تیا دکر دکھاہے اور اس پریہ نام کندہ کر دیے ہیں۔ کچے انار پر سانچ پڑھا دیا تھا۔ جب انار بڑسانچ و میں دکھاہے۔ آپ اسطلب کری اور وزیر کو مذہلے دیں۔ حاکم نے این عیسی کے بیان پر سانچ کو طلب کیا اور جب حقیقت دامن موسی کے بیان پر سانچ کو طلب کیا اور جب حقیقت دامن میں ہوگیا۔ فرایا کہ میرے مولئ نے بتایا ہے جسک انام میں اور یعبی فرایا ہے کہ انار کو توڑا جائے ان ناموں کی برکت سے اندر سے داکھی ہوگیا قوان نے موسی کے بات ناموں کی برکت سے اندر سے داکھی کے علادہ کی کھر نامول کو اور ایکھی تجربر کیا اور جب تی بالکل واضح ہوگیا قوان ناموں کی برکت سے اندر سے ذریک کے خول کرنے کا اعلان کر دیا اور محمدین میں گیا تھ پر برجیت کر گیا۔ فرایا کہ خوان کو دور ایکھی تھر پر بیت کی کی دریکھی کو ایک کہ دور کی دیا تھی پر بیت کی کی دریکھی کا میں کہ دور کی دیا تھی پر برجیت کر گیا۔ فرایا کہ کردیا اور جب تی بالکل واضح ہوگیا قوان نے فرایا کہ کردیا اور جب تی بالکل واضح ہوگیا قوان کر فرایا دیا کہ کردیا دور میں دیا تھی پر برجیت کر گیا۔ فرایا کہ کردیا دور میں دیا تھی پر برجیت کر گیا۔ فرایا کہ کردیا دور میں دیا تھی پر برجیت کر گیا۔ فرایا کہ کردیا دور میں دیا تھی پر برجیت کر گیا۔ فرایا کہ کردیا دور میں دیا تھی پر برجیت کر گیا۔ فرایا کہ کردیا دور میں دور کردیا دور کردیا

رفیع الدین فی و رے خدو مد کے را قدا پنا مقدمہ پش کیا۔ اس جوان نے دوشعر رفی ہے جس کا مفعون یہ تھا کہ ۔" لوگ بجد سے علی کی افضلیت کے بادے بی سوال کرتے ہیں اور میرافیال یہ ہے کہ افضلیت کا بیان خود علی کی تو ہیں ہے ۔ کیا توار سکے لیے بہ بات باعث تو ہی نہیں ہے کہ اسے دنوارہ سے زیادہ تیز کہا جائے۔ دفیع الدین یوا شعاد سن کرجے سے زیادہ تیز کہا جائے۔ دفیع الدین یوا شعاد سن کرجے سے ذرادہ ہوگیا۔ اور اپنے اقراد کے مطابق فرہب اک محکم قبول کرنے پر مجبود ہوگیا۔

١- أقائ يدمحدوضوى بندى ف بحت اخرف ك دوسرس مجا ورحم يتخ باقربن شيخ بادئ كى زبانى اس داقد كونقل كيا ب كرنجف اشرف مين ايك شفف عام مين كام كرتا تقا اور نهایت در مرمومن اورتنتی تقا ا اپنے ضعیف باپ کی بے بنا ہ ندمت کرتا تھا بہال كه انتمانا بنمانا كلانا بلاناسب اس كے ذمر نقا ، حرف شب چہاد شنبه مبحد مهلار بارت الم مواز كم اشتياق مين جلا جاياكرتا تعار ايك شب جهاد شنبه اتفاق سعة اخر مؤكمي اورتهاجار إنفا ر اچانک دارته بین ایک عرب کو دیکھا اور برخیال پیدا موا که عنقریب میرسے کپڑسے تک ا تروا لے گا۔ اس نے پوچا کہ کہاں جادہے ہو ؟ یں نے کہا کسجدمبلہ إ اس نے کہا کر تھا دے جیب میں کھے ہے ؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ کہا چھی ہے فوڑا نکالو میں کے يمرا نكاركيا تو دانك كركها كرفراً نكالو - إب جويس نے جيب ميں ہاتھ ڈالا توياداً يا دَايا كَيِّل کے لیے شمش خریدی تھی اور وہ دلھی رہ کئی ہے۔ یں نے تشمش بیش کردی تو کہا کہ واپس جادُ اور اپنے باپ کی صدرت کرو مسجد مهلہ کی زیارت باپ کی صدرت سے زیادہ اہم ہیں؟ حقيقت امريب كرمردمومن كوير شرف باب كى فدمت بى سع حاصل مواسدك اسدامام زمار كأر فيارت نعيب موكس ادرجس مقصد كميلي برابرا ياكرتا تعاده مقعسد ماصل ہو گیا اور اس لیے حضرت نے فرایا کداب جاکر باپ کی خدمت کر و کر اب دکسسرا وئ كام نبيع كيا ب ورد اكرمبورسد كوف جاناكون امناسبكام بوتا تصوف دوزاول

برمال دالدین کی خدمت انتهائی اہم کا مہے۔ بہاں تک دوایت میں دارد ہواہے داگر ماں باپ نشرکت جها دسے روک دیں اور انفیں اس امرسے دحشت ہوتو ایک اعت

ان کی خدمت کرنا ایک سال داه خدا میں جاد کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہ بات الم ممادیًا سے درسول اکرم سے دافتی اسلام وایان کے میچ مزاج کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ موانا ہے کہ دور فیبت کرئی میں بھی ایک جادکا اسکان باتی ہے اور وہ سے خدمت والدین۔ رب کریم ہرمومن کو اس جہاد کی توفیق عطا فریائے۔

### خطوط ورسائل

علاداعلام في جبال المعقر كي زيارت سيمشرف بوسف دلسف افراد كا تذكره كيا ميه وبال ان خلوط اور رسائل كا بحى تذكره كيا ميه و دو فيبت مين الم عقر كي طوف سي صادا الم مين اور جنين توقيعات كي نام سيه يا دكيا جا تا ہے۔ ان رسائل مين بهت سيمائل احكام، دعا دُن اور زيار تون كا بحى تذكره ہے اور بہت سيخصوصى خطوط بحى بين جو ختلف امباب اور مصالح كے تحت ارسال كي سكت بين -

شخصی مطوط میں جناب شیخ مفید طیرالر حرکے نام بین مطوط اور پیغایات ہیں۔ ایک میں انھیں اسلیس برادر رسد بداور ولی رشید "کے لقب سے یاد کیا گیاہے اور دوسر سے بین انھیں "نا صرحتی اور داعی الی کلیے العسد ق" فرایا گیاہے ۔ بہلا خط صفر سنائی کا کہا العسد ق شرائی ہے کا سمار کھی فرائے سے اور دوسر السکے اسلیم بعد ال کے اشفار میں فرائے ہیں جرشن مفید کی قرور کندہ ہیں ۔

رفتوی دینا تعارا کام ہے اور اصلاح کرنا بارا کام ہے۔)

اس داقعدا مام زمار کی ا مراد غیبی کے علادہ اس حقیقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ الم ا کو اپنے جاہے دالوں سے کس قدر مجت ہے اور وہ انفین کسی قیمت پرلا دارث نہیں جوڑ ناجلہ جے
ہیں بکد حفرت کا منتا بھی یہ ہے کہ ہر دور میں ان کے مسائل کے حل کرنے دالے علما ، رہیں ، اور
مائل کو حل کرتے رہیں ۔ اس کے بعدا گرکوئی اسی غلمی ہوگی جس کا تعلق حق افسیا داور فوان ناحی
سے ہوگا قدیم اس کی اصلاح کر دیں گے در رحق الشرک معاظمہ کی خطا کو س اعتاد دالا نود
پردرد گار ہوجود ہے اور دوار ہم الراحین ہے۔ اگر ایک عام کنہ کا رہندے کی خطا کو معاف کرسکتا
ہے تو اپنی راہ میں تر بانی دینے دالے اور زحتیں برداشت کرنے دالے اہل حلم کی خطا کو کو ل معافر کرسکتا

ما كى مىلى كى ملىلى ما د طرئ فى اس خاكا ذكركىلى جوجاب اسحاق بن بعقوب كے نام كلما كيا تقا اور جس ميں مختلف موالات كے جوابات درج تقے ۔ جن كا خلاصرية تقاكرا كر نظر كى بارے ميں موال كيا كيل ہے قربارا نظر بم ميں سے نہيں ہے اور ا كر جغر جيے لوكوں كے بارے ميں يوجها كيا ہے قوان كى مثال بسرفوح اور براوران يوسف جيں ہے ۔

دواضع رہے کہ بیض صرات نے اس جمارے راستفادہ کیا ہے کہ بسرور کا اپنے اپ کے اس جمارے راستفادہ کیا ہے کہ بسرور کا اپنے اپ کے احکام کے احتیار سے نالائن تما اور ان کے راستہ پر نہیں چلاتما لیکن برادران اور معن نے جب بمائ سے خیانت کی تو انفوں نے آخریں انفیس معاف کر دیا اور اس طرح ظالم افراد تجاب تراد

ققاع بین بحری شراب بیر حال شراب ہے اور حرام ہے ۔ خمس کا فریشاس لیے دکھا گیا ہے کہ تعادا ال ملال موجائے اور تھیں نجات حاصل ہوجائے ورنہ قاعدہ کے احتباد سے سادی کا نات امام کے لیے ہے اور ان کی مرض کے بغیر کسی ذرّہ کا نات میں بھی تحرت جا کر نہیں ہے۔ ظہور کا وقت درور دگار کے علم میں ہے اور ہم اس کے حکم کے مشتار ہیں ۔ اپنی طرف سے وقت میں کرنے والے جموعے ہیں اور ان کی تعین کا کوئی احتبار نہیں ہے۔ مشتقبل میں بیش آنے والے واقعات میں ہماری احادیث کے اہم داوی جودوایات کو

واقعات پرمنطبق کرنے کی صلاحت رکھتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا کر وہ ہماری طرف سے تم پرمخت ہیں اور ان کا رو کرنے والا ورتقیقت تبکار میں اور ان کا رو کرنے والا ورتقیقت تبکار میں اور ان کا رو کرنے والا ورتقیقت تبکار میں کہ تردید کرنے والا ہے۔

محدین عنمان میرے معتمد ہیں اور ان کا قول میراقول ، اور ان سے طفے والا پیغام سنام سے ۔

ا می می می میزیارا موازی کا دل انتار الترصاف موجائے اور انعیں کو فاستید

گانے والی عورت کی اجرت حوام ہے (حرام عمل کی اجرت بہر مالی حوام ہوتی ہے۔ بر بخت وہ لوگ ہیں جن کی جیب سے اس داہ میں پیسٹ نکل جاتا ہے۔ گلنے والی قبیر سلے کم ہی مجرم بنتی ہے، دینے والا قرونیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے خسارہ میں ہے۔) محد بن شاؤان ہما دے فیعوں میں ہیں ۔

ابوا فظاب محد بن اجدب لمعون مادراس كمان دالي بمى لمعون بي - بم اور بمارس أباد واجداد مباس مع برى اور بيزاد بي

غیبت اوز طبور کے بارے میں موالات بند کردد اور رب العالمین سے میرے طبور کی دُعا کرد۔ والسلام علی من اتبع المقدی ۔ (اطلام الوری کشف الغر)

#### مسكلهطول حيات

ا ام مهدی کے بارے میں جا ال اور تحقیل کی جاتی بی الن می سے ایک بحث طول عمر اور بقائے حیات کی بھی ہے اور در حقیقت یہ بحث ان شہات کے متیجہ میں بیدا ہو گئے ہے جو

مئد مهدی کے کرد عالم اسلام میں اٹھائے گئے ہیں اور ان کا منٹاد عالم انسانیت کو ایک ایسے معلم کی طرف سے فافل بنا دیناہے جس کا کام بساط طلم وجود کو اُلٹ کرنظام عدل وافعا و کا کا اُکر دینا ہے اور جو اس عظیم کام کے لیے صبح وشام حکم البی کا انتظار کر دہاہے ۔ ورز اس طرح کا سیاسی تقسر کا دفوا نہوتا تو ایک مسلما ل سکے لیے طول عمر اور بقائے حیات جیسی بحث کا اٹھا ناخلاف اُل اسکا سے اور بقائے حیات جیسی بحث کا اٹھا ناخلاف اُل اسکے سے طول عمر اور بقائے حیات جیسی بحث کا اٹھا ناخلاف اُل اسکار و دایما ن اور خلاف اعتقاد قراک و سنت ہے۔

مسلمان اس حقیقت پر بهر حال ایمان رکھتاہے کرموت و حیات کا اختیار پر دردگار
کے ہاتھوں بی ہے اور وہی انسانوں کی عروں کو طویل یا مختصر بنا تاہیے۔ اس کے نظام مملت
میں ایسے افراد بھی خال بی ہوشکم مادر ہی بیں موت کے گھا ہے اُرجائے بیں اور ایسے افراد بھی خال بی بی اور ایسے افراد بھی خال بی بی اس نے بیں۔ اس نے
جو بر ترین تواد مث میں بھی لقرا اجل نہیں بنتے ہیں اور جرت انگر طور پر باتی رہ جاتے ہیں۔ اس نے
انسان کوموت دینا جا ہی توسیلیان جیسا صاحب اقتدار بھی اینے نشکر کے سامنے دنیا ہے جو بوگیا اور باتی رکھنا جا باتو موسی تصرفر عون میں۔

ابرایم ناد نمرودی، بونس به بین بایی بی باتی ده گئاداس نیها با توامهاب کمهن کی نید طویل بوگئی اوراس کی مرضی بونی قوع ند کو مرده بناکر بیرزنده کردیا - ایسے نظام دلوبسیت پرایان در کھنے والاانسان اگر ایک مجست پرورد گار اور مهدی دورات کے بارسے بی شبهات سے کام لے قواس کا مطلب بہے کہ یا تو وہ قدرت پرورد گار پرایان نہیں دکھتا ہے اوراس کی نظرین گزشت دور کے جلدوا تعات و حوادت مرف اساطیالا ولین کی چنیت در کھتے ہیں یا اسے وجود مهدی سے کوئی خاص اختلاف سیے جس کی بنا پر اسے کسی رکسی شکل میں مشکوک بنا درنا جا بتا ہے۔

تاریخ میں جناب ذوالقرنین ، جناب نوح ، جناب می نوح ، جناب قینان بیناب میلائیل ، عوج بن جناب قینان بیناب میلائیل ، عوج بن عناق ، نفیل بن عبدالله ، دبیر بن عربی در بین زیرا بیناب ملائیل ، عیب بن جمر ، نفر بن دحان ، قیس بن ساعده ، عربن دبیر ، عربن دوسی ، عربن طغیل بیسے افراد کی سیکر و دن بلا ہزاروں سال عرکا تذکره موجود ہے اور اس کا کوئی انکار کرنے والائیں بیرا ہوا ہے ۔

اسلای نقط نگاه سے جناب ادریش دختر اور دمال وابلیس نیین کا وجود بمی سلمات یس شامل ہے جن کی عمریں ہزاروں سال سے متجاوز ہو چکی ہیں اور جناب میسی مستقل طور سے آسی پر زندہ ہیں اور زنین پراُ ترنے کا انتظار کر رہے ہیں۔

ان حالات مين مسكد طول عروز عن كرنا رعفالدى اعتبار سي مجيح ب اور درتاري

اور داتعاتی اعتبارے محصے ہے۔

اس کے علاوہ ایک مئلہ یہ بہے کہ تاریخ کے بے شارشوا برکی بنا پراورمرس اُظمّ کی سیکر وں روایات کی بنا پرجن میں مہدی اور اس کے نصوصیات کا ذکر کیا گیاہے کہ مہدی اور میرے فرز نرجسین نہ نواں وارث میرا بار مواں جانئیں، اولاد فاطمہ میں، اولاد حیث میں اور میرے فرز نرجسین نہ نواں وارث موسیات کا انسان عالم وجود میں آچکا ہے اور ان نصوصیات کا انسان عالم وجود میں آچکا ہے اور ان سول اکرم کی ناقابل تردیر روایات کی بنا پراس کا ظہور بھی بہر حال ہونے والا ہے اور عرد نیا میں ایک دن مجھی باتی رہ جائے تا قورت کریم اس دن کوطول دے تا یہاں تک کہ مہدی ظہور کرے اور ظلم وجود سے معری بوئی دنیا کی عدل وانصاف سے بھردے۔

کو مہدی ظہور کرے اور ظلم وجود سے معری بوئی دنیا کی عدل وانصاف سے بھردے۔

ان دونون مسلمات کے درمیان دوہی اطعالات رہ جاتے ہیں۔ یا تو وہ مہدی تعال کرجائے اور بھرو تت ظهور مُردہ سے زیرہ ہو کر عالمی انقلاب بر پاکرے یا زیرہ اور موجود رہے اور طویل عرکے ساتھ مالات کاجائزہ لیتا رہے اور اپنے آخری انقلاب کے لیے زیر سیمان کرتا ہے ہیں۔

الشردنياك أفرى دن كواس قدرطول دست كاكريرى عرت اورير عالمبيت سع ایکیشن اُجائے جودیا کوعدل وانعاف سے بعرف دوایت او بریه (ترفری) على ميرى است كمام بي اوران كي اولاي قائم نتظر بوكاجو دنيا كوعدل وانصادي تعمور کرشے کا۔ روایت ابن عباس (مناقب نوارزی) مبری اولارحین سے برگا ۔ روایت مذیفرین الیان (مانظ ابرتیم) حينٌ إتم بيدين سيد اور برادر سيد جو-تم امام وابن امام اور برادر امام جو-تم جت برجب برادر جمت اور فوجموں کے باب بوجن کا فوال قائم بوگا۔سلمان (بنایج المودة) مدى كافردج ببرطال صرورى بداورباس دقت موكاجب دنياظم وجورت بمرطب كك (التي مي الدين دونتومات كميه والشي عبدالو إب تعواني دراليواتيت والجوابر) الم مهدي سامره مين بيدا سوئ بين جو بغدا دست ٢٠ فرسخ كے فاصلر برسے -رمحد بن طلح شافعی در مطالب السول) الم حن مسكري في إد شاه وقت ك تون سع اب فرزندكي ولادت كونني مكا-رعلى بن محدين صباغ مالكي درالفصول المهم ا مام مهدی سامره میں بیدا جوئے ہیں اور ان کی ولادت کو تفی رکھا گیا ہے۔وہ اپنے والدبزرگوار كى حيات بى سے غائب بى - (علام جامى در شوا برالنبوة) الم مدى دارشعبان صفيح بن بيدا موسدادر ماموين لوكون كانطرت فائب موسكة \_ (علامجال الدين در دوفة الاحباب) الم مهدى هارشعان صفائع مي بدا موسة اورائيس الم صن عسكري في اس مدلك والردياجى بناه ين بناب وى فق (تيخ عدالتى مدد داوى درمناقبالامر) الم مردي بطن زجس سے ١٥ رضع ان صفحت ميں بدا بوك بي -( عبدالرحن حوثى ددمرأة الاسران فلافت درول مفرت على كدا سطسا ام مهدى كربوني سعدادده أخسسرى المامي - وطام فهاب الدين دولت أبادى در تغيير كرمان )

ہزار دوہزار برس رندہ رکھ کرمبی یا کام الم مکتاب، اس کی قدرت کے لیے کوئی شف امکان سے خارج نہیں ہے۔ ا

بنابری اسلام کے بینوں تصورات کوجی کرنے کے بعد کومہدی کی ولادت بہرطال موجی ہے اور اس کا ظہور بہرطال بونے والا ہے اور زمین جمت خداسے بہرطال فالی نہیں بوسکتی ہے اور مالات کا مسلسل جائزہ سلے کر اربے اور حالات کا مسلسل جائزہ سلے کر اربے عالمی انقلاب کی مفور بندی میں معرون میں ۔ وقت طرورت اپنے نائیمن کی اواد بھی کرتا رہے اور وقت ظہود کے لیے حکم المئی کا ارتظار کرتا رہے اور وقت ظہود کے لیے حکم المئی کا انتظار کرتا رہے اور اسے اور وقت المود کے لیے حکم المئی کا دول کا دول میں مورد کا رہوج اے ابنا اصلاحی عمل شروع کرتے اور فلم وجورے میں مولی دنیا کو عدل وانعات سے بعردے۔ انتازال تشروع کرتے اور فلم وجورے میں مولی دنیا کو عدل وانعات سے بعردے۔ انتازالتہ

#### وايات واعترافات

دسول اکرم نے فرایا ہے کہ میری است یں ایک مہدی بھی ہوگا۔ (ابسیدالخددی جیجے ترزی فن ا دسول اکرم نے فرایا ہے کہ اللہ میری عرّت میں ایک شخص کو پیدا کرے گا جو دنیا کوعدل انعما سے بعردے گا ہے۔ عبدالرحمٰن بن عوت (عقدالددر)

رسول اكرم في فرما ياكر الرعم دنيا بن ايك دن بنى باتى رە جلسف كاتو پروردكا داس دن كولول دست كايبال تك كرميرس البيت بن مرا ايك بمنام آجائد -

ــعدالتربن منود (ترذى ومنن الوداود)

اس امت کامبری عینی بن مربم کی امامت کرے گا۔ اوسیدالندی دختدالدرد) مهری برتی ہے، وہ بی کنانہ، قریش، بی باشم ادرا دلاد فاطمہ سے ہوگا۔ فتادہ دختدالدر میں تعییں مہدی کی بشادت دے دہا ہوں جو میری عرّست اور قریش سے ہوگا۔ دصواعت محرقہ ، ہم ساست اولادع بدالمطلب سروا را ن جنس ہیں ۔ ہیں ، علی ، تمزہ ، جعفر جن جین ، مہدی ۔ ۔۔ (سنن این اج ، مجم طرانی ، حافظ الوقع ماصفها فی محتدالدرد) مہدی مبری عرّستیں اولاد فاطمہ ہیں سے ہوگا۔ تعداست ام سلمہ والوواؤد ) سف فرما یا ہے کداملام ابتدا میں بھی غریب تھا اور آخریں بھی غریب ہوجائے گا، لہذاخوشمالی ان افراد کے لیے جوغ باء ہوں ۔

۷۔ آپ کے فیصلے جناب داؤد کی طرح ذاتی علم کی بنیاد پر ہوں گے اور آپ گواہ اور بینہ کے متاج رہوں گئے۔ آپ لوگوں کی شکل دیکھ کر ان سکے جوائم کا اندازہ کرلیں گے اوراسی اعتبار سے ان کے رہاتی معاملہ کریں گئے۔

۷- آپ کی مواری کے بیرایک مخصوص ابر موگا ،جس میں گرج ، چک اور بھی وغروسب کھ موری ہوگا ،جس میں گرج ، چک اور بھی وغروسب کا کہ موگ جو بات حفرت دوالقرنین کو بھی حاصل رہتی ۔ آپ اس ابر پر مواد موکر ممتلف اطراف کا دورہ کریں گئے ۔

م - آپ ک وجود مبارک کی برکت سے ذین اپنے ساسے ذفا ٹرکو اُگل نے گاوربداوار یں اس قدرامنا فر ہوگا کہ بوشف جی قدر مطالبہ کرے گا اوا ذائے گی "لے لو، فزار او قدرت یں کوئی کی نہیں ہے "بیدا وارکا یہ عالم ہوگا کہ اگر کوئی عورت واق سے شام یک بیدل سفر کرے قر اس کے قدم سبزہ ذار کے ملادہ کمی خشک ذین پر نہ پڑیں گئے ۔

ه - دنیایس امن دامان کا ده دور دوره موگاکدانسانوں اور جانوروں کے درمیان مبی کرئی و مشت اور بیر اور برا ان کا ده کی سنتے سانب بچھوسے کھیلیں گے اور بیر اور برکری ایک کھاٹ بربانی بئیں سنگے بہاں تک کراگر کوئی تورت عماق سے شام تک سربرسا مان دکھ کرمپلی جائے گئی درندہ بھی اذیت زکرے کا اور زاسے کی طرح کا ٹوف ہوگا۔

۹- آپ کے ظہور کی برکت سے مخصوص قسم کے خط ناک امراض کا فاتر ہوجائے گا۔ اور صاحبا ن ایما ن صحت وسلامتی کی زندگی گزاریں گئے۔

٤ ـ آپ درمود زماندا در تغرات ده رکاکونی اثر زبوگا اور سیرطوں سال کے بدیمی بها کا سیرجوں ال کے بدیمی بها کا سیرجوان کی شکل میں ظہور فرمائیں کے جیسا کہ امام رضاً کی روایت میں وار د مواہد کرکسی تفویت فیصف فیصف کی اگریا آپ ہی قائم ہیں ہست قوفر ایا کہ نہیں تم دیکھتے نہیں ہوکہ میں کس تدرض میت فیصف میری میرکیا ہوں اور قائم طویل ترین عرسکہ باوجود ، ہم سال جوان کی شکل میں ظہور کرسے گا۔ وہ میری اولادیں میرا چوتھا وارث ہوگا۔

امام مهدی بارمویس امام بی ۔ (مُلاَ علی قاری درشری شکوة)
امام مهدی اولاد فاطر سے بی ۔ وہ بقولے صفیع میں پیدا موکرایک عصد کے بعد غائب
موگئے ۔ (علام جماد ساباطی در برابین ساباطید)
امام میں میں دامور کی نائی میں گئریں دن آخری دو، س نظور کو بی گئے۔

ا مام مهری بدوا جو کرفائب بوسکے بی اور آخری دورین ظہور کریں گئے -(شیخ سعدالدین درمسجداتھئی)

آپ پیدا ہوکر قطب ہوگئے ہیں۔ (علی اکبرین اسداللہ در مکا شفات)
محدین الحسن کے بارے ہم شیعوں کا نیال درست ہے۔ (شاہ ولی اللہ تحدّ وہری درسال الحادی
ام مہدئ کھیل صفات کے لیے غائب ہوگئے ہیں۔ (طاحین میبذی درشرح دیوان)
ام مهدئ ملاقات ہیں پیدا ہوکر غائب ہوگئے ہیں۔ (تاریخ ذہبی)
ام مہدئ پیدا ہوکر سرداب میں فائب ہوگئے ہیں۔ (ابن جو کی درصواعت محرق)
ام مہدی کی عمرام صن عسکری کے انتقال کے وقت پائی برس کی متی دہ فائب ہوکہ پیمرواہی نہیں اور فیات الاعیان)

أَبِكَ القب القائم ، المنتظر ، الباقي هم در الذكره فواص الامة سبط بن جوزى ) أب اسى طرح زنده اور باقى بي جس طرح عيسى مضر اور الياس وغيره بي -(ارزع المطالب)

امام مهرئی قائم د مُستظریں۔ وہ اَ فتاب کی طرح ظاہر ہوکر دنیا کی تاریکی کفر کو ڈاکل فرائیں گئے۔ ( فاضل ابن روز بہان ابطال الباطل ) امام مهدی کے ظہور کے بعد صفرت عیسیٰ نازل ہوں گئے۔ (جلال لدین میوطی دومنشور )

خصوصيات حكومت إمام عظر

ا۔ابتدارظہوریں آپ کا طریقہ کار دہی ہوگا جو ابتدار بعثت میں رسول اکرم کاطریقہ کار مقال اس اس اس میں میں دسول اکرم کاطریقہ کار مقال سے اسلام اس قدر من ہوچکا ہوگا کہ گویا از سرفو اسلام کی تبسینے کرنا ہوگا اورجدید ترین نظام کے بارے میں شدید ترین موافذا ہ نہیں ہوسکتا ہے۔ خود دسول اکرم

کی طرح سنت اور سمکم ہوں گے اور ہر موس کے پاس چالیں افراد کی طاقت ہوگی۔

۱۰ یومنین کی قروں میں بعی ظہور کی توشی کا داخلہ جوجائے گا اور آئیں میں ایک دوسرے
کو مباد کہا دویں گے اور بعض قبروں سے اٹھ کو نصرت امام کے لیے با ہر آجائیں گے جیا کر دھاتھ بد میں وارد جواہے کو "پروردگار! اگر بچھے ظہور سے پہلے موت بھی آجائے قروقت بلوراس عالم میں
قریدا مٹھانا کو کفن دوش پر جو، برہنہ تلوار ہاتھ میں ہو، نیزہ چک رہا ہو اور زبان پرلتک انتک ہو۔

جرا ۔ آپ اپنے تمام چاہنے والوں کے قرضوں کو اوا فریا دیں گے اور الفیں فیرات برکات سے مالا مال کردیں گے۔ بشرطیکہ قرضہ کا تعلق جرام مصارف سے در ہو ور مذاس کا موافذہ بھی

۱۹ آبجد بدعتوں کا قلع قبع کردیں گے اور عالم انسانیت کوشریعت پنیبار سلاگا کی طرف بطاکر ہے آئیں گئے یہاں تک کو ہزاروں برعقیدہ اوگ آپ کے واپس جانے کا مطالبہ کردیں گئے اور آپ سب کا خاتر کردیں گئے۔

روی سے در ایس کے جملہ روا بطا ور تعلقات عرف ان افراد سے ہوں کے جو واتعا مومن مخلص موں گے ہو واتعا مومن مخلص موں گے اور کسی منافق اور دیا کا دکا کوئی ٹھکار نرجوگا۔ دخمنان آل محد بنی امید و جوادج مب کا خاتر کر دیں گے اور کسی ایسے آدمی کو ذرارہ در جھوڑ لیا کے گڑ سنت افراد واقوام کی براعالیوں اور ان کے مظالم سے راضی ہوگا۔

اللَّه يَعِجَل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من انصاره واعواسه -

د- أب ك پاس تام ابياد وادلياد ك يراث بوك باس اداديم عدا معلى المشرى معلى المشرى معلى المشرى معلى المشرى ميل أن ورود الفقاد ميدو كرار اورجب ميرسى أب سع دلالت المست كامطالبر كريسك قراب ان تام تبركات كويش كرديس ك .

۹- آپ زیراً فتاب سفرکریں گے قوبھی جم اقدس کا کوئی سایہ نہ ہوگا جس طرح کویول اگرم کے جمرا قدس کا ساینیس تھا۔

١٠ آپ کے ذرمبارک سے ذین اس قدر دوشن جوجائے گی کرا ختاب ابتاب کے

بغربمی کا دوبارحیات چل سکے گا۔

اداکپ کے ماسنے تام دریا ہتھیلی پرایک درہم کے اندہوگی اور آپ بغیری ماکن ماجب کے تام دنیا کے حالات کا مشاہدہ کریں گئے۔

المارات کے دوریں صاحبان ایمان کمال علم دعقل و ذہانت و ذکا وت کی مزل پر فائز موں گے اور آپ جس کے دوریں صاحبان ایمان کمال علم وطبئے گئی موں کے اور آپ جس کے مربر درست شفقت پھیردیں سکے اس کی عقل بالکل کا مل المل ہوجائے گئی مسئلہ ماری کر ایست کریں سکے کہ اگر کوئی مسئلہ سمجہ میں زائے تو اپنی ہتھیلی کو دیکھ لینا تمام علوم اور مرائل نقش نظراً جائیں گئے :

۱۱۰ در اجاری می در در آنسر کے بینا رُ مجرات اور نقوش جو دور مرسل انتام میں نہیں تھے انتیں می کر دیا جائے گا اور مراجد کو ان کی اصلی اسلامی سادگی کی طرف واپس کر دیا جائے گا۔

مهار مبودالحوام اورمبحدالنبی کی از سرنو اصلاح و ترمیم موگی اورجس تدریسی بدجاتعمیات موئی بین ان کی اصلاح کردی جائے گی اور مقام ابرامیم کومبی اس کی اصلی منزل تک پلط دیا ملہ بڑھا

۵۱- آپ افررمبارک اس قدرنمایا ساوردوش بوگا کرساری دنیا کے اوگ باک آن آپ کی زیارت کرسکیں سے اور ہرشخص آپ کو اپنے سے قریب ترا ور اپنے ہی ملاقہ اور محسلیں محسوس کر سے گا۔

19- آپ کا بنام اور اور کا کرم کا پردم موکاش کا عود عرش النی کا بنام و اور کا الملاه می از اور کا الملاه می از ا

فتباديين نكورسع - الله عارزة ناتونيق الطاعة وبعد المعصية. دمعیاح کفعی) أب ك ايك دعايه: يا ما لك الرقاب وهازم الاحزاب يامفتح لابواب يامسبب الاسباب سبب لناسببًا لانستطيع لـ عطلبًا . . " أبى بى كى يىشموردما بى سے ! اللى بحق من ناجا ك و بحق من دعاك .. " (الادعية المستمايات) أب بى سے يدوعا بھى نقل كى بے: اللَّهى عظم البلاء وبرح الخفاء" آپ سکے دور غیبت کے بیے شیخ عروی نے ابوعلی بن ہمام کوید دعا تعلیم دی تھی: "اللَّهم عرفى نفسك فانك ان لـم تِعرفى نفسك لـع إعرف نبيد " (اكال الدين) المعموري ست يانانعاجت مجى نقل كاكئ سي كرشب جمد دوركعت نازاداكري اور مردكعت مي سُوده محر پارست بوسيّ اياك نعسد واياك نستعين "كوتلوم تب دُمِرائه اود دکوع ومجده سے تسبیات کوسات رات مرتبدا دا کرسے ۔بعد نماز واجت لب كرك انشادا للر إدى موكى . (كوزالنجاح طرسى) امام ما دق نے فرایا ہے کہ اگر کوئی شخص داستہ جول جائے اور پریشان مال ہوجا واس طرح فرادكري: "ياصالح يا اباصالح ارشدونا الى الطريق وحكم الله: دمول اكرم في الدالوفاوكي دوايت من فرايله جب معيبت اس مزل براجلت كم وارگردن مک قریب بوقرون فراد کود: یا مولای باصاحب النمان انامستغیث

# امام عصر الدر

سلام وعا اناز از بارت استغافه اطریقه زیارت و ملاقات

جائرُ شنا ام محد با ترسے دوایت کی ہے کہ بھی قائم کے دورتک رہ جائے اس کا فرض ہے کہ انہ سے کا فرض ہے کہ انہ اسلام علید کے انہ اللہ بیست لنبر قی ومعددت العدار وموضع الدوسالية " (غیست طری)

محدین ملم دادی ہیں کہ امام باتر سف اس طرح سلام کرنے کا حکم دیاہے:
"السسلام علیدہ یا بقیسہ اللہ فی ارضہ" (کمال الدین)
عران بن داہردادی ہیں کہ امام صادق سے دریا فت کیا گیا کہ قائم کوام برالمومنین
کہ کرسلام کیا جاسکتاہے ہے۔ تو فرایا ہرگز نہیں۔ یہ نقب عرف صفرت ملی کے بیسے۔
قائم کو بقیة اللہ کہ کرسلام کرو۔ (کار)

الم مبدئ بىسے وەشبورومودف دمانقل كى كئىسے جومفاتى الجنان اوردىگر

مد ي ماحب الزمان يقينًا تمادي ا مادكريسكا ورتماري مدوكوا يُس سك.

اس دوایت سے ما دن ظاہر جو تاہے کہ المت کے لیے ساری کا گنات کے مالات کا جا ننا اور طاقت کے امتیادی شرط جا ننا اور طاقت کے امتیار سے ہرایک کے کام کا اور اس کی شککٹ ان کرنا ایک بنیادی شرط

بع جن کے بغرکوئی انسان الم مکے جانے کے قابل ہے۔

الم معرَّف ایک قیدی کو دعا کے جوات کی تعلیم دی جس کے طفیل می اسے دہائی لگئی اور امرا لمرمنین سنے زومِ والم کے خواب می آگر مالم کو تهدیدی کر اگر اسے دہا در کرسے گا قر اسے قتل کردیا جائے گا۔" اللّٰ عدائی اُسٹانٹ یا دا حد العبرات ویا سے اشف الکربات ... یارب انی مغلوب فا تصر ... (جنة اللوی)

نسخاشفا

شيخ ابرابيم تنى كذا لبلدالاين بين لقل كياسي كرام مهرى كسفارشا دفرا ياسي كراكس وعا كوسنة برتن بين خاكب شفاست كوكوم يعن كو بلادي قرشفا ماصل مج وجلست كي - "بسسم الله الموحن الرحيعر بسسم الله دواع والحدد لله شفاع وهوا ليا في كفاء اذهب المسباس برب الا الله كفاء اذهب المسباس برب المناس شفاع لا يغادره سقد وصلى الله على محمد والده المنجباع " ( بحار ) رأ ارت

ميرابن طاوس في جال الابوع بينقل كياسي كرايك شخص في دود يك شنبه المام عقر كواس طرح ذيادت اميرا لمومنين برصفت جوك و كمعاسم : " المسلام على الشجرة النبويسة والمدوحة المعاشمية المضيرية المثمرة ... " «مكمس لذيادت مفاتح المخان بي موجود بي ... "

والسلام على من اتبع العدى